





## فهرست عنوانات

| موبر | منوان                                | نبرثار      | مؤ نبر     | منوان                                | نبرثار       |
|------|--------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------------|--------------|
| 44   | خلع اور لحلاق کا بیان                | 15          |            | كِتَابُ النَّكَاحِ                   | ,            |
| ۸٠   | اس عورت کے بارے میں جس کو تین        | 18          | 1          | فاح کے سائل                          | ı            |
|      | طلاقیں دی گئی ہیں                    | . "         | ۱ ۱        | جس اول سے مطلق کرنے کا ارادہ ب اس    | ۲            |
| ۸۳   | کفارہ میں مومن علام یا لوعزی کے آزاد | 100         |            | کو دیکھنے اور سترکا بیان             | "            |
| ÷    | کرنے کا بیان                         | "           | 10         | لاح من ولى اور مورت سے اجازت طلب     | . <b>P</b> ° |
| ۸۵   | لعان کا بیان                         | 10          | {1         | كرت كا بيان                          | 1 1          |
| 44   | مورت کے عدت گزارنے کا بیان           | IT          | .14        | تکاح کے اعلان خطبہ اور شرائط کا بیان | ۳,           |
| 1+1  | لوعدی کے استبراء مرحم کا بیان        | 12          | 12         | ان مورتوں کا بیان جن سے تکاح حرام ہے | ۵            |
| 1+1" | ا خراجات اور غلام کے حقوق کا بیان    | IA          | 71         | یویوں کے ماتھ مجت کرنے کا بیان       | ٧            |
| 110  | بج ں کے بالغ مونے اور بھین میں ان کی | 19          | <b>F</b> I | غلام اور لوعدی کو آزاد کرنے کا بیان  | 4            |
|      | محداشت کا بیان                       | "           | ۳۳         | حق مر کا بیان                        | <b>A</b>     |
|      | كتاب العنتق                          |             | W 2        | ويمه كا بيان                         | 4            |
| ,    | نتاب العنق                           |             | ٥٣         | یویوں کے بال شب باش میں باری کا بیان | 1+           |
| 114  | فلاموں کو آزاد کرنے کا بیان          | <b>r•</b> , | ۵۷         | یویوں کے ماتھ دینے سے اور ہر ایک     | · 11         |
| ITT  | مشترک غلام کو آزاد کرنے وار کو       | rı          |            | کے حقوق کا بیان                      | *            |

| ·           |                                                 |            |        |                                        |        |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------|--------|
| مؤ نبر      | منوان                                           | نبرثار     | مؤ نپر | عنوان                                  | نبرثار |
|             | ومحيد كا بيان                                   |            | "      | خریدنے اور بیاری میں آزاد کرنے کا بیان | #      |
| ·           | كِتَابُ الْإِمَارَةِ وَالْتَصَاءِ               |            |        | كِتَابُ ٱلْأَيَّانِ وَالنَّدُورِ       |        |
| 772         | امارت اور قضاء کا بیان                          | Pi         | i," A  | فتمیں کھانے اور نذریں ماننے کا بیان    | **     |
| rra         | اس بات کا بیان که حکام کو رعایا پر آسانی        | <b>P</b> 4 | 15-6   | تذرول كا بيان                          | rr     |
| 701         | کن جاہیے<br>تفاء کے منعب اوراس سے ڈرنے کلیان    | l          |        | كِتَابُ القِصَاصِ                      |        |
| 104         | حكام كے مشاہرات اور ان كو لحفے والے             | ٣٩         | irr    | قصاص کا بیان                           | 24     |
|             | تما كف كابيان                                   |            | 161    | ويوں كا بيان                           | 70     |
| ryr         | فیصلوں اور شمادتوں کا بیان                      | ۴٠,        | 176    | جن جرائم ريم جرانه سي ان كابيان        | ۲٦     |
|             | كِتَابُ الْجِهَادِ                              |            | 127    | قىامد كا بيان                          | rz,    |
|             | ي بجهد                                          |            | 140    | مرة بن اور مفدين كو قل كرف كابيان      | ra     |
| r2r<br>r+1  | جاد کا بیان<br>جاد کیلیے وسائل میا کرنے کا بیان |            |        | كِتَابُ الحَدوْدِ                      |        |
| rir         | سنرے آداب کا بیان                               | ~~         | IAT    | مدود کا بیان                           | r4     |
| rrr         | کفار کی جانب محلوط تحریر کرنے اور انسیں         | ~~         | r··    | چوروں کے ہاتھ کا شخ کا بیان            | ۳٠     |
|             | اسلام کی دعوت دینے کا بیان                      | <b>"</b>   | r+2    | مدود میں سفارش کا بیان                 | 71     |
| 779         | جادیں اوائی کرنے کا ذکر                         | m 6        | rı•    | شراب پینے کی مد کا بیان                | rr     |
| <b>77</b> 2 | قدیوں کے احکام کا بیان                          | ۳٦         | rım    | اس بات كا بيان كه جس ير حد لكاني مني   | ~~     |
| 446         | الان دينے كا بيان                               | ì          |        | ہے اس کیلئے بدرعا نہ کی جائے           | "      |
| 701         | غنائم کی تحتیم اوران میں خیانت کلمان            | ۳A         | rız    | تعزير كا بيان                          |        |
| 7.27        | بریه کا بیان                                    | r 4        | 119    | شراب کیا ہے؟ اور شرالی کے بارے یں      | 10     |

|                                                  | <del></del>                             | ,          |       |                                       |            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------|------------|
| مونبر                                            | منوان                                   | نبرثار     | مؤنبر | موان                                  | نبرثار     |
|                                                  | چراخ بجمانے وغیرہ کا بیان               | **         | -20   | ملح کا بیان                           | ٥٠         |
|                                                  | كتَابُ الِّلبَاسِ                       |            | MAY   | جريه عرب سے يموديوں كو لكالنے كا بيان | ۱۵         |
|                                                  |                                         |            | 7.0   | مال فئ كا بيان                        | or ]       |
| ۳۲۸                                              | لباس اور اس کے آداب کا بیان             |            |       | كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِعِ      |            |
| 144                                              | اگوشی پینے کے احکام                     |            |       | ري بي بي المياري                      |            |
| M44                                              | جوتوں کی کیفیت اور ان کے احکام کا بیان  |            | F4.   | فحکار اور طال جانورول کا بیان         | ٥٢         |
| ۵٠۱                                              | بالون پر تھمی کرنے انہیں خوبصورت        |            | 4.1   | کتے کے احکام کا بیان                  | ٥٣         |
|                                                  | ینائے اور سنوارئے کا بیان               |            | 4.4   | 1                                     | ۵۵         |
| ori.                                             | تسور منافے اور اس بے استعال وغیرو کلیان | <b>4.4</b> |       | کا کمانا وام ہے                       |            |
|                                                  | كتَابُ الطِّبِّ وَالرُّقَى              |            | 412   | متیتہ اور اس کے احکام                 | 44         |
| ,                                                |                                         |            |       | كتَاب الأطعمَة                        |            |
| ٥٣٠                                              | یاریوں کا "ادویات" اور "دم" وغیو کے     |            |       |                                       |            |
|                                                  | مات علاج کرنے کا بیان                   |            |       |                                       |            |
| 6 ° A                                            | نیک فال اور بدهگونی کا بیان             |            | 11    | مهمان نوازی کا بیان                   | <b>6</b> A |
| ٥٥٢                                              | کمانت کا بیان                           | ۷٠         | 707   | ا مطراری مالت میں حرام چزے کھانے ک    | 61         |
|                                                  | كِتَابُ الرُّوْيَا                      | •          |       | اجازت کا ہیان                         |            |
|                                                  |                                         | ,          | 70r   | **                                    | 4.         |
| ٠٢٥                                              | خواب کی شرق حیثیت ادر اس کی تعبیر       | 41         | ודים  | =                                     | 41         |
|                                                  | وخيرو كا بيان                           | "          | W 7 W | برتوں کو ڈھائے وروازے بند کرنے اور    | 47         |
|                                                  |                                         |            |       |                                       | .          |
| ļ                                                |                                         | :          |       |                                       |            |
| <del>,                                    </del> |                                         |            |       |                                       |            |



.

## کِتَابُ النِّکَاحِ (تکاح کے ساکل)

#### الفَصْلُ الْأُولُ

٣٠٨٠ - ٣٠٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ايَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةُ ــ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَآخَصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِغْ - فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَانَّهُ لَهُ وِجَاءً ﴾ . . . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

پہلی فصل: ۳۰۸۰: حبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' نوجوانو! تم میں سے جو فینس نکاح (کے افزاجات) کی استطاعت پائے وہ نکاح کرے اس لئے کہ نکاح نظر کو نیچا کرتا ہے اور شرمگاہ کو شخط عطا کرتا ہے اور جو ہمنس افزاجات برداشت نہ کر سکے وہ روزے رکھے اس لئے کہ روزے اس کی جنسی شموت کو کچل ویں مے (بخاری مسلم)

٣٠٨١ - (٢) **وَعَنْ** سَغَدِ بْنِ آبِیْ وَقَاصٍ رَضِیَ اللهُ عَـنْـهُ، قَالَ: رَدَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَنی عُشْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ اَلتَّبَتُّلَ ـــ وَلَوْ اَذِنَ لَهُ لَاَخْتَصَیْنَا. مُتَّفَقُ عَلَیْهِ.

۳۰۸۱: سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے عمان بن مطعون کو (لکاح سے) کنارہ کش رہنے کی بجازت نه دی اگر آپ اس کو اجازت عطاکر دیے تو ہم نحسی ہو جاتے (بخاری مسلم)
وضاحت : اسلام میں کسی هخص کے لئے خود کو خسی کرنے کی اجازت نہیں اسلام نے اس کو جرام قرار دیا ہے مدیث کے یہ الفاظ کہ ہم خسی ہو جاتے کو طاہر پر محول نہ کیا جائے بلکہ اس سے مقعود یہ ہم عورتوں سے کنارہ کش رہے اور تمائی کی زندگی بر کرتے۔ معلوم ہوا کہ اسلام میں تکاح کرنا متحب ہے لیکن اگر شوت پر کشول نہ ہو سے تو فرض ہے (واللہ اعلم)

٣٠٨٢ ـ (٣) **وَعَنْ** أَبِى هُرْيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وتُنْكَتُ الْمَرْأَةُ لِاَرْبَعِ: لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا؛ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ— يَدَاكَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۰۸۳: ابو حریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، چار ہالوں کی وجہ سے کی عورت سے نکاح کی رخمت کی جاتی ہے۔ اس کے مالدار ہونے کی بنا پر ، اس کی خاندانی شرافت کے سب ، اس کی خوبصورتی کے بیش نظر اور اس کی دینداری کی وجہ ہے۔ (نیز فرمایا آگ ) تو دیندار عورت کو نکاح میں لائے گا تو اللہ عجمے

بملائی عطا کرے کا (بخاری ملم)

وضاحت : ویدار بوی اولاد کو دنی تعلیم سے آراستہ و بیراستہ کر سکے گ فاوند کے مال کی حفاظت کرے گ ا پاکدامنی سے ہم کنار رہے گ محرک ماحول کو پاکیزہ رکھے گ انشاء الله اس طرح محرامن و سکون کا کموارہ بنا رہے گا۔

٣٠٨٣ ـ (٤) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرُو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ اَلدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْآةُ الصَّالِحَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۰۸۳: حبدالله بن مرو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ونیا ساری کی ساری فائدہ انمانے کی چیز ہے اور ونیا کا بھترین سامان صالحہ یوی ہے (مسلم)

٣٠٨٤ ـ (٥) **وَعَنْ** أَبِى هُزِيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ نِسَآءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَآءٍ قُرَيْشٍ أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ ـ فِيْ صِغْرِهِ، وَارْعَاهُ عَلَى زُوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ... مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۰۸۳: ابو حریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اونٹ کی سواری کرنے والی عورتیں میں جو چھوٹی اولاد پر عابت ورجہ شغیق ہوتی ہیں اور خاوند کے مال کی حفاظت بہت اچھی طرح کرتی ہیں (بخاری مسلم)

٣٠٨٥ - (٦) **وَعَنْ** أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ومَا تَرَكْتُ بَعْدِيْ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَآءِ... مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۱۳۰۸۵ : اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرای ہے علی اپنے ونیا سے دنیا سے دنیا سے دنیا سے دنیا سے دنیا ہوں (بخاری مسلم)

٣٠٨٦ - (٧) وَعَنْ آبِي سَعِيْدِ الخُدُرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّ اللهُ عَنْهُ عَلَمُ اللهُ عَنْهُ عَلَمُ اللهُ عَنْهُ وَاتَّقُوا اللَّانُيا ، وَاتَّقُوا اللَّانَةِ فِي اللِّسَاءِ ، وَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۳۰۸۷: ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرای ہے ' باشہ ونیا شیریں اور ہری بھری ہے اور بلاشہ اللہ نے حمیس زھن میں ظیفہ بنایا ہے ' وہ وکھ رہا ہے کہ تم کیا عمل کر رہے ہو؟ پس تم ونیا اور حورتوں کے منب رہنا کیوں کہ نی اسرائیل میں سب سے پہلے فقے حورتوں کے سبب رونما ہوئے۔ (مسلم)

٣٠٨٧ - (٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : وَالشَّوْمُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ، وَالْفَرَسِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَالشَّوْمُ فِيْ شَلَاثَةٍ: فِي الْمَرْأَةِ،

وَالْمُسْكُن وَالدَّابَّةِ،

۳۰۸۷: این مررضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد کرای ہے، وفوست عورت، کر اور کمر اور کمر اور کمر اور میں نے سے دو عورت، کمر اور میں نے سے باریا کے ہیں۔

وضاحت ، بداخلاق مورت ایما کمرجس کا پروی بداخلاق بو اور وہ جانور جس کو نمائش کے لیے رکھا گیا ہو اور اس سے فائدہ نہ اضلا جا ا ہو مخوس ہیں (واللہ اعلم)

٣٠٨٨ - (٩) **وَمَنْ** جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِي ﷺ فِي غَرُوَةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا - كُنَّا قَرْيْباً مِّنَ الْمَدِيْنَةِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّيْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ: وَقَالَ: وَتَوَجَّتَ؟، قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبٌ - قَالَ: وَقَهَلاً بِكُرُا ثَوَجَّتَ؟، قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبٌ - قَالَ: وَقَهَلاً بِكُرُا ثُلَاعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ، فَلَمَّا وَيُمَا وَيُمَا وَيُمَا وَيُمَا وَيُمَا وَيُمَا وَيُمَا وَيُمَا وَيَعَلَى وَقَالَ: وَامْهِلُوا حَتَى نَدُخُلَ لَيْلاً اَى عِشَاءً لِكَى تَمْتَشِطَ الشَّعِنَةُ - وَتَسْتَجِدً - الْمَغِيْبَةُ ، . . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۹۰۸۸ جار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تے جب ہم والی میں مرید منورہ کے قریب پہنچ تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میرا ابھی نکاح ہوا ہے۔ آپ نے جھ سے دریافت کیا نکاح ہوگیا ہے؟ میں نے البات میں جواب دیا۔ آپ نے دریافت کیا کواری لوک سے یا ہوہ سے؟ میں نے مرض کیا کیا ہوہ سے۔ آپ نے فرلمیا کواری لوک سے کیوں نہ کیا؟ تو اس سے کھیا اور وہ تھے سے یا ہوہ سے کھیا۔ تو جب ہم نے مرید منورہ میں وافل ہوتا چاہا تو آپ نے فرلمیا ابھی رک جاتہ ہم عشاء (کی نماز) کے وقت سے کھیا ہوتا ہوں کو سنوار لیس اور جن حورتوں کے خاوید سنر میں دہے ہیں وہ اپنی مغالی کر لیس لین بیل صاف کرنے کے لواز بات استعمال کر لیس (مناری مسلم)

وضاحت: کواری اوی سے نکاح کرنا متحب ہے اس لیئے کہ اس کا دل کمی فض کے ساتھ ممکن نیس ہو تا جب کہ بوہ اور مطلقہ کے بارے میں خیال گزرتا ہے کہ شائد اس کا دل پہلے خاوند کے ساتھ مطل ہو نیز جو فض لمبے سنر باطے وہ اپنے کمر میں اچانک نہ آئے بلکہ پیکلی اطلاع دے اور اگر سنر مخترب تو اچانک گرمیں آنا درست ہے نیز خاوند کے لیئے حورت کا پیاؤ سخھار کرنا اور صاف ستحرا لہاس زیب تن کرنا مستحن عمل ہے ( سنتی اگرواۃ جلدا صفرا)

#### الغصل الثَّانِي

٣٠٨٩ ـ (١٠) قَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَلَلاَثَةُ حَقَّ عَلَى اللهِ عَـوْنُهُمْ: ٱلۡمَكَاتَبُ الۡـَٰذِي يُرِيـُدُ الْاَدَاءَ ـ، وَالنَّاكِحُ - ٱلَّذِي يُـرِيْدُ الْعَفَافَ، وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِقِي، وَابْنُ مَاجَةَ. ٣٠٩٠ ـ (١١) **وَمَنْهُ** قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا خَطَبَ اِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ؛ اِنْ لاَ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ» . . . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ .

۳۰۹۰: ابو هریره رضی الله عند بیان کرتے میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ' جب تمهاری جانب ایسا مخض (کسی لؤکی کے بارے میں) منتنی کا پیغام بیجے جس کی دبی اور اظاتی حالت تم کو پند ہو تو تم (اس لؤکی کا) اس سے نکاح کر وو اگر اس طرح نہیں کرو کے تو زمین پر فتے اور بوے فساوات رونما ہوں کے (ترفری)

وضاحت : الم بخاری نے عبدالحمید رادی کی دجہ سے صدیث کو غیر محفوظ قرار دیا ہے (الجرح والتحدیل جلدا صفحه میں میزان الاعتدال جلدا صفحه میں معربی میزان الاعتدال جلدا صفحه میں معربی معر

٣٠٩١ ـ (١٢) **وَعَنْ** مَغْقَل ْبِن يُسَارٍ رُضِىَ اللهُ عَـنْـهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدُ الْوَلُوْدَ –؛ فَإِنِيِّ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَمَمَ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَاَئِتُنُّ .

۳۰۹۱: معقل بن بیار رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا مجت کرنے والی اور چیج جننے والی عورتوں سے نکاح کرد ماکہ ہیں دیگر امتوں پر تہماری (کثرت کی) وجہ سے نخر کر سکوں (ابوواؤو انسائی) وضاحت : کمی لڑکی کے بارے ہیں یہ معلوم کرنے کے لئے کہ وہ نیچے جنے گی اور خاوند کے ساتھ محبت کرے گی اس کے قربی رشتہ واروں کے احوال سے با لگایا جا سکتا ہے (واللہ اعلم)

٣٠٩٢ ـ (١٣) **وَعَنْ** عبدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَالِم بْنِ عُتْبَةً بْنِ عُويْم بْنِ سَاعِدَةَ الْاَنْصَارِيِّ عَنِّ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَعَلَيْكُمْ بِالْاَبْكَارِ؛ فَإِنَّهُنَّ اَعْذَبُ اَفُواهُا، وَانْتَقُ اَرْحَامًا ــ، وَارْضَى بِالْيَسِيْرِهِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مُرْسِلًا.

۳۰۹۳: حبد الرحمان اپنے والد سے وہ اپنے واوا سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محواری الركيوں سے تكاح كرد اس لئے كہ وہ شيري زبان ہوتى ہيں اور ان سے اولاد زيادہ موتى ہے اور وہ قليل عطيه پر خوش ہو جاتى ہيں۔ ابن ماجہ نے اس مدیث كو مرسل بيان كيا ہے۔

#### الْفُصِلُ الثَّالِثُ

٣٠٩٣ ـ (١٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَمْ تَرَ لِلْمُتَحَابِّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ ِهِ .

٣٠٩٤ ـ (١٥) **وَمَنْ** اَنُسِ رَضِيَ اللهُ عُنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَلْقَى اللهُ طَاهِرًا مُطَهَّرًا؛ فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ،

۳۰۹۳: انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' جو فض جابتا ہے کہ جب وہ الله سے الله سے الله الله کرے (ابن ماجه)

وضاحت: اس مدیث کی سد می سلام بن سلمان اور کثیر بن سلیم ضعیف راوی بی (تنفیح الرواة جلد ۳ مفید)

٣٠٩٥ - (١٦) **وَعَنْ** إَبِى أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ يَقُولُ: وَمَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ، إِنْ اَمَرَهَا اَطَاعَتُهُ، وَإِنْ نَظَرَ اِلْيَهَا سَرَّتُهُ، وَإِنْ اَقْسَمَ عَلَيْها اَبَرُتُهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِها وَمَالِهِ،... رَوَى أَبْنُ مَاجَةَ اَلْأَحَادِيْتُ الثَّلاَثَةَ

۳۰۹۵: ابوامہ رضی اللہ عنہ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرایا' مومن اللہ کے بعد جو کچھ پا آ ہے اس میں سے کوئی چز نیک یوی سے بھتر نہیں' جب اس کو محم دیتا ہے تو وہ اس کی اطاعت کرتی ہے' جب اس کی جانب دیکتا ہے تو وہ اس کو خوش کر وہتی ہے' جب کسی کام کے لئے اس کے بھروسہ پر حم کھا آ ہے تو وہ اس کی حم کو پورا کرتی ہے اور جب اس کا خاوند اس کے پاس موجود نہیں ہوتا تو وہ اس خرجم اور خاوند کے مال کے بارے میں خاوند کی فرخاتی کرتی ہے (ابن اجہ)

وضاحت : بير مديث ضعيف ب اس كى سند على عنان بن الى عاكد اور ان ك استاد على بن يزيد بن الى نطاه دونول ضعيف بي (الجرح والتعديل جلدا مغيدهم الضعفاء والمشردكين صغيمه شعيف ابن ماجه سغيهه ميزان الاعترال جلده مغيب التهذيب جلدا مغيره)

الْعَبُـدُ فَقَدِ السَّتَكُمَلَ نِصْفَ الدَّيْنِ، فَلْيَتَّقِ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إذَا تُـزَوُّجُ الْعَبُـدُ فَقَدِ السَّتَكُمَلَ نِصْفَ الدِّيْنِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِيْءِ، ٣٠٩٦: انس رضى الله عند بيان كرت بين رسول الله صلى الله عليه ومنم في فرايا، بب بنده فكاح كرنا ب تواس كا آدها دين ممل بو جانا ب است عليه كه وه باتى دين كه بارت من الله ست خوف كهائ (بيتى شعب الايمان) وضاحت : اس حدث كى سند من يزير رقاشى اور جابر جعنى دونول رادى ضعيف بين (الجرح والتعديل جلد اسفى ١٠٠٣ ميزان الاعتدال جلدا صفى ١٠٠٣ تنفيح الرواة جلد منفي من يزير حديث تعدد طرق كى وج ست حدث علام البانى جلدا منفى ١٠٠٩)

٣٠٩٧ - (١٨) **وَمَنْ** عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وإنَّ أَعْظَمَ النِّبَكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُوَّنَةُ مِن . . رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي وشُعَبِ الْإِيْمَانِ . .

١٣٠٩٤ عائشه رضى الله عنها بيان كرتى بين نبي صلى الله عليه وسلم في فرايا الباشيه وه نكاح بهت يركت والا ب جس من افراجات كم مول- (بيهتي شعب الايمان)

وضاحت : اس مدے کی سد میں حارث بن شبل رادی ضیف ہے (تنفیح الرواۃ جلد اسفیم میزان الاحترال جلدا سفیم)

# بَابُ النَّظرِ إلى المَخْطُوبَةِ وَبَيَانِ العَوْرَاتِ (جس لڑی سے منگنی کرنے کاارادہ ہے اس کو دیکھنے اور ستر کابیان)

#### الفصل الأول

٣٠٩٨ - (١) فَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَآءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي تَزُوَّجْتُ إِمْرَاةً مِّنَ الْأَنْصَارِ: قَالَ: وَفَانْظُرُ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي اَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيَقًا. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

مہلی فصل: ۳۰۹۸: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماضر ہوا ادر بیان کیا کہ میں انسار (قبیلہ) کی ایک لڑک سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اسے دیکھ لینا اس کے کہ انسار کی آنکموں میں عیب ہے۔ یعنی چھوٹی ہیں (مسلم)

٣٠٩٩ - (٢) **وَعَنِ** ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُبَاشِرِ الْمَرْآةُ الْمَرْآةَ – فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَانَّهُ يَنْظُرُ النِهَا» مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ. ۳۰۹۹: این معود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت دوسری عورت کے ساتھ (ایک کیڑے) میں جم کو جم کے ماتھ نہ طائے اور نہ (اس کے جم کو دیکھ کر) اس کے جم کے اوصاف اس طرح اپنے فاوند سے بیان کرے مویا اس کا فاوند اس کا مشاہدہ کر رہا ہے (بخاری مسلم)

الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلاَ الْمَرَأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْاَةِ ، وَلاَ يُنْظُرُ اللهِ ﷺ : ولاَ يَنْظُرُ اللهِ عَلَى الرَّجُلِ الْمَ الرَّجُلِ الْمَى الْمَرَاةِ إِلَى الْمَرَاةِ فِى ثَوْبِ وَاحِدٍ » . . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۱۳۱۰: ابوسعید (فدری) رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربلاً کوئی مرد ودمرے مرد کوئی عورت و سری عورت کی شرمگاد نه دیکھے۔ کوئی مرد ودمرے مرد کے ساتھ ایک کیڑے میں بروند نہ لیٹے اور کوئی عورت ودمری عورت کے ساتھ ایک کیڑے میں بروند نہ لیٹے (مسلم)

ا ٣١٠١\_(٤) **وَمُنْ** جَابَرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ اَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌّ عَنْدَ إِمْرَاةٍ ثَيِّبِ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ نَاكِحًا ـــ اَوْذَا مَحْرَم ، . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۱۹: جابر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی بوہ عورت کے پاس تمائی میں نہ بیٹے البتہ خاوند کی اس کے محرم کو اجازت ہے (مسلم)

۳۱۰۲: عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیای کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرای ہے، عورتوں کے۔
ہاں تمائی میں جانے سے بچو۔ ایک فخص نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول! آپ دیور کے بارے میں بتا کیں؟ آپ الے جواب ریا، دیور تو موت ہے بینی اس کا تمائی میں بھادج کے پاس بیٹھنا منع ہے (بخاری، مسلم)

٣١٠٣ ـ (٦) وَهَنْ جَابِرِ رَضِي الله عنه، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اِسْتَأَذَنَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي الْحِجَامَةِ، فَأَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَخْجِمّها، قَالَ: خَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرُّضَاعَةِ، أَوْغُلَامًا لَمْ يَخْتَلِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمُ.

۳۱۹۳: جار رضی الله عند ے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ آئم سکر رضی الله عنمائے رسول الله علی الله علیہ وسلم سے سیکل (میجند) لکوانے کی اجازت طلب کے۔ آپ نے ابوطیب کو بھی واکد وہ اس کو سیکل (میجند) لکائے۔ جاراتے نے بیان کیا میرا خیال ہے کہ ابوطیب آئم سکر کا رضای جمل تھا یا ابھی بالغ نہ تھا (مسلم)

وضاحت: واكثر حكيم وغيرو سے علاج كرانے من عورتين برده الاركت بي (تنفيح الرداة جلد مسفده)

٢٠٠٤ ـ (٧) وَهَنَّ جَرِيْرِ بَنِ عَبِّدِ اللهِرَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَالْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ نَظْرِ الفُجَاَّةَةِ، فَامَرَنِيْ اَنْ اَضَرِفَ بَصَرِيٌ . . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

سور الله ملی الله عند الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملی الله علیه وسلم سے الها تک نظر کے بارے میں وریافت کیا تو آپ نے بچھے نظر پھیر لینے کا تھم ویا (مسلم)

وضاحت : عورتوں کو نظے منہ گھرسے باہر نہیں لکنا چاہیے بالفرض اگر وہ نظے منہ بازاروں میں مجرری ہیں تو مردوں کے لئے ضروری ہے کہ ارادیا ان کی جانب نظرنہ اٹھائیں لیکن اچانک نظر معاف ہے (واللہ اعلم)

٣١٠٥ – (٨) **وَعَنْ** جَابِرِ رَضِى اللهُ عُنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْمَرَاةَ تُقْبِلُ فِيْ صُوْرَةِ شَيْطَانِ، وَتُدْبِرُ فِى صُوْرَةِ شَيْطَانٍ. إِذَا اَحَدُكُمْ اَعْجَبْتُهُ الْمَرْآةُ فَوَقَعَتْ فِى قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدُ إِلَى إِمْرَاتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَٰلِكَ يَرُدُ مَا فِى نَفْسِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۱۰۵: جایر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' بلاشبہ عودت جب سامنے سے آتی ہے تو شیطان کی صورت میں ہوتی ہے۔ تم میں سے آتی ہے تو شیطان کی صورت میں ہوتی ہے۔ تم میں سے کی خوس کو جب کوئی عورت اچھی معلوم ہو تو وہ اٹی ہوی کے ہاں جائے اس سے ہم بستر ہو۔ اس طرح اس کے ول سے اس عورت کا خیال نکل جائے گا (مسلم)

وضاحت: یین عورت کا آنا بانا اور مرد کاس کو آانا شیطان کو بمکانے کا موقع دیا ہے (داللہ اطم)

#### الفصل التَّافِي

الْمَرُّاةَ فَإِنِ السَّيْطَاعَ انْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا لَهُ فَلْيَفْعَلُ هِ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ. الْمَرُّاةَ فَإِنِ السَّتَطَاعَ انْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا لَ فَلْيَفْعَلُ هِ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

دو سری فصل: ۱۳۱۱: جابر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' جب تم میں سے کوئی مخص کسی عورت کے بارے میں منتنی کا پیغام بیسے تو آگر وہ اس کو دکھے کرید اطمینان حاصل کر سکتا ہے کہ اس عورت میں ' فکاح کے لئے کوئی پر کشش بات موجود ہے تو اسے جا ہیے کہ وہ اسے ضرور دکھے لئے کوئی پر کشش بات موجود ہے تو اسے جا ہیے کہ وہ اسے ضرور دکھے لئے (ابوداؤد)

٣١٠٧ – (١٠) **وَعَنِ** الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُغْبَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَبْتُ إِمْرَأَةً، فَقَالَ لِى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «هَلْ نَظَرِّتَ اِلْيَهَا؟» قُلْتُ: لاَ. قَالَ: «فَانَظُرْ اِلْيَهَا؛ فَالِنَّهُ اَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا»... رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالِتَرْمِذِيُّ، وَالنَّسَآئِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَالدَّارَمِيُّ.

۳۱۰۷: مغیرہ بن شعبہ رض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کی جانب مثلی کا پیغام بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ذسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تو نے اس کو دیکھا ہے؟ میں نے نفی میں جواب دیا۔ آپ نے تھم دیا اس کو دیکھا ہے؟ میں نے نفی میں جواب دیا۔ آپ نے تھم دیا اس کو دیکھ او' اس طرح زیادہ توقع ہے کہ تم میں اللفت پیرا ہو (اور بعد میں پچھتانا نہ پڑے) (احمد ترفدی نسائی' ابن ماجہ '

٣١٠٨ - (١١) **وُعَنِ** ابِّنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِمرَأَةً فَاعۡجَبۡتُهُ، فَاتَىٰ سَوۡدَةَ وَهِىَ تَصۡنَعُ طِيبًا وَعِنْدَهَا نِسَاءٌ فَاخَلَيْنَهُ -، فَقَضٰى حَاجَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَيْمَا رَجُـل ِ رَأَى اِمْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَقُمْ اِلَى أَهۡلِهِ؛ فَاِنْ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا». رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ.

۳۱۰۸: ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عورت پر اچانک نظر ردی ور آپ کو آپ کی زوجہ محترمہ سووہ کے ہاں گئے وہ خوشبو بنا رہی تھیں اور ان کے ہاں عورتیں تھیں۔ انہوں نے آپ کے لئے خلوت میا کر دی آپ نے اپی شوت کو پوراکیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ، جس محض کو کوئی عورت پند آئے تو وہ اپی بیوی کے ہاں جائے باشیہ اس کے ہاں وہی کچھ ہے جو اس کے ہاں ہے (داری)

وضاحت : یه صدیث ضعیف ب عبدالله بن طام رادی معروف نیس ب- (میزان الاعتدال جلد سفیه م تنقیح الرواة جلد سفیه)

٣١٠٩ ـ (١٢) **وَعَنْهُ** عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «ٱلْمَرْآةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجُتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ». . . رَوَاهُ التِّرْمِدِيُّ .

٣١٠٩: ابن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا عورت چمپانے كى چيز ب جب وہ باہر ثكلتى ب تو شيطان اس كو گھور گھور كرويكتا ب (تردي)

وضاحت : یعنی اس کو اور اس کے زریعہ سے مرودل کو گراہ کرنے کی کوشش کر ا ہے۔

١١١٠ (١٣) وَعَنْ بُرِيْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِعَلِيّ: «يُا عَلِيّ ! لَا تُتَبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَـكَ الْأَوْلِى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ -». رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالبَّنْرَمِذِيّ، وَأَبُـوْ دَاوْدَ وَالدَّارَمَةُ .

9

٣١١١ - (١٤) **وَعَنْ** عَمْرِ وَبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيَّهِ، عَنْ جَدِّه، عَنِ النَّبِيِّ عَالَ : «إِذَا زَوَّجَ اَحَدُكُمْ عَبُدَهُ اَمَتَهُ فَلاَ يَنْظُرَنَ إِلَى عَوْرَتُها». وَفِي رِوَايَةٍ : «فَلاَ يَنْظُرَنَ إِلَى مَا دُوْنَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرَّكْبَةِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤَدَ.

۳۱۱: عمرو بن شعیب اپ والد سے وہ اپ داوا سے وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے آب نے فرایا ، جب تم میں سے کوئی مخص اپ غلام کا اپنی لونڈی سے نکاح کرے تو چردہ اس لونڈی کی شرمگاہ نہ دیکھے اور ایک روایت میں ہے کہ ناف سے نیچے اور مھنے سے اور نہ دیکھے (ابوداؤد)

٣١١٢ ـ (١٥) **وَعَنْ** جُرْهَدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ يَظِيُّ قُالَ : وَآمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفُخِذَ عَوْرَةُهُ.. . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَاَبُوْدَاؤَدَ .

۳۱۲ : جرحد رضی الله عنه بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کی معلوم نمیں که ران سر ب- (ترزی) ابوداؤد)

٣١١٣ ـ (١٦) **وَعَنْ** عَلِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ: «يَاعِلِيُّ! لَا تُبْرِزُ فَخِذَكَ، وَلاَ تَنْظُرُ إِلَىٰ فَخِذِ حَيّ وَلاَ مَيِّتٍ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَ، وَابْنُ مَاجَةً.

ساست على رضى الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلى الله علیه وسلم نے انہیں تھم وہا اے عل ! ! اپنی ران عربال نہ کر اور کی زندہ یا فرت شدہ کی ران نہ وکم (ابوداؤد این ماجد)

وضاحت : اس مدت كى سدي انقظاع ب- حبيب نع عاصم سے سي سنا (تنقيع الرواة جلد م مغدا)

٣١١٤\_(١٧) **وَعَنَ** مُحُمَّدِ بَنِ جَحْشِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى مَعْمَرٍ، وَفَخِذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ، قَالَ: «يَا مَعْمَرُ! غَطِّ فَخِذَيْكَ؛ فَإِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةً». رَوَّاهُ فِي مَعْمَرٍ السُّنَّةِ». وَفَخِذَ السُّنَّةِ».

المالا: محمد بن تحق رض الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا گزر معر کے پاس سے بوا اور اس کی دونوں رائیں برید تھیں۔ آپ نے فرایا اے معر ابی رانوں کو ڈھانپ اس لیے کہ رافق تو شرمگا ہے (شرح اللہ ا

وضاحت : علامہ نامرالدین البانی نے ۳۱۲ - ۳۱۲ تیوں احادث کو ضعیف قرار دیا ہے البتہ احادث ایک دوسری کو تقویت دے رہی ہیں (معکوۃ علامہ البانی جلد معنی ۹۳۲۰)

٣١١٥ - (١٨) **وَهَنِ** ابْنِ عُمَرَ رُضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّى؛ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنَ لاَ يُفَازِقُكُمْ اِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ، وَحِيْنَ يُفْضِى الرَّجُلُ اِلْى أَهْلِه، فَاسْتَخْيُوهُم — وَأَكْرِمُوْهُمْ». رَوَاهُ التِّزْمِذِيُّ

۳۱۱۵: ابن عررضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ' برہنه ہونے سے پر بیز کرد کیوں کہ تسارے ساتھ (فرشتے) ہیں جو تم سے صرف اس وقت الگ ہوتے ہیں جب تم قضائے جاجت کے لئے بیٹے ہو اور جب خاوند اپنی یوی سے ہم بستر ہو تا ہے ہیں تم ان سے شرم کرد اور ان کی عزت کرد (ترفدی)

وضاحت: اس مدیث کی سد ضعیف ب (ضعیف ترذی صفحه)

٣١١٦ - (١٩) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا كَانَتَ عِنْدَ رَسُول اللهِ عِلَى وَمَيْمُونَةَ ، إِذَ أَقْبَلَ إِبْنُ أُمِّ مَكْتُوم، فَذَخَلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

۳۱۱۶: ام سلمہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میمونہ رمنی اللہ عنها کے پاس تھیں کہ اچاکک عبداللہ بن ام کموم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس پر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'تم اس سے پردہ کرد۔ میں نے عرض کیا 'اے اللہ کے رسول ! یہ محض تو نابینا ہے ہمیں دیکھتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'کیا تم بھی اندھی ہو؟ کیا تم اسے نہیں دیکھ ربی ہو؟ (احمد 'ترندی' ابوداؤد)

وضاحت! اس صدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہ اجنبی مرد کی جانب نگاہ اٹھائے اور اس دیکھے جبکہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنما سے آپ نے فرایا تھا کہ تو عبداللہ بن ام کمتوم کے ہاں عدت گزار' اس لئے کہ وہ نامینا محض ہے تو وہاں اپنے کپڑے بھی اثار عتی ہے ان دونوں میں مطابقت کی صورت یہ ہے کہ عام عورتوں کے لئے جواز ہے کہ وہ مردوں کی جانب نگاہ اٹھا عتی ہیں جبکہ کمی فتنے کا اندیشہ نہ ہو لیکن ازواج مطرات کے لئے جائز نیس ' ان کی یہ خصوصیت ہے آگر یہ تھم عام ہو تا تو پھر عورتوں کی طرح مردوں کے لئے بھی ضروری ہو تا کہ وہ خود کو پرے میں رکھیں طالا تکہ یہ تھم نمیں ہے نیز حدیث فاطمہ " بنت قیس میں بھی فاطمہ " کے لئے نظر اٹھا کر ابن ام کمتوم کو دیکھنے کا ذکر نمیں یا حدیث ام سلمہ کو فضیات اور حدیث فاطمہ " کو جواز پر محمول کیا جا سکتا ہے۔ (تنقیع الرداۃ جلد سلمی منبف ترذی صفحہ اس منبف ابوداؤد صفحہ میں)

٣١١٧ ـ (٢٠) **وَمَنْ** بَهْرْ بَنِ حَكَيْمٍ، هَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَإِخْفَظْ عَوْرَتَكَ ـ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلُ اللهِ اللهِ الْفَرَايْتَ إِذَا – كَانَ الرَّجُلُ خَالِيا؟ – قَالَ: وَفَاللهُ أَحَقُ أَنْ يُسْتَخْيِي مِنْهُ، رَوَاهُ . رَوَاهُ . التَرْمِذِيُّ، وَأَبُوْ دَاؤْدَ، وَابِّنُ مَاجَةً .

۱۳۱۱: بنزین مکیم رضی الله عند این والدے وہ این داوا سے بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فربیا اپنی شرمگاہ کو بیوی یا لویڈی کے علاوہ چھپا کر رکھو۔ ہیں نے وریافت کیا اے اللہ کے رسول آ آپ تاکی آگر کوئی افغض تنا ہو تو؟ آپ نے جواب دیا تو الله زیادہ لائق ہے کہ اس سے شرم کی جائے (تندی ابوداؤد ابن ملجہ)

وضاحت : اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تنائی میں بھی برہنہ ہوتا جائز نہیں مالاتکہ اہام بخاری نے موک علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام کے عسل کرنے سے استدلال کیا ہے کہ خلوت میں برہنہ ہو کر نمانا درست ہے۔ مزید برآں ارشاد ربانی ہے۔ "فَبِهُدُاهُمُ اَقْتَلِهُ" یعنی پیفیروں کی سیرت کی افتداء کرد ان دونوں میں مطابقت کی صورت یہ ہے کہ افضل میں ہے کہ تنائی میں بھی تمام کیڑے نہ اتارے' البتہ جواز ہے (تنقیع الرداة جلد مع صفحہ کے)

٣١١٨ ـ (٢١) **وَعَنْ** عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: اللَّ يَخْلُونَّ رَجُلٌّ بِامِرَاةٍ – اِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ». رَوَاهُ البَّرِّمِذِيُّ.

۳۱۸: عمر رضی اللہ عند نی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ کے فرمایا ،کوئی مرو جب بھی کی غیر محرم عورت کے ساتھ تنمائی میں ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تبیرا شیطان ہوتا ہے (ترفدی)

٣١١٩ ـ (٢٢) وَهَنْ جَابِرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا تَلِجُوْا عَلَى الْمُغِيِّبَاتِ ﴾ قَانًا: وَمِنْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ الْمُغِيِّبَاتِ ﴾ قَانًا: وَمِنْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «وَمِنْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «وَمِنْي، وَلَٰكِنَّ اللهَ اَعَانَنِيْ عَلَيْهِ؛ فَاسْلَمَ ». رَوَاهُ البَّرْمِذِيُّ .

۱۳۱۹: جابر رضی الله عند بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرایا 'جن عورتوں کے فادند گھر میں موجود نہیں ہوتے ان کے ہاں نہ جایا کرو۔ بلاشبہ شیطان تم میں سے ہر فخص کے ساتھ اس طرح کھل مل جاتا ہے جیسے خون جم میں جاری و ساری رہتا ہے ہم نے دریافت کیا 'اے اللہ کے رسول! آپ کے ساتھ بھی شیطان اس طرح ہے ؟ آپ نے جواب رہا ہاں! میرے ساتھ بھی ہے البتہ اللہ تعالی نے اس کے ظاف میری اعانت کی ہے ' ہیں میں اس سے محفوظ رہتا ہوں (ترقی)

٣١٢٠ ـ (٣٣) وَعَنْ اَنَسِ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ، آثِى فَاطِمَةَ بِعَبْدِ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، وَعَلَى فَاطِمَةَ ثَوْبٌ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَاْسَهَا لَمْ يَبُلُغُ رِجَلَيْهَا، وَإِذَا غَطْتُ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغُ رَاْسَهَا، فَلَمَّا رَاٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا تَلْقَى قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بِأُسُ، إِنَّمَا هُوَّ اَبُوْكِ وَغُلَامُكِ». رَوَاهُ اَبُوْدَاؤْدَ.

۱۳۱۰: انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم، فاطرة الرَّبراء رضی اللہ عنها کے ہاں ایک غلام لے کر آئے، جس کو آپ نے اس کے لیئے رمبہ کیا تھا اور فاطر پر ایک چاور متی جب وہ اس کے ساتھ اپنا سر ڈھانچین تو این کے سر تک نہ پیچی چنانچہ جب ساتھ اپنا سر ڈھانچین تو ان کے سر تک نہ پیچی چنانچہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریٹانی کو محسوس کیا تو آپ نے فرایا، فاطرہ کی حرج نہیں، صرف تیرا والد اور تیرا غلام میں سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریٹانی کو محسوس کیا تو آپ نے فرایا، فاطرہ کی حرج نہیں، صرف تیرا والد اور تیرا غلام

ے بعنی ان دونوں سے بردہ نہیں ہے (ابوداؤر)

وضاحت : غلام انی مالکہ کو دکیم سکتا ہے ' اس سے پردہ نہیں لیکن اس کی مالکہ اس کی محرم نہیں جب غلام آ آزاد ہو جائے تو وہ اپنی سابقہ مالکہ سے نکاح کر سکتا ہے (تنقیع الرداة جلد السفدے-٨)

#### ُ وَ وَ وَ الْفُلِّثُ الْفُصِلُ الثَّالُثُ

٣١٢١ ـ (٢٤) وَهَنَّ أُمَّ سَلَمَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا، وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثُ —، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بَنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَخِي أُمِّ سَلَمَةً: يَا عَبْدَ اللهِ! إِنْ فَتَحَ اللهُ لَكُمْ غَدًا الطَّائِفَ فَإِنِّي اللهُ لَكُمْ عَدُا الطَّائِفَ فَإِنِّي اللهُ لَكُمْ عَدُا الطَّائِفَ فَإِنِّي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

تیری فصل : ۱۳۱۳: ام سلمہ رض اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے بب کہ گھر میں ایک مخت تھا اس نے ام سلمہ کے بھائی عبداللہ بن ابی امیہ ہے کہا' اے عبداللہ اگر اللہ تعالی نے کل کو تمہارے لئے طائف فتح کر دیا تو جی نتہیں غیان کی جئی دکھاؤں گا' جو چیٹ کی چار شکنوں کے ساتھ آتی ہے اور آٹھ شکنوں کے ساتھ جاتی ہے بینی خوب موثی تازی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' مخت تمہارے ہاں نہ آئیں (بخاری' مسلم) وضاحت : مخت ہے مقصود وہ لوگ ہیں جو پیدائش طور پر نہ مرد ہیں نہ عورتیں بلکہ اظاق' مختلو' حرکات و سکت جی عورتوں کا لباس بہن لیتے ہیں اور معاشرے سکت جی عورتوں کا لباس بہن لیتے ہیں اور معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں اس لئے آپ نے انہیں گھوں جی آئے ہے دوک دیا (تنقیح الرواۃ جلد اصفہ میں کھوں جی بی بھی بگاڑ پیدا کرتے ہیں اس لئے آپ نے انہیں گھوں جی آئے ہے دوک دیا (تنقیح الرواۃ جلد اللہ صفہ میں بھی بگاڑ پیدا کرتے ہیں اس لئے آپ نے انہیں گھوں جی آئے ہے دوک دیا (تنقیح الرواۃ جلد اللہ صفہ میں ا

٢١٢٢-(٢٥) وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رُضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: حَمَلْتُ حَجَرًا ثَقِيْلًا، فَبَيْنَا اَنَا اَمُشِيْ سَقَطَ عَنِى تُوْمِى، فَلَمْ اَسْتَطِعْ أَخَذَهُ، فَرَآنِىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لِى : وخُذَ عَلَيْكَ ثَوْبَكَ ؛ وَلاَ تَمْشُوا عُرَاةً ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣١٢٢: مسور بن مخرمه رضى الله عنه بيان كرتے ہيں ميں نے بھارى پتر اٹھايا ميں جل رہا تھا كه ميرى چادر ينج كر منى ميں اس كو اٹھا نه سكا- نبى صلى الله عليه وسلم نے جھے ديكھا اور مجھ سے كما ، چادر پين لو نظے بدن نه چلو (مسلم)

٣١٢٣ ـ (٢٦) **وَعَنْ** عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَا نَظَرْتُ ـ أَوْمَا رَأَيْتُ ـ فَرْجَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَطُّ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَـةَ.

mirm : عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے مجمی مجمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ نمیں ویمن

وضاحت : ابن ماجہ کی سند میں عائشہ رضی اللہ عنها کی لونڈی مجمول ہے اس کئے ہو میری نے اس کی سند کو زوا کہ میں ضعیف قرار دیا ہے پس خاوند اور بوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ کئے ہیں۔ تنصیل کیلئے ویکھیں (آواب الزفاف علامہ البانی صفحہ ۳۵-۳۳ ضعیف این ماجہ صفحہ ۹۵)

٣١٢٤ – (٢٧) **وَمَنْ** أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَنْظُرُ اِلَى مَحَاسِنِ اِمْرَأَةٍ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ إِلَّا اَحْدَثُ اللهُ لَـهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلاَوَتَهَا». أَوَاهُ اَحْمَدُ.

۳۳۳ : ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' جو مسلمان پہلی نظر میں اچاتک کسی ا اجنبی عورت کے محاس ویکھتا ہے اس کے بعد نظر نبی کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی مضاس کو وہ محسوس کرے گا (احمہ)

وضاحت : اس مدیث کی سد ضعف ب (مکنوة علامه البانی جلد م صفحه ۹۳۹)

٣١٢٥ ـ (٢٨) وَعَنِ الْحَسَنِ، مُرْسَلًا، قَالَ: بَلَغَنِى آنٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ولَعَنَ اللهُ النَّاظِرَ وَالْمُنْظُورَ اللَّهِ». . . رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

٣١٢٥: حن سے مرسل روایت ہے اس نے بیان کیا، مجھے یہ بات پنجی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا، ویکھنے والے اور جس کی جانب ویکھا گیا ہے، وونوں پر الله کی لعنت ہے (بہتی شعب الایمان)

وضاحت : یہ مدیث ضعف ہے اس کی سند بیں اسمال بن نجی ملنی رادی کذاب ہے ( سنتی الرواۃ جلد اس مفد ۸ الاملایث النمیند رقم ۱۳۰۵)

.

# بَابُ الْوَلِيّ فِي النِّكَاحِ وَاسْتِنْذَانِ الْمُرْأَةِ الْمُرْأَةِ (نَكَاحِ مِن وَلَى الْوَرْعُورت مِن اجازت طلب كرنے كابيان)

### الْفَصَلُ الْاوْلُ

٣١٢٦ ـ (١) وَعَنْ آبِنَ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلاَ تُنْكِحُ الْآيِّمُ - حَتَىٰ تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكُرُ حَتَى تُسْتَأْذَنَهِ. قَالُوّا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

پہلی فصل: ۱۳۳۷: ابو هریره رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، شوہر دیدہ عورت کا نکاح نہ کرایا جائے جب تک نہ کرایا جائے جب تک اس سے صریح زبانی اجازت نہ لے لی جائے اور کواری عورت کا نکاح نہ کرایا جائے جب تک اس سے اجازت طلب نہ کی جائے۔ محابہ نے وریافت کیا 'اے اللہ کے رسول ! اس سے اجازت حاصل کرنا کس طرح ہے ؟ آپ نے فرمایا 'اس کا فاموش رہنا اجازت ہے (بخاری مسلم)

٣١٢٧ – (٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: وَالْإِيَّمُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَهَا، وَالْبِيَّرُ وَالَةٍ: قَالَ: «اَلْثَيِّبُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَهَا، وَالْبِكُرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ: «اَلْثَيِّبُ اَحَقُ بِنَفْسِهَا مِنْ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا، وَالْبِكُرُ يَسْتَأُذِنُهَا اَبُوْهَا فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَّاتُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۱۲۷: ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں ہی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، شوہر دیدہ عورت اپنے انس کی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، شوہر دیدہ عورت اپنے اور اس کا اپنے وئی سے زیادہ حقدار ہے اور کواری عورت سے اس کے انس کے بارے ہیں خاموثی اختیار کرنا اس کی اجازت ہے اور ایک روایت ہیں ہے آپ نے فرمایا ، ہیوہ عورت اپنے انس کے بارے ہیں اپنے وئی سے زیادہ حقدار ہے اور کواری اوکی سے اس کے لنس کے بارے ہیں اس کا والد اجازت طلب کرے اور اس کا خاموثی اختیار کرنا اس کی اجازت ہے (مسلم)

٣١٢٨ ـ (٣) ﴿ وَعَنْ خُنَسَآءَ بِنْتِ خِذَام رَضِى اللهُ عَنْهَا: أَنَّ اَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِى ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتُ ذَٰلِكَ، فَاتَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَرَدَّ نِكُاحَهَا · رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَةٌ: نِكَاحَ اَبِيْهَا. ۱۳۳۸ فضاء بنتِ خدام رضی الله عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں' اس کے والد نے اس کا نکاح کر وا جب کہ وہ بیوہ منی۔ اس نے والد نے اس کو ناپند کیا چنانچہ وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں ماضر ہوئی۔ آپ نے اس کے نکاح کو فتح کر ویا۔

٣١٢٩ - (٤) **وَعَنُ** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِى بِنْتُ سُبْعِ سِنِيِّنَ، وَزُفَّتَ اِلَيْهِ وَهِى بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ، وَلُعَبُّهَا مَعَهُا، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِى بِنْتُ ثَمَانِى عَشَرَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۱۲۹: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں نبی ملی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکاح کیا اور مسات برس کی تھی اور بجب اس کی مرنو برس تھی اور اس کی گڑیاں اس کے ساتھ تھیں اور جب آپ فوت ہوئے تو اس کی عمرا نمارہ برس تھی (مسلم)

#### اَلۡفُصُلُ الثُّلِي

بَوَلِيَّرِهِ . . . رَوَاهُ ٱخْمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَابُوُدَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةً، وَالدَّارَمِيُّ . . . رَوَاهُ ٱخْمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَابُوُدَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةً، وَالدَّارَمِيُّ .

ووسری فصل: ۱۳۱۳۰: ابو موئ رضی الله عند نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے (احمد عندی) ابدواؤو ابن ماجه واری)

وضاحت : دل کی اجازت کے بغیر نکاح صحیح نہیں۔ دل سے مراد دہ مخص ہے جو عورت کے عصبات سے اس کے زیادہ قریب ہے۔ ددی الارحام دلی نہیں بن کے اور کوئی عورت بھی اپنا نکاح دل کی اجازت کے بغیر نہیں کرا کئی نیز عورت سے بھی اجازت ضروری ہے بلکہ اس کا اشتحقاق مقدم ہے اور دلی کو چاہیے کہ دہ ایس کے ساتھ انقاق کرے (تنقیع الرواۃ جلد مسنح و)

٣١٣١ – (٦) عَنْ عَائِشةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَأَيُّمَا أَمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذَٰنٍ وَلِيْهَا فَيَكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَيَكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَيَكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمُهُرُ بِمَا أَسْتَحَلُ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا – فَالسُّلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيُّ لَهُ. رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَالبَّرْمِذِيُّ، وَأَبُوْ دَاؤَد، وَابْنُ مَاجَةً، وَالدَّارَمِيُّ.

اساس: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے ' اس کا نکاح باطل ہے ' اس کا نکاح باطل ہے۔ آگر وہ اس کے ساتھ ہم بستر ہو

میا تو عورت حق مرکی مستحق ہے کیونکہ اس خاوند نے اس عورت سے مباشرت کر لی اور آگر عورت اور اس کے اولیاء میں اختلاف ردنما ہو جائے تو حاکم وقت الی عورت کا ولی ہے' جس کا کوئی ولی شیں ہے (احمہ' ترزی' ابوداؤر' ابن ماجہ' داری)

٣١٣٢ ـ (٧) وَمَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْبَغَايَا اللاَّيْنَ بُنْكِحْنَ انْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةِ». وَالْاَصَحُّ اَنَّهُ مَوْقُوْفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

۳۱۳۳ : ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، وہ عور تیس زانیہ ہیں جو کواہول کے بغیر نکاح کراتی ہیں۔ زیادہ صحیح یہ ہے کہ ہے صدیث موقوف ہے (ترفدی)

٣١٣٣ - (٨) **وَعَنُ** أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالْمِيْنِمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِى نَفْسِهَا، فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ اَبَتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا»... رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابُوُدَاؤُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

۳۱۳۳: ابوهریه رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کواری بیتم بی کے نکاح کے بارے میں اس سے اجازت لی جائے آگر وہ ظاموش رہے تو یہ اس کی اجازت ہے اور آگر وہ انکار کر دے تو اس پر زیادتی نہ کی جائے (تریش) ابوداؤد نسائی)

٣١٣٤ ـ (٩) وَرَوَاهُ الدُّارَمِيُّ عَنْ أَبِنَي مُوْسَى.

سسس : نیز داری نے اس مدیث کو ابوموی سے روایت کیا ہے۔

٣١٣٥ ـ (١٠) **وَعَنْ** جَابِر رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَأَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ ــ ٤. رَوَاهُ الْتِرْمِذِيُّ، وَاَبُوْ دَاؤْدَ، وَاللَّدَارَمِيُّ.

٣١٣٥: جاير رضى الله عنه بيان كرتے بين في ملى الله عليه وسلم في فرايا ، جو غلام الني آقا كى اجازت كے بغير نكاح كرنا ہے وہ زانى ہے (ترفدى ابوداؤو دارى)

#### الْفُصَلُ النَّالِثُ

٣١٣٦ - (١١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّ جَارِيَةٌ بِكَرُا أَتَتَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّ جَارِيَةٌ بِكَرُا أَتَتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَا النَّبِيُّ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ فَا أَنْهُ وَاوُدَ، وَسُولَ اللهِ عَلِيْهُ فَذَكَرَتُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجُهَا وَهِي كَارِهَة اللهِ عَلَيْهُمَا النَّبِيُّ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ فَا أَنْهُ وَاوُدَ،

تیسری فصل: ۱۳۳۹: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک کواری بالغ لؤکی نبی صلی الله علیه وسلم کی فدمت میں ماضر ہوئی اور بتایا کہ اس کے والد نے اس کا تکاح کر ویا ہے جبکہ وہ اِس نکاح کو بنظر کراہت ویمعتی ہے تو نبی صلی الله علیه وسلم نے اس کو افتیار وے ویا (ابوداؤد)

٣١٣٧ – (١٢) **وَهَنْ** أَبِي هُرْيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَـنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لاَ تُزُوِّجَ الْمَرْأَةُ ، وَلاَ تُزُوِّجِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِىَ التِّى تُزُوِّجُ نَفْسَهَا». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً.

۳۱۳۷: ابو طریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا کوئی عورت کمی عورت کا نکاح نیز اپنا نکاح بھی نہ کرائے۔ وہ عورت زائیہ ہے جو خود (بلا ولی) اپنا نکاح کراتی ہے (ابن ماجہ) وضاحت: یہ حدیث ضعیف ہے (ضعیف ابن ماجہ علامہ البانی صفحہ ۱۳۵)

٣١٣٨ – (١٣) **وَمَنَ** أَبِى سَعِيْدٍ، وَابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ، قَالاً: قَالَ رَسُوّلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ وَادَبَهُ، فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَاصَابَ اثْمًا؛ فَإِنْمَا إِثْمُهُ عَلَى اَبِيْهِ».

۳۱۳۸: ابوسعید اور ابن عباس رضی الله عنم بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، جس مخص کے ہاں لڑکا پیدا ہو وہ اس کا بمترین نام رکھے اور اس کو اوب سکھائے اور جب وہ بلوغت کو پہنچ تو اس کا نکاح کرے اگر بلوغت کے بعد اس نے اس کا نکاح نہیں کیا اور اس سے گناہ ہو گیا تو گناہ اس کے والد پر ہو گا (بیمق شعب الایمان) بلوغت کے بعد اس نے اس کا نکاح نہیں کیا اور اس سے گناہ ہو گیا تو گناہ اس کے والد پر ہو گا (بیمق شعب الایمان) وضاحت ، علام البانی نے اس حدیث کی شد کو ضعیف قرار دیا ہے (الاحادیث الفعیف جلد اصفی اس

٣١٣٩ - (١٤) **وَهَنَ** عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ، وَانَسِ بْنِ مَـالِـكِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «فِى اللهُ عَنْهُمَا مَكْتُوبٌ: مَنْ بَلَغَتْ اِبْنَتُهُ اثْنَتَى عَشَرةَ سَنَةً وَلَمْ يُزَوِجْهَا فَاصَابَتْ اِثْمَا، فَاثِمُ ذُلِكَ عَلَيْهِ». رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِى فِى «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

٣١٣٩: عمراور انس رضى الله عنما بيان كرتے ہيں نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمايا "تورات" بين تحرير ہے كه جس مخض كى بينى ١٣ سال كى موسكى اور اس نے والد پر ہو گا مخض كى بينى ١٣ سال كى ہو گئى اور اس نے اس كا نكاح نہيں كيا اور وہ گناہ كى مرتكب ہوئى تو گناہ اس نے والد پر ہو گا (بيهتی شعب الايمان)

## بَابُ إِعْلاَنِ النِّكَاحِ وَالْخُطْبَةِ وَالشَّرُطِ (نكاح كے اعلان 'خطبہ اور شرائط كابيان)

#### الفصل الأول

٣١٤٠ - (١) عَنِ الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَآءَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَـالَتْ: جَـاَءَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ حِيْنَ بُنِي عَلَيَّ ،فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِى كَمَجَلِسِكَ مِنِّيْ ؛ فَجَعَلَتْ جُوَيْرَاتْ لَّنَا يَضْرِبْنَ بِالدَّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِى يَوْمَ هَذْرٍ، إذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِيْنَا نَبِيُّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. فَقَالَ: «دَعِى هٰذِهِ، وَقُولِيْ بِالذِّنْ كُنْتِ تَقُولِيْنَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

پہلی فصل: ۱۳۱۳: ربح بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ جب میری رخعتی ہوئی تو ہی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میرے بستر پر تشریف فرما ہوئے بیسے تم جھ سے (دور) بستر پر بیٹے ہو تو ہماری چھوٹی عمروالی الاکیوں نے وف بجانی شروع کر دی اور جنگ بدر میں میرے جو باپ دادا قتل ہو سے سے ان کے اوصاف بیان کرنا شروع کر دیئے۔ اچانک ان میں سے ایک لاکی نے کمہ دوا' ہم میں اللہ کا پنیبر ہے جو کل کی باتیں جانتا ہے۔ آپ نے اس کو عظم دیا کہ ان کلمات کو نہ کمیں اور جو کلمات پہلے کمہ ربی تھیں وہی کمیں (بخاری)

وضاحت : وف کے ساتھ مختگرو نہ تھے نیز یہ انساری لڑکیاں بالغ نہ تھیں اور فوت شدہ لوگوں کے محان کے ذکر میں کچے قباحت نہیں اور جب انہوں نے نبی کے بارے میں اس خیال کا اظمار کیا کہ آپ کل کی باتوں کا علم رکھتے ہیں تو آپ نے روک ویا اس لئے کہ غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے نیز دف کے ساتھ لکاح کا اعلان کیا جا سکتا ہے اور موسیقی کے بغیر جائز اشعار بھی گائے جا سکتے ہیں نیز امام بھی شادی بیاہ کی تقریبات میں شرکت کر سکتا ہے۔ رکھ بنت معود نے فالد بن ذکوان کو حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح تم میرے بستر پر بیٹھے ہو ای طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ کرائی کتے ہیں کہ ربھ بنت معود نے فالد بن ذکوان سے یہ حکایت پردے میں کسی یا پردے کا تھم نازل ہونے سے پہلے کی تھی۔ (تنظیع الرواۃ جلاس صفیلا)

٢١٤١ ـ (٢) وَهَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: زُفَّتِ امْرَاَةٌ اللهِ رَجُل مِّنَ الْاَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُوُهِ. رَّوَاهُ الْاَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُوُهِ. رَّوَاهُ الْبُخَارِيُّ. اللَّهُوَهُ. رَّوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۱۳۱: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں' ایک عورت کی ایک انساری مرد کے ساتھ رخمتی ہوئی تو نی نے فرایا' کیا تمہارے ساتھ گانے بجانے والی نہیں تھی گیونکہ انسار وف بجانے اور اشعار کہنے کو پہند کرتے ہیں (بخاری) وضاحت : باج' سار بھی' ہارمونیم اور ناجائز آلات بجانا جائز نہیں۔ عشقیہ اور فحش اشعار کمنا بھی جائز نہیں مَنَى بِنَى بِنَى بِنَ فَعَلَمُ ، قَالَتَ : تَزَوَّجَنِى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ ، وَبَنَى بِنَ فِي شَوَّالٍ ، وَنَاهُ مُسْلِمٌ . شَوَّالٍ ، فَأَيُّ بِسَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ آخَظْي عِنْدَهُ مِنِي ؟ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۳۱۳۲: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ شوال میں نکاح کیا اور میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کون سی بیوی تھی جو مجھ سے زیادہ حضور کے ہاں خوش نعیب ہو؟ (مسلم)

وضاحت : زمانہ والجیت میں شوال کے ممید میں نکاح کرنے کو بے برکت سمجما جاتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنها اس کا رد کر رہی جی اور اس کو غلط قرار دے رہی جیں۔ عائشہ کا مقصود بہ ہے کہ آگر شوال میں نکاح کرنا منحوں ہو یا تو جھے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اتن قدر و منزلت حاصل نہ ہوتی (واللہ اعلم)

٣١٤٣ ـ (٤) **وَعَنْ** عُقْبَةَ بَنِ عَامِرِ رَضِى اللهُ عَـنْـهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَحَقُّ الشُّرُّ وَطِ ٱَنْ تُوْفُوۤا بِهِ مَا اسۡتَحَلَلُتُمْ بِهِ الْفُرُوۡجَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣١٣٣: عقب بن عامر رضى الله بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا ، تمام شروط بين سے سب فرايا ، وراكرنے كى لائق وہ شروط بين جن كے سبب تم في شرمگاموں كو طلال كيا يعنى نكاح كى موقع برطے كى كئيں شرائط (بخارى ، مسلم)

وضاحت : البته ده شرطیل جو طال کو حرام بنائیں یا حرام کو طال بنائیں انہیں پورا نہ کیا جائے "کتلب البوع" میں انوداؤد کے حوالہ سے صحح حدیث ذکر ہو چکی ہے جس میں دضاحت ہے کہ مسلمان اپنی شرائط پر بیں البتہ وہ شرائط جائز نہیں جو طال کو حرام بنائیں یا حرام کو طال بنائیں۔

٣١٤٤ ـ (٥) **وَمَنْ** أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيهِ جَتَّى يَنْكِحَ اَوْ يَتْرُكُ»... مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

۳۱۳ : ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کوئی مخص اپنے بھائی کی مطنی کر مطنی کا پیغام نہ بیجے یہاں تک کہ پہلے مطنی کا پیغام بیجنے والا نکاح کرے یا مطنی کو ختم کروے (بخاری مسلم)
وضاحت : آگر پہلے مخص نے نکاح کر لیا تو دو خرے انسان کی امید ختم ہو گئی اور آگر پہلا مطنی کو ختم کروے تو دو سرے انسان کے امید ختم ہو گئی اور آگر پہلا مطنی کو ختم کروے تو دو سرے انسان کے لئے مطنی کا پیغام بجوانا درست ہے آگر پہلے مخص کی مطنی ابھی سخیل پذیر نہیں ہوئی تو اس کے علاوہ لوگ بھی مطنی کا پیغام بھیجا شرعا دوسرے انسان کے لئے مطنی کا پیغام بھیجا شرعا درست نہیں (تبقیح الرواة جلد ۳ صفی ۱۱)

٣١٤٥ ـ (٦) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تَسَالِ الْمَرَّأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا ﴿ لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا – ، وَلُتَنْكِحُ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۱۳۵: ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنی بمن یعنی کہل بیوی کی طلاق کا مطالبہ اس نیت سے نہ کرے کہ اس کے حصہ کا رزق بھی اسے مل جائے بلکہ اس کی موجودگی میں نکاح کرے کیونکہ اس کو بس وہی کچھ طے گا جو اس کی نقدر میں ہے (بخاری مسلم)

٣١٤٦ ـ (٧) **وَمَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ اِبْنَتُهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ اِبْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَانِةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ: ولاَ شِغَارَ فِي ٱلْإِسْلاَمِ »

۱۳۱۳: ابن عمر رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر سے منع کیا اور نکاح بر یہ ہے کہ کوئی فخص اپنی بیٹی کا نکاح اس شرط پر کسی کے ساتھ کرے کہ وہ دو سرا فخص اس کو اپنی بیٹی کا نکاح دے اور دونوں نکاحوں میں حق مرنہ ہو (بخاری مسلم) اور مسلم کی روایت میں ہے کہ "اسلام میں نکاح برٹ دیس ہے" (بخاری مسلم)

وضاحت : صديث من موجود لفظ مرشفار" كى تشريح ابن عرفيا على في به بسرمال به نكاح جائز فهيس كونكه اس سے بچياں مرسے محروم رہتی بين اگر مرستعين بو اور اس مين كى بيشى بو تب بھى نكاح درست فهيں اس ليئے كه ايك معن اس شرط ر ابى بنى يا بن كا نكاح ونتا ہے كه دو سرا فعض ابنى بنى يا بن كا نكاح اس كے بنتے كو وسے (واللہ اعلم)

٣١٤٧ - (٨) **وَمَنْ** عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَـنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتَعَهِ النِّسَآءِ -يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ آكُل لِكُوم ِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۳۷: علی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ "متعہ" کرنے اور گھر پلو گدھوں کا کوشت کھانے سے انجیر کے دن منع فرمایا (بخاری اسلم)

وضاحت : نکاح منعد سے مراد نکاح موقت ہے فتح کمہ کے موقع پر آپ نے اس کو بیشہ بیشہ کے لئے حرام قرار دے دیا جمور صحابہ مجی اس کی حرمت کے قائل ہیں (تنفیع الرواة جلد مسخد س)

٣١٤٨ ـ (٩) **وَهُنْ** سَلِمَةَ بْنِ الْاَكُوعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَخُصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ أَوْطَاسٍ فِى الْمُتَّعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهِى عَنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۱۳۸: سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ اوطاس کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندن دن تکاح منعہ کی رخصت دی ، پھر آپ نے اس سے منع فرایا (مسلم)

#### أَلْفُصِلُ النَّالِي الفُصِلُ النَّالِي

٣١٤٩ - (١٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَبِنْهُ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْهَ التَّشَهَّدَ فِي الصَّلاَةِ، وَالتَّشَهَّدَ فِي الْحَاجَةِ، قَالَ: التَّشَهَّدُ فِي الصَّلاَةِ: وَالتَّحِيَّاتُ اللهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، ٱلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشُهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ. وَالتَّشَهُّـدُ فِي الْحَاجَةِ: ﴿ وَإِنَّ الْحَمْدَ اللَّهِ، نُسْتَعْنِينُهُ وَنُسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُّورٍ ٱنْفُسِنَا، مَنْ يَهُدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِي لَـهُ، وَانْشَهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ، وَانْشَهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُۥ وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ ﴿ بِاَ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ جَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُـوْتُنَّ اللَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ . ﴿يَا آيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ اللَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رِجَالًا كَبِثِيرًا وَيِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تُسَاّءَلُونَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَـانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْباً ﴾ . ﴿يَا اَيُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهُ وَقُوْلُوا قُوْلًا سَدِيَدًا يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ . وَيَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴾ . . رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاؤَدْ، وَالنُّسَائِنَيُّ، وَابْنُ مَاجَـةَ، وَالدَّارَمِيُّ، وَفِي جَـامِعِ التِّـرْمِذِيِّ فَسُـرَ الْآيَاتِ الثَّـلاثُ سُفْيَانُ الثُّورَىُّ ، وَزَادَ ابْنُ مَاجَةَ بَعْدَ قَوْلِهِ : وإنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ ، وَبَعْدُ قَوْلِهِ : ومِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، وَالدَّارَمِيُّ بَعْدَ قَرْلِهِ: ﴿ عَظِيْمًا ﴾ ثُمَّ يَتَكَلَّمُ بِحَاجَتِهِ وَرُوى فِي شَرْح السُّنَّةِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فِيْ خُطْبَةِ الْحَاجَّةِ مِنَ النِّكَاحِ وَغُيْرِهِ.

دوسری فصل: ۱۳۳۹: عبداللہ بن سعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ علیہ دسلم بنے ہمیں اللہ کے تشد اور "تشد فی الحاج" کی تعلیم وی۔ آپ نے فرایا الماز کا تشد یہ ب احتمام قولی بدنی اور الل عبادات اللہ کے لئے ہیں۔ اے پینبر تھے پر سلام ہو اور اللہ کی رحمیں اور اس کی برسی ہوں ہم پر اور اس کے صالح بندوں پر سلام ہو۔ بین گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام ہو۔ بین گواہی دیتا ہوں کہ محمد مبلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور بین گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے پینیمر ہیں" اور تشد نی الحاجہ "لینی خطبہ حاجت" یہ ب "تمام حمد و شاء اللہ کے لئے ب "مم اس کے بدت بندوں کے شرسے بناہ ماشتے ہیں اس سے عدد ماشھ اپنے نشوں کے شرسے بناہ ماشکتے ہیں اس سے عدد ماشکہ ہراہ کرے اس کو کوئی ہدایت ویے والا

نیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود برتن نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ مجر سلی اللہ علیہ وسلم اس کے بغرے اور اس کے بینبر ہیں" اور تین آیات خادت کرے کہل آیت (جس کا ترجہ ہے) "اے مومنو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرد 'جس ہے ڈرد 'جس ہے اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ دو مری آیت (جس کا ترجہ ہے) "اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرد 'جس نے ٹم کو ایک مخص لینی آوم علیہ السلام سے پیدا کیا 'اس سے اس کا جوڑا بنایا پھر ان دونوں سے کھڑت سے مرد دعورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیئے اور اللہ سے 'جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو' ڈرد اور قطع رحی سے بچو۔ پکھ شک نمیں کہ اللہ تہیں دیکھ رہا ہے تیبری آیت (جس کا ترجہ ہے) "اے مومنو! اللہ سے ڈرد اور بات سرمی کیا کہ دم تمارے انمال درست کر دے گا اور تمارے گناہ بخش دے گا اور جو محض اللہ اور اس کے رسول کی فرمانہواری کرے گا تو بے شک بری مراد پائے گا" (اجمہ 'تریمی' آبوداؤو' نمائی' این اچہ 'رازی) اور اس کے رسول کی فرمانہواری کرے گا تو بے شک بری مراد پائے گا" (اجمہ 'تریمی' آبوداؤو' نمائی' این اچہ 'رازی) اور جامع ترزی میں سفیان ٹوری نے تین آبات کی نشاند می کی ہے اور این ماجہ نے "وائی آئیڈ پٹر "کے بعد اضافہ کیا ہے کہ اور جامع ترزی میں سفیان ٹوری نے تین آبات کی نشاند می کیا ہو د (اری نے " توقیماً" کے بعد اضافہ کیا ہے کہ بعد ازاں ضرورت کے موقع پر یہ خطبہ پڑھے۔

وضاحت : علامہ البانی نے خطبہ الحاجہ کے عنوان سے ایک منتقل رسالہ تحریر کیا ہے جس میں اس کے جملہ طرق اور الفاظ کو بیان کیا ہے۔

٣١٥٠ – (١١) **وَهَنْ** أَبِي هُرْيَرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيْهَا تَشَهَّدُ فَهِي كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ». . . رَوَاهُ البِّرِّمِذِيُّ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غُرِيْبٌ .

۳۱۵۰: ابو طریر این کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جس خطبہ میں تشد کا ذکر نہیں ہے وہ خطبہ کے بوئ باتھ کی مائند ہے (ترفری) امام ترفری نے بیان کیا ہے کہ یہ صدیث حسن غریب ہے

٣١٥١ - (١٢) **وَعَنْهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَكُلُّ اَمْرٍ ذِي بَالٍ ﴿ لَا يُبْدَأُ فِيْهِ بِالْحَمْدُ لِلهِ فَهُوَ اَقْطَعُهِ... رَوَاهُ ابْنُ مَاجَـةً.

۱۳۵۱: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہروہ اہم کام جس کے آغاز میں "آگھڈ یلٹیہ" نمیں ہے وہ کام برکت سے خال ہے (ابن ماجہ)

وضاحت : اس مدیث کی سد ضعف ب (ارواء الغلل مغد۲۹ ضعف ابن اجه مغد ۱۳۱۸)

٣١٥٢ – (١٣) **وَعَنْ** عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعَلِنُواْ هٰذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوْهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُواْ عَلَيْهِ بِالدُّفُوْفِ». رَوَاهُ التِّرِّمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰـذَا حَدِيْتُ غَرِيْتٍ. ۳۱۵۲: عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' نکاح کا اعلان کرد اور نکاح محدول میں کرد اور نکاح محدول میں کرد اور نکاح کے موقع پر دف بجاد (ترفدی) الم ترفدی نے بیان کیا کہ یہ حدیث غریب ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند جس عیلی بن میون انساری کو امام ترندی نے ضعیف اور امام بخاری نے محرالی یث قرار دیا ہے (میزان الاعتدال علام صفحہ استان تنفیح الرواة جلد الله منفیہ الله

٣١٥٣ ـ (١٤) وَعَنْ مُحَمَّدِ بَنِ حَاطِبْ الْجُمَحِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: هَفَصْلُ مَا بَيْنَ الْمَحَلَالِ وَالْحَرَامِ: اَلصَّوْتُ وَالدَّفُّ فِى النَّكَاحِ »... رَوَاهُ أَخْمَـدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِقُ ، وَابْنُ مَاجَةً.

۳۵۳: حجر بن حاطب جمحی رضی الله عند نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا علال اور حرام کے ورمیان اقماز کاح کا اعلان کرنے اور تکاح کے وقت وف بجانے سے ہوتا ہے (احمد ترفدی نسائی ابن ماجہ)
وضاحت : اس مدیث میں "موت" سے مقدود یہ ہے کہ معاشرہ میں اس کی شهرت کی جائے نیز وف بجا کر اعلان کرنا ورست ہے وصول بجانا ناجائز ہے۔ وصول کی حدیث کا ذکر صبح نمیں۔

٣١٥٤ ـ (١٥) **وَعَنْ** عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَتَ عِنْدِي جَارِيَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «يَا عَائِشَةُ! اَلاَ تُغَنِّيْنَ؟ فَإِنَّ هٰذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ يُحِبُّونَ الْغِنَاءَ». رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ.

۳۱۵۳: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ میری تولیت میں انساری لڑی تھی، میں نے اس کا نکاح کرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ ! گانے کا انظام کیوں نئیں کرتی، قبیلہ انسار کے لوگ تو گانے کو پند کرتے ہیں (صبح ابن حبان)

٣١٥٥ - (١٦) **وَهَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهُمَا مِنَ الْاَنْصَارِ —، فَجَآءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: وَآهَدَيْتُمُ الْفَتَاةَ؟» — قَالُوَّا: نَعَمُ. قَالَ وَالْمَدَيْتُمُ الْفَتَاةَ؟» — قَالُوَّا: نَعَمُ. قَالَ وَالْمَدَيْتُمْ مَعَهَا مَنْ تُغَنِّى ؟» قَالَتُ: لاَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَإِنَّ الْاَنْصَارَ قَوْمٌ فِيْهِمْ غَزْلٌ، فَلَوْ بَعَنْتُمْ مَعَهَا مَنْ تَعُوْلُ:

اَتَيْنَاكُمْ اَتَيْنَاكُمْ فَخَيَّانَا وَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً.

۳۱۵۵: ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنما نے اپنی قرابت وار انساری اوک کا نکاح کرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے وریافت کیا، تم نے لوک کی رخصتی کر دی ہے؟ انہوں نے

اثبات میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ گانے والیوں کو جمیعا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنما نے نفی میں جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ترغیب دلاتے ہوئے) فرمایا انساریوں کا گانے کی جانب میلان ہے ، کاش ! تم اس کے ہراہ الی جماعت کو جمیجتیں جو یہ گیت گاتی۔ ہم تممارے پاس آئے ہیں ، ہم تممارے پاس آئے ہیں ، ہم تممارے پاس آئے ہیں ، ہم تممارے باس کا بارک ہو (این ماج)

وضاحت ؛ یه مدیث ضعیف ہے، اجلح اور ابو زبیر کا ابن عباس سے ساع عابت نہیں۔ (ضعیف ابن ماجہ صفحه این اجه صفحه این اجه صفحه این الحب

٣١٥٦ ـ (١٧) وَعَنْ سَمُرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَأَيْمَا امْرَأَةٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَأَيْمَا امْرَأَةٍ وَجَهَا وَلِيَّانِ ....، فَهِيَ لِلْاَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْمًا مِنْ رَجُلَيْنِ؛ فَهُوَ لِلْاَوَّلِ مِنْهُمَاه. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَأَبُوْ دَاؤَدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ.

۳۱۵۹: سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' جس عورت کا تکاح وہ ولی کرا دیں تو وہ پہلے نکاح والے کی ہوگی اور جو مخفص کمی چیز کو وہ مخصوں کے پاس بیچنا ہے تو وہ پہلے خریدار کی ہوگ۔ (ترزی) ابوداؤد' نسائی' داری)

وضاحت : یہ مدیث ضعف ہے ' سرة سے حسن روایت کرتے ہیں جبکہ حسن کا سرة سے ساع ابت نیں (تنقیم الرواة جلد اس ضعف ابوداؤد صفحہ ۲۰۱۳)

#### الْفُصِلُ النَّالِثُ

٣١٥٧ ـ (١٨) وَعَنِ ابْنِ مُسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْسَ مَعَنَا نِسَاءً ، فَقُلْنَا: اللَّا نَخْتَصِى ؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخْصَ لَنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ، فَكَانَ اَحَدُنَا يَنْكِحُ الْمُرَّأَةَ بِالنَّوْبِ اللَّي اَجَلِ، ثُمَّ قَرَأً عَبْدُ اللهِ: ﴿ يَا اَيُّهَا اللَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تُحرِّمُوا طَيبَاتِ مَا أَحَلُ اللهُ لَكُمْ ﴾ . . . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ .

تیری فصل: ۱۳۵۷: این مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کی سعیت میں جاد کرتے اس کے ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کی سعیت میں جاد کرتے اور ساتھ اور عروتیں نہیں ہوتی تھیں۔ ہم نے آپ سے بوچھا؟ کیا ہم ضعی نہ ہو جائیں؟ آپ کے ہمیں اس سے منع کیا بعد ازاں آپ نے ہمیں متعد کرنے کی اجازت دی چنانچہ ہم میں سے بعض لوگ معین وقت تک کے لئے گڑا بطور مروے کر ایک عورت سے نکاح کرتے پھر آپ نے یہ آیت طادت فرمائی (جس کا ترجمہ ہے) اور مومنو! جو عمدہ چنری اس نے تسارے لئے طال کی ہیں ان کو حرام نہ سمجھو" (بخاری مسلم)

٣١٥٨ - (١٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتَّعَةُ فِيْ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتَّعَةُ فِيْ اللهِ عَلْمُ الْإِسُلَامِ ، كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ ، فَيَتَزَوَّجُ الْمَرَاةَ بِقَدْرِ مَا يُرَى اَنَّهُ يُقِيِّمُ ، فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ ، وَتُصْلِحُ لَهُ شَيَّهُ - حَتَى إِذَا نَزَلَتِ الْآيَةُ ﴿ إِلاَّ عَلَى اَزْوِاجِهِمُ أَوْ مَا مُلَكِّتُ اَيْمَانُهُمْ ﴾ .. قَالَ ابْنُ عَبَاس : فَكُلُّ فَرْج سِوَاهُمَا فَهُوَ حَرَامٌ . رَوَاهُ البَرِّمِذِيُ .

۳۱۵۸: ابن عباس رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ شروع اسلام ہیں متعد جائز تھا ایک فخص کی شریس آیا وہاں اس کی جان پچپان نہ ہوتی تو وہ کی عورت سے اشخ عرصہ کے لئے تکاح کر لیتا جب تک وہ وہاں اقامت پذیر رہنے کا خیال کرتا چتا نچہ عورت اس کے سامان کی مفاظت کرتی اور اس کے لئے کھانے پکانے کا اہتمام کرتی جب یہ آیت نازل ہوئی (جس کا ترجمہ ہے) امریکر بیویاں اور لونٹریاں جائز ہیں " تو ابن عباس نے کما کہ ان وولوں کے علاوہ سب شرمگاہیں جائر ہیں (تر ابن عباس نے کما کہ ان وولوں کے علاوہ سب شرمگاہیں حرام ہیں (ترنمی)

وضاحت ا : یه روایت ضعف ب اس کی سد میں مول بن عبیده راوی ضعف ب نیز فتح کمه کے موقع پر آپ کے متعد کو بیشہ بیشہ کے لئے حرام قرار دے ریا (احادیث صحیحہ صفحه ۳۸۱) تنظیح الرواق جلد مسفحه ۱۳ ضعف تندی مفحمه ۱۳۰۸)

٣١٥٩ ـ (٢٠) وَهِنْ عَامِرِ بْنِ سَغَّدِ، قَالَ: دَخُلْتُ عَلَى قَرَظَةَ بْنِ كَعْبِ وَابِنَى مَسْعُوْدٍ اللهِ عَلَى قَرَطَةَ بْنِ كَعْبِ وَابِنَى مَسْعُوْدٍ اللهِ عَلَى فَرْسِ وَإِذَا جَوَادٍ يُغَنِّيْنَ، فَقُلْتُ: اَنَى صَاحِبَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَأَهْلَ بَدْرٍ! يُفْتِيْنَ، فَقُلْتُ: اَنَى صَاحِبَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَأَهْلَ بَدْرٍ! يُفْتَى فَاسْمَعْ مَعَنَا، وَإِنْ شِئْتَ فَاذْهَبُ؛ فَإِنَّهُ قَدْ رُجْصَ لَنْ اللّهُ وَعِنْدَ الْعُرْسِ . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

۳۱۵۹: عامرین سعد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نکاح کی مجلس میں قر مق بن کعب اور ابو مسعود انساری کے بال جانا ہوا دہاں کچھ لڑکیاں گانا گا رہی تھیں میں نے ان سے کہا' آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محالی ہونے کا شرف اور غزوہ بدر میں بھی شرکت کا اعزاز حاصل ہے' یہ آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے؟ ان دونوں نے مجھ سے کہا' اگر آپ پند کریں تو جائے ماں ساتھ بیٹھ جاکیں اور گانا سنیں اور اگر جانا پند کریں تو چلے جاکیں اس لئے کہ ہمیں نکاح کے موقع پر گانے بجانے کی اجازت عطاکی گئی ہے (نمائی)

وضاحت العصے اشعار کے ساتھ بغیر سوسیق کے گانا جائز ہے۔ عشقیہ اشعار جن میں حسن و جمال کے مناظر کی عکاس ہو اور فتی و فجور کی جانب میلان ہو اور جن کے سننے سے شہوت میں اشتعال رونما ہو وہ ناجائز ہیں (منفیح الرواۃ جلد مفید)

## بَابُ الْمُعَرَّمَاتِ (ان عورتوں کابیان جن سے نکاح حرام ہے)

#### القصل الأولُ

٣١٦٠ ـ (١) صَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ، . . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

بہلی فصل: ۱۳۹۰: ابو هريره رض الله عنه بيان كرتے ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا عورت اور اس كى چوچى عورت اور اس كى خالد بيك وقت نكاح بيس اسمعى نيس ہو سيتيس (بخارى مسلم)

وضاحت ؛ معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے عموم کو خبر داحد کے ساتھ خاص کرنا درست ہے اس لئے کہ قرآن پاک میں جن محرات کا ذکر ہے ان میں خالہ ' بمانجی کے جمع کرنے کی حرمت کا ذکر نہیں ہے (فتح الباری جلدہ صفحہ ۱۹۳)

٣١٦١ ـ (٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عُنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَيَخُومُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَخُرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِهِ... رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

٣١٦١: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جو رشحے نسب سے حرام ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہیں (بخاری)

وضاحت: نب کی وجہ سے باں 'بٹی 'بس ' پھوپھی ' فالہ ' بھیتی اور بھائی سے نکاح حرام ہے اور قرآن پاک کی نص کے لحاظ سے رضای بال اور رضای بس سے بھی نکاح حرام ہے ان کے ساتھ ساتھ رضای بٹی ' رضای پھوپھی ' رضای خالہ ' رضای بھیتی اور رضای بعائی سے بھی نکاح حرام ہے نیز خیال رہے ' حرمت کا تعلق رضای بال کے اقارب کے ساتھ حرمت کا ساتھ ہو حست کا ساتھ ہو حست کا ساتھ ہو حست کا تعلق ضیل بچ کے بھی اقارب ہیں جبکہ رضای بچ کے نسی اقارب کا رضای بال کے ساتھ حرمت کا تعلق نمیں ہے اور قرآن پاک کی نص کے سابق خوشدامن ' یوی کی پہلے خاوند سے لڑک ' صلبی بیوں کی بیویں اور دد بسول کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی محرات میں سے ہے (واللہ اعلم)

٣١٦٢ - (٣) وَعَنْهَا قَالَتُ: جَاءَ عَمِّى مِنَ الرُّصَّاعَةِ ، فاسْتَأَذَنَ عَلَى ، فَابَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى اَسْاَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَجَآءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَالَتُهُ فَقَالَ: وإِنَّهُ عَمَّكِ فَأَذَنِى لَهُ ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّمَا ارْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : وإنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجُ عَلَيكِ، وَذَٰلِكَ بَعْدَ مَا ضُورِبَ عَلَيْنَا الْمِحِجَابُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ۳۱۹۳: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ میرے رضائی چیا نے میرے ہاں آنے کی اجازت طلب کی میں نے اس کو اجازت وینے سے افکار کیا جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لول چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے یہ مسئلہ آپ سے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا 'بلاشبہ وہ تیما بچیا ہے اس کو اجازت دے۔ میں نے عرض کیا کہ مجمعے دودھ عورت لینی اس کی بھادی نے پایا ہے ' مرد لینی اس کے بھائی نے نمیں پایا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دہ تیما پچیا ہے تیمرے پاس آ سکتا ہے۔ یہ واقعہ پردہ کی آیت نازل ہونے کے بعد کا ہے (بخاری 'مسلم)

وضاحت ، ابوداؤد میں وضاحت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا کہ جب میرا رضای پی الله میرے کمر آیا تو میں نے اس سے پردہ کیا۔ اس نے کما آپ مجھ سے پردہ کرتی ہیں جب کہ میں آپ کا پیا ہوں۔ میں نے دروہ کیا ہیں؟ اس نے بتایا کہ میرے بھائی کی بیوی نے تخبے دودہ پلایا ہے۔ عائشہ نے کما' جمعے عورت نے ددوہ پلایا ہے۔ اس کے خادند نے تو دودہ نمیں پلایا (تنفیح الرواة جلد مسلم سلم سا)

٣١٦٣ - (٤) وَهَنْ عَلِيٌّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلَ لَكَ فِي بِنْتِ عَبِّكَ خَمْزَةً؟ فَإِنَّهَا أَجْمَلُ فَتَاةٍ فِي قُريْشٍ . فَقَالَ لَـهُ: وَأَمَا عَلِمْتُ أَنَّ حَمْزَةً أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ؟ وَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ؟ وَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ؟» رُوَاهُ مُسْلِمٌ.

سه ۱۳۲۳: علی رضی الله عند نے عرض کیا اے اللہ کے رسول!کیا آپ آپ پی حزد کی بٹی سے نکل کرنا چاہیں گے، وہ قربش کی خوبصورت ترین جوان لڑک ہے؟ آپ نے اس سے کما کیا بچنے علم نمیں کہ حزد میرا رضافی بعائی ہے (اور وہ میری رضافی بیجی ہے) اور اللہ نے رضاعت سے وہ رشتے حرام کر دیے ہیں جو نسب سے حرام ہیں (مسلم)

وضاحت: رسول الله صلى الله عليه وسلم اور حزة كو الإجل كى لوعدى الديه في دوده بالا تما (والله اطم)

٣١٦٤ ـ (٥) وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: إِنَّ نَبِي اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: إِنَّ نَبِي اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ اللهِ عَنْهَا، وَالرَّضْعَتانِ».

۱۳۲۹ "الله عليه وسلم في الله عنها سے روايت ہے وہ بيان كرتى بين في صلى الله عليه وسلم في فرايا ايك بار دوره في

٣١٦٥ - (٦) وَفِي رِوَايَةِ عَائِشَةً ، قَالَ: ولا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ ،

٣٣٥: اور عائشہ رمنی اللہ عنماکی رواعت میں ہے آپ نے فرمایا 'ایک بار دودھ بانا اور دوبار دودھ بانا حرام نہیں کرنا (مسلم)

٣١٦٦ - (٧) وَفِي أُخْرَى لِأُمِّ الْفَضْلِ ، قَالَ: «لَا تُتَحَرِّمُ الْإِمْلاَجَةُ - وَالْإِمْلاَجَتَانِ». هَذِه رِوَايَاتُ لِمُسْلِمٍ.

۳۲۱ : اور ام الفعنل رضی الله عنها کی دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا 'ایک بار دودھ پلانا اور دو بار دودھ پلانا حرام نمیں کرنا (مسلم)

وضاحت : قرآن پاک میں مطلق رضاعت کا ذکر ہے لینی ایک بار چونے سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے لیکن صدیث بنی مدیث بنی صدیث بنی مدیث بنی مدیث بنی مدیث بنی مدیث بنی مدیث بنی عرمت ثابت دو سری مدیث بنی پانچ رضات سے حرمت ثابت بر ہوگ۔ پانچ رضات سے حرمت ثابت نہ ہوگ۔ (نیل الاوطار طدا صفحہ)

٣١٦٧ - (٨) **وَعَنْ** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ فِيْمَا ٱنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: وَعَشْرُ رَضْعَاتٍ شَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ». ثُمَّ نُسِخنَ بِخَمْسٍ مَّعْلُوْمَاتٍ فَتُوَفِّى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهِى فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۱۱۷: عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ قرآن پاک بس نازل ہوا تھا کہ "واضح طور پر وس بار چوہے سے حرمت ابت ہوتی ہے چانچہ حرمت ابت ہوتی ہے چانچہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت پانچ رضعات کی تلاوت قرآن پاک میں ہوتی تھی (مسلم)

وضاحت : اس كى طاوت وفات نبى صلى الله عليه وسلم كے قریب منسوخ ہوئى اور علم باتى رہا بعض لوگوں كو اس آیت كى علاوت كے منسوخ ہونے كا علم نہ ہو سكا اس كے وہ نبى صلى الله عليه وسلم كى وفات كے وقت اس كو علاوت كرتے تے (والله اعلم)

٣١٦٨ \_ (٩) وَعَنْهَا: أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهَا أَوْعِنْدَهَا رُجُلُّ، فَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَقَالَتَ: إِنَّهُ آخِيُّ . فَقَالَ: وَأَنْظُرُنَ مَنْ إِنْحُوانُكُنَّ؟ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ - ١ . مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

٣١١٨: عائشہ رضى الله عنها بيان كرتى بين كه نبى صلى الله عليه وسلم اس كے بال تشريف لائے تو دہال أيك فخص تعلق الله عنه الله الله عنه عنه الله عنه ال

وضاحت : معمود یہ ہے کہ اس رضاعت سے حرمت ثابت ہوتی ہے جو رضاعت کی مرت میں ہو جب دودھ

ے بھوک جاتی رہتی ہو اور جب اس کی خوراک رودھ نمیں ہے تو رودھ سے بھوک دور نمیں ہوتی ہیں آپ انجی طرح معلوم کریں کہ رودھ کی رضاعت اس وقت ہوتی ہے جب بچہ رودھ پیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بدی عمر والے انسان کو اگر رودھ پایا جائے تو رضاعت ثابت نمیں ہوگی (ٹیل الاوطار جلد۲ صفحہ۳۱۱)

٣١٦٩ – (١٠) وَعَنْ عُفْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ إِبْنَةً لِآبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيْرِ، فَأَتَتِ امْرَأَةٌ، فَقَالَتَ: قَدْ أَرْضَعْتُ عُفْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ بِهَا. فَقَالَ لَهَا عُفْبَةً: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ عَزِيْر، فَأَتَتِ امْرَأَةٌ، فَقَالَتُ: قَدْ أَرْضَعْتُ عُفْبَةً وَالَّتِي الْمَابِ، فَسَالَهُمْ، فَقَالُوا: مَا عَلِمُنَا أَرْضَعَتُ صَاحِبَتَنَا، فَرِكِبَ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ، فَسَالَهُ، فَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟» صَاحِبَتَنَا، فَرِكِبَ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ، فَسَالَهُ، فَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «كَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ؟» فَفَارَقَهَا عُقْبَةً، وَنَكَحَتْ زُوجًا غَيْرَهُ... رَواهُ الْبُخَارِئُ.

۳۲۹۹: مقب بن طارف رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے ابو احلب بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا ایک عورت آئی۔ اس نے کما میں نے عقب اور جس عورت کے ساتھ مقبہ نے نکاح کیا ہے (دونوں) کو دودھ پایا ہے۔ مقبہ نے اس عورت سے کما مجمع علم نہیں کہ تو نے مجمع دودھ پایا ہے اور نہ بی تو نے مجمع بتایا ہے۔ اس پر مقبہ نے آل ابی احاب کی جانب پیغام مجمع (اور) ان سے وریانت کیا۔ انہوں نے بتایا ہمیں علم نہیں کہ اس عورت نے معاری اس اور کو مینہ منورہ کیا اور آپ سے وریانت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرای اس کو کسے اپنے نکاح میں برقرار رکھ سکتا ہے؟ جب کہ کما گیا ہے (کہ تم دونوں کو ایک عورت نے دودھ پایا ہے) چانچہ عقبہ نے اس سے مغارفت افتیار کرلی اور اس لڑکی نے کسی دو مرے مرو کے ساتھ نکاح کر لیا (بخاری)

وضاحت : معلوم ہوا کہ دودھ پلانے والی اکلی عورت کی کوائی کو تبول کیا جائے گا۔ اہام بخاریؓ نے "کتاب الشماوات" میں اس منموم کا باب منعقد کر کے اس کے تحت اس مدیث کو ذکر کیا ہے (تنقیع الرواۃ جلد اسفید ۱۵)

۱۳۱۵: الاسعید خدری رمنی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جگو جنین کے روز رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے آیک فلکر لوطاس (مقام) کی جانب بعیجا۔ وہ وعمن سے لئے ان سے جنگ کی ان پر عالب آ گئے او ان کی عورتوں کو قیدی بنایا تو نی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کرام نے ان سے مجامعت کو محملہ شمجما اس لیے کہ ان سے

مشرک خاوند موجود ہیں۔ اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی (جس کا ترجمہ ہے) "اور وہ عور تمیں جو شادی شدہ ہیں (تم پر حرام بیں) مگر جو تمہاری مملوک ہو جائیں۔" یعنی ان کے لیئے وہ عور تمی طال ہیں جب ان کی عدّت فتم ہو جائے (مسلم)

وضاحت : آگر وہ حالمہ ہیں تو ان کی عدت وضع حمل ہے اور اگر انہیں چین آیا ہے تو ان کی عدت ایک چین ہے اس کے بعد ان سے مجامعت ورست ہے ان کا پہلا نکاح فنخ ہو گیا جب وہ وارالاسلام میں پینچ گئیں (تنقیع الرواقططلام فیدا۔۱۱)

### الفصل الثاني

٣١٧١ – (١٢) عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوِ الْحَالَةُ عَلَى بِنْتِ ٱخْتِهَا، لاَ عَلَى عَلَى خَالَتِهَا، أَوِ الْحَالَةُ عَلَى بِنْتِ ٱخْتِهَا، لاَ تُنْكَحُ الصَّغْرَى عَلَى الصَّغْرَى. رَوَاهُ التَّوْمِدِينَ، وَابُوْ دَاوْدَ، وَالدَّارُمِيُّ، وَالنَّسَرَبُقُ، وَرَوَايَتُهُ إِلَى قَوْلِهِ: بِنْتِ ٱخْتِهَا.

٣١٧٢ - (١٣) **وَهَنِ** الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ بِيْ خَالِيْ ٱبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نَيَادٍ - ، وَمَعَهُ لِوَاءً ، فَقُلْتُ: اَيْنَ تَذْهَبُ؟ قَالَ: بَعَثِنِي النَّبِيُّ ﷺ اِلَى رَجُلِ تَزَوَّجَ اِمْرَاَةَ اَبِيْهِ آيْنِهِ بِرَأْسِهِ . رَوْاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابُوْ دَاؤَدَ .

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ وَلِلنَّسَائِنِيُّ وَابْنِ مَاجَةً وَالدَّارَمِيُّ : فَامَرَنِیْ أَنْ اَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ . وَفِیْ لهٰذِہِ الرِّوَایَةِ قَالَ : عَمِّیْ بَدْلَ : خَالِیْ .

۳۱۵۲: براء بن عازب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں میرے پاس سے میرا ماموں ابوبردہ بن نیار گزرا اور اس کے پاس جنڈا تھا میں نے اس سے دریافت کیا تو کماں جاتا ہے؟ اس نے جواب دیا بجسے نی ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک محف کی جانب بھیجا ہے جس نے اپ والد کی عورت سے نکاح کیا ہے کہ میں آپ کے پاس اس کا سرقلم کر کے لاؤں (ترزی ابوداؤد) اور ابوداؤد نیائی این ماجہ اور داری کی ردایت میں ہے کہ آپ نے جمعے تھم دیا ہے کہ میں اس کی

مردن الماردن الراس سے ال جمين اول اور اس روايت من مامول كے بجائے چاكا ذكر ب-

وضاحت: چونک اس مخص نے نعل شری کی مخالفت کی تنی اور حرام کو طال گردانا تھا اور عملاً اس کا مرتکب ہوا اور مرتد ہو گیا اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مخص کے قتل کا تھم دیا۔ جس نے علامیہ محربات کو طال گردانا بلکہ مزید اس کو سزا دیتے ہوئے اس کے مال کو بھی منبط کرلیا (تنقیع الرواۃ جلد سمنی منا)

٣١٧٣ - (١٤) وَعَنْ أُمَّ سَلَمَةً رُضِى اللهُ عُنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْاَمْعَاءَ فِي النَّلْدِي - ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ . . . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ .

ساس الله على الله عنها بيان كرتى بين رسول الله ملى الله عليه وسلم في فرايا مرف بهتانوں كى اس الله عليه وسلم عن فرايا مرف بهتانوں كى اس رضاعت من ورده بلان كى مت من الله عنها ورضاعت من الله عنها كله مت من الله عنها كله عنها كله من الله عنها كله عنها

٣١٧٤ ـ (١٥) وَعَنْ حَجَّاجٍ بْنِ حَجَّاجٍ ٱلْأَسْلَمِيّ، عُنْ ٱبِيْهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا يُذْهِبُ عَنِي مَذِمَّةَ الرُّضَاعِ - ؟ فَقَالَ: وغُرَّةٌ: عَبْدُ أَوْ اَمَةٌ ... رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ وَابُوْدَاوُدُ، وَالنَّسَانِيُّ، وَالدَّارُمِيُّ.

ساکا : آجاج بن مجاج اسلی رضی الله عنه این والد سے بیان کرتے ہیں' اس نے پوچھا' اے الله کے رسول! دورھ پلاٹے والی کا حق کیے اوا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا' غلام یا لونڈی دینے سے (ترزی' ابوداور' نسائی' واری) وضاحت: اس مدیث کی سند ضعیف ہے (ضعیف ترزی صفی ۱۳۳۳ ضعیف ابوداور صفی ۱۳۰۱)

النَّبِيِّ ﷺ إِذَ ٱقْبَلَتِ امْرَاْهُ أَنْ فَبَسُطَ النَّبِي ﷺ رِدَاءَهُ حَتَى قَعَدَتُّ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا ذَهَبَتُ ، فِيلَ : النَّبِيِّ ﷺ رِدَاءَهُ حَتَى قَعَدَتُّ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا ذَهَبَتُ ، فِيلَ : هٰذِهِ ٱرْضَعَتِ النَّبِيِّ ﷺ .. رُواهُ ٱبُوْ دَاوْدَ .

۳۱۷۵: ابوا لطفیل غنوی رضی الله عند بیان کرتے ہیں میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹا ہوا تھا اچانک ایک عورت آئی تو نمی الله علیہ وسلم نے اپنی جادر بچھائی وہ اس پر بیٹھ می جب وہ چلی می تو کما کیا' اس عورت نے نبی صلی الله علیہ وسلم کو دودھ بلایا تھا (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں جعفر بن یکی رادی جمول ب (میزان الاعتدال جلد مسخد۱۱) منفیح الرواة جلد مسخد۱۱) ٣١٧٦ - (١٧) وَعَنِ ابْن عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ النَّقَفِيَّ اَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمُنَ مَعَهُ، فَقَالِ النَّبِيُّ ﷺ: وَأَمْسِكُ أَرْبَعاً، وَفَارِقُ سَائِرَهُنَّ، وَوَاهُ أَخْمَدُ، وَالْتِرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً.

ا است عررض الله عنما بیان کرتے ہیں کہ فیلان بن سلمہ ثقفی جب مسلمان ہوا تو دور جاہیت میں اس کے نکاح میں دس مورتیں تھیں' وہ سب اس کے ساتھ مسلمان ہو سمیر۔ نمی سلم الله طیہ وسلم نے قرابیا' چار مورتوں کو روک رکھ اور باتی کو اپنے سے جدا کر دے (احم' ترفری' ابن الجہ)

٣١٧٧ – (١٨) وَعَنْ نَوْفَل بْنِ مُعَاوِيَةً، قَالَ: اَسْلَمْتُ وَتَخْتِى خَمْسُ نِسْوَةٍ، فَسَالُتُ النَّبِيُ ﷺ، فَقَالَ: اَسْلَمْتُ وَتَخْتِى خَمْسُ نِسْوَةٍ، فَسَالُتُ النَّبِي ﷺ، فَقَالَ: فَارِقُ وَاحِدَةً، وَامْسِكُ ارْبَعا، فَعَمَدْتُ اللَّي أَقَدَمِهِنَّ صُخْبَةً عِنْدِي : عَاقِمِ مُنْذُ سِتِيْنَ سَنَةً، فَقَارُقَتُهَا رَوَاهُ فِي وَشَرْحِ السَّنَّةِ،

عاد: وقل بن معادیہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں میں مسلمان ہوا تو میرے نکاح میں پانچ عور تنی تھیں میں اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ آپ نے فرایا ایک عورت سے جدا ہو جا اور چار کو اپنے ہاں رکھ لے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ آپ نے فرایا ایک عورت سے جدا ہو جا اور چار کو اپنے ہاں رکھ لے چانچہ ان میں سے ایک باتھ عورت جو تقریبا ساٹھ سال سے میری رفاقت میں تھی میں نے اس کو جدا کر دیا ۔ (شرح اللہ)

٣١٧٨ ـ (١٩) **وَعَنِ** الضَّحَّاكِ. بْنِ فَيْرُوْزَ، عَنَ آبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ بَا رَسُولُ اللهِ النِّيْ اَسْلَمْتُ وَتَحْتِى أُخْتَانِ، قَالَ: اخْتَرْ أَيْتُهُمَا شِئْتَ». رَوَاهُ التِّرْمِلِيُّ، وَابُوْ وَابُنُ مَاجَةً.

الله عَنْهُمَا، قَالَ: اَسْلَمَتِ اَمْنَ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اَسْلَمَتِ اَمْرَاَهُ، فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّىٰ قَدُ اَسْلَمْتُ، وَعَلِمَتْ بِالسَّلَامِيْ. فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ هِ مِنْ زَوْجِهَا الأخِرِ، وَرَدُّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّل – وَفِي رِوَالِهَ : إِنَّهُ فَالَ: إِنَّهَا اَسْلَمَتْ مَعِى، فَرَدُّهَا عَلَيْهِ رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ.

٣١٤٩: ابن عباس رضى الله عنما بيان كرنے بين ايك عورت مبلان بو منى اس نے تكاح كر ليا اس كا خاوند رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس آيا۔ اس نے عرض كى اے الله كے رسول! بن مسلمان بو چكا تما اور اس كو ميرے اسلام لانے كا علم تما چنانچه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس عورت كو دو سرے خاوند سے چمين ليا اور پہلے خاوند كى اسلام لانے كا علم تما چنانچه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس عورت كو دو سرے خاوند سے آپ نے اس كو اس كى طرف لوٹا ويا طرف لوٹا يا اور ايك روايت بن ب اس نے جايا وہ ميرے ساتھ مسلمان بوكى۔ آپ نے اس كو اس كى طرف لوٹا ويا (ابوداؤد)

بِالنِّكَاجِ الْأَوْلِ عَلَى اَزْوَاجِهِنَّ، عِنْدَ اِجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ بَعْدَ اِخْتِلَافِ اللَّيْنِ وَاللَّالِ، مِنْهُنَّ بِنَا الْوَلِيدِ بْنِ مُغِيْرَةَ، كَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً، فَاسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا بِنَ الْوَلِيدِ بْنِ مُغِيْرَةً، كَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً، فَاسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا مِنَ الْإِسْلَامِ ، فَبَعَثَ اللهِ إِنَّهِ [رَسُولُ اللهِ عَلَيْ] – اِبْنَ عَمِّهِ وَهَبَ بْنَ عُمَيْرِ بِرِدَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

۱۳۱۸: شرح الشرخ میں مروی ہے ، عورتوں کی ایک جماعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نکاح کے ساتھ ان کے خاد مدول کے ہاں دائیں کر دیا جب کہ دونوں اسلام لائے بعد اس کے کہ پہلے ان دونوں عیں اسلام اور رہائش کا اختلاف تھا (لیحنی وہ دار الاسلام عیں تھیں اور ان کے خاوند مسلمان نہ سے ) ان عیں دلید بن مغیرہ کی بیٹی صفوان بن اُمیہ کے نکاح علی تھی تھی دہ کے دور مسلمان ہوئی اور اس کا خاوند اسلام لانے سے بھاگ کیا چتانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب اس کے چچرے بھائی دھیب بن عمر کو اپنی چادر دے کر بھیجا۔ صفوان بن امیہ کو المان وی جب وہ آیا تو رسوال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بوی اس کی بوی اس کے بات مسلمان ہوگیا چتانچہ اس کی بوی اس کے ہاں بر قرار رہی اور اُس کو چار او چانے کی اجازت وی بیائی تک کہ وہ مسلمان ہوگیا چتانچہ اس کی بوی اس کے ہاں بر قرار رہی اور اُس کو اسلام کی وعوت دی وہ اس کا خاوند اسلام سے بھائی کر بین چانچہ ام حکیم بین کا سنر کر کے دہاں پہنی اور اس کو اسلام کی وعوت دی وہ اسلمان ہوگیا وہ دونوں اپنے (پہلے) نکاح پر قائم رہے (مالک نے ابن شاب سے مرسل بیان کیا ہے)

وضاحت: اس مدیث کو المم بغوی ف شرح النه می بداساد بیان کیا ب (تنقیع الرواة جلد سفید)

# اَلْفُصُلُ النَّلِثُ

٣١٨١ - (٢٢) عَنِي ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: حُـرِّمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعُ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ، ثُمَّ قُرَأً: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ اُمَّهَاتُكُمْ ﴾ .. ٱلآيَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِئُ .

تیری فصل: ۱۳۱۸: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں اسب اور نکاح ودنوں سے سات سات رشتے جرام ہوتے ہیں۔ بعدازاں انہوں نے یہ آیت طاؤت کی (جس کا ترجمہ ہے) "تم پر حرام کی حکیم تساری ماکی ......" (بخاری)

وضاحت: نبے دیل کے رفتے وام ہوتے ہیں۔

ال مل المديني المرابن المديومي هد خلد ١- بيني الديماني الدر الماني المرابع ال

ا ساس الديوى ك يملے فلوند سے بئي ليكن جب يوى ك ساتھ جماع كيا ہو ساسينے كى يوى سد بينے كى يوى سد شلوى شدہ عورت اور اس كى سد شلوى شدہ عورت اور اس كى بحو بھى يا عورت اور اس كى بحو بھى يا عورت اور اس كى خلد يا عورت كى بمن كو جمع كرنا نيز رضاى ملى اور رضاى بمن كو جمى مجازا " تكاح ك رشتوں ميں شامل كيا ميا ہے نيز نسب اور تكاح سے مزيد رشتے ہى حرام ہوتے ہيں تنسيل ك ليئے ديكھيے۔

(فخ المباري جلداء مني سهذا - ١٥٥)

٣١٨٢ – ٣١٨) وَهَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَأَيُّمَا رَجُلِ نَكَحَ إِمْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا، فَلاَ يَجُلُّ لَهُ نِكَاحُ إِبْنَتِهَا. وَإِنْ لَمْ يَدْخُلُ بِهَا فَلْيَنْكِحِ إِبْنَتَهَا، وَأَيْدُا رَجُلِ نَكَحَ إِمْرَأَةً، فَلاَ يَجُلُّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أَمُّهَا، دَخَلَ بِهَا أَوْلَمْ يَدْخُلُ ... رَوَاهُ ابْنَهُا رَجُل بِهَا أَوْلَمْ يَدْخُلُ ... رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هُذَا حَدِيْتُ لاَ يُصِحُّ مِنْ يَبْلِ إِسْنَادِهِ، إِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ لَهِيْعَةَ، وَالْمُثْنَى بْنُ الصَّبَاحِ، عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْب، وَهُمَا يُضَعَّفَانِ فِي الْحَدِيْثِ.

۳۱۸۲: عمرو بن شعب اپ والد سے وہ اپ واوا سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ، جس فض نے کی عورت سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ مجامعت کی اس کیلئے اس کی بیٹی سے نکاح مجاز نہیں اور اگر اس کے ساتھ مجامعت نہیں کی تو اس کی بیٹی سے نکاح کیا اس کیلئے اس کے ساتھ مجامعت نہیں کی تو اس کی بیٹی سے نکاح ورست ہے اور جس فخص نے کی عورت سے نکاح کیا اس کیلئے اس کی مال سے نکاح جائز نہیں چاہے ہیوی کے ساتھ مجامعت کی یا نہیں (ترفری) امام ترفری نے بیان کیا ہے کہ یہ صحت شد کے لخاظ سے صحیح نہیں ہے۔ اس مدے کو این لھیم اور فمنی بن صباح نے عمروین شعیب سے روایت کیا ہے اور ان دونوں کو فن صدے میں ضعیف سمجا جاتا ہے۔

# بَابُ الْمُبَاشَرَةِ (بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے کابیان)

### الفصل الأول

٣١٨٣ ـ (١) صَنِّ حَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتِ الْيَهُوُدُ تَقُوْلُ: إِذَا اَتَى الرَّجُلُ اِمْرَاتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا. كَانَ الْوَلَدُ آحُولَ، فَنَزَلَتُ:﴿ نِسَآ أَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَاتُوا حَرُثَكُمْ اَنِّى شِنْتُهُ ﴾... مُتَّقَقُ عَلَيْهِ.

مہلی قصل: ۱۳۱۸: بار رسی اللہ منہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں ' یووی کما کرتے تھے کہ جب کوئی معنی ایوں کما کرتے تھے کہ جب کوئی معنی ایوں سے اندام نمانی میں پینے کی جانب سے مجامعت کرے گاتو کید بھیگا پیدا ہو گا۔ اس پر یہ آیت اتری اللہ معنی ہوں تم اپنی کیتی میں جس طرح جابو جات ( تفاری مسلم )

وضاحت : عمدت مرف حورت كى شرمكاه بى جائز ب خواد كوئى بهى طرفقد القيار كيا جائ البتد ييجي كى جانب ين ياخاند كى جكد بى لواطت ب لوريد حرام ب (دانله اطم)

٣١٨٤ - (٢) وَعَنْهُ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يُنْزِلُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَزَادَ مُسْلَمٌ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَنْهِنَا . النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَنْهِنَا .

سماس جاہر رضی اللہ عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں ' ہم مول کرتے تے اور قرآن پاک اڑ ا کھا (بخاری ' مسلم) اور مسلم میں اضافہ ہے کہ نمی مسلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا لیکن آپ نے جمیں اس سے نہ روکا

وضاحت : من سے متعود یہ ہے کہ انزال کے دقت مفیو تاسل کو حورت کی شرمگا سے تکل لیا جائے اور اسمی " کو حورت کی شرمگا سے ایک لیا جائے اور اسمی " کو حورت کی شرمگا سے باہر گرایا جائے۔ آئیدہ ذکر بولے دائی احادث کے مفوم سے معلوم ہو آ ہے کہ مزال نہ کیا جائے اس سے بچا جائے ( تنقیع الرواة جلد اسمال میں ہو آ اس لیے اس سے بچا جاہے ( تنقیع الرواة جلد اسمال میں ہو آ اس لیے اس سے بچا جاہے ( تنقیع الرواة جلد اسمال میں ہو آ اس لیے اس سے بچا جاہے ( تنقیع الرواة جلد اسمال میں ہو آ

٣١٨٥ - (٣) وَعَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَجُلاً آتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً هِي خَادِمَتُنَا، وَاَنَا اَطُوْفُ عَلَيْهَا، وَاكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ: ﴿ إِعْزِلُ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيْهَا مَا قُلِدَ لَهَا ﴾ . . . فَلِيثُ الرَّجُلُ، ثُمُّ أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ. فَقَالَ: ﴿ وَقَدْ اَخْبَرُتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيْهَا مَا قُلِيرَ لَهَا ﴾ . . . وَاهُ مُسُلِمٌ .

۱۳۱۸: جابر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں ایک فض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے کہا میری ایک لونڈی ہے وہ ہماری خاور ہی اس سے محبت کرنا ہوں اور ہیں اس کے حالمہ ہونے کو پند نمیں کرنا۔
آپ نے فرایا ، تو چاہے تو اس سے عزل کر ، لیکن جو تقدیر ہیں لکھا جا چکا ہے وہ ہو کر رہے گا (یعی اگر اس کا حالمہ ہونا انقدیر ہیں لکھا جا چکا ہے وہ ہو کر رہے گا (ایمی اگر اس کا حالمہ ہونا فقدیر ہیں لکھا جا چکا ہے تو تیرے عزل کرنے سے تقدیر بدل نہیں سکتی اس لئے عزل کی ضرورت نہیں) کچھ عرصہ بعد وہی مختص آیا اور بتایا کہ لونڈی تو حالمہ ہو چکی ہے۔ اس پر آپ نے فرایا ، میں نے بچنے بتا دیا تھا کہ اس کے عن میں جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہ ہو کر رہے گا (مسلم)

٣١٨٦ - (٤) **وَعَنُ** آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَسَرَجْنَا مَسَعَ رَسُول اللهِ عَلَيْ فَي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَاصَبْنَا سَبْيًا مِّنْ سَبِي الْعَرَبِ، فَاشْتَهُيْنَا النِّسَآء، وَاشْتَدُتْ عَلَيْنَا الْعَزْل، وَقُلْنَا: نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَاشْتَدُتْ عَلَيْنَا الْعَزْل، وَقُلْنَا: نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمُرْدَا اَنْ نَعْزِلَ، وَقُلْنَا: نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمُرْدَا أَنْ نَعْزِلَ، وَقُلْنَا: نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمُرْدَا قَبْلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ مَا مِنْ نَسْمَةٍ بَيْنَ اظْهُرِنَا قَبْلَ الْقَيَامَةِ، اللهُ وَهِي كَائِنَةٌ ، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۳۱۸: ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ فزود بنی المصطلق عیں ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کی معیت علی نظیم ہمیں عرب قیدی دستیاب ہوئے ہم نے عوروں (کے ساتھ مجامعت) کی رفہت کی مجامعت سے دور رہنا ہمارے لئے مشکل ہو کیا چنا نچ ہم نے عزل کو اچھا سمجا ہم نے چاہا کہ ہم عزل کریں (لیکن) ہم نے خیال کیا کہ ہم کیسے مزل کریں؟ جبکہ ہم عی رسول الله صلی الله علیہ وسلم موجود ہیں کیوں نہ ہم آپ سے دریافت کریں چنا نچ ہم نے آپ سے اس کے بارے عمل دریافت کریں چنا نچ ہم نے آپ سے اس کے بارے عمل دریافت کریں چنا تھا ہم نے میں اس کے بارے عمل دریافت کیا آپ نے فریا اگر تم مرال نہ کو تو حمیس کیا ہے؟ اس لیے کہ جو روح قیامت تک وجود عمل آپ نے دول ہے دول ہے دوریافت کریں قیامت تک

وضاحت : اس مدیث میں بھی عزل کومتحن قرار نہیں رواحمیا بکد اس کے نہ کرنے کی ترفیب موجود ہے۔

٣١٨٧ ـ (٥) وَمَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ . فَقَالَ: وَمَا مِنْ كُلِّ الْمَآءِ يَكُوْنُ الْوَلَدُ، وَإِذَا اَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعُهُ شَيْءٌ، رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۳۱۸2: ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے عزل کے بارے بس دریافت کیا گیا؟ آپ نے فرمایا عنی سے ہروقت تو بچہ پیدا نہیں ہونا اور جب الله تعالی کمی چرکو پیدا فرمانا چاہتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکا (مسلم) ٣١٨٨ – (٦) وَعَنْ سَعْدِ بُنِ آبِي وَقَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً جَآءَ إِلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِمَ تَفَعَلُ ذَلِكَ؟» فَقَالَ اللهِ ﷺ: «لَمْ تَفَعَلُ ذَلِكَ؟» فَقَالَ اللهِ ﷺ: «لَمْ كَأَنَّ ذَلِكَ ضَارًا ضَرَّ فَارِسَ اللهِ ﷺ: «لَوْ كَأَنَّ ذَلِكَ ضَارًا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّوْمَ». زَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣١٨٨: سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه بيان كرتے بين ايك فض رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت على آيا اس نے بيان كرتے بين الله عليه وسلم كى خدمت على آيا اس نے بيان كيا كہ عن الله عليه وسلم نے اس سے وروافت كيا تو عزل كس لئے كرتا ہے؟ اس مخص نے كما اس كے بيح كا ور ب (جو دودھ في رہا ہے) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا اگر دودھ (بلانے كے دوران حمل ہو جانے سے) كي ضرر ہوتا تو فارس اور روم كے لوگول كو اس سے ضرر ہوتا (مسلم)

۳۱۸۹: بذامہ بنت وهب رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ چند لوگوں کی موجودگ ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی۔ آپ قربا رہے سے میں نے اراوہ کیا کہ دورہ پلانے کے زمانہ ہیں عورت سے جماع کو روک دول کین جب میں نے رومیوں اور فارسیوں کو دیکھا کہ وہ اپنی عورتوں سے دورہ پلانے کے زمانہ میں جماع کرتے ہیں اور اس سے ان کی اولاو کو کھے نقصان نمیں ہو آ (تو ہیں نے نہ روکا) اس کے بعد لوگوں نے آپ سے عزل کے بامہ میں سوال کیا۔ آپ نے قربایا یہ تو پوشیدہ طور پر زندہ انسان کو وفن کرتا ہے اور اس آیت میں اس کا ذکر ہے "اور جب اس لاکی سے جو زندہ وفن کی سی تھی بوچھا جائے گا"

٠ ٣١٩ - (٨) **وَعَنُ** آبِى سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّ أَعْظَمَ الْاَمَانَةِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» - وَفِيْ رِوَايَةٍ -: وإنَّ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِى إِلَى امْرَاتِهِ وَتُفْضِى إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا». زَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1940: ابوسعید رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا و قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بست بری ابانت اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین مقام اس مخص کا ہے جو اپنی بوی سے مباشرت کرتا ہے اور وہ اس کے ساتھ اس میں شریک ہوتی ہے جمروہ اس کی پوشیدہ باتوں کو پھیلا تا ہے (مسلم)

# أَفُصُلُ الثَّانِيُ

٣١٩١ ـ (٩) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أُوْحِى اللهِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: ﴿ نَسَآؤُكُمْ خَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا خَرَثُكُمْ ﴾ - آلآية : «أَقْبِلُ وَادْبِرْ، وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالحَيْضَةَ ه. . . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

ووسمری قصل : ۳۱۹: این عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں ' رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو وی کی گئ " مسلم کو وی کی گئی " مسلم کو وی کی گئی مائی مسلم کو وی کی گئی مائی سے آؤ (یا) میکی جانب سے آؤ (یا) میکی جانب سے آؤ (ایا تی کا است میں (اندام نمانی سے میمی) احزاز کو (ترفری این باجر)

٣١٩٢ ـ (٢٠) وَهَنْ خُزَيْمَةَ بُـنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهُ لَا يَسْتَخْبِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي آدْبَارِهِنَّ». رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَإِبْنُ مَاجَةَ، وَالدَّارَمِيُّ.

سماست ابو برره رضی الله عند سے روایت ہو دیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فربایا وہ عنص ملون عبد ابی بوی (کی پیٹر) میں جماع کرتا ہے (احمر ابوداؤر)

٣١٩٤ ـ (١٢) وَمَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: وَإِنَّ اللَّذِي يَأْتِي إِمْرَاتَهُ فِي دُبُرِهَا لَا يَنْظُرُ اللهُ اللهُ اللهِ مِن رَوَاهُ فِي وَشَرْجِ السُّنَةِ».

۱۳۹۳ ابو برره رضی الله عند ب روایت ب وه بیان کرتے ہیں رسول الله علی الله علیہ وسلم نے قربایا جو مخص ابی یوی کی دینے میں جماع کرنا ہے اللہ اس فنس کی جانب نظر (رصت) نہیں قربائے گا (شرع الله

٣١٩٥ ـ (١٣) وَهَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ: الأَينَظُرُ اللهُ عَنْهُمَا وَاللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْهُمَا وَاللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ اللهُ الل

۱۳۹۵: این عباس رمنی الله حتما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم نے قربایا اللہ اس مختص کی جانب نہیں دیکھے گا ہو کسی مرد یا کسی مورت کی پیٹے میں بعاع کرتا ہے (تمذی)

وضاحت : اس مدعث كى سد شعيف ، (شيف رندى ملى ١٣٨)

۳۹۹ : اساء بنت بزیر رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ، تم اپنی اولاد کو پوشیدہ طریقے سے قتل نہ کو اس لئے کہ بچ کو دورہ پلانے کے دوران اس کی والعہ سے ہم بستر ہونا بچ کے جوان ہونے پر اس کو محوڑے سے کرا رہتا ہے (ابوداؤد)

وضاحت : یکے کے دورہ پنے کے زانے میں اس کی دالدہ ہے ہم بستر ہونے ہے بی کی صحت متاثر ہو سکتی ہو اور بی برونے ہواں سال ہونے کی عمر میں محورے کی سواری پر کنٹول نہیں کر پائے گا اور محورا چنز راقماری کے عالم میں اس کو بیج گرا دے گا۔ اس لئے آپ نے اس خدشہ کے چیش نظر اس سے ددکا ہے اور یہ نمی حرک ہے اس باب ک پہلی فصل میں جذامہ بنت وصب سے مروی حدے میں ذکر ہے کہ آپ نے اس سے ددئے کا ارادہ فرایا لیکن جب آپ نے دوم و فارس کے لوگوں کا جائزہ لیا کہ ان کی صحت متاثر نہیں ہوتی تو آپ نے اس کو حرام قرار نہ دیا محصود ہے کہ جذامہ کی حدے میں نمی تحری کا ارادہ ترک فرایا اور اس حدے میں نمی تنزی ہے ددنوں میں تعناد نہیں ہے۔ کہ جذامہ کی حدے میں نمی تعناد نہیں ہے۔ مراس ہے بچاؤ اختیار کیا جائے البتہ مباح ہے (وافتہ اعلم)

#### رويه و أثر و الفصل الثالث

٣١٩٧ ـ (١٥) صَنْ بُمِمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْمَهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنُّ يُغْزَلَ عَنِ الْحُرُّةِ اِلَّا بِاِذْنِهَا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة .

تیری قصل: ۱۹۹۷: عربن خطاب رمنی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے قربایا "آزاد عورت سے اس کی اجازت کے بغیر مزل نہ کیا جائے (ابن ماج)

وضاحت : يه مدعث ضعف ب اس كل شد على مدالله بن لميعه رادى على مقال ب (الفعفاء السغير سفي المجرد والتعدل جلده مغيم المجدد المجدد المجدد على المجدد المج

# بَابُ خَيَارِ الْمَمْلُوْكَيْنِ (عَلام اور لونڈی کو آزاد کرنے کابیان) أَنْفُلُ الْأَوَّلُ

٣١٩٨ – (١) صَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهَا فِي بَرِيْرَةَ — : وَخُذِيْهَا فَاعْتِقِيْهَا، وَكَانَ زَوْجُهَا عَبَدًا، فَخَيَّرُهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَلَوْ كَانَ خُرُّا لَمْ يُخَيِّرُهَا. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

پہلی فصل: ۱۳۱۸: عروہ عائشہ رمنی اللہ عنها سے بیان کرتے ہیں ارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بریرہ (لوعثی) کے بارے بریرہ اللہ صلی اللہ وسلم نے بریرہ کو اختیار دیا تو اس نے اپنا نکاح محمم کردیا لیکن اگر اس کا خاوند آزاد ہوتا تو آپ اس کو اختیار نہ دیتے (بخاری مسلم)

٣١٩٩ ـ (٢) وَهُ إِنْ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ عَبُدًا اَسُودَ، يُقَالُ لَهُ مُغِيَّتُ ؛ كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ عَبُدًا اَسُودَ، يُقَالُ لَهُ مُغِيَّتُ ؛ كَانِيْ آنظُرُ اللهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا فِي سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ -، يَبْكِى وَدُمُوعُهُ تَسِيْلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ لِلْعَبَّاسِ : «يَا عَبُاسُ! أَلاَ تَعْجَبُ مِنْ جُبِّ مُغِيْثُ بَرِيْرَةَ وَمِنْ بُعِيْتُ مُغِيْثًا؟ فَقَالَ النَّبِي ﷺ : «لَوْرَاجَعْتِهِ» - فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللهِ ا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : بُغِضِ بَرِيْرَةَ مُغِيْثًا؟ فَقَالَ النِّبِي ﷺ : وَلَوْرَاجَعْتِهِ » - فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللهِ ا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : والْمُما أَشْفَعُ ، قَالَتُ : لاَ حَاجَةً لِي فِيْهِ . رَوَاهُ اللهُ خَارِيُّ .

۱۹۹۹: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ بریرہ کا خاوند سیاہ فام غلام تھا اس کو مغیث کہ کر پکارا جا آ تھا،
اب بھی میری آ گھوں کے سامنے وہ منظر دکھائی وے رہا ہے کہ جب وہ دیند منورہ کی گلیوں میں روتے ہوئے بریرہ کے
یچے پیچے چل رہا تھا اور اس کے آنو اس کی داڑھی پر بہہ رہے سے اس پر نبی صلی الله علیہ وسلم نے عباس رضی الله
عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اے عباس ! نتجے تبجب لاحق نہیں ہو رہا ہے کہ مغیث کو بریرہ سے کس قدر محبت
ہے؟ اور بریہ کو اس سے کئی نفرت ہے؟ (یہ منظرد کھ کر) نبی صلی الله علیہ وسلم نے بریرہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا،
آگر ممکن ہو تو اس سے (دوبارہ) رابطہ قائم کر لو۔ اس نے وروانت کیا اے اللہ کے رسول! کیا آپ چھے محم ویتے ہیں؟
آپ نے فرمایا، میں تو سفارش کرتا ہوں۔ اس نے کہا، جھے اس کی ضرورت نہیں (بخاری)

### أُ فَصَلُ النَّالِيِّ الْفُصِلُ النَّالِيِّي

٣٢٠٠ (٣) صَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا أَرَادَتُ أَنَّ تُعْتِقَ مَمُلُوْكَيْنِ لَهَا، زَوْجٌ ... ، فَسَالَتِ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَبْدَا بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرُأَةِ .. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائَقُ ..

دوسمری قصل: ۱۳۰۰ مائشہ رسی اللہ عنها نے اران کیا کہ وہ غلام اور لوعری وونوں کو آزاد کرے۔ انہوں نے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا آپ نے انہیں تھم دیا کہ وہ غلام (خادیم) کو بوی لوعری سے پہلے آزاد کرے (ابوداؤد انسانی)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عبداللہ بن عبدالر عمان ضعیف رادی ہے (میزان الاحتدال جلد سم معدد ۴۰ مند ۱۰ مند ۱۰ مند ۲۰ مند ۲

٣٢٠١ ـ (٤) وَمُنَهُا: أَنَّ بَرِيْرَةً رَضِيَ اللهُ عُنُهَا عُتِقَتْ وَهِيَ عِنْدَ مُغِيْثٍ، فُخَيْرهُ ا رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإِنَّ قَرِبَكِ فَلاَ خِيَارَ لَكِ، ﴿ رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدُ.

۳۲۹: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ بریرہ جب آزاد ہوئی تو وہ مغیث کے نکاح میں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی دران مغیث تیرے ساتھ ہم بستر ہو کیا تو جیا دران مغیث تیرے ساتھ ہم بستر ہو کیا تو جیرا اختیار ختم ہو جائے گا (ابوداور)

یہ باب تیسری فصل سے خال ہے۔

# بَابُ الصَّدَاقِ (حق مركابيان)

### ٱلۡفَصَلُ ٱلۡاَوۡلُ

٢٢٠٢ - (١) فَنْ سَهُلِ بَنِ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَتُهُ إِمْرَأَةٌ فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِي وَهَبْتُ نَفَسِى لَكَ. فَقَالَ: هَفَلَ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ إِنِي وَهَبْتُ نَفَسِى لَكَ. فَقَالَ: هَفَلَ عَنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِقُهَا؟ وَسُولَ اللهِ! زَوِّجْنِيْهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ: هَفَلَ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِقُهَا؟ وَسُولَ اللهِ! وَرَّجْنِيْهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ: هَفَلَ عَنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَٰذَا. قَالَ: هَفَالَتْمِسُ وَلُوْ خَاتَما مِنْ حَدِيْدٍ وَالْتَمْسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْءً؟ فَقَالَ: نَعْمُ ، سَوْرَةً كَذَا وَسُورَةً كَذَا. فَقَالَ: هَقَالَ: هَالَ اللهِ عَلَيْهِ: هَفَالَ وَسُورَةً كَذَا وَسُورَةً كَذَا. فَقَالَ: هَالَ : هِ إِنْطَلِقَ فَقَدْ زَوَّجُتُكَهَا، فَعَلِمْهَا مِنَ القُرْآنِ ». مُتَّفَقً عَلَيْهِ.

پہلی فصل: ۱۳۹۹: سمل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اس نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! میں نے خود کو آپ کے لئے حبہ کر وا ہے وہ کافی دیر کھڑی رہی تو ایک محابی اٹھا' اس نے عرض کی' اے اللہ کے رسول! اگر آپ کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ میرا اس عورت سے تکان کرا ویں۔ آپ نے وریافت کیا' جرے پاس حق مردینے کے لئے کوئی چیز ہے؟ اس نے جواب ویا' میرے پاس تو صرف میری یہ جادر ہے۔ آپ نے فرایا' طاش کر! اگرچہ لوے کی اگو تھی تی کیوں نہ ہو۔ اس نے طاش کیا لیکن اے کچھ نہ اس سکا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وریافت کیا' اچھا تھے بچھ قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا' ہیں! ججھے قلاں قلال سور تی یاد ہیں۔ آپ نے فرایا' میں نے اس کے ساتھ جرا تکان کر وا۔ حق مرقرآن پاک کی سور تی ہیں (اے یاد کرا وے) اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرایا' جا! میں نے اس کے ساتھ جرا تکان کر وا ہے جن مرقرآن پاک کی جانچہ اس کے ساتھ جرا تکان کر وا ہے جن مرقرآن پاک کی جانچہ اس کے ساتھ جرا تکان کر وا ہے جن میں اس کے دائی ہیں اس کے ساتھ جرا تکان کر ویا ہے جانچہ اس کے ساتھ جرا تکان کر ویا ہے جانچہ اس کے ساتھ جرا تکان کر ویا ہے جانچہ اس کے ساتھ جرا تکان کر ویا ہے جانچہ اس کے ساتھ جرا تکان کر ویا ہے جانچہ اس کے ساتھ جرا تکان کر ویا ہے جانچہ اس کے ساتھ جرا تکان کر ویا ہے جانچہ اس کے ساتھ جرا تکان کر ویا ہے جانچہ سے تک ہی جانچہ اس کے ساتھ جرا تکان کر ویا ہے جانچہ اس کے ساتھ جرا تکان کر ویا ہے جانچہ اس کے ساتھ جرا تکان کر ویا ہے خوائی میں دیا ہے جانچہ تھا تکان کر ویا ہے جانچہ تھرا تکان کر ویا ہے جانچہ تھرا تکان کر ویا ہے جانچہ تھو تھرا تکان کر ویا ہے جانچہ تھرا تکان کی میان کی اس کے اس کے ساتھ تھرا تکان کر ویا ہے تکان کر ویا ہے تکان کی میں کے اس کے ساتھ تھرا تکان کر ویا ہے تک کر ویا ہے تک کی تک کر ویا ہے تک کر وی

وضاحت : حق مركم ازكم كتا ہو؟ شرعا" اس كا تعين نبيں ب حق مراك درہم بلك اس بي بحى كم ركما جا
سكتا ب جس پر خاوند ہوى كا اتفاق ہو جائے۔ اس حدیث میں ایک عورت نے خود كو رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم كے
سكتا ہے جس كيا ہے يہ آپ كے ماتھ خاص ہے اس میں عومیت نہيں ہے۔ بعض محدثین نے سورہ احزاب كى اس آیت
سے رجس كا ترجمہ ہے كہ) "نى مومنوں پر ان كى جانوں ہے ہمى زیادہ حق ركھتے ہيں" ہے استدالل كیا ہے كہ آپ بااجازت ہمى كسى عورت كا نكاح كسى مردے كرا سكتے ہيں۔ تنسیل كے لئے دیكھيں (فتح البارى جلدہ ملحہ اسلام)

٣٢٠٣ – (٢) **وَمَن** أَبِيْ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَالُتُ عَائِشَةً: كَمْ كَانَ صَدَاقُ النَّبِيِّ ﷺ؛ قَالَتْ: اَتَدْرِى مَا النَّشُّ؟ النَّبِيِّ ﷺ؛ قَالَتْ: اَتَدْرِى مَا النَّشُ؟ قُلْتُ: لَا قَالَتْ: يَصْفُ اُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمُسُمِائةِ دِرْهُم ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَنُشُّ بِالرَّفْعِ فِي وَشَرْحِ السُّنَّةِ، وَفِى جَمِيْعِ الْاصْولِ.

۳۲۰۰۳: ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عائد " سے دریافت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مر کتا تھا؟ انہوں نے بیان کیا آب کی ہویوں کا حق مربارہ "ادقیہ" اور ایک "لش" تھا۔ (پم) انہوں نے بیچا کیا تو جاتا ہے کہ «لُش" کیا ہے؟ (ابو سلمہ کہتے ہیں) میں نے نفی میں جواب دیا (تو) انہوں نے بتایا ایک "لُش" فیف اوقیہ کے برابرہ اس طرح کل پانچ سو درہم ہوئے (سلم) شرح النہ اور دیگر تمام تنوں میں لفظ "لش" پیش کے ساتھ ہے۔ برابرہ اس طرح کل پانچ سو درہم نہ تھا البتہ اکثر ہوبیں کا حق مراقا تھا جبہ نجاشی نے ام وضاحت ، آپ کی تمام ہوبیل کا حق مرائج سو درہم نہ تھا البتہ اکثر ہوبیں کا حق مراقا تھا جبہ نجاشی نے ام جبیہ گودسم) چارواہ جلد سمنے اور مغید کا حق مران کو آزاد کرنا تھا نیز اوقیہ سے مراد "جازی اوقیہ" ہے جو قربا چالیس درہم کے برابر ہے (تنفیع الرواۃ جلد سمنے سال

٣ ٣٠ ٤ - (٣) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَلاَ لَا تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَآءِ -؛ فَإِنَّهَالُوْ كَانَتَ مَكْرُمَةً فِى الدُّنْيَاوَتَقُوَّى عِنْدَ اللهِ، لَكَانَ اَوْلاَكُمْ بِهَا نِبِيُّ اللهِ ﷺ مَا عَلْمَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا اللهِ ﷺ مَا عَلْمَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَكُرْ مِنْ اِثْنَتَى عَشْرَةَ عَلَى اَكُثْرُ مِنْ اِثْنَتَى عَشْرَةَ اوْقِيَّةً ، رَوَاهُ اَخْمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَابُودَاؤُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً، وَالدَّارُهِيُّ .

وو سری قصل: "۳۲۰۴: عمر بن خطاب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں، عودتوں کو زیادہ مقدار میں حق مرف دو' اس کے کہ آگر زیادہ مقدار میں دیا (اس) دنیا میں عرت کا باعث ہوتا اور اللہ کے ہاں پر بیزگاری (کا کام) ہوتا تو سب سے زیادہ اس کے مستحق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم نہیں کہ آپ نیادہ اس کے مستحق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم نہیں کہ آپ کے کی عورت سے نکاح کرتے ہوئے یا اپنی صاحزاویوں کا نکاح کرتے وقت بارہ "اوقیہ" سے زیادہ مردیا ہو (احمد ترقی ) بیوداؤد نمائی این ماجر واری)

وضاحت : شریت میں حق مرمقرر نہیں آپ جس قدر چاہیں کی مردیں۔ جمال تک عمر رضی اللہ عنہ کے بیان کا تعلق ہے اللہ عنہ کے بیان کا تعلق ہے تو انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا۔ جس کا جبوت یہ ہے کہ ایک عورت نے عمر رضی اللہ عنہ سے کما کہ آپ یہ پابندی نہیں لگا گئے جب کہ سورت نباء میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ "تم نے پہلی بیوی کو بہت سا سلمان

دے رکھا ہو" مرتے فرایا ایک عورت مجھ پر عالب آگی۔ اے اللہ! مجھے معاف فرا سب لوگ مرتب زیادہ سمجھ دار میں بعد ازاں عرق دالیں آئے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اے لوگو! میں نے تمہیں چار سو درہم سے زیادہ حق مر ویئے سے روکا تھا اب میں اعلان کرتا ہوں کہ تم لوگ جم قدر چاہو عمق مردد (تنظیع الرواۃ جلد سامنے اس

٣٢٠٥ ـ (٤) وَهَنْ جَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: «مَنْ أَعْطَى فِيْ صَدَاقِ إِمْرَأَتِهِ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيْقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ ، . . رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُهُ.

۳۲۰۵: جاہر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جس مختص نے اپنی عورت کو دونوں ہا دونوں ہاتھ بحر کرستو یا مجبور بطور مردیا اس نے اس کو طال کر لیا (ابوداؤد)

وضاحت ! حافظ ابن جر نے اس مدیث کو ضعف قرار دیا ہے۔ اس مدیث سند بی موی بن مسلم رادی ضعف ہے (اج الباری جلدہ صفحہ ۱۳۹) ضعف ابوداؤد صفحہ ۲۰۱۱)

٣٣٠٦\_(٥٥) **وَعَنْ** عَامِرِ بَنِ رَبِيْعَةَ رَضِى اللهُ عَنْـهُ: أَنَّ إِمْرَأَةً مِنْ بَنِى فَزَارَةً تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَرَضِيْتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعُلَيْنِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ؛ فَأَجَازَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٣٣٠٩: عامر بن ربيد بيان كرت بي كه بو فزاره كى أيك عورت في حن مري جواً في كر فكاح كر ليا- رسول الله صلى الله عليه وسلم في است بوجها كيا تو خودكو اور الي مال كو جوت كيدف دين بر رضامند ب اس في الله عليه واب ديا الرب أب في الله في الله فرايا (ترفري)

وضاحت : به مدیث ضعیف ب اس کی سند میں عاصم بن عبدالله راوی محر الحدیث ب (العلل ومعرفته الرجال جلدا صفحه ۴۵۳) الجرح والتعدیل جلدا صفحه ۱۵۳ میزان الاعتدال جلدا صفحه ۴۵۳ تقریب التهذیب جلدا صفحه ۳۸۳ ارواء الفیل جلدا صفحه ۳۸۳)

٣٢٠٧ ـ (٦) وَهَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ تَزَوَّجَ إِمْرَاةً وَلَمْ يَفْرِضَ لَهَا شَيْئًا، وَلَمْ يَدُخُلُ بِهَا حَتَىٰ مَاتَ. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَآئِهَا، لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ ...، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيْرَاثُ. فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سَنَانِ الْاَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقِ إِمْرَأَةٍ مِنَّا بِعِثْلِ مَا قَضَيْتَ. الْاَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: قضى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقِ إِمْرَأَةٍ مِنَّا بِعِثْلِ مَا قَضَيْتَ. فَقَرِحَ بِهَا إِبْنُ مَسْعُوْدٍ. رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَابُوْدَاؤُد، وَالنَّسَآئِيُّ، وَالدَّارَمِيُّ.

۱۳۴۰ علقمہ ' ابن مسود رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ سے ایک فیس کے بارے میں دریافت کیا گیا جس نے کسی عورت سے نکاح کیا (اور) جن مبرکا تعین نہیں ہوا نیز خاد ند نے اس سے بجامعت بھی نہیں کی وہ پہلے بی فوت ہو گیا؟ ابن مسود نے فرایا ' اس عورت کو اس کی (رفقاء) عورتوں کے برابر جن مبر لے گا کی بیشی نہ ہوگی۔ وہ عورت عدت گزارے نیز اس کو درائت میں سے بھی حصہ لے گا۔ (یہ س کر) معقل بن سنان کوا ہوا ' اس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے ایک عورت بدوع بنت داش کے بارے میں (بھی) اس طرح کا فیصلہ فرایا تھا۔ اس پر ابن مسود نے مسرت کا اظہار کیا (ترفی) ابوداؤد' نسائی' داری)

#### . و . و . و . و . و . الفصل الثالث

٣٢٠٨ - (٧) **وَهَنَ** أُمِّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا كَانَتُ تَحْتَ عَبِّدِ اللهِ بِّنِ جَحْش ، فَمَاتَ بِارْضِ الْحَبَشَةِ ، فَزَوَّجَهَا النَّجَّاشِيُّ النَّبِيُّ ﷺ وَآمْهَرَهَا عَنَهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ. وَفِي رِوَايةٍ : أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَ شُرَحْبِيْلَ بَنِ حَسَنَةً. رَوَاهُ أَبُو دَاؤَدَ ، وَالنَّسَإَئِيُّ .

تیسری فصل : ۲۲۰۸: ام حیب رضی الله عنها عبدالله بن جعش کے نکاح میں تھی۔ عبشہ کی سردین میں اس کا انتظال ہو کیا تو نجافی نے اس کا نکاح ہی سائلہ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا اور آپ کی جانب سے اس کو چار بزار حق مربط۔ ایک روایت میں چار بزار ورہم ہے اور شرجیل بن حنہ کی معیت میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بھیجا (ابوداؤد نمائی)

وضاحت : مکلوۃ کے تنول میں ام حیب کے پہلے شومر کا نام عبداللہ بن جعمی ذکور ہے جو غلا ہے۔ اس کا نام عبداللہ بن جعمی تما جو عبد میں اعرانی موکر مرکبا تما (داللہ اعلم)

٣٢٠٩ ـ (٨) **وَمَنْ** اَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: تَزُوَّجَ اَبُوْ طَلَحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ ، فَكَانَ صَدَاقَ مَا بَيْنَهُمَا ٱلْإِسُلَامُ، اَسُلَمَتْ أُمَّ سُلَيْمٍ قَبْلَ اَبِيْ طَلْحَةً، فَخَطَبَهَا فَقَـالَتْ: إنِّي قَدْ اَسْلَمْتُ، فَإِنْ اَسْلَمْتَ نَكْحَتُكَ. فَاسْلَمَ، فَكَانَ صَدَاقَ مَا بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ النَّسَـآئِيُّ.

۱۳۰۹: الس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ابو طلحہ نے ام سلیم سے نکاح کیا، حق مراسلام تھا۔ ام سلیم ابو طلحہ اسلیم سے پہلے مشرف بد اسلام ہوکیں تو ابو طلحہ نے اس کی جانب مثلی کا پیغام بجوایا۔ اس نے بتایا کہ بین مسلمان ہوگئی ہوں اگر تو مسلمان ہو جائے تو بی تیرے ساتھ نکاح کر لیتی ہوں چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا تو اسلام بی ان کے ورمیان حق مر انسانی)

# بَابُ الْوَلِيْمَةِ (وليمه كابيان)

ٱلْفَصَلُ الْآوَّلُ

٣٢١٠ ـ (١) مَنْ أَنْسِ رَضِى. الله عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيُ ﷺ رَأَى عَلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَا هِذَا؟، قَالَ: إنِّي تَزَوَّجْتُ الْمَرَاةُ عَلَىٰ وَزُنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: وَبَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمُ وَلَوْبِشَاةٍ، . . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

میلی فصل: ۱۳۲۰: انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے مبدالرحمان بن موف پر زرد رمک کا نشان دیکھا، دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے بنایا، میں نے ایک عودت سے (مجود کی) محفل کے برابر سونا حق مردے کر نکاح کیا ہے آپ نے فرایا، مختے مبارک ہو، ولیمہ کر، اگرچہ ایک بکری بی ہو (مفاری، مسلم)

٣٢١١ ـ (٢) **وَمَنْهُ**، قَالَ: مَا أَوْلَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى اَحْدٍ مِّنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، آَوْلَمَ بِشَاةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٣١: الس رمنى الله عند بيان كرتے إيں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے كى يوى كا وليمد اس طرح كا نبيس كيا جس طرح كا زينب كاكيا، آپ نے اس كے وليمد پر يكرى ذرى كى (بغارى، مسلم)

٣٢١٢ - (٣) وَعَنْهُ، قَالَ: أُولَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِيْنَ بَنِي بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحُمًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۲۳: انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جب زینب بنت جعند کے ساتھ اللہ اللہ علی اللہ علیہ اللہ عند اور روالی سے سر کر دیا ( بخاری)

٣٢١٣ ـ (٤) **وَمَنْهُ،** قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْتَقَ صَفِيَّةً وَتَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ عِتُقَهَا صَدَاقَهَا وَأُولَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ... مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

انس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغید کو آزاد کرے اس سے نکاح

کیا اور اس کے آزاد کرنے کو اس کا حق مرقرار دیا (ق) اس کے دلیمہ میں کمانا (کمجور ' نیراور علی سے) تیار کردایا ( بخاری ' مسلم )

٣٢١٤ – (٥) **وَصَنْهُ،** قَالَ: أَقَامُ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ حَيْبَرَ وَالْمَدِيْنَةِ ثَلَاثَ لَيَالَ يُبُنَى عَلَيْهِ بِصَفِيْةً ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَى وَلِيْمَتِهِ ، وَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ خُبْرِ وَلَا لَحْمٍ ، وَمَا كَانَ فِيْهَا إِلَّا أَنُ اَمَرَ بِالْاَنْطَاعِ – فَهُسِطَتُ فَالْقِي عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالْاَقِطُ وَالسَّمْنُ . . . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

۱۳۲۳: النس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیبر اور مدینہ منوں کے ورمیان تین رات اتابت پذیر درہ۔ مغینہ رضی اللہ عنها کے ماتھ آپ کا نکاح ہوا تھا چانچہ میں نے وجوت ولیر کے ورمیان تین رات اتابت کی ارشاد کے مطابق کے لیے اوگوں کو مدجو کیا (لیکن) دجوت میں گوشت روئی (کا انتظام) نہ تھا (الذا) اس میں آپ کے ارشاد کے مطابق چڑے کا دستر خوان بچیایا گیا اس پر مجور نیر اور کمی رکھ روا کیا (بناری)

٣٢١٥ - (٦) **وَمَنُ** صَفِئَةً بِنْتِ شَيْبَةً رَضِىَ اللهُ عَنْـهَا، قَالَتْ: اَوْلَمَ النَّبِيُّ يَئِهُ عَلَى بَغْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَيعْيْرٍ... رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۱۳۲۵ منیہ بنتِ شَب رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض عوال کا ولیمد دو "م" جو سے کیا (بخاری)

وضاحت: "م" ایک ریان ہے جس میں برے میاں چمناک جو وغیرہ ساتے ہیں (واللہ اعلم)

٣٢١٦ - (٧) **وَعَنُ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ ﷺ قَالَ: «إِذَا دُعِى أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِينَمَةِ فَلْتَيَاتِهَا». مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ. وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: فَلْيُجِبُ، عُرَسًا كَانَ أَوَّ نَحْوَهُ».

۳۲۱ : حبداللہ بن عمر رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جب تم میں سے کی مختص کو ولیمہ کی وعوت دی واقت میں اور مسلم کی روایت میں مختص کو ولیمہ کی وعوت دی واقت میں مسلم کی روایت میں ہے کہ وہ دعوت ہو (البتہ فیر شری اجتماع نہ ہو) ہے کہ وہ دعوت ہو (البتہ فیر شری اجتماع نہ ہو)

٣٢١٧ - (٨) وَهُونَ جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإذَا دُعِي اَحَدُكُمْ اللهِ طَعَامِ فَلْيُجِب، فَإِنْ شَآءَ طَعِمَ وَإِنَ شَآءَ تَرَكَ، . . . رَوَاهُ مُسْلِمُ.

عامون جار رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ، جب تم بی سے کی عنس کو کھائے کی دوت دی جائے تو اس کھائے (سلم) کھائے کی دوت دی جائے تو اس کھائے (سلم)

٣٢١٨ ـ (٩) **وَعَنْ** اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وشَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعَى لَهَا الْاَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، ومَنْ تَرَكَ الدَّعُوةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ». منفق عليه.

۳۲۱۸: ابو هریره رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا 'سب سے برا کھانا' اس ویمد کا کھانا ہے جس میں الدار لوگوں کو وعوت طعام دی گئی ہو اور فقیروں کو چھوڑ دیا گیا ہو اور جس مخفص نے وعوت کو قبول نہ کیا اس نے الله اور اس کے رسول کی نافرانی کی (بخاری 'مسلم)

٣٢١٩ ــ (١٠) **وَعَنَ** أَبِى مَسْعُودَ ٱلْأَنْصَارِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ يُكَنِّى أَبَا شُعْيَبٍ، كَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ، فَقَالَ: اصْنَعْ لِى طَعَامًا يَكُفِى خَمْسَةً، لَعَلِّى الْأَنْصَارِ يُكَنِّى أَبَاهُ فَدَعَاهُ فَتَنِعَهُمْ رَجُلْ، فَقَالَ الْمُعُو النَّبِى ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَصَنَعَ لَهُ طُعَيِّمًا -، ثُمُّ آتَاهُ فَدَعَاهُ فَتَنِعَهُمْ رَجُلْ، فَقَالَ النَّبِى ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَصَنَعَ لَهُ طُعَيِّمًا -، ثُمُّ آتَاهُ فَدَعَاهُ فَتَنِعَهُمْ رَجُلْ، فَقَالَ النَّبِى اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ أَرْجُلاً تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ آذِنْتَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ قَالَ: لَا، النَّهِ أَذِنْتُ لَهُ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

۳۲۹: ابرمسعود انساری بیان کرتے ہیں ایک انساری مخص کی کنیت ابر شعیب نقی اس کا غلام گوشت بتانے کا کام کرتا تھا اس نے اس سے کما پانچ آدمیوں کا کھانا تیار کر شائد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بدعو کداں آپ پانچ یں ہوں گے۔ اس نے مختر سا کھانا تیار کیا۔ بعدازاں وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کو کھانے کے لئے بلایا۔
آپ کے ساتھ ایک مخص (ذاکہ) ہو لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے (معذرت خواہانہ انداز میں) ذکر کیا کہ ایک مختص (بلا دعوت) ہمارے ساتھ آگیا ہے آگر آپ پند کریں تو لمسے اجازت دیں اگر نہ اجازت دیتا چاہیں تو جیسے آپ پیند کریں؟ اس نے عرض کیا کوئی بات نہیں میں اس کو اجازت دیتا ہوں (بخاری) مسلم)

#### رَوْرُ وَ مُرَّالِدُ الْفُصِلُ الثَّالِيُ

٣٢٢٠ - (١١) عَنْ اَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : اَنَّ النَّبِيُّ ﷺ اَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةٍ بَسَوِيْتٍ وَتَمُرٍ. رُوَاهُ اَحْمَدُ، وَالبَّرُمِذِيُّ ، وَابُوْدَاؤُدَ، وَابْنُ مَاجَةً .

دو مرى فصل: ٢٣٢٠ : انس رضى الله عند بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغيه رضى الله عنها كديمه برستو ادر مجورول كا انتظام فرمايا (احمد عنه ترفيى ابوداؤد ابن ماجه)

٣٢٢١ ـ (١٢) وَعَنْ سَفِيْنَةً ــ أَنَّ رَجُلًا ضَافَ عَلَىَّ بُنَ أَنِى طَالِبِ ــ، فَصَنَعَ لَهُ

طَعَامًا، فَقَالَتُ فَاطِمَةُ: لَوْ دَعَوْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاكَلَ مَعَنَا، فَدَعَوْهُ، فَجَآءَ، فَوَضَعَ يَدَيُهِ عَلَى عِضَادَتِى الْبَابِ، فَرَأَى الْقِرَامَ – قَدْ ضُرِبَ – فِى نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، فَرَجَعَ. قَالَتُ فَاطِمَةُ: فَتَبِعْتُهُ – ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا رَدُك؟ – قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ لِى أَوْ لِنَبِيٍّ أَنُ يُدُخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا» . رَوَاهُ آخِمَدُ، وَابْنُ مَاجَةَ .

۳۲۲۱: سفینہ (ام سلمہ کا غلام) بیان کرنا ہے کہ ایک فض علی بن ابی طالب رضی اللہ عند کا ممان بنا انہوں نے اس کے لئے کھانا تیار کیا۔ فاظمہ رضی اللہ عنما نے خیال کیا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر برعو کرلیں (تو) وہ بھی ہمارے ساتھ (کھانے میں) شریک ہو جائیں چنانچہ انہوں نے آپ کو کھانے کی وعوت وی آپ تشریف لائے۔ ابھی آپ کے اپنے فاروائے کی چوکھٹ پر رکھے بی نئے کہ آپ کی نظر گھر کے کوئے میں ایک منتش پروے کے کہڑے پر پڑی تو آپ والی لوٹ گئے فاظمہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا (اس پر) میں آپ کے بیچے می اور میں نے مرض کیا' اے اللہ کے رسول! آپ والیس کیوں آگے؟ آپ نے فرایا' میرے لئے یا کی پیفیرے لئے مناسب نمیں کہ وہ نتش و نگار والے گھر میں وافل ہو (احمر' ترنی' ابن ماجہ)

٣٢٢٢ - (١٣) **وَمَنُ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنَ دُعِىَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهُ وَرَسُولَهُ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيْرًا» . . رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ ،

۳۲۲۳: عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جس فض کو (کی دعوث میں) مدعوکیا جائے وہ دعوت قبول نہ کرے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرائی کی اور جو فض بن بلائے (دعوت میں) شریک ہو گیا ، وہ چور (بن کر) واطل ہوا اور (کھانا) لوث کر واپس چلا گیا (ابوداؤد) وضاحت یا اس مدیث کی سند میں ابان بن طارق بھری مجبول رادی ہے نیز درست بن زیاد رادی کی بیان کردہ مدیث تابل ججت نہیں ہے (بیزان الاعدال جلد مع صفحہ ارداق جلد مع صفحہ معنی ابوداؤد صفحہ سے

٣٢٢٣ - (١٤) وَعَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَلَّ : «إِذَا اجْتَمَعَ اللَّاعِيَانِ – فَأَجِبُ أَقْرَبَهُمَا بَابًا، وَإِنْ سَبَقَ ٱحَدُّهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ». رَوَاهُ ٱخْمَدُ، وَآبُوْدَاوُدَ.

۳۲۲۳: رسول الله صلی الله علیه وسلم کے محابہ میں سے کمی فض کا بیان ہے کم رسول الله صلی الله علیه وسلم فی دوران میں الله علیه وسلم فی دروان میں دوران میں دروان میں میں دروان میں میں دروان میں دروان

ایک پیلے آ جائے تو پیلے آنے والے کی دعوت تول کی جائے (احمر ابوداؤد)

وضاحت ؛ اس مدیث کو حافظ ابن جرانے اپن کتاب تلخیص العبید میں ضعیف کما ہے (ضعیف ابوداؤد مؤددسے)

٣٢٢٤ ـ (١٥) **وَعَنِ** ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عُنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «طَعَامُ اَوْلِ يَوْمٍ — حَقَّ، وَطَعَامُ يَوْمٍ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وَمَنُ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ ، . . . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ .

٣٩٦٠: ابن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے إلى رسول الله صلى الله طليه وسلم في فرمايا كيل روز (وليمه ك) وحوت كرتا لازم ب اور دد سرے ون سنت ب اور تيسرے دن رياكارى ب اور جو مخف شمرت جابتا ہے الله اس كو رسواكر ديتا ہے (تدى)

وضاحت : ام تنی مدے ذکر کرنے کے بعد کتے ہیں کہ بے مدے صف زیاد بن مبداللہ بکائی سے مردی بدار وہ کشت کے ساتھ غریب اور محر روایات بیان کرتا ہے اور اگر اس صدت کو مج باور کر لیا جائے تو تیرے روز اور اس کے بعد دیگر دنوں جی دعوت کو حرام قرار دیتا بڑے گا اس لئے بھی بہ صدیت قابل قبول حمیں ہے جبکہ امام بخاری نے مج بخاری بی بیان کیا ہے کہ فی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یا دو دن کا تعین خمیں فرمایا۔ انہوں نے ترزی کی ذکر کردہ صدیت کے ضعف کی جاتب اشارہ کیا ہے اور صد اور بھی جن شد کے ماتھ مردی ہے کہ فی صلی اللہ علیہ دسلم نے صفیت رضی اللہ عنما کا ولیمہ تین دن تک جاری رکھا (فع الباری جلدا صفید مدا)

٣٢٢٥ - (١٦) وَمَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيُ ﷺ نَهَى عَنُ طَعَامِ الْمُتَّارِيَيُّنِ — أَنُ يُؤْكَلَ، رَوَاهُ اَبُوُ دَاؤَدَ، وَقَالَ مُحْمَى السَّنَّةِ: وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً.

٣٢٢٥: عکرمہ ابن عباس رضی اللہ عنما سے بیان کرتے ہیں کی سلی اللہ طیہ وسلم نے آئیں میں وو تخریہ وعوت کرمہ نی کرانے والوں کا کھانا تناول کرنے سے منع فرمایا (ابوداؤد) امام محی السنہ نے بیان کیا مجے بیہ ہے کہ بیہ صدیث عرمہ نی سلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل بیان کر رہا ہے۔

### َ وَ رَبُ مِ الفصل الثالث

٣٢٢٦ - (١٧) صَنْ أَبِى هُـرَيْـرَةَ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: قَــالَ رَسُــوْلُ اللهِ ﷺ: «اَلْمُتَبَارِيَانِ لَا يُجَابَانِ —، وَلَا يُؤْكِـلُ طَعَامُهُمَله. قَالَ الْإِمَـامُ اَحْمَدُ: يَعْنِى الْمُتَعَـارِضَيْنِ بِالضِّيَافَةِ فَخَرًّا وَرِيَاءً. تیسری فصل: ۱۳۲۳: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' نہ دو هخصوں کے درمیان ہونے والی کخریہ دعوت کو قبول کیا جائے اور نہ ہی ان کا کھانا تنادل کیا جائے۔ امام احر فرماتے ہیں مقصود وہ دو مخص ہیں جو کخرادر ریاکاری کے ساتھ دعوت میں مقابلہ کرتے ہیں (بیسی شعب الایمان)

وضاحت: امام احمر سے مراد احمد بین بین احمد بن طبل نمیں۔ نیز یہ مدیث مرسل ہے اور اس کی سند مجع ب (احادیث صحیحہ جلد ۲ صفحہ ۲۰۱۳)

٣٢٢٧ ـ (١٨) وَعَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهِى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ إِجَابَةِ الْفَاسِقِينَ.

۳۲۲۷: عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاستوں کی وعوت کھانے سے منع فرایا ہے (بہتی شعب الایمان)

وضاحت : سند میں ابو مردان داسطی رادی کے حالات معلوم نمیں ہو سکے ہیں اور ابو عبدالرحمان سلمی حدیثیں وضع کیا کرنا تھا بسرحال حدیث کی سند ضعیف ہے (نیش القدیر صفی ۳۲۹)

٣٢٢٨ ـ (١٩) **وَعَنُ** أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَـالَ النَّبِيُّ ﷺ: وإذَا دَخَلَ اَحَـدُكُمْ عَلَى آخِيهِ الْمُسُلِمِ، فَلَيَـاكُلْ مِنْ طَعَـامِهِ، وَلَا يَسْـاَلُ، وَيَشْرَبُ مِنْ شَـرَابِهِ وَلاَ يَسْاَلُ».

رَوَى الْاَحَادِيْثَ البُّلَائَةَ ٱلْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» وَقَالَ: هٰذَا إِنْ صَحَّ فَلِاَنَ الظَّاهِرَ اَنَّ الْمُسَلِمَ لاَ يُطْعِمُهُ وَلاَ يَسْقِيْهِ إِلاَّ مَا هُوَ حَلاَلٌ عِنْدَهُ.

۳۲۲۸: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرلیا م بی سے کوئی خض جب اپنے مسلمان ہمائی کے پاس جائے تو (وجوت ویے یہ) اس کے کھلنے بیں شریک ہو جائے وریافت نہ کرے۔ (اس طرح) اس کے مشروب بیں بھی شریک ہو جائے اور وریافت نہ کرے (بہتی شخب الایمان)

نیز بہتی نے وضاحت کی ہے کہ اگر یہ حدیث مجے ہے او اسے ظاہر پر محمول کیا جائے گا کہ مسلمان مخص اپنے ہمائی کو جو کچھ کھلائے اور پلائے گا وہ حلال تی ہو گا (کو تک مومن کے پارے میں یہ بدگمانی برگز نہیں ہو سکتی کہ وہ حرام مل کمائے گا اور کھائے گا)

# بَابُ الْقَسْمِ (بیویوں کے ہاں شب باشی میں باری کابیان)

### الفصل الأوّل

٣٢٢٩ ــ (١) صَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبِضَ عَنْ تِسْعِ نِسُووَ اللهِ ﷺ قَبِضَ عَنْ تِسْعِ نِسُووَ ، وَكَانَ يَقْسِمُ مِنْهُنَّ لِثَمَانٍ ، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

پہلی قصل: ۱۳۲۹: این عباس رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یویاں (چھوڑ کر) فوت ہوئے ان میں آٹھ یویوں کی باری مقرر تھی (بخاری مسلم)

وضاحت : آپ ك انقال ك وقت آپ كى جو ازداج مطرات بنيد حيات تحيل و عائش حفس سوده ام سلمه منيه مين مين ان ان مين سوده كار دى عائش كو حبه كر دى عني الدي عائش كارداة جلد مني مني من الدين كارداة جلد مني الدين كارداة علد مني الدين كارداة علد مني الدين كارداة علد مني الدين كارداة علد مني كارداة علي كارداة علد من كارداة علد من كارداة علد من كارداة علد من كارداة كاردا كارداة كاردا كاردا

٣٢٣٠ ـ (٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ سَوْدَةَ لَمَّا كَبِـرَتْ قَالَتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ . فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ: يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوُدَةً . مُتَّقَقَرُ عَلَيْهِ .

۱۳۳۳ عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت نے وہ بیان کرتی ہیں کہ جب سودہ رضی اللہ عنما ہو و حمی ہو سمئیں تو انہوں فے مرض کیا اے اللہ کے رسول! میں لے آپ کی جانب سے اپنی باری عائشہ کو رجب کر دی ہے چانچہ آپ عائشہ کے بال دو دن ان کی اپنی باری اور سودہ کی باری کے دن رہا کرتے تھے (بخاری مسلم)

٣٢٣١ ـ (٣) وَمَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْالُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ: «أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟» يُرِيّدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَاذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَآءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۳۲۳: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم مرض الموت میں دریافت فراقے کہ کل میری کس کے ہاں بات بسر کروں گا؟ آپ کا مقعد عائش کی باری تھا چنانچہ آپ کی بیری کس کے ہاں رات بسر کروں گا؟ آپ کا مقعد عائش کی باری تھا چنانچہ آپ کی بیویوں نے آپ کو اجازت عطا کر دی کہ آپ جمال پند کریں رہیں تو (پھر) آپ وفات تک عائشہ رضی اللہ عنما کے

٣٢٣٢ ـ (٤) وَمُنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَآئِهِ، فَايْتَهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۲۳۲: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنر پر جانے کا ارادہ فرماتے تو بیوی کی قرمہ نکل آتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ (بخاری مسلم)

٣٢٣٣ ـ (٥) **وَهَنُ** أَبِى قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى اللَّيْبِ أَقَامَ عِنْدَهَا شَبْعًا وَقَسْمَ؛ وَإِذَا تَزَوَّجَ النَّيِبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثُنَا ثُمُّ قَسَمَ ـ قَالَ البِّي يَثِيِّقِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. قَسَمَ ـ قَالَ البِّي يَثِيِّقٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

سات ابوقلب انس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا سنت یہ ہے کہ جب کوئی مخض ہوہ کے نکاح میں ہوت میں ہوت ہوئے اور کے نکاح میں ہوتے ہوئے باکرہ عورت سے نکاح کرے تو اس کے باں سات (راتیں) رہے بھر باری (کا نفاذ) کرے اور جب ہوہ سے نکاح کرے تو اس کے بال تین رات رہے ، پھر باری چلائے۔ ابو قلابہ نے بیان کیا کہ اگر میں چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ انس رضی اللہ عنہ نے اس مدے کو نی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کیا ہے (بخاری مسلم) وضاحت ۔ صحابی کا کسی بات کو "من السنہ "کہ کر بیان کرنے سے متعود مرفوع مدے ہوتی ہے۔ (واللہ اعلم)

٣٢٣٤ – (٦) وَهَنْ أَبِى بَكُرِ بُنِ عَبُدِ الرَّحَمْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَنْنَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ لَهَا: ولَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِفْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ، قَالَتَ: ثَلِّثُ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ قَالَ عَنْدَكِ وَدُرْتُ، قَالَتْ: ثَلِّثُ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ قَالَ لَهَا: ولِلْبِكِرِ سَبْعٌ وَلِلنِّيبِ ثَلَاثٌ، وَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۳۳۳: ابو بحربن مبدالرحمان رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جب ام سلم الله علیه وسلم کاح کیا اور وہ آپ کے ہاں اقامت گزیں ہو کیں تو آپ نے اس سے کہا کہ تو اپنے اہل خانہ لینی نبی صلی الله علیه وسلم کے نزدیک ذلیل نہیں ہے اگر تو چاہے تو ہی سات راتی تیرے ہاں متیم رہتا ہوں ' پھر باری شروع کروں گا۔ انہوں سات راتیں گزاروں؟ پھرباری شروع کروں گا۔ انہوں نے کہا آپ تین راتیں گزاروں؟ پھرباری کاحق سات اور بیوہ کاحق عمات اور ایک روایت ہیں ہے ' آپ نے اس سے فرایا 'کنواری کاحق سات اور بیوہ کاحق عمان دائیں ہے۔

# الْفَصْلُ الثَّانِيِّ

٣٢٣٥ ـ (٧) عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَآئِهِ فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: وَاللَّهُمُّ هٰذَا قَسَمِى فِيْمَا أَمْلِكُ، فَلاَ تَلُمُنِى فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ آمْلِكُ، . . . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَابُوْمُ مَاجَةً، وَالدَّارَمِيُّ .

دوسری فصل: ۱۳۲۳: ماکشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوبوں کی باریاں مقرر فرائے اور فرائے اے اللہ! اپنی بساط کے مطابق میں نے باریاں مقرد کی ہیں ہی جس چرائی تیرا افتیار ہے میرا نہیں ہے اس پر جمعے ملامت نہ کرنا (ترفری) ابوداؤد نسائی ابن ماجہ داری)

وضاحت : اس مديث كي سند ضعيف ب (ضعيف ابوداؤد صفحه١٠)

٣٢٣٦ - (٨) **وَعَنُ** ابِنَ هُوَيُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَتُ عِنْدَ الرَّجُلِ إِمْرَاتَانِ فَلَمْ يَعْدِلُ بَيْنَهُمَا، جَاءَيُومَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّهُ سَاقِطُه. . . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابُوْدَاؤَد، وَالنَّسَائِئُ، وَابْنُ مَاجَةً، وَالدَّارَمِتُ .

٣٢٣٩: ابو بريره رضى الله عند بيان كرتے بي آب نے فرمايا ' اگر كى فض كے نكاح على ود عور تلى بيل اور وه ان ك درميان عدل فيس كرتا تو وه قيامت كے ون اس حالت عيس آئے گاكد اس كا ايك پيلو ناكاره بو گا (ترفدى ' ابوداؤد' نمائى' ابن ماجه)

### َ وَمُرِدُ مُ ثَالِمُ النَّالِثُ الْفُصَلُ الثَّالِثُ

٣٢٣٧ ـ (٩) قَنُ عَظَاءٍ قَالَ: حَضَرُنَا مَعَ اِبْنِ عَبَّاسٍ جَنَّازَةَ مَيْمُونَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، بَسِرِفَ - فَقَالَ: هٰذِهِ زَوُجَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلاَ تُزَّعْزِعُ وَهَا - وَلاَ تُوَلِّرُلُوْهَا - وَارْفَقُوا بِهَا - ، فَانَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَسْعُ نِسْوَةٍ كَانَ يقسِمْ مِنْهُنَّ لِثَمْمَانِ، وَلاَ يَفْسِمُ لِوَاحِدَةٍ. قَالَ عَظَآءُ: التَّيِّ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَفْسِمُ لَهَا بَلَغَنَا انْهَا صَفِيّةُ، وَكَانَتُ آخِرَهُنَّ مَوْتًا، مَاتَتُ بِالْمَدِيْنَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَالَ رَزِيْنٌ: قَالَ غَيْرُ عَطَآءٍ هِي سَوْدَةُ رَضِنَى اللهُ عَنْهَا، وَهُوَ اَصَحُّ، وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ حِيْنَ اَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَلاَقَهَا، فَقَالَتَ لَهُ: اَمْسِكْنِيْ؛ قَدْ وَهَبْتُ يَوْمِيْ لِعَائِشَةَ، لَعَلِّيْ اَكُوْنُ مِنْ نِسَائِكَ فِي الْجَنَّةِ. تیسری فصل: ۳۲۳۷: عطاء بیان کرتے ہیں ہم کہ ابن عباس رمنی اللہ عنما کی معیت میں مرف (مقام) میں میں نظری فصل: ۳۲۳۷: عطاء بیان کرتے ہیں ہم کہ ابن عباس رمنی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ (محرّمہ) ہے جب تم میونہ کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ابن عباس نے کما نہ لیتا اور نہ ہی اس کی لاش کو حرکت دیتا (نیز) آرام کے ساتھ لے جانا۔ اس کی میت کو کندها دو تو تم عجلت سے کام نہ لیتا اور نہ ہی اس کی لاش کو حرکت دیتا (نیز) آرام کے ساتھ لے جانا۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں لو بیویاں تھیں' ان میں سے آٹھ بیویوں کی باریاں مقرر تھیں ایک بیوی کی باری نہ تھی (عطاء نے بیان کیا) جس عورت کی باری نہ تھی ہمیں معلوم ہوا کہ وہ صغیر تھیں۔ وہ سب سے آخر میں قوت ہو کی ان کی دفات مدینہ منورہ میں ہوئی (بخاری' مسلم)

رزین نے بیان کیا کہ عطاء کے علادہ (رداق) کتے ہیں' دہ سودہ تھیں اور کی صحیح ہے۔ انہوں نے اپنی ہاری عائشہ رضی اللہ عنما کو حبہ کر دی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلاق دینے کا اراوہ کیا تو اس نے کما' جھے اپنے ہاں رکھیں میں نے اپنا دن عائشہ کو حبہ کر دیا ہے تاکہ شاید میں جنت میں آپ کی بیویوں میں شار کی جاؤں۔ وضاحت ، خیال رہے کہ جس عورت کی باری مقرر نہ تھی وہ سودہ تھیں صغیہ نہ تھیں۔ ابن جریج راوی جو عطاء سے بیان کرتا ہے اس کو وہم لاحق ہوا ہے (تنقیح الرواۃ جلد مع صفیہ)

# بَابُ عِشَرَةِ النِّسَآءِ وَمَا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنَ الْحُقُوقِ (بيويوں كے ساتھ رہے سنے اور ہرايك كے حقوق كابيان)

### رور و وريد و الفصل الاول

٣٢٣٨ - (١) فَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: واِسْتَوْصُوا بِالنِّسَآءِ خَيْرًا فَاِنَّهُنَّ خُلِفْنَ مِنْ ضِلَع ، وَإِنَّ آغَوَج شَيْءٍ فِى الضِّلَعِ ٱعْلَاهُ - ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تَقْيُمُهُ كَسَرْتَهُ - ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلَ أَغْوَجَ، فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَآءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

مہلی فصل: ۳۳۳۸: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موروں کے ساتھ بھلائی کا خیال کرہ کیونکہ ان کی پیدائش کہلی سے ہوئی ہے اور کہلی کا سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اس کے اور کا حصہ ہے اگر آپ اس کو درست کرنا چاہیں مے تو تو تو دیں مے اور اگر اس کی حالت پر چموڑ ویں تو اس کا ٹیڑھا پن باتی رہے گا ہی عوروں کے ساتھ بھلائی کا خیال کیا کرد (بخاری مسلم)

٣٢٣٩ ـ (٢) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْمَرْاَةَ خُلِقَتَ مِنْ ضِلَع ، لَنَّ تَسْتَقِيْمَ لَكَ عَلَى طَرِيْقَةٍ، فَإِنِ السَّتَمْتَعْتَ بِهَا أَسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسُرْتَهَا، وَكَسَّرُهَا طَلَاقُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٣٣٩: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' بلاشہ عورت پلی سے پیدا ہوئی ہے وہ آپ کے دہ آپ کے ساتھ کمجی ایک انداز پر قائم نہیں رہتی۔ اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا پند کریں تو اس کے ٹیڑھے پن کے ہوتے ہوئے فائدہ اٹھاتے رہیں اور اگر آپ اس کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنا چاہیں سے تو اس کو توڑ دیں سے اور اس کا قرزنا اس کو طلاق دینا ہے (مسلم)

وضاحت: عورت كى مخلق لىل سے مولى ہے اس سے مقدود مائى حواجي جو آدم عليہ السلام كى ليلى سے پيدا كى على سے بيدا

٣٢٤٠ ـ (٣) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةُ، إِنْ كُرِهُ مِنْهَا خُلَقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ۳۲۳۰: ابو برره رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن مخص اپنی مومند (یوی) سے بغض نہ رکھے۔ اگر اس کی ایک عادت تالهند ہوگ و اس کی کسی دومری عادت کو وہ پند بھی کرے گا (سلم)

٣٢٤١ - (٤) وَعَفْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «لَوْلاَ بَنُو إِسْرَائِيسُلَ لَمْ يَخْنُرِ اللَّحْمُ، وَلَوْلاَ جَوَّاءُ لَمْ تَخُنُ أَنْفَى زَوْجَهَا الدَّهْرَهِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

۳۲۳۱: ابو هريره رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا 'اكر بنو اسرائيل نه بوتے تو كوشت بديودار نه بوتا اور اگر حوا (آدم عليه السلام كى بيوى) نه بوتين توكوئى عورت البينة خاوندكى بهى مجى خيانت نه كرتى (بخارى مسلم)

وضاحت : بو اسرائل نے سلوی مین گوشت کا ذخرہ کیا ازیادہ عرصہ گزرنے کی دجہ سے اس سے برہو آنے گی۔ انتین گوشت کو محفوظ نمیں کرنا چاہیے تھا۔

٣٢٤٢ ـ (٥) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ولاَ يَخْلِدُ اَحَدُكُمْ اِمْرَاتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِى آخِرِ الْيَوْمِ ، وَفِى رَوَايَةٍ: وَيَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَ خَلِدُ الْعَبْدِ، فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا فِى آخِرِ يِوْمِهِ ، ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِى ضَحْكِهِمْ مِنَ فَيَجْلِدُ الْمُرْرَاتَةُ جَلْدَ الْعَبْدِ، فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا فِى آخِرِ يَوْمِهِ ، ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِى ضَحْكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ، فَقَالَ: ولِمَ يَضْحَكُ اَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ؟ ، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

۳۲۳۲: مبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں ہے کوئی مخص اپنی مورت کو غلاموں کی ماند کوڑے نہ لگائے بعد ازاں دن کے آخری حصہ میں اس سے مجامعت کرے اور ایک دوایت میں ہے، تم میں سے ایک فض اپنی یوی کو کوڑے لگا ہے جیسے غلام کو کوڑے لگتے ہیں شاکد اسے دن کے آخر میں بہت میں ہے، تم میں سے ایک فض اپنی یوی کو کوڑے لگا ہے جیسے غلام کو کوڑے لگتے ہیں شاکد اسے دن کے آخر میں بہت میں ہیں ہے مجامعت کرتا بڑے بعد ازاں آپ نے ان کو «کوز"کی دجہ سے بننے پر نسیحت کرتے ہوئے فرمایا، تم ایسے فعل پر کیوں بنتے ہو؟ جو فعل تم خود بھی کرتے ہو (بخاری، مسلم)

وضاحت وضاحت ماتم اصم ایک صالح انسان گزرے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جی برہ نہ تھا۔ ایک دن میری بوی نے جھ سے کوئی بات دریافت کی جب وہ کھتے ہیں کہ جی اواز کے ساتھ خارج ہوگئے۔ حات کہتے ہیں کہ جی نے اپنی بوی کی شرمندگی کا ازالہ کرتے ہوئے کما کہ ججھے تمہاری بات سائل نمیں دے رہی ہے، تم بلند آواز سے بات کو سے انہی بوی کی باور کرانا چاہا کہ تیری ہوا خارج ہونے کی آواز جھے سائل نمیں دی۔

(مرقات شوخ ملكوة لما على قاري)

٣٢٤٣ - (٦) **وَعَنْ** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كُنْتُ اَلْعَبُ بِالْبِنَاتِ - عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ لِنْ صَوَاحِبُ يَلْعُبُنَ مَعِى، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا دَخَلَ يَنْقَمِعُنَ - وَلَنْسِرِّ بُهُنَّ إِلَى ـ ، فَيَلْعَبْنَ مَعِى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٣٣٣: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی میں کہ میں ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گڑوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی متی اور میری سیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلا کرتی تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر تشریف لاتے تو مارے شرم کے چھپ جاتیں قرآپ انہیں میری جانب بھیج دیتے (اور) وہ میرے ساتھ کھیلتیں (بخاری مسلم)

٢٤٤٤ (٧) وَمَنْهَا، قَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ رَآيْتُ النَّبِيُّ يَلِثُومُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِينَ، وَالْحَبْشَةُ يَلَّمْ بَلْغَوْمُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِينَ، وَالْحَبْشَةُ يَلْعَبُونَ بِالْحِرَابِ فِى الْمَسْجِدِ، وَرَسُولُ اللهِ يَلِثْ يَسْتُرُنِى بِرِدَاثِهِ، لِأَنْظُرَ اللهِ لَلْمِيهِمْ بَيْنَ أُذُنِهِ وَعَاتِقِهِ، ثُمَّ يَقُومُ مِنْ آجُلِي حَتَى آكُونَ آنَا التَّيْ أَنْصَرِفُ -، فَاقَدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ السِّنِّ الْخَرِيْصَةِ عَلَى اللَّهُو ... مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٢٢٣: عائشہ رضی اللہ عنما بيان كرتی بين اللہ كى تم! بين نے ديكما بى صلى اللہ عليه وسلم ميرے جموه كه دروازے بي كرے تھے اور حبثى لوگ مجد (كے محن) بين نيزوں كے ساتھ كميل رہے جمح بجك رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم نے جمعے اپنى چادر كے ساتھ وحانب ركما تھا باكہ بين آپ كے كان اور كندھ كے درميان سے ان كا كميل ديكھوں آپ ميرى وجہ سے كرے رہے۔ آٹركار بين بى كميل ديكھنے سے (سيربوكر) والي بوتى ورا اندازه لاكمي ايك كم عر كميل تماشہ كى شوتين لوكى شان ... (يخارى سلم)

وضاحت ، معلوم ہوا کہ عورت اجنی انبان کی جانب نظر اٹھا کر دیکھ سکتی ہے شرط یہ ہے کہ نظر شوت سے عال ہو اس محرب کے اس محرب کی محرب کے اس محرب کے

٣٢٤٥ ـ (٨) وَمَغْهَا قَالَتَ: قَـالَ لِنَى رَسُولُ اللهِ يَشِيَّ: وَإِنَّى لَآغُلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّى رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتِ عَلَى عَضْلَى، فَقُلْتُ: مِنْ آَيْنَ تَعْرِفُ ذَٰلِكَ؟ فَقَالَ: وَإِذَا كُنْتِ عَنِّى رَاضِيَةً؛ فَـاِنَّـكِ تَقُـوُلِيْنَ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّـدٍ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَى غَضْلَى؛ قُلْتِ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّـدٍ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَى غَضْلَى؛ قُلْتِ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَى غَضْلَى؛ قُلْتِ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَى غَضْلَى؛ قُلْتٍ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَى غَضْلَى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۲۵: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے (مخاطب کرتے ہوئے) فرمایا ، باشمہ مجھے علم ہے ، جب تو مجھ پر خوش ہوتی ہے اور جب تو مجھ پر ناراض ہوتی ہے۔ جس نے عرض کیا ، آپ کیے بچان

لیتے ہیں؟ آپ نے جواب رہا' جب تو بھی پر خوش ہوتی ہے تو (اُنظاف کے دوران) تو کہتی ہے' نیں! محمد کے رب کی قتم' اور جب تو بھی پر خان اللہ عنما کہتی اور جب تو بھی پر ناراض ہوتی ہے تو (دوران اُنظاف) تو کہتی ہے' نیں! ابراھیم کے رب کی قتم۔ عائشہ رضی اللہ عنما کہتی ہیں کہ بھی نے کما' اللہ کی قتم' اے اللہ کے رسول! آپ ورست کتے ہیں لیکن بھی صرف آپ کا نام بی چھوڑتی ہوں (بغاری' مسلم)

٣٢٤٦ (٩) وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَإِذَا دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَاتَهُ اللَّي اللَّ فِرَاشِهِ فَابَتُ، فَبَاتَ غَضْبَانَ ؛ لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصِبِحَ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا، قَالَ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، مَا مِنْ رَجُل يَدْعُوْ إِمْرَاتَهُ اللَّي فِرَاشِهِ فَتَابِى عَلَيْهِ، اللَّكَانَ اللَّذِي فِي السَّمَآءِ سَاخِطًا عَلَيْهِ، اللَّكَانَ اللَّذِي فِي السَّمَآءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَى يَرْضَى عَنْهًا».

۳۲۳۹: ابو حریره رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' جب خاد ند اپنی بیوی کو اپند بستر پر آنے کی دعوت وے (اور) وہ الکار کر وے اور خاوند اس سے ناراض ہو کر رات بسر کرے تو صبح سک اس پر فرشتے لعنت سیجے رہے ہیں (بخاری مسلم)

اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے۔ آپ نے فرمایا' اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو خاوند اپنی بیوی کو اپنے بستر پر (آنے کی) وعوت دیتا ہے (اور) وہ انکار کر دیتی ہے تو جو آسانوں میں ہے (یعنی اللہ پاک) اس پر' اس وقت تک ناراض رہے ہیں جب تک خاوند اس سے ناراض رہتا ہے۔

وضاحت : بیوی کے لیئے ہرگز جائز نمیں کہ جب اس کا خادند اے جماع کے لیئے بلائے تو وہ بلاعذر شرقی الکار کرے اور خلوند کو بھی چاہئے کہ وہ حدّ اعتدال سے کام لے (داللہ اعلم)

٣٢٤٧ ـ (١٠) وَهَنَ اَسْمَاءَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، اَنَّ اِمْرَاَةً قَالَتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! اِنَّ لِيُ ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ اَنُ تَشَبَّعُتُ مِنْ زَوْجِى غَيْرَ الَّذِى يُعْطِيْنِى ؟ ــ فَقَالَ: وَالْمُتَشَبَّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَلاَبِس ِ ثَوْبَى زُوْرٍ ﴿ . مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ .

٣٢٢٧: اساء رضى الله عنها بيان كرتى بين كه ايك عورت نے دريافت كيا اے الله ك رسول! بے شك ميرى ايك سوكن ب كيا بحق پر مناه ہو گا أكر بين اپنے فاوند كے بارے بين غلط بيانى كرتے ہوئے (اپنى سوكن كے سامنے) اپنے فاوند كے ايسے عطيات كا ذكر كوں جو اس نے جمعے نين ديتے بين؟ آپ نے جواب ديا وہ فحض جو ايسے عطيات كے لئے كا اظمار كرتا ہے جو در حقيقت اسے نيس لحے بين تو وہ اس فحض كى باند كناكار ہے جو سرتا جموع ہو۔ (بخارى مسلم)

٣٢٤٨ ـ (١١) **وَمَنُ** اَنَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: آلَى - رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، وَكَانَتِ انْفَكَّتَ رِجْلُهُ -، فَأَقَامَ فِى مَشْرُبَةٍ - تِسْعاً وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً، ثُمَّ نَزَلَ. فَقَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ! آلَيْتَ شَهُراً. فَقَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۲۳۸: الس رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ازواج مطرات سے ایک ماہ کے اللہ حتم کمائی (که آپ ان سے الگ تصلک رہیں گے) جب که آپ کے پاؤں (کا جوڑ) فکل گیا تھا۔ آپ اپنے بالاخانہ میں ۲۹ راتی اقامت کزیں رہے بعد ازاں آپ (ینجی) ازے محابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ نے تو ایک ماہ کے لئے قتم افعائی حتمی آپ نے فرمایا ممینہ مجمی ۲۹ (دن) کا بھی ہوتا ہے (بخاری)

٣٢٤٩ - (١٢) وَعَنْ جَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلَ اَبُوْبَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْنُهُ يُسْتَأْذِنُ · عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَوَجَدَ النَّأْسَ جُلُوسًا بِبَابِهِ لَمْ يُؤْذَنْ لِإَحَدٍ مِّنْهُمْ. قَالَ: فَأَذِنَ لِأَبِي بَكْرِ، فَدَخَلَ، ثُمُّ أَقْبَلَ عُمَرُ، فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنَ لَهُ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ عَلِي جَالِسًا حَوُلَهُ نِسَآؤُهُ، وَاجِمًا سَاكِتًا – ، قَالَ: فَقُلْتُ: لَاَقُوْلَنَّ شَيْئًا أَضْحِكُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَـوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةً - سَالَتُنِي النَّفَقَةَ، فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَالَتُ عُنْقَهَا -، فَضَجلك رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: «هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى، يَسُأَلُنني النُّفَقَةَ. فَقَامَ أَبُوْبَكُرِ اللَّي عَآئِشَةَ يَهَجَأَ عُنْقَهَا وَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْضَةَ يَجَا عُنُقَهَا -، كِلاَهُمَا يَقُولُ: تَسْاَلِينَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ؟! فَقُلْنَ: وَاللَّهِ لَا نَسْأَلُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا أَبَدًا لَيْسَ عِنْدَهُ، ثُمُّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهُرًا، أَوْ يَسْعًا وَعِشْرِيْنَ، ثُمَّ نَزَلْتُ هٰذِهِ الْآيَةُ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي قُلْ لِازْوَاجِكَ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيْمًا ﴾ - قَالَ: فَبَدَا بِعَآئِشَةَ، فَقَالَ: وَيَا عَآئِشَةً إِنِّي أُرِيْدُ أَنَّ أَعُرضَ عَلَيْكِ أَمْرًا، أَحِبُّ أَنَ لَا تَعْجَلِيْ فِيْهِ حَتَّى تَسْتَشِيْرِي ٱبْوَيْكِ». قَالَتْ: وَمَا هُوَيَا رَسُولَ اللهِ؟ فَتَلاّ عِلَيْهَا الْآيَةَ. قَالَتُ: أَفِيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! أَسْتَشِيْرُ أَبَوَىٌ؟ بَـلُ أَخْتَارُ اللهَ وَرَسُـوْلَهُ وَالـدَّارَ الْآخِرَةَ، وَاسْأَلُكَ أَنْ لَا تُخْبِرَ اِمْرَأَةً مِنْ نِّسَآئِكَ بِالَّذِي قُلْتُ. قَالَ: ﴿ لَا تَسْأَلُنِي اِمْرَأَةً مِنْ نِّسَآئِكَ بِالَّذِي قُلْتُ. قَالَ: ﴿ لَا تَسْأَلُنِي اِمْرَأَةً مِّنْهُنَّ — إِلَّا أَخْبَرْتُهَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَلْنَنَي مُعَيِّنتًا ﴿ ، وَلَا مُتَعَيِّنتًا ﴿ ، وَلَكِنَّ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسَّرًا ﴾ . رَوَاهُ

۳۲۳۹: جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں' ابو برصدیق رضی اللہ عنہ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاقات کی اجازت طلب کرنے آئے تو انہوں نے آپ کے دروازے پر پچھ محابہ کرام کو پایا کہ انہیں آپ سے طاقات کی اجازت نہیں کی (راوی نے بیان کیا) جب ابو بڑ صدیق کو اجازت کی تو وہ اندر تشریف لے سے بعد ازاں عمر اجازت طلب کرنے نہیں کی (راوی نے بیان کیا) جب ابو بڑ صدیق کو اجازت کی تو وہ اندر تشریف لے سے بعد ازاں عمر اجازت طلب کرنے

آئے ان کو بھی اجازت مل کی (بب وہ اندر واضل ہوئے) تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شمکین پایا آپ خاموش سے ہی آپ کے ارد کرد آپ کی یویاں (بیٹی) تھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ روال بیل) سوچا کہ بیل اللہ علیہ وسلم بنس پڑیں چنانچہ انہوں نے کہا' اے اللہ کے رسول! اگر خارجہ کی بیٹی (یعنی عرقی بیوی) بحص سے بی صلی اللہ علیہ درتم بن انہوں نے کہا' اے اللہ کہ رسول! اگر خارجہ کی بیٹی ایس بھر سے اخراجات کا مطالبہ کرتی تو بیل انہوں نے میرے کرد گھرا ڈال رکھا ہے۔ جیسا کہ آپ طاحظہ کر رہ بیل، بچھ سے افراجات کا مطالبہ کر رہی ہیں بنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مائٹہ کی گردن دبانے کے اٹھے اور عمر رضی اللہ عنہ افراجات کا مطالبہ کر رہی ہیں چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مائٹہ کی گردن دبانے کے لئے اٹھے اور عمر رضی اللہ عنہ وانہوں نے کہا' اللہ کی شم! ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللی چنزین طلب کر رہی ہو جو آپ کے پاس نسی ہیں تو انہوں نے کہا' اللہ کی شم! ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللی چنزی طلب کر رہی ہو جو آپ کے پاس نسی ہیں تو انہوں نے کہا' اللہ کی شم! ہم رسول اللہ ملی اللہ علیہ وقر آؤ' میں جمیس کریں گی جو آپ کے پاس نہ ہوگی بعد اذاں آپ ان سے ایک بلہ یا انتیں دن الگ رہے سے الی چنز کا مطالبہ نمیں کریں گی جو آپ کے پاس نہ ہوگی بعد اذاں آپ ان سے ایک بلہ یا انتیں دن الگ رہے ہو تو آؤ' میں جمیس بچھ دے دال کر بھلے طریقے سے رفعت کر دول اور اگر تم اللہ اور اس کے رمول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لوکہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لئے بڑا اجر مدیا کر رکھا ہے۔

چنائی آپ نے عائشہ رضی اللہ عنما سے آغاز کیا' آپ نے فربایا' عائشہ! میں تیرے سامنے ایک تجویز رکھا ہوں' میں چاہتا ہوں کہ تجے اس بادے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے' بب تک تو اپنے والدین سے مشورہ نہ کر لے اس نے دریافت کیا' اے اللہ کے رسول! وہ تجویز کیا ہے؟ آپ نے ذکورہ آیت طاوت فربائی۔ عائشہ نے جواب دیا' اے اللہ کے رسول! بعل میں آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ میں تو یقینا اللہ' اس کے رسول اور آخرت کو ترجیح دی ہوں' نیز میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اپنی بویوں میں سے کی کو یہ بات نہ بتائیں کہ میں نے کیا کہا ہے۔ آپ نے فربایا' اگر کوئی بوی بحد ہے دریافت کرے گی تو میں اس کو ضرور بتاؤں گا۔ مجھے اللہ نے (لوگوں کو اور اپنے آپ کو) اکلیف میں ڈالنے کے لئے نہیں جمیعا بلکہ مجھے الیا مطلم بنا کر بھیجا ہے جو (لوگوں کے لئے) آسانیاں کرنے والا ہے (مسلم)

٣٢٥٠ – (١٣) وَهَنَّ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كُنْتُ اَغَارُ مِنَ اللَّاتِيْ وَهَبْنَ اَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهُ تَعَالَى: ﴿ تُرْجِىٰ مَنُ اَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهُ تَعَالَى: ﴿ تُرْجِىٰ مَنُ تَشَاءُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ تُرْجِىٰ مَنُ تَشَاءُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ مَنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وَحَلِيْتُ جَابِرٍ: وإِتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَآءِ؛ ذُكِرَ فِي وقِصَّةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ٥.

عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں میں ان حورتوں پہ فستہ کرتی تھی ہو فود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کے لیے مب کرتی ہے؟ جب اللہ نے یہ آیت نازل فرائی

نس كا ترجمہ ب) "اور حميس يہ بھى افتيار ہے كہ جس يوى كو چاہو عليحده ركھو اور جے چاہو اپنے پاس ركھو اور جس كو ا الله عليحده كر وا ہو ' (اور) اگر اس كو دوياره سے اپنے پاس بلا لو ' قو تم پر كوئى گناه نيس" (عائشة فرماتی بيس) تو بيس في بلا كما ' ميں محسوس كرتى ہوں كہ آپ كا پروردگار آپ كو خوش ركھنے كو پند فرماتا ہے ( بغارى ' مسلم) اور جابر سے موى حديث جس ميں ہے كہ "مورتوں كے (حقوق كے) بارے ميں اللہ سے ورد" جمت الوداع كے واقعہ ل ذكركى كئى ہے۔

### ورو م القصل الثاني

٣٢٥١ ـ (١٤) عَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا كَانْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرِ. نَالَتُ: فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَى، فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحِمَ -، سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي . قَالَ: وهَذِهِ تِلْكَ السَّبُقَةِ» . رَوَاهُ اَبُـُو دَاؤَد.

د سری فصل: ۱۳۲۵: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ وہ ایک سنر میں رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کی فاقت میں تھی۔ انہوں نے بیان کیا' میں نے آپ سے دوڑ میں مقابلہ کیا تو میں آپ سے سبقت لے کئی بب میں ریہ ہوگئی تو میں نے پھر آپ سے دوڑ میں مقابلہ کیا تو آپ جمع سے سبقت لے گئے۔ آپ سے فرایا' یہ اس کا بدلہ ہو اوالوداؤد)

٣٢٥٢ ـ (١٥) وَعَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِآهَلِهِ، وَأَنَّا خَيْرُكُمْ لِآهَلِهِ، وَأَنَّا خَيْرُكُمْ لِآهُلِهِ، وَأَنَّا خَيْرُكُمْ لِآهُلِهِ، وَأَنَّا خَيْرُكُمْ لِآهُلِهِ، وَأَنَّا لِتَرْمِذِيُّ، وَالدَّازُمِيُّ.

٣٢٥٣ ـ (١٦) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اللَّي قُولِهِ: ﴿ لِلْأَهْلِيْ ۗ ٩.

٣٢٥٣ : نيز ابن ماجد في اس مديث كو ابن مباس رضى الله منسا سه "لاحلى" ك لفظ كل بيان كيا ب-

٣٢٥٤ ـ (١٧) **وَمَنْ** اَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَاَلْمَرْأَةُ إِذَا مَلَّتُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَاحْصَنَتْ فَرْجَهَا، وَاطَاعَتْ بَعْلَهَا ــ، فَلْتَدُخُلُ مِنْ أَيِّ بُوْابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ». رَوَاهُ اَبُوْنَعِيْم فِي والْحُلْيَةِ».

۳۲۵۳: انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا، جب کوئی عورت پانچوں نمازیں ادا کرے ' ماہ رمضان کے روزے رکھے' اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوندکی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس

دردازے سے داخل مونا جاہے داخل مو جائے (ابوقیم فی الحلیہ)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں بزیر بن ابان رقافی رادی ضعیف ب (میزان الاعتدال جلد مفده) تنقیع الرداة جلد مفده)

٣٢٥٥ ـ (١٨) وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ: «لَوْكُنْتُ آمُرُ اَخَدُا اَنْ يَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»... رَوَاهُ البَّرُمِــَذِيُّ .

۳۲۵۵: ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'آکر کسی (مخض) کو عظم ہو آ کہ وہ کسی مختص کو سجدہ کرے تو میں عورت کو تھم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے (ترزی)

٣٢٥٦ ـ (١٩) **وَعَنْ** أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ مَعْنَهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَأَيُّمَا الْمُرَاةِ مَاتَتُ وَزُوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ ، دَخَلَتِ الْجَنَّةَ». رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ .

٣٢٥٦: ام سلم رضى الله عنها بيان كرتى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا، جو عورت فوت بوتى اور اس كا خاوند اس سے خوش تما تو وہ جنت بين واخل بيوكى (ترزى)

٣٢٥٧ ـ (٢٠) **وَعَنْ** طَلَقِ بُنِ عَلِيَ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ، فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ . . . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

۳۲۵2: طلق بن على رضى الله عنه بيان كرتے إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، جب خاوند افي بيوى كو جماع كے لئے بلاك تو اس اس كے باس جانا جا ہے اگرچہ وہ تور ير بو (ترندى)

٣٢٥٨ - (٢١) **وَعَنْ** مُعَاذِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَمَالَ: ﴿لَا تُؤْذِى امْرَاةٌ زَوْجَهَا — فِى الدُّنْيَا، إِلَّا قَالَتُ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ: لَا تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللهُ، فَإِنَّمَا هُوَعِنْدَكِ دُخِيْلٌ — يُوْشِكُ أَنْ يُّفَارِقَكِ إِلَيْنَا»، رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَقَالَ التِرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرْبُتُ. ٣٢٥٨: معاذ رضى الله عند نبى صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے ہيں آپ كے فرايا ، جو يوى اپنے خاوند كو دنيا ش تكليف پنچاتى ہے تو اس كى يوى كو حوريں كمتى ہيں اس كو تكليف نه دے دہ تيرے پاس مهمان ہے ، جلد على تھے سے جدا ہوكر ہمارے پاس آئے گا (تزنى ابن اجر) امام تزنى نے اس صديث كو غريب كما ہے۔

٣٢٥٩ – ٣٢٥) **وَعَنْ** حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشْيْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ اَبِيْهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «اَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكُسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلاَ تَضْرِبِ الوَجْهَ —، وَلاَ تُقَبِّحُ —، وَلاَ تَهْجُرُ اِلاَّ فِي الْبَيْتِ، رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَاَبُوْدَاؤْدَ، وَابْنُ مَاجَةً.

۳۲۵۹: کیم بن معادیہ فشیری اپنے والد سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کما' میں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! ہماری یوبوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا' جب تو کمائے اس کو بھی کھلائے' جب تو اپنے لئے لباس ایر کرے تو اس کے لئے بھی لباس سلوائے' اس کے چرے پر نہ مارے' نہ اس کالیاں دے اور آگر وہ ناواض بھی ہو تو اس کے گرے نہ اسے گھرے نہ نکالے (احمد' ابوداؤر' ابن ماجہ)

وضاحت : خاوند مناسب سمجے تو اس گری سکونت چھوڑ کر دوسرے گریں چلا جائے اس کا بھی جواز ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ازواج مطرات سے قسم کھائی تھی تو بالا خانے بی خطل ہو گئے تھے نیز جب چرے پر مارنے سے منع کیا ہے تو معلوم ہوا کہ چرے کے علاوہ دوسرے بدن پر مارنا ورست ہے نیز اس مدیث کی سند ضعیف ابوداؤد صلح ۲۵)

٣٢٦٠ - ٣٢٦) وَعَنْ لَقِيَطِ بَنِ صَبِرةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِى إِمْرَاةً فِى لِسَانِهَا شَيِّىءٌ - يَعْنِى النَّهُ اللهِ! إِنَّ اللهِ! وَلَهَا صَحْبَةٌ. قَالَ: وَفَكُمْ اللهِ اللهِ! وَفَانَ يَكُ فِيْهَا خَيْرٌ فَسَتَقْبَلُ، وَلاَ تَضْرِبَنَ ظَعِيْنَتَكَ - ضَرْبَكَ أُمُيَّتَكَ. . . رَوَاهُ أَبُودُ وَاؤَدً.

۳۳۱۰: لقیط بن مبرو رضی الله عنه بیان کرتے بین میں نے آپ سے دریافت کیا اے الله کے رسول! میری یوی کی زبان میں فحش کلای ہے؟ آپ نے فرایا اس کو طلاق دے دے۔ میں نے عرض کیا اس سے میری ادلاء ہے اور اس کی زبان میں فخیر کا کہلو ہوا تو وہ تیری تھیجت کو تبول کے ساتھ دریند رفاقت مجی ہے؟ آپ نے فرایا اس کو تھیجت کر اگر اس میں فیرکا پہلو ہوا تو وہ تیری تھیجت کو تبول کر لے گی اور اپنی یوی کو لونڈی کی طرح نہ ار (ابوداؤد)

٣٢٦١ - (٢٤) وَمَنْ إِياسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْدُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

وَلاَ تَضْرِبُواْ إِمَاءَ اللهِ عَنْجَاءَ عُمْرُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: ذَيْرُنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ - ،
 فَرَّخُصَ فِى ضَرْبِهِنَّ ، فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نِسَاءٌ كِثْيْرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ - ، لَيْسَ أُولَيْكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : وَلَقَدُ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كِثْيُرٌ ، يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ - ، لَيْسَ أُولَيْكَ بِخِيَادِكُمْ ، رَوَاهُ أَبُودَاؤُدَ ، وَابْنُ مَاجَةً ، وَالدَّارَمِيُّ .

۱۳۳۹: ایاس بن مبداللہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اللہ کی بندیوں (یعنی اپنی یویوں) کو مت مارو تو مررضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنچ اور بیان کیا یویاں اپنے خاوندوں پر قالب آئی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پنٹنے کی اجازت عطا کی۔ چنائچہ عور تیں کثرت کے ساتھ آپ کی ازواج مطرات کے پاس پنچیں وہ اپنے خاوندوں کا محکوہ کر رہی تھیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی یویوں کے پاس کثرت کے ساتھ عور تیں جمع ہو گئی ہیں وہ اپنے خاوندوں کا محکوہ کر رہی ہیں انہ اللہ علیہ وسلم کی اور کی ایس کا مندی ہیں (ابوداور ابن ماج واری)

٣٢٦٢ ـ (٢٥) **وَعَنْ** اَبِى هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ ــ اِمْرَاَةً عَلَىٰ زَوْجِهَا، اَوُ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ، . . . رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ.

۳۲۹۳: ابو مریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ فض (مارے ابداروں) میں سے نمیں ہے جو کی عورت کو اس کے فاوند کے فلاف برگا آ
ہورادوں) میں سے نمیں ہے جو کی عورت کو اس کے فاوند کے فلاف یا کی فلام کو اس کے مالک کے فلاف بحرگا آ
ہورادوں)

٣٢٦٣ ـ (٢٦) **وَعَنْ** عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ اللهُ عَنْهَا، اللهُ وَاللهُ اللهِ عَنْهَا، اللهُ عَنْهَا، وَالْطَفَهُمْ بِأَهْلِهِ». رَوَاهُ البِّرُمِـلِدِيُّ.

سه ۳۲۳: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاشبہ ان لوگوں کا ایمان کال ب جن کے اظلاق الصح ہیں اور جو اینے اہل و عیال کے ساتھ نری کا برٹاؤ کرتے ہیں (ترفری) وضاحت : اس مدیث کی شد میں انقطاع ب (مشکوۃ علامہ البانی جلدم صفحہ ۲۷۳)

٣٢٦٤ ـ (٢٧) **وَمَنْ** أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَأَكْمَلُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَأَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَاناً اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا خَذَا خَذِهِ حَدِيْثُ حَسَنَ صَحِيْحٌ، وَرَوَاهُ اَبُوْ ذَاؤَدَ اِلَى قَوْلِهِ وَخُلُقًا».

۱۳۲۹ : ابو بریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جن لوگوں کے اظال ایتھے ہیں اس کا ایمان کا ایمان کال ہے اور تم بیل بسترین لوگ وہ ہیں جو اپنی پولوں کے ساتھ اجھے ہیں (ترزی) الم ترزی نے کما ہے کہ یہ صدیف حسن مجھ ہے۔ ابوداؤد نے اس صدیف کو اس کے قبل " خلقا" تک بیان کیا ہے۔

نَبُوْكَ، أَوْ حُنَيْنِ، وَفِي سَهُوَتِهَا – سِتْرٌ، فَهُبَّتْ رِيْحٌ فَكُشَفَتُ نَاحِيَةَ السِّيْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةً لَعْبَ، فَقَالَ: وَمَا هَٰذَا يَا عَائِشَةُ؟ قَالَتْ: بَنَاتِيْ. وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَّهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ ، فَقَالَ: وَمَا هٰذَا الَّذِي اَرَى وَسُطَهُنَ؟ قَالَتْ: فَرَسٌ. قَالَ: وَوَمَا الَّذِي عَلَيْهِ؟ قَالَتْ: فَوَالَ: وَمَا هٰذَا الَّذِي عَلَيْهِ؟ قَالَتْ: خَوَسٌ. قَالَ: وَمَا هٰذَا الَّذِي اَرَى وَسُطَهُنَ؟ قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ اَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا اَجْنِحَةٌ؟ . جَنَاحَانِ؟ قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ اَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا اَجْنِحَةٌ؟ . قَالَتْ: فَصَحِكَ حَتَى رَايَتُ نَوَاجِذَهُ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤَد.

٣٢٦٥ - (٢٨) وَعَنْ عَائِشُةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مِنْ غَزُوَةَ

۳۲۵: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک یا جنگ حین سے والی لوٹے۔ عائشہ رضی اللہ عنما کے جرو کے طاق پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ ہوا چلی و اس سے پردے کا کنارا سرکا تو عائشہ رضی اللہ عنما کی گزیاں نظر آئیں۔ آپ نے دریافت کیا' اے عائشہ ایہ کیا ہیں؟ انہوں نے کما' میری گزیاں ہیں۔ اس دوران اللہ عنما کی گزیاں نظر آئیں۔ آپ نے درمیان ایک محمورا دیکھا جس کے کرئے کے کلاول سے سنے ہوئے دو پر تھے۔ آپ نے پوچھا محروں کے درمیان یہ کیا ہے؟ انہوں کے درمیان یہ کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنما نے بتایا یہ محمورا ہے' آپ نے دریافت کیا' محمورے کے اور کیا ہے؟ انہوں کے درمیان یہ کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنما نے بتایا یہ محمورا ہے' آپ نے دریافت کیا' محمورے کے اور کیا ہے؟ انہوں کے درمیان یہ کیا ہے۔

نے مایا' دو پر ہیں۔ عائش نے کما' کیا آپ نے نمیں ساکہ سلمان علیہ السلام کے پاس دو محمور نے تھے جن کے پر تھے۔ بیر من کر) آپ بنس پڑے یمال تک کہ بیل نے آپ کی کچلیوں کا مشاہرہ کیا (ابرداؤد) وضاحت : جن مربوں کے ساتھ چموٹی بچیاں کمیلتی ہیں ان کی تصوریں داشتے نمیں ہوتی اور نہ بی ان کا احرام

او آ ہے بلکہ استخداف ہو آ ہے۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا اس لئے ان کا تیار کرنا ور تابالغ بچوں کا ان کے ساتھ کھیلنا جائز ہے (واللہ اعلم)

### روت و يت و الفصل الثالث

٣٢٦٦ - (٢٩) فَنْ قَيْسِ بْنِ سَغْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنَيْتُ الْجِيْرَةَ - فَرَايَتُهُمْ بَسُجُدُونَ لِمَرْزُبَانِ لَهُمْ، فَانَتُ أَخَلَتُ: لَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَحَقُ أَنْ يُسْجَدَ لَك، فَانَتُ أَحَقُ بِانَ يُسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانِ لَهُمْ، فَانْتَ آحَقُ بِانَ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ، فَانْتَ آحَقُ بِانَ بَسْجَدَ لَكَ. فَقَالَ لِي قَالَتَ آحَقُ بِانَ بَسْجَدَ لَكَ. فَقَالَ لِي قَالَ: وَلا يَعْمَلُوا، لَوْ كُنْتُ آمُرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدُ لِاَ حَدِلاَ مَرْتُ النِسَاءَ أَنْ يَسْجُدُ لَا زُواجِهِنَّ، لِمَا جَعَلَ فَعُلُوا، لَوْ كُنْتُ آمُرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدُ لِاَ حَدِلاَ مَرْتُ النِسَاءَ أَنْ يَسْجُدُ لَا زُواجِهِنَّ، لِمَا جَعَلَ

اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَيِّي، رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ.

تیری فعل: ۱۳۲۱: قیس بن سعد رضی الله عند بیان کرتے ہیں ' بی " جرہ " شرجی گیا ' بی نے (وہال) لوگول کو دیکھا کروہ اپنے مردار کو بجدہ کرتے ہیں ' بی نے محسوس کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں بحدہ کیا جائے چانچہ بی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت بی حاضر ہوا۔ بی نے بیان کیا کہ بی جرہ شرکیا تھا بی نے دیکھا کہ لوگ اپنے مروار کو بجدہ کرتے ہیں چانچہ آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو بجدہ کیا جائے آپ نے جھے مخاطب کیا اور فرایا ' تو یہ بتا کہ جب بھی (میری وفات کے بعد) تیرا گزر میری قبر کے پاس سے ہو تو کیا تو (میری) قبر کو سجدہ کرے گائ بی نے فرای راب بھی) جمعے بجدہ نہ کو ' اگر بی کی محف کو تھم دیتا کہ وہ کہ موروں کو تھم دیتا کہ وہ اپنے فادندوں کو بجدہ کریں۔ اس لئے کہ اللہ نے فادندوں کو بجدہ کریں۔ اس لئے کہ اللہ نے فادندوں کو بحدہ کریں۔ اس لئے کہ اللہ نے فادندوں کو جورہ کریں۔ اس لئے کہ اللہ نے فادندوں کو جورہ کریں۔ اس لئے کہ اللہ نے فادندوں کو جورہ کریں۔ اس لئے کہ اللہ نے فادندوں کو جورہ کریں۔ اس لئے کہ اللہ نے فادندوں کو جورہ کریں۔ اس لئے کہ اللہ نے فادندوں کو جورہ کریں۔ اس لئے کہ اللہ نے فادندوں کو جورہ کریں۔ اس لئے کہ اللہ نے فادندوں کو جورہ کریں۔ اس کے کہ اللہ نے فادندوں کو جورہ کریں۔ اس کے کہ اللہ نے فادندوں کو جورہ کریں۔ اس کے کہ اللہ نے فادندوں کو جورہ کریں۔ اس کے کہ اللہ نے فادندوں کو جورہ کریں۔ اس کے کہ اللہ نے فادندوں کو جورہ کریں۔ اس کے کہ اللہ نے فادندوں کو جورہ کریں۔ اس کے کہ اللہ نے فادندوں کو جورہ کریں۔ اس کیا کہ اللہ نے فادندوں کو جورہ کریں۔ اس کیا کہ فادندوں کو جورہ کریں۔ اس کے کہ اللہ نے فادندوں کو جورہ کریں۔ اس کیا کہ ایک کو خورہ کریں کے خورہ کریں کو خورہ کریں کو خورہ کریں کورہ کی کورہ کریں کورہ کی کورہ کریں کورہ کریں کورہ کریں کورہ کریں کورہ کورہ کریں کورہ کریں کورہ کریں کورہ کریں کورہ کریں کورہ کریں کے کہ کورہ کری کورہ کریں کورہ کریں کورہ کری کورہ کریں کورہ کریں کورہ کریں کورہ کورہ کریں کورہ کریں کورہ کورہ کریں کورہ کورہ کریں کورہ کریں کورہ کری کورہ کریں کورہ کریں کورہ کریں کورہ کریں کورہ کریں کورہ کری کریں کورہ کریں کورہ کری کریں کریں کریں کورہ کریں کریں کور

وضاحت : حديث كي سند من شريك بن عبدالله رادي كامافظه ميح ند تها (مكلوة علامه الباني جلد المسخده ١٩٥٥)

٣٢٦٧ ـ (٣٠) وَرُواهُ ٱخْمَدُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ.

٠ ٣٢١٥ : يزاحر في اس مديث كو معاذين جبل رضى الله عنه سے روايت كيا ہے-

٣٢٦٨ - ٣٢٦٨) **وَعَنْ** عُمَرَ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَلَا يُسْاَلُ الرَّجُلُ فِيْمَا ضَرَبَ إِمْرَاتَهُ عَلَيْهِ». . . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوْدَ، وَابْنُ مَاجَةَ .

٣٢٦٨: عمر رضى الله عند نبى صلى الله عليه وسلم سے روايت كرتے ہيں آپ نے تھم روا فادند سے وريافت نہ كيا جائے كه اس نے اپنى بيوى كو كيوں پايا ہے؟ (ابوداؤد ابن ماجه)

وضاحت : برحدیث ضعیف ہے اس کی سند میں عبدالرحمان مسلی کوئی رادی ضعیف ہے (ارداء الغلیل ۲۰۳۳) الاحادیث الضعیف ۲۷۷۷ ضعیف الجامع الصغیر ۱۳۱۸ ضعیف ابوداؤد صفی ۲۹۱)

٣٢٦٩ – (٣٢) وَعَنْ آبِي سَعِيْد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُول اللهِ عَلَى وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقَالَتُ، زَوَجِي صَفْوَانُ بَنُ الْمُعَطَّل يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، وَيُغَطِّرُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، وَيُغَطِّرُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، وَيُغَطِّرُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، وَيَغَطِّرُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، وَلَا يُصَلِّي الْفَجْرَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قَالَ: وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ: قَالَ: فَسَالَهُ عَمَّا صُمْتُ اللهِ إِنَّا مُنْ اللهِ إِنَّا مَا قَوْلُهَا: يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ؛ فَإِنَّهَا تَقْرَا بِسُورَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُهَا، قَالَ: وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْتُ سُورَةٌ وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ». قَالَ: وَامَّا قَولُهَا: قَالَ: وَامَّا قَولُهَا:

۱۳۲۹: ابوسعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک عورت رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنجی جب کہ ہم آپ کے پاس سے اس نے (اپ خاوند) صفوان بن معطل کی شکایت کی کہ جب میں نماز اوا کرتی ہوں تو وہ جھے مار آ ہے اور جب میں روزے ہے ہوتی ہوں تو وہ میرا روزہ افطار کرا دیتا ہے اور سورج نگلنے کے بعد صبح کی نماز پڑھتا ہوں ہے (راوی بیان کرتا ہے) کہ اس کا خاوند صفوان بھی مجلس میں بی تھا آپ نے اس کی بیوی کی شکایت کے بارے میں اس سے وریافت کیا؟ اس نے بتایا 'اے اللہ کے رسول! یہ ہو کہتی ہے کہ جب (وہ) نماز پڑھتی ہے تو میں اس بیٹیا ہوں تو اس کا سب بیہ ہے کہ یہ راہی) سور تین طاوت کرتی ہو گئی ہوتی ہوتی تو کو گوں کو کانی ہوتی بینی تجھے کمی سورتوں کی طاوت سے احتراز کرتا ہا اللہ علیہ وسلم نے قربایا 'اگر ایک بی سورت ہوتی تو لوگوں کو کانی ہوتی بینی تجھے کمی سورتوں کی طاوت سے احتراز کرتا ہا ہے۔ صفوان نے کہا ہے جب کہ جب میں روزہ رکھتی ہوں تو میرا روزہ افظار کرا دیتا ہے 'اس کا سب بیہ ہے کہ یہ مسلسل روزے رکھنے گئی جاتی ہے جب کہ میں جواں آدی ہوں' جمھ سے 'میر نہیں ہو سکا۔ اس پر رسول اللہ صلی یہ مسلسل روزے رکھنے گئی عورت اپ خاوند کی اجازت کے بغیر (نظی) روزے نہیں رکھ سکی اور یہ جو کہتی ہے کہ میں سورج ظلوع ہونے کے بعد صبح کی نماز پڑھتا ہوں تو اس کی وجہ بیہ ہی ہمارے خاندان کے بارہ میں بیات معروف سورج طلوع نہ ہو جائے ہم بیوار بی نہیں ہوتے۔ آپ نے فربایا' اے صفوان! جب تو بیوار ہو تب ہو کہ جب سے سورج طلوع نہ ہو جائے ہم بیوار بی نہیں ہوتے۔ آپ نے فربایا' اے صفوان! جب تو بیوار ہو تب نہ کہ بیور کی ایواراؤو' این باجہ)

وضاحت ؛ اس مدیث کی صحت پر بحث کرتے ہوئے جافظ ابن جر ؒ نے اس مدیث کو میج قرار دیا ہے۔ اس مدیث کے اس جدیث کے اس مدیث کی صحت پر بحث کرتے ہوئے فرایا 'جب تم نیند سے بیدار ہو جاؤ تو اس دفت نماز ادا کرد " اس سے بید نہ سمجھا جائے کہ اب ہر مخص کو اجازت دی جائے جس کا معالمہ اس کے مشابہ ہے۔ دراصل خاص مفمرات کے بیش نظر اس مخص کو دتن طور پر اجازت دی مئی تھی اور اس طرح کے دافعہ کو جس میں احمالات کی مخجائش ہو'کو عموم پر محمول نہیں کرنا چاہئے (فٹے الباری جلدا صفحہ 20 ۔ 21)

 ۳۲۷: عائشہ رضی اللہ عنا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مماجرین اور انسار (سحابہ کرام می کا جامت کی جامت میں تھے ایک اون آیا اس نے آپ کو سجدہ کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! جب آپ کو جامت میں تھے ایک اون ہیں گر جن کو سجدہ کریں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا این رب کی عماوت کو اور اپنے ہمائی کی عزت کو۔ اگر میں کسی کو سخم دیتا کہ وہ کسی فو سجدہ کرے تو جس عورت کو سخم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے اور اگر خاوند اس کو سخم دے کہ وہ زرو رنگ (کے پھروں کے) پہاڑے سے رب کی چھروں کے) پہاڑے سفید ربک (کے پھروں کے) پہاڑ کی جانب اور ساہ ربک (کے پھروں کے) پہاڑ سے سفید ربک (کے پھروں کے) پہاڑ کی جانب کی کا کن تھاکہ وہ یہ کام عزانجام دے (احمد)

وضاحت : ادن کا آپ کو مجده کرنا قدرت اللید کی تنخیر کے ساتھ ہے اور یہ آپ کا مجزہ ہے - (تنقیم الرواۃ جلد سفی ۳۳)

٣٢٧٦ - ٣٤٧) **وَهَنُ** جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَثَلَاثُهُ لاَ تُقْبَلُ لَهُمْ صَلاَةً، وَلاَ يُصَعَدُ لَهُمْ حَسَنةً: اَلْعَبُدُ الآبِقُ - حُتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيَهِ فَيضَعَ يَدَهُ فِى لَهُمْ صَلاَةً، وَلاَ يُصَعَدُ لَهُمْ حَسَنةً: اَلْعَبُدُ الآبِقُ - حُتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيَهِ فَيضَعَ يَدَهُ فِى اللهُ عَلَيْهِمْ، وَالْمَرْاةُ السَّاجِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا، وَالسَّكُرَانُ حَتَّى يَصَحُوهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِي فِى وشُعَبِ الْإِيْمَانِه. الْإِيْمَانِه.

اے ۳۲: جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا، عن هنس ہیں جن کی نماذ تبول نمیں ہوتی نہ ان کے نیک اعمال آسان کی جانب چڑھے ہیں۔ ایک وہ غلام جو اپنے آتا ہے بھاگ گیا ہے جب تک وائیں نہ لوٹے اور آپ آتا ہے اور آپرا وہ غورت جس سے اس کا خاوند ناراض ہے اور آپرا وہ مخض جو نشہ میں ہو جب تک ہوش میں نہ آئے (بیعق شعب الائمان)

وضاحت : اس مدے کی سد معلوم نیں ہو سکی البتہ طرانی ادسط میں مبداللہ بن محد بن مقبل سے مداعت مردی ہے (تنظیع الرداة جلد معلوم)

٣٢٧٢ ـ (٣٥) **وَهَنُ** أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قِيلَ لِرَسُـوْلِ اللهِ ﷺ: أَيُّ النِّسَاءَ خَيْرٌ؟ قَالَ: «اَلَّتِى تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتطِيْغُهُ إِذَا اَمَرَ، وَلَا تُخَالِقُهُ فِي نَفْسِهَا وَلاَ مَالِهَا بِمَا يَكُرَهُ. رَوَاهُ النَّسَاَئِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ».

۳۲۷۳: ابو جریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورطافت کیا گیا، کوئی عورت بھتر ہے؟ آپ نے فرایا، وہ عورت جو اپنے فاوند کو خوش کرے جب وہ اس کی جانب نظر اٹھائے، اس کے تھم کی اطاعت کرے جب وہ اس کو (شریعت کے مطابق) تھم دے اور اپنے وجود اور فاوند کے مال میں فاوند کی مرض کے فلاف ایسا کام نہ کرے جو اس کے فاوند کو تاپند ہو (نسائی، بیعی شعب الانحان)

٣٢٧٣\_(٣٦) **وَهَنِ** ابْنِ عُبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: اَنْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اَرْبَعٌ مَنْ اَعْطِيَهُنَّ، فَقَدْ اُعْطِى خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: قَلْبٌ شَاكِرٌ، وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ، وَبَدَنْ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ، وَزَوْجَةً لَا تَنْفِيْهِ خَوْنًا فِي نَفْسِهَا وَلاَ مَالِهِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

سے دنیا و آخرت کی خیرو برکت مل مین کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے چار چزیں ال محکیل اسے دنیا و آخرت کی خیرو برکت مل محل اللہ کا شکریہ اوا کرنے والا ہے ایسی زبان جو اللہ کے ذکر میں محل ہے ایسا بدن جو مصائب پر مبر کرنے والا ہے اور ایسی ہوں جو اپنے جم اور خاوند کے مال میں خیانت کرنے والی نہیں ہے (بہن شعب الایمان)

# بَابُ الْخُلُعِ وَالطَّلاَقِ (خلَع اور طلاق كابيان)

### وروم مري و الفصل الأول

٣٢٧٤ - (١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا: أَنَّ الْمَرَاةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ آتَتِ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِيْنٍ، وَلَكِنِّي آكُرَهُ الْكُفْرَ فَقَالَتَ: يَا رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ ﴿ وَلَا لَكُنْ اللهِ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ ﴾ وقال رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «اَتَرُدِيْنَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ ﴾ وقال رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَطَلِقَهَا تَطْلِيقَةً ﴾ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ .

پہلی فصل: ۱۳۲۷: ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ عابت بن قیس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اس نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! عابت بن قیس کی عادات اور اس کے ویدار ہوئی خدمت میں حاضر ہوئی اس نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! عابت بن قیس کی عادات اور اس کے ویدار ہوئی اللہ ہوئے پر مجھے کچے اعتراض نہیں البت میں البات میں المراب میں کفر الیمنی ظاف اسلام امور) کو اچھا نہیں سمجھی۔ اس پر رسول اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا' تو (حق مریس ریا کیا) اس کا باغ دائیں کر دے گی؟ اس نے اثبات میں بواب رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کے خاوند کو تھم ریا' تم باغ دائیں لے لو اور اس کو ایک طلاق دے دو رہا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کے خاوند کو تھم ریا' تم باغ دائیں لے لو اور اس کو ایک طلاق دے دو رہا۔

وضاحت: اسلام میں کفرے مراد ہے کہ مسلمان ہونے کے بادجود انسان ایسے امور کا مرتکب ہو جو دین کے منافی ہوں۔ اس کا متعمد ہے تھا کہ عمی اپ خاد ہے اس قدر بیزار ہوں کہ عمی اس کے حقق اوا نہیں کر سکوں گا۔

منافی ہوں۔ اس کا متعمد ہے تھا کہ عمی اپ خاد ہے اس قدر بیزار ہوں کہ علی زندگی کو بہتر بیانے اور پر سکون زندگی بسر کرنے

اسلام عمی زندگی کے تمام شعبوں کے بارے عمی راہ نمائی کمتی ہے عائلی زندگی کو بہتر بیانے اور پر سکون زندگی بسر کرنے

کے زرائع سے خبوار کیا گیا ہے لیکن خاد نہ یوی اگر باہم زندگی گزارنے اور انقاق کی فعا قائم رکھنے سے قاصر ہوں تو خش مروائیس لوٹائے اور خاد اس کا اپنے خاد نم کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہے اور اس سے چمکارا حاصل کرنا چاہتی ہے تو حق مروائیس لوٹائے اور خاد اس کو ایک کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہے اور اس سے چمکارا حاصل کرنا چاہتی ہو حق مروائیس لوٹائے اور خاد اس کو ایک طلاق دے اس کا نام خلع ہے۔ اس سے نکاح فنج ہو جائے کا اور رجوع کا افتیار بھی سلب ہو جائے گا۔ اس طرح آگر شدہ کہ بابی یوی سے باہ مشکل ہے تو دہ اس کو سنت کے مطابق آیک طلاق رجی حالت طرحی دے کر فارغ کر دے خوال رہے کہ اس طرحی اس سے بجامعت نہ کرے اور تین چیش عدت گزارنے کے بعد عورت کو افتیار ہے کہ دہ خس محتی ہے باب نکاح کر سکتا ہے لیکن بوی کو بحالت چیش طلاق دیا اور آیک ہی مجل بیانے اور آگھی زندگی گزارنے پر آبادہ ہو تو وہ بھی نکاح کر سکتا ہے لیکن بوی کو بحالت چیش طلاق دیا اور آیک ہی مجل بیانے اور آگھی زندگی گزارنے پر آبادہ ہو تو وہ بھی نکاح کر سکتا ہے لیکن بوی کو بحالت چیش طلاق دیا برحت ہے (داللہ اعلم)

٣٢٧٥ - (٢) وَهَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: أَنَهُ طَلَقَ إِمْرَاةً لَهُ وَهِى حَائِضٌ، فَلَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولَ اللهِ يَشَاهُ عَنْهُمَا: أَنَهُ طَلَقَ إِمْرَاةً لَهُ وَهِى حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولَ اللهِ يَشَاهُ ثُمَّ قَالَ: ﴿ لِيُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَى لَطُهُرَ، ثُمَّ تَحِيْضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسُّهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله

۱۳۲۵ عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنی بیوی کو چیش کی حالت میں طلاق دی۔ ان کے والد عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنی بیوی کو چیش کی حالت میں طلاق دی۔ ان کے والد عمر رضی الله عنہ وسلم سے کیا۔ آپ نے اس کے اس فعل پر ناراضتی کا اظہار کیا اور تھم ویا کہ وہ اس سے ربوع کرے اور اس کو اپنے ہاں روکے رکھے پھر جب وہ حیض سے پاک ہو جائے اس کو اس کے بعد پھر اسے حیض آئے اور وہ حیض سے فارغ ہو جائے تو اگر اس کا خیال اس کو طلاق دینے کا ہے تو اس کو پاک مولے اور پاک حالت میں بلا مجامعت طلاق وے کیوں کہ بی وہ عدت ہے جس میں عور توں کو طلاق دینے کا الله نے تھم دیا ہے اور ایک روایت میں ہے 'آپ نے فرایا' اس کو کہیں کہ وہ اس سے رجوع کرے بعد ازاں اس کو اس کے پاک ہونے کی حالت بی طلاق دے (بخاری' مسلم)

وضاحت : حالت حیض میں طلاق دیا بری ہے البتہ صحیح احادث کی روشی میں وہ طلاق شار ہوگی چنانچہ احمد الله الدواؤد اور نمائی میں این عرف روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق وی۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس طلاق کو شار کیا نیز یہ حدیث صحیح ہے۔ تعمیل کے لئے دیکھیں (سنن نمائی شرح سیوطی جلدا صفی الله علیہ وسلم مع مختر شرح نووی جلدا صفی الله )

٣٢٧٦ - (٣) وَمَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: خَيَّرْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَانْحَتَرْنَا اللهُ وَرُسُولَهُ، فَلَمْ يَعُدُّ ذَٰلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا . . . مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ .

٣٢٧٦: عائشہ رضى اللہ عنها بيان كرتى ہيں كہ جميں رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم في افتيار ويا ليكن جم في اللہ اور اس كے رسول كو يتن افتيار طلاق نہيں ہے۔ اور اس كے رسول كو يبند كيا آپ في اس افتيار كو يجم شار نہيں فرمايا يعنى افتيار طلاق نہيں ہے۔ وضاحت : خاوند كے افتيار وين كے بعد أكر بيوى خاوند كو پند كرتى ہے تو طلاق نہ ہوكى (واللہ اعلم)

٣٢٧٧ - (٤) **وَهَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: فِي الْحَرَامِ يُكَفَّرُ - ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُولِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۷۷: این عباس رضی الله عنما سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا ہوی کو حرام قرار ویے میں کفارہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے "بلاثیہ تہارے لئے الله کا رسول اچھا نمونہ ہیں" ( بخاری مسلم )

٣٢٧٨ - (٥) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنَتِ جَحْش ، وَشَرِبَ عِنْدَهَا عَسَلاً ، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيْتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُ ﷺ فَلْتَقُلْ: إِنِّى آجِدُ مِنْكَ رِيْحَ مَغَافِيْرَ - ، أَكُلْتَ مَغَافِيْرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَتُ لَهُ ذَلِكَ . فَقَالَ: اللهَ اللهَ بَاسَ ، شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زُيُنَبَ بِنَتِ جَحْش ، فَلَنْ أَعُودَ لَهُ ، وَقَدْ حَلَفْتُ ؛ لا تُخْبِرِي لا بَاسَ ، شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زُيُنَبَ بِنِنَتِ جَحْش ، فَلَنْ أَعُودَ لَهُ ، وَقَدْ حَلَفْتُ ؛ لا تُخْبِرِي لِللهَ أَلْكَ أَحَدًا » وَيَدْ حَلَفْتُ ؛ لا تُخْبِرِي لِللهَ أَلْكَ أَحْدًا » وَيَدْ حَلَفْتُ ؛ لا تُخْبِرِي لِللهَ أَلْكَ أَحْدًا » وَيَدْ حَلَفْتُ ؛ لا تُخْبِرِي لَلْكَ أَحْدًا » وَيَدْ حَلَفْتُ ؛ لا تُخْبِرِي لَمُ اللهُ لِلهَ اللهُ لِلهُ اللهُ لِلهَ اللهُ لِلهُ اللهُ لِلهُ اللهُ لِلهُ عَلَى مَرْضَاةَ ازْوَاجِهِ . . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

۳۲۷۸: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں 'نی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جعشی کے ہاں رکتے اور وہاں شد نوش فراتے چنانچہ ہیں نے اور حفقہ نے اس بات پر انفاق کیا کہ ہم ہیں ہے جس کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں وہ کے کہ جھے آپ سے مفافیر (گونہ) کی بربو آ رہی ہے 'کیا آپ نے مفافیر کا استعمال کیا ہے؟ چنانچہ آپ ان میں سے ایک کے ہاں تشریف نے گئے۔ اس نے آپ سے بی جملہ کما آپ نے فرمایا' کوئی بات نہیں' میں نے تو بس زینب بنت جھی کے ہاں شد نوش کیا تھا اب میں تشم کھا تا ہوں کہ دوبارہ اس کے ہاں شد نوش کیا تعال کول کے بال شد نوش کیا تعال کول کے بال شد نوش نہیں کول گا ایک اس بات کا کمی سے ذکر نہ کرنا (دراصل) آپ آئی بیویوں کی رضامندی کے فواہاں تھے اس پر اللہ تعالی نے سے آب ایک فرمائی (جس کا ترجمہ ہے) ''اے تیفیر علیہ السلام! آپ ایک چزکو کیوں حرام قرار دے رہ ہیں جس کو اللہ نے آپ گئی بیویوں کی رضامندی خلاش کرتے ہیں؟'' (بخاری' مسلم)

## الفصل الثاني

٣٢٧٩ ـ (٦) **عَنْ** نُوبَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَأَيْمَا الْمَرَاةِ سَالَتَ زُوْجَهَا طَلاَقاً ـ ِ فِى غَيْرِ مَا بَاسٍ ـ ؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالِتَّرْمِذِيُّ، وَابُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَالدَّارَمِيُّ.

وو سری قصل: ۳۲۷۹: ثوبان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'جو عورت اپنے خادندے فاری ا خادند سے بغیر کمی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے (احمد ' ترفدی' ابوداؤد' ابن ماجہ' داری)

وضاحت اس مدے میں بڑی سخت و مید ہے۔ جب کہ کیرہ منہوں کے مرکب اپنے منہوں کی سزا کا کنے کے بعد جنت میں داخل کئے وال عورت پر جنت کی بعد جنت میں داخل کئے جائیں گے۔ مدیث کے ان الفاظ کو کہ بغیر وجہ کے طلاق کا مطابہ کرنے والی عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہوگی کو سخق ہے لیکن اگر اللہ تعلق اسے اپنی رحمت سے معاف فرا دیں تو الگ بات ہے ( تنتی الرواۃ جاری صفح ۲۰۹)

٣٢٨٠ - (٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَبْغَضُ الْحَلاَلِ

۳۲۸۰: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا طال کامول عمل سے الله کے نزدیک سب سے زیادہ تاپندیدہ فعل طلاق دینا ہے (ابوداؤد) وضاحت : بیر حدیث ضعیف ہے (ارواء الفیل ۲۰۲۰ ضعیف ابوداؤد صفحه ۳۲۳)

٣٢٨١ ـ (٨) **وَمَنْ** عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَـالَ: ﴿لَا طَــلَاقَ قَبْـلَ نِكَاحِ ـــ، وَلاَ عِتَاقَ اِلَّا بَعْدَ مِلْكِ ــ، وَلاَ وِصَالَ فِى صِنيام ـــ، وَلاَ يُثُمَّ بَعْدَ إِخْتِلاَم وَلاَ رِضُاعَ بَعْدَ فِطَامٍ ــ، وَلاَ صَـمْـتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، . . ، زُوَاهُ فِى وَشَرْجِ السَّنَةِ ».

۳۲۸ : علی رضی اللہ حد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا کا ت سے پہلے طلاق نہیں ا کلیت میں آنے سے پہلے آزاد کرنا نہیں کروزوں میں وصال نہیں کوخت کے بعد بھی نہیں دورہ چھڑانے کے بعد رضاحت (عابت) نہیں ہوتی اور تمام ون رات تک فاموش رہنا جائز نہیں (شرح السنہ) وضاحت : ۱۲۱۵ فمبر مدیث کی موافقت کی دجہ سے یہ مدیث صحیح ہے (ارواء الفلیل جلدے صفح میا)

٣٢٨٢ ـ (٩) **وَمَنْ** عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسَوْلُ اللهِ ﷺ: وَلاَ نَذْرَ لِاِبْنِ آدَمَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ عِنْقَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ طَلاَقَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ». رَوَاهُ البِّزْمِذِيُّ، وَزَادَ أَبُوْدَاوُدَ: «وَلاَ بَيْعَ الاَّ فِيْمَا يَمْلِكُ».

۳۲۸۳: هموین شعب این والد ب ده این وادا بیان کرتے ہیں کی صلی اللہ عیلہ وسلم نے فرایا کو م کا بیٹا اس چزکی نذر نہ انے جو اس کی ملیت میں اور جس چز پر ملیت نہیں اس کو آزاد نہ کرے اور جس پر اس کا حق نہیں اس کو طلاق نہ دے (ترفری) اور ابو واؤد میں اضافہ ہے کہ جس چز پر حق نہیں اس کو فرونت نہ کرے۔

٣٢٨٣ ـ (١٠) وَعَنْ رُكَانَةَ بَنِ عَبْدِ يَزِيْدَ رَضِى اللهُ عَنْدُ، آنَهُ طَلَّقَ إِمْرَاتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَيَّةَ، فَالَخْبِرَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ، وَقَالَ: وَاللهِ مَا اَرَدُتُ اِلاَ وَاحِدَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَاللهِ مَا اَرَدُتُ اِلاَ وَاحِدَةٌ ، فَرَدُّهَا اِلْهِ وَسُوْلُ اللهِ ﷺ ، فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ الْاَ وَاحِدَةً ، فَالِّرْمِدُى اللهِ ﷺ ، فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ . رَوَاهُ أَبُوْدَاؤَدُ ، وَالتَّزْمِذِي ، وَابْنُ مَاجَةً ، وَالدَّارَمِيُّ ، وَلاَ النَّانِيَةَ ، وَالثَّالِئَةَ .

۳۲۸۳: رکانہ بن عبد بزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنی یوی سهده کو "بت" (الی طلاق بس کے بدت تعلق منقطع ہوجاتا ہے) طلاق دی ۔ اس کے بارے ہیں نبی صلی اللہ علیہ دسلم کو مطلع کیا گیا آپ نے دریافت کیا گیا تو نے ایک طلاق کا اراوہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیوی کو اس کے ہاں دالیس کر دیا پھر اس نے عرائے دور ہیں اس کو دو سری طلاق دی اور حال اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیوی کو اس کے ہاں دالیس کر دیا پھر اس نے عرائے دور ہیں اس کو دو سری طلاق دی اور حال کے دور ہیں تیری طلاق دی (ابوداؤر ترفی ابن اجر واری) البتہ انہوں نے دو سری اور تیری طلاق کا ذکر نہیں کیا۔ وضاحت : یہ صدیث ضعیف ہے امام بخاری نے اس مدیث کو مضطرب قرار دیا ہے 'سند ہیں زیرین سعید حافی وضاحت : یہ صدیث سعید حافی (راوی) ضعیف ہے۔ البتہ مند احمد ہیں ابن عباس سے بی صلی اللہ علیہ دسلم نے پوچھا کہ تو نے کیے طلاق دی؟ تو اس نے طلاقیں دی اس بر اسے شدید فم لاحق ہوا اس سے بی صلی اللہ علیہ دسلم نے پوچھا کہ تو نے کیے طلاق دی؟ تو اس نے دورا کر ایک مجلس ہیں تین طلاقیں دی ہیں۔ آپ نے فرمایا نہ ایک طلاق ہے 'اگر تو پہند کرے تو اس سے رجوع کر۔ یہ تایا ایک مجلس ہیں تین طلاقیں دی ہیں۔ آپ نے فرمایا نہ ایک طلاق ہے 'اگر تو پہند کرے تو اس سے رجوع کر۔ یہ حدیث صبح ہے۔ ابن القیم اور استاذ احمد شاکر نے بھی اس مدیث کو صبح قرار دیا ہے (تنقیع الرواۃ جلد سام فیصری اوراؤر صفح ہے۔ ابن القیم اور استاذ احمد شاکر نے بھی اس مدیث کو صبح قرار دیا ہے (تنقیع الرواۃ جلد سام فیصری ضعیف ابوداؤر صفح ہیں۔

ای طرح می مسلم میں ابن عباس سے مروی مدے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بر صدیق کے زمانہ میں اور خلافت کی اللہ علیہ میں اور خلافت عرف کے بہلے وو سالوں میں تین طلاقیں ایک بی شار کی جاتی تھیں۔

٣٢٨٤ ـ (١١) **وَصَنْ** أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَـالَ: «ثَلَاثُ جِدُّهُنَّ جِدُّ، وَهَزِّلُهُنَّ جِدٌّ: ٱلْنِكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالرَّجْعَةُ»... رَوَاهُ البَّرُمِلِدَّىُّ، وَٱبُوْ دَاوَدَ، وَقَالَ البَّرْمِذِىُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ خَسَنٌ غَرِيْسِبٌ.

۳۲۸۳: ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا عمن یا تیں اسی ہیں کہ جنیں آگر سجیدگی سے کما جائے تو بھی کاختہ ہیں اور نداق کے انداز میں بھی ان کو کمنا سجیدگی ہے وہ تین یا تیں تکاح الماق اور رجوع کرتا ہیں۔ (ترندی ابوداؤد) امام ترندی نے بیان کیا ہے کہ یہ صدیث حسن غریب ہے۔

وضاحت : "علامہ البانی نے اس مدیث کی سند کو ضعیف کما ہے البتہ اس مدیث کے شواہر کی وجہ سے اسے قول رہا ہے اسے قول قرار دیا ہے (مکلوة علامہ البانی جلد م صفحہ ۹۷۹)

٣٢٨٥ ـ (١٢) **وَمَنُ** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رُسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: (لاَ طَلَاقَ وَلاَ عِتَاقَ فِي إِغْلاَقٍ، رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤَدَ، وَابْنُ مَاجَةَ قِيْل: مَعْنَى الْإِغْلاَقِ: اَلْإِكْرَاهُ

٣٢٨٥ : ماكثر رضى الله عشا بيان كرتى بين كم عن ف رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا آپ في قرمايا

مجبوری میں طلاق دیا (اور) آزاد کرنا وقوع پذیر نمین ہو آ (ابوداؤد' ابن باجہ) کما جا آ ہے "اظلاق" سے مقصود مجبور کرنا

٣٢٨٦ ـ (١٣) **وَمَنْ** أَبِى هُرَيْرَةَرَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَكُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ اِلّا طَلَاقَ الْمَعْتُوْهِ، وَالْمَغْلُوْبِ عَلَى عَقْلِهِ. رَوَاهُ التِّـرِّمِذِيُّ، وَقَـالَ: هٰذَا حَـدِيْثُ غَرِيْبُ، وَعَطَآءُ بْنُ عَجْلاَنَ الرَّاوِيُّ ضَعِيْفٌ، ذَاهِبُ الْحَدِيْثِ

۳۲۸۷: ابو ہریرہ رضی اللہ صنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' ہر طرح سے طلاق دیا نافذ ہو جاتا ہے البتہ دیوائے اور فاترالعثل کا طلاق دیا درست نہیں (ترندی)

امام ترائ کے کما ہے کہ یہ مدیث فریب ہے اسد می عطاء بن عجلان رادی ضیف اور داهب الحدیث ہے۔

٣٢٨٧ ـ (١٤) **وَمَنْ** عَلِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَنِّقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبُلُغَ، وَعَنِ الْمَعْتُوْهِ حَتَّى يَعْقِـلَ ﴿ رَوَاهُ التِّرْمِـذِيُّ، وَاَبُوْدَاؤَدَ.

٣٢٨٤: على رضى الله عند سے روایت ہے وہ بیان كرتے ہیں رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمایا عمن مخص مرفوع القلم ہیں لینی سزا كے مستحق نہیں۔ سولے والا جب تك بيدار نه ہو جائے ، بجد جب تك بالغ نه ہو جائے اور وہانہ جب تك (اس كے) ہوش فمكانے نہ آ جائيں (ترفری الوواؤد)

٣٢٨٨ ـ (١٥) وَرُوَاهُ الدَّارَمِيُّ عَنْ عَائِشَةً ، وَابْنُ مَاجَةً عَنْهُمَا .

۳۲۸A: نیز داری لے اس مدیث کو عائشہ سے اور این ماجد لے عائشہ اور عل سے روایت کیا ہے۔

٣٢٨٩ ــ (١٦) **وَمَنْ** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: 'وطَلاَقُ الْأَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَٱبُوُدَاؤُدَ، وَابْنُ مَاجَةً، وَالدَّارَمِيُّ.

۳۲۸۹ : عائفہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئٹری ود طلاق کی مستحق ہے اور اس کی مدت ود جین ہے (ترفری) ابوداؤد ابن ماجہ واری)

وضاحت : یه مدیث ضیف ب (میزان الاحتمال جلاس مفید) ارواء الفیل جلدی مفرمه ضیف ترنی صفحه استفاد مند ملا معیف ترنی صفحه استفاده مناسر راوی ضیف ب تغییل معیف الما ایوداور نے اس مدیث کو مجمول کها ہے۔ سند میں مظاهر راوی ضیف ہے تغییل کیلئے (تنقیع الرواة جلدس مفردس) کا مطالعہ کریں۔

### َ وَ مَ مَ الْمُوالِثُ الْفُصِلُ الثَّالِثُ

• ٣٢٩ - (١٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، آنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ﴿ ٱلْمُنْتَزِعَاتُ - وَالْمُخْتَلِعَاتُ - هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ ﴾ . رَوَاهُ النَّسَآئِيُّ .

تیسری فصل: ۱۳۲۹: ابو بریره رضی الله عند بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا وہ عورتیں جو اپنے آپ کو خاوند کے نکاح سے نکالنا جاہتی ہیں اور خلے کرنا چاہتی ہیں وہ عورتیں منافق ہیں (نسائی)

٣٢٩١ – (١٨) **وَعَنْ** نَافِع ، عَنْ مَوْلاَةٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِى عُبَيْدٍ، أَنَّهَا اخْتُلِعَتْ مِنْ زَوِّجِهَا بِكُلِّ شَيِّىءٍ لَهَا —، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَٰلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. رَوَاهُ مَالِكُ.

۱۳۷۹ : تافع رحمہ اللہ ' صغیبہ بنت الی عَبید رضی اللہ عنها کی آزاد کردہ لونڈی سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنے فاوند سے اپنی ہر چیز دے کر خلع حاصل کیا تو حبراللہ ابن عمر نے اس کو خلا نہیں محصرایا (مالک)

٣٢٩٢ ـ (١٩) وَعَنْ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ٱخْبِرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ رَجُلِ طَلَقَ اِمْرَاتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيُقَاتِ جَمِيْعًا، فَقَامَ غَضْبَانَ، ثُمَّ قَالَ: «آيَلُعَبُ بِكِتَابِ اللهِ عَزُّ وَجَلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ الاَ آقَتُلُهُ؟. رَوَاهُ النَّسَاتُةُ وَانَا بَيْنَ ٱظْهُرِكُمْ اِ؟ وَحَتَّى قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ الاَ آقَتُلُهُ؟. رَوَاهُ النَّسَاتُةُ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

۳۲۹۲: محمود بن لبید رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو آیک مخص کے بارے میں بتایا گیا جس نے اپنی بیوی کو یکبارگی تین طلاقیں ویں چنانچہ آپ تارافتگی کی حالت میں کھڑے ہوئے اور فرمایا (تعجب ہے) الله کی کتاب کے ساتھ ذاق کیا جا رہا ہے جبکہ میں تم میں موجود ہوں۔ اس پر آیک صحابی کھڑا ہوا اس نے کہا اے اللہ کے رسول آکیا میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ (نسائی)

وضاحت : ایک مجلس میں عمن طلاقیں رہا بدعت ہے اور تین طلاقیں واقع نہ ہوں گی بلکہ ایک طلاق ہوگ۔ ابن عمال ہے روابت ہے کہ حمد رسالت طلاقت صدیق اور خلافت فاروق کے پہلے وو سالوں میں تین طلاقوں کو ایک شار کیا جا شار کیا جاتا تھا اس پر عمر نے فرمایا میں کام میں لوگوں کو تیزی نہیں وکھانا چاہیے تھی اس میں وہ تیزی وکھا رہے ہیں اس بناء پر بیں چاہتا ہوں کہ ایک مجلس کی تین طلاق واقع کر دوں چنانچہ انہوں نے اس کو واقع کر دیا ہیں ہیں ان کا سیاس فیملہ تھا اور پھر اس فیملہ پر انہیں تدامت ہوئی اور انہوں نے اس سے ربوع کر لیا۔ تنسیل کیلئے دیکھیے (ٹیل الادطار جلدے صفحہ ملسا، المفاتنہ اللہفان عن مکائد الشیطان جلدا صفحہ ۳۳۰ ایک مجلس کی تمین طلاق تحکیم عجد اسرائیل سلفی صفحہ ۱۳۳۳) نیز اس مدیث کی سند منقطع ہے۔ مکلوۃ علامہ البانی جلد ۲ صفحہ ۹۸۱)

٣٢٩٣ ـ (٢٠) **وَمَنْ** مَالَكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ : إِنِّى طَلُّقْتُ اِمْرَاتِى مِائَةَ تَطْلِيْقَةٍ، فَمَاذَا تَرْى عَلَىٌ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : طُلِّقَتُ مِنْكَ بِثَلَاثٍ، وَسَبُعٌ وَّيْسَعُوْنَ اتَّخَذْتَ بِهَا آيَاتِ اللهِ هُزُوَّا . . رَوَاهُ فِى وَالْمُوطَانِي

۳۲۹۳: امام مالک کی بلاعات میں سے ہے کہ ایک ہمض نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عمما سے کما کہ میں نے اپنی بیوی کو سو بار طلاق دی ہے' آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ابن عباسؓ نے بواب دیا' تین طلاق واقع ہو عمیں اور ستانوے طلاقیں اللہ کی آیات کے ساتھ نراق ہے (محوطا امام مالک)

٣٢٩٤ ـ (٢١) وَهَنُ مُعَادِبْنِ جَبَلِ ، قَالَ: قَالَ لِيُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَيَا مَعَادُ! مَا خَلَقَ اللهُ شَيْئًا عَلَى وَجِهِ الْاَرْضِ اللهُ شَيْئًا عَلَى وَجِهِ الْاَرْضِ اَبْغَضَ اللهُ شَيْئًا عَلَى وَجِهِ الْاَرْضِ اَبْغَضَ اِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِتُ .

سهه ۱۳۹۳: معاذ بن جبل رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھے کاطب کرتے ہوئے فرمایا الله نے معاذ! الله نے زمین کی سطح پر کمی چیز کو پیدا نہیں کیا جو آزاد کرنے سے زیادہ اللہ کو محبوب ہو اور الله نے سطح زمین پر کوئی الی چیز پیدا نہیں کی ہے جو طلاق سے زیادہ (اللہ کو) ناپند ہو (دار تعلنی)

وضاحت : اس مدیث کی سند جس حمید بن مالک رادی ضعف ہے۔ نیز کھول کی معالات سے ملاقات ثابت سیں ہے (میزان الاحتدال جلدس صفحه ۳۰) میزان الاحتدال جلدس صفحه ۴۰۰ تنفیع الرداة جلدس صفحه ۳۰۰)

# بَابُ الْمُطَلَّقَة ثَلاَثاً (اس عورت كے بارے میں جس كو تین طلاقیں دی گئی ہیں)

## الفصل الأول

٣٢٩٥ ـ (١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: جَاءَتِ الْمُرَاةُ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيِّ اللَّى رَسُول اللهِ ﷺ ، فَبَتَّ طَلاَقِيْ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ اللَّهِ ﷺ ، فَبَتَ طَلاَقِيْ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزَّبَيْرِ، وَمَا مَعَهُ اِلَّا مِثْلُ هُذْبَةِ الثَّوْبِ ... فَقَالَ: وَٱتُرِيَّدِيْنَ اَنْ تَرْجِعِيْ اللَّي رَفَاعَةً ؟ ، قَالَتْ: نَعَمْ . قَالَ: وَلا ، حَتَّى تَذُوقِيْ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَى عُسَيْلَتَهُ وَيَدُوقَى عُسَيْلَتَكِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . رَفَاعَةً ؟ ، قَالَتْ: نَعَمْ . قَالَ: ولا ، حَتَّى تَذُوقِيْ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَى عُسَيْلَتَكِ » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

پہلی فصل: ۱۳۲۵: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رفاعہ قرعی کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جایا کہ میں رفاعہ کے فکاح میں ختی اس نے جھے تین طلاقیں ویر۔ اس کے بعد میں نے عبد الرحمان بن ذہیر کے ساتھ فکاح کر لیا اور اس کا آلہ تناسل جاور کے پہندنے جیسا تھا بیٹی اس میں ڈھیلا پن تھا اختشار نہ تھا آپ نے استضار کیا کیا تو رفاعہ کی جانب والی جانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ اس نے اثبات میں جواب ویا۔ آپ نے فرایا تو اس وقت تک والی جیس ہوا سکتی جب تک کہ تو اس سے جماع کا لطف نہ پائے اور وہ تھے سے لطف اندوز نہ ہو پائے (بخاری مسلم)

وضاحت : تین مخلف اوقات میں سنت کے مطابق جب تین طلاقیں داقع ہو جائیں تو عورت عدت گزارنے کے بعد اگر وہ ددنوں آئیں کے بعد اس مخص سے نکاح کرے جس میں مجامعت کی طاقت ہو اس سے لطف اندوز ہونے کے بعد اگر وہ ددنوں آئیں میں میاں بیوی کی حیثیت سے نہیں رہنا چاہتے تو جب خاوند اس کو سنت کے مطابق طلاق وے تو عدت کے بعد اس عورت سے پہلے خاوند کا نکاح ہو سکتا ہے (داللہ اعلم)

## الْفُصْلُ النَّالِي

٣٢٩٦ - (٢) مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَسْنَهُ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ .

وو سرى فصل: ٣٢٩٦: ميدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے بي، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے طاله كرتے والى ا كرنے دالے اور جس كے لئے طالد كيا كيا ہے، وولوں ير نعنت فرائى (وارى) وضاحت : مطقہ طلفہ کا نکاح اگر کمی مخص سے عارضی طور پر کیا جائے کہ وہ اس کے ساتھ مجامعت کرنے بعد اس کو طلاق وے اکمہ وہ عورت پہلے خاوند کے لئے طال ہو جائے تو ایبا مخص لمعون ہے اور جس نے طال کرنے کے لئے اس کو سائڈ بنایا وہ بھی لمعون ہے اور یہ نعل زنا ہے۔ علامہ البانی نے اس مدیث کو میج قرار ویا ہے۔ اررواء الفیل جلدا سخے کو اور فیخ الاسلام ابن تیمیہ نے طالہ کے نکاح کو قوی دلائل کے ساتھ باطل قرار ویا ہے نیز عافظ ابن الفیل جلدا سخے کا رو "آنامہ الدیل علی ابطال التحلیل" اور "اغاث اللمفان عن مکا کہ الشیطان" اور "اعاث المعوقمین" وغیرہ ش کیا ہے

٣٢٩٧ ـ (٣) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ .

٣٢٩٤: نيز ابن ماجه في اس مديث كو على بن عماس اور عقبه بن عامر س روايت كيا ب-

٣٢٩٨ ـ (٤) **وَهَنْ** سُلَيْمَانِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَذْرَكْتُ بِضْعَةً عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَقُولُ: يُوقَفُ الْمُوْلِيْ... رَوَاهُ فِيْ «شَرْحِ السُّنَّةِ».

٣٢٩٨: سليمان بن سار رحمه الله بيان كرت بين كه بي في من رسول الله صلى الله عليه وسلم كم محابه كرام بي سے وس سے ا وس سے كچھ ذائد كو پايا، ان سب كاكمنا ہے كه (يوى سے محبت نه كرنے كى) تهم اشائے والے كو كمزاكيا جائے۔ (شرح السنہ)

وضاحت " ابن مر سے معقول ہے کہ بیوی سے تئم افعانے والے پر کہ میں اس سے مجامعت نہیں کوں گا جب چار له اور باتوں کو بھار له کار باتوں کو بھار له کار اللہ کار اللہ کار اللہ کار اللہ کار اللہ کار کی بیار کی بیار کی کارنے کار کی سے کہنا کہ جار کا کارنے کارنے کا ساتھ ایک طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی درست نہیں ( تنتی اگرواۃ جلد ۳ صفحہ ۴۰۰)

٣٢٩٩ ـ (٥) وَهُ أَبِي سَلَمَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ، أَنَّ سَلْمَانَ بْنَ صَخْرٍ ـ وَيُقَالُ لَهُ اللهُ عَنْهُ بَنُ صَخْرٍ الْبَيَاضِيُّ جَعَلَ إِمْرَاتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أَيِّهِ - حَتَّى يَمْضِي رَمَضَانُ ، فَلَمَا مَضِي نَصْفُ مِّنْ رَمُضَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا لَيْلا ، فَاتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَالَ : ﴿ وَعُنِي مُتَتَابِعَيْنِ ، قَالَ : لاَ أَجِدُهَا . قَالَ : ﴿ وَقُلْ رَسُولُ اللهِ اللهُ ا

۳۲۹۹: ابوسلمہ بیان کرتے ہیں کہ سلمان بین صغو رضی اللہ عدہ جے سلمہ بین صغو بیاضی ہمی کما جاتا ہے' نے اپنی بیوی کو خود پر جرام قرار دیتے ہوئے اس سے ظمار کرتے ہوئے اس کی پٹیے کو رمضان المبارک کے ختم ہوئے تک اپنی والدہ کی مانند قرار دیا۔ جب نصف رمضان گزر گیا' تو رات کے وقت بیوی سے مجامعت کی' اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھم دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تھم دیا کہ وہ ایک غلام آزاد کرنے اس نے (معذرت کے انداز میں) کما' جھ میں غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے آپ نے کہ دو ایک غلام آزاد کرنے اس نے رمض کیا' اس کی بھی جمی استطاعت نہیں (پیر) آپ نے تھم دیا کہ تو ساٹھ مکینوں کو کھانا کھا۔ اس نے عرض کیا' جھ میں اس کی بھی طاقت نہیں (اس پر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروہ بن عرو سے کما' اس کو دہ «عرق" دے دے لین دہ ٹوکرا جس میں پندرہ یا سولہ صاع مجور ہوتی ہے آکہ دہ ساٹھ مکینوں کو کھلائے (ترزی)

٣٣٠٠ - (٦) وَرُوٰى اَبُوُ دَاوُدَ، وَابُنُ مَاجَةَ، وَالدَّارَمِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ نَحْوَهُ، قَالَ: كُنْتُ اِمْرًا أُصِيْبُ مِنَ النِّسَاءَ مَا لَا يُصِيِّبُ غَيْرِى . وَفِي رِوَايَتِهِمَا ـ اَعْنِيْ اَبَا دَاوُدَ، وَالدَّارَمِيُّ ـ: «فَاطْعِمُ وَشَقًا ــ مِنْ تَمْرِ بَيْنَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا».

۳۳۰۰: نیز ابوداود' ابن ماجہ' داری نے سلمان بن بیار ہے اس نے سلمہ بن صحوبے اس کی مثل روایت کیا ہے۔ اس جس کہ دون این ابوداود کے ساتھ اتنا لگاؤ تھا جو دوسروں کو نہ تھا اور ان دونوں لینی ابوداود اور داری کی روایت میں ہے کہ تو ساٹھ مسکینوں کو مجوروں کا (ایک) ایک وسق دے (لینی ساٹھ وسق دے یعنی جب کہ ایک صاع بوئے تین کلو وزن کا ہوتا ہے)

١ ٣٣٠١ ـ (٧) وَهَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ صَحْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي المُطَاهِرِيُواقِعُ قَبْلَ اَنْ يُتَكَفِّرَ، قَالَ: «كَفَارَةٌ وَّاجِدَةٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً.

٣٣٠١: سليمان بن بيار علم بن صغو سے وہ نبي صلى الله عليه وسلم سے بيان كرنا ہے كه ظمار كرف والا جب كفاره ادا كرف سے بيك اپني بيوى سے مجامعت كرے تو ايك بى كفاره كافى ب (ترفى ابن ماج)

### آن و مَن مُ الفُصلُ الثَّالثُ

٣٣٠٢\_(٨) عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ اِمْرَاتِهِ فَغَشِيهَا قَبُلَ اَنْ يُتَكَفِّرُ—، فَاتَى النَّبِيُّ ﷺ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ. فَقَالَ: «مَا حَمَلَكَ عَلَى ذٰلِكَ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَأَيْتُ بَيَاضَ حَجُلَيْهَـا — فِي الْقَمَرِ—، فَلَمْ آمْلِكُ نَفْسِىُ اَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا. فَضَجِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَإُمَرَهُ أَنْ لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّـرَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَـةَ. وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنْ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

وَرَوٰى اَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَآئِقُ نَحْوَهُ مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا. وَقَـالَ النَّسَآئِقُ: اللَّسْرَسَلُ اُولَى بالصَّوَاب مِنَ الْمُسْنَدِ .

تیمری فصل: ۱۳۳۱: عکرمہ ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک فض نے اپنی ہوی سے ظمار کیا ، پھر کفارہ اوا کرنے سے پہلے اس کے ساتھ ہم بستر ہو گیا۔ پھروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں حاضر ہوا اور یہ واقعہ ذکر کیا۔ آپ نے اس سے استفیار کیا! کچے ہم بستر ہونے پر کس چیز نے ابحارا؟ اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہیں نے (جب) چائدتی رات میں اس کی پانیوں کی چمک ومک کا نظارہ کیا تو جھے سے رہا نہ گیا اور میں اس سے ہم بستر ہو گیا (اس کا جواب من کر) آپ مستمرا دیے اور اس کو عظم دیا کہ وہ کفارہ اوا کرنے سے پہلے اس کے ساتھ جماع نہ کرے (ابن ماجہ) ترفی نے اس کی حل بیان کیا اور اس نے اس حدیث کو حن مسمح غریب قرار دیا ہے اور جماع نہ کرے (ابن ماجہ) ترفی نے اس کی حل بیان کیا ہو اور نسائی نے واضح کیا ہے کہ صدیث کا مرسل ہونا مند ہونے نے زیادہ مسمح ہے۔

# بَابٌ (فِی وُجُونِ كُونِ الرَّقَبَةِ المُعْتَقَةِ كَفَّارةً مُؤُمِنَةً) (كفاره میں مومن غلام یا لونڈی كے آزاد كرنے كابیان)

### أَنْفُصِلُ الْأُولُ الْفُصِلُ الْأُولُ

تَعَلَّتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ جَارِيَةً بَنِ الْحَكَمِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَا ، فَقُلْتُ شَاةً مِنَ الْغَنْمِ ، فَقُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ جَارِيَةً كَانْتُ لِى تَرَعٰى غَنَمًا لِى فَجِئْتُهَا وَقَدُ فَقَدْتُ شَاةً مِنَ الْغَنْمِ ، فَشَالُتُهَا عَنْهَا. فَقَالَتْ: أَكُلَهَا اللّذِنْبُ. فَاسِفُتُ عَلَيْها وَكُنْتُ مِنْ بَنِي آدَمَ ، فَلَطَلْتُ وَخَبَهَا هَ وَعَلَى رَقَبَةً هَا . وَعَلَى رَقَبَةً هَا . وَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا وَكُنْتُ مِنْ اللهُ ؟ فَقَالَتْ: فِي السَّمَاءِ فَقَالَ: «مَنْ أَنَا؟ ، فَقَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَعْتِقُهَا» . رَوَاهُ الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله

پہلی فصل : سوس : معاویہ بن تھم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماضر ہوا اور میں نے مرض کیا اے اللہ کے رسول! میری ایک لوعزی میری بحمال چائے کے لئے لئے جاتی تھی۔ ایک روز اس نے ایک بحری کو ہم کر ویا۔ میں اس کے ہاں گیا اور میں نے اس سے (بحری کے ہم ہو جانے کے بارے میں) دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ اسے بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے چنانچہ جھے اس پر خصہ آیا اور میں انسان تھا میں نے اس کے پرے پرے پر ملمانچہ مارا اور (ہاں!) میرے ذمہ گرون (آزاد کرنا) ہے کیا میں اس کو آزاد کر دوں؟ آپ نے لوعزی سے دریافت کیا اللہ کماں ہے؟ اس نے بتایا اللہ آسانوں میں ہے۔ پھر آپ نے دریافت کیا میں کون ہوں؟ اس نے بواب دیا گرون میں ہے۔ پھر آپ نے دریافت کیا میں کون ہوں؟ اس نے بواب دیا گرون میں ہے۔ پھر آپ نے دریافت کیا میں کون ہوں؟ اس نے بواب میں کرا گرون میں ہوں کہ میڑیا اٹھا کر دے (مالک) اور مسلم کی روایت میں ہو امد بھاڑ اور بوانیہ (متام کی طرف) میری بحمول چراکی تھی میں نے ایک بحری کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے اور میں انسان تھا جسے دو سرے انسانوں کو قصہ آتا ہے بچھے بھی فصہ آگیا اس پر میں نے اس کو ایک طمانچہ دے مارا۔ پھر میں رسول اللہ مسلی اللہ علیہ دسے مارا۔ پھر میں رسول اللہ مسلی اللہ علیہ دسے میں خوار دیا۔ میں نے دریافت کرا اے اللہ کے رسول! کیا اس کے دریافت کرا اے اللہ کے رسول! کیا دریافت کرا اے اس اس کی دریافت کرا اے اس کو ایک طمانچہ دے مارا۔ پھر میں دسول اللہ مسلی اللہ علیہ دسے دریافت کرا اے اس کو ایک طمانچہ دے دریافت کرا اے اس کو ایک میں نے دریافت کرا اے اس کو ایک میں کے دریافت کرا اے اس کو ایک میں نے دریافت کرا اے اس کو ایک میں کے دریافت کرا اے اس کو ایک میں کے دریافت کرا اے اس کو ایک میں کے دریافت کرا ہوئی کیا کہ کی کو دریافت کرا اے اس کے دریافت کرا اے دریافت کرا ایک کرے دریافت کرا ایک کی دریافت کرا اے دریافت کرا ایک کرا کے دریافت کرا اے دریافت کرا اے دریافت کرا اے دریافت کرا کرا کے دریافت کرا کی دریافت کرا کی دریافت کرا کو دریافت کرا کی دوریافت کرا کے دریافت کرا کی دوریافت کرا کرا کو دریافت کرا کے دیافت کرا کرا کی دوریافت کرا کی کرو

میں اے آزاد کر دوں؟ آپ نے تھم دیا کہ تو اے میرے پاس لا۔ چنانچہ میں اے آپ کی فدمت میں لے کیا آپ نے اس کے کیا آپ نے ایں سے دریافت کیا' اللہ کمال ہے؟ اس نے جواب دیا' اللہ آسانوں میں ہے (پیر) آپ نے دریافت کیا' میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا' آپ اللہ کے پیفیر ہیں۔ آپ نے فرایا' اے آزاد کر دے' یہ ایمان دار ہے۔

## بَابُ اللّعَانِ (لعان كابيان)

## الفصل الأول

الْعَجَلَانِيَ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَرَايَتَ رَجُلاً وَجَدَمَعَ إِمْرَاتِهِ رَجُلاً اَيَقَتُلُهُ فَيَقَتُلُونُهُ -؟ أَمْ كَيْفَ الْعَجَلَانِيَ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَرَايَتَ رَجُلاً وَجَدَمَعَ إِمْرَاتِهِ رَجُلاً اَيَقَتُلُهُ فَيَقَتُلُونُهُ -؟ أَمْ كَيْفَ يَفَعُلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ صَاحِبَتِكَ -، فَاذُهُ لَ فَالْ بِهَاهِ. قَالَ سَهُلُّ: فَتَلاَعَنَا فِي الْمُسْجِدِ، وَإِنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُويْمِرٌ: كَذَبِ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ الْمُسَكِّتُهَا، فَطَلَّقُهَا ثَلَاثُ -، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ! وَلَى اللهِ عَلَيْهُا عَلَيْهَا يَا رَسُولُ اللهِ إِنْ الْمُسَكِّتُهَا، فَطَلَّقُهَا ثَلَاثُ مَ مَ فَلَهُ مَا لَالْيَتَيْنِ، حَدَلَّجَ وَانَظُرُوا - ؛ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ السَحَمَ - ، أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ - ، عَيظِيْمَ الْالْيَتَيْنِ، حَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ - فَلاَ أَحْسِبُ عُويْمِرًا إِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا - ، وَإِنْ جَآءَتْ بِهِ أَحَيْمِرَ - كَانَّهُ وَحَرَةٌ - فَلاَ أَحْسِبُ عُويْمِرًا إِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا. فَجَآءَتْ بِه عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعْتَ اللهِ يَعْهُ مِنْ تَصُدِيْقِ عُويْمِر، فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إلى أَيْهِ. مُتَقَفَّ عَلَيْهِ.

رتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عویم کو سیا قرار دیا تھا۔ تواس کے بعد بیجے کو اس کی مال کی جانب منسوب کیا جاتا تھا (بخاری مسلم)

وضاحت : جب خادند اپنی یوی کو کسی مرد کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں پائے تو چونکہ اس کے لئے چار کواہ لانے مشکل ہیں اور یون کو قل کرنا شرعا " ناجائز ہے اور یوی کے ساتھ ان حالات میں زندگی بسر کرنا ہے عزتی ہے تو شریعت نے ان حالات میں لعان کا تھم دیا ہے۔ مرد چار بار کے ' میں گوائی دیتا ہوں کہ میں سچا ہوں میں نے اپنی یوی کو فلاں مرد کے ساتھ قابل ا خراض حالت میں پایا ہے اور پانچیں بار کے ' اگر میں جھوٹا ہوں تو جھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ خاوند کی طرح ہوں ہی چار ، ر گوائی دے گی کہ میں سچی ہوں میرا خاوند جھوٹا ہے اور اگر میں جھوٹ کہتی ہوں تو جھ پر اللہ کی لعنت ہوں تو جھ پر اللہ کی لعنت ہوں تو جھ پر اللہ کی لعنت ہو اس کے بعد اسلامی حکومت ان کے درمیان جدائی کرا وے گی اور یہ جدائی ہیشہ ہیشہ کے لئے ہوگی وہ کہی زندگی میں خاوند ہوں کی حقیت سے نہیں رہ سے اس صورت میں خاوند کو طلاق دسینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو لعان کما جا آ ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھنے (سورت النور آیت ۲-۱۰)

٥ ٣٣٠٥ - (٢) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلِ وَإِمْرَاتِهِ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَالْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْاَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِى حَدِيْثِهِ لَهُمَّا — أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَعَظَهُ، وَذَكَّرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا آهُونُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ —، ثُمَّ دُعَاهَا فَوَعَظَهَا، وَذَكَّرَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا آهُونُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ

۳۳۰۵: ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فخض اور اس کی ہوئی کے درمیان لعان کا تھم دیا۔ اس (فخض) نے اس عورت سے پیدا شدہ بچ کا انکار کیا تھا تو ان دونوں کے درمیان جدائی کرا دی مٹی اور بچ کو عورت کے ساتھ کما دیا (بخاری ' مسلم) نیز ابن عمر کی روایت میں ان دونوں کے نزدیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروکو وعظ و تھیجت فرائی اور اسے خردار کیا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت کم ہے۔ پھر عورت کو بلا کر اس کو تھیجت کی اور اسے خردار کیا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت کم ہے۔

٣٣٠٦ (٣) وَعَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ وَعَلَهُ أَنَّ النَّبِيِّ وَاللَّهُ قَالَ لُلُمُتَلاَعِنَيْنِ: وحِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لاَ سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا وَاللهِ عَالَىٰ اللهِ! مَالِىٰ. قَالَ: ولاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَفَّتَ عَلَيْهَا فَهُوبِمَا السَتَحَلَلُتُ مِنْ فَرَجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبَتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا وَمُتَّفَقُ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا وَمُتَّفَقُ عَلَيْهِا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا وَمُتَّفَقُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ا

۱۳۳۰۹: ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں (خادید بیوی) لعان کرنے والوں کو نروار کیا کہ اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا، تم میں سے ایک (ضرور) جموٹا ہے (اور خادید سے کما) تیزا (اب) اس کے ساتھ

م کھ تعلق نہیں۔ اس نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! میرا مال! آپ نے فرمایا' تیرا مال تحقیے نہیں ملے گا اگر تو سیا ہ تب مجی تیرا مال تحقیے نہیں ملے گا کیونکہ تو اس سے جماع کر چکا ہے اور اگر تو جھوٹا ہے تو مال کا ملنا تحقیم ممکن نہیں (بلکہ) اب تو چھے کو اس سے زیادہ دوری حاصل ہو گئ ہے (بخاری' مسلم)

۳۳۰۷: این عباس رضی اللہ عما بیان کرتے ہیں کہ طلل بن امیہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو بی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چیش کر کے شریک بن سعماء (نای مرو) کے ساتھ متہم کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا گواہ (پیش کر) یا تیری کر پر کوڑے گئیں گے۔ اس نے دریافت کیا 'اے اللہ کے رسول! جب ہم جس سے کوئی مخص اپنی بیوی پر کسی مرو کو پائے توکیا دہ گواہ ڈھونڈنے شروع کر دے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا گواہ (پیش کر) یا تیری کر پر کوڑے گئیں گے اس پر صلال نے (برجت) کما 'اس ذات کی ضم! جس نے آپ کو حق و صدافت کے ساتھ (تیفیر میا کر) جیجا ہے ' بلاشیہ میں سچا ہوں اور بیٹیا اللہ اب (داضح) علم آثارے گا جو میری کر کو کوڈوں سے بچا وے گا اس کے بعد جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ پر بیہ آیات نازل کیس (جن کا ترجمہ بیہ ہے) "اور جو لوگ اپنی بیویوں پر شمت لگاتے ہیں "آپ نے ممل آئیت ( "اگر وہ سچا ہے " ) تک طاوت کی اس کے بعد حلال آیا 'اس نے اپنی صدافت کی گوائی دی۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرہا رہے تھے بلاشبہ اللہ جاتا ہے کہ تم جس سے ایک جمونا ہے تو کیا تم جس سے گوائی دی۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرہا رہے تھے بلاشبہ اللہ جاتا ہے کہ تم جس سے ایک جمونا ہے تو کیا تم جس سے گوئی آئی توب کرنے دولی ایک میں واجب کرنے دائی کی گوئی واجب کرنے دائی واجب کرنے دائی کو دوکا۔ اور بتایا کہ پانچویں بار کی گوئی (اللہ کے عذاب کو) واجب کرنے دائی کوئی واجب کرنے دائی دولی دولیہ کرنے دائی دائی کوئی واجب کرنے دائی دولیا کہ کوئی دولیہ کوئی دولیا کہ کوئی دولیا کہ کوئی دولیا کی گوئی دولیا کہ کوئی دولیا کی گوئی دولیا کوئی دولیا کہ گوئی دولیا کی گوئی دولیا کہ کوئی دولیا کہ کوئی دولیا کہ کوئی دولیا کی گوئی دولیا کہ کوئی دولیا کہ کوئی دولیا کی گوئی دولیا کی گوئی دولیا کہ کوئی دولیا کی کوئی دولیا کوئی دولیا کہ کوئی دولیا کی گوئی دولیا کی کوئی دولیا کہ کوئی دولیا کی کوئی دولیا کی کوئی دولیا کی کوئی دولیا کوئی دولیا کی کوئی دولیا کوئی دولیا کی کوئی دولیا کی دولیا کی کوئی دولیا کی کوئی دولیا کی دولیا کوئی کوئی دولیا کوئی

ہے۔ ابن عباس نے بیان کیا کہ عورت مجمی اور چھے ہٹ مئی۔ ہم نے محسوس کیا کہ وہ (اپنے قول ہے) پھر جائے گی کین اس نے کہا میں اپنی قوم کو بھٹہ بھٹہ کے لئے رسوا نہیں کر سکتی چنانچہ اس نے (پانچیس گوائی کو) کمل کر ویا اور نہیں اس نے کہا میں اپنی قوم کو بھٹہ بھٹہ کے لئے رسوا نہیں کر سکتی چنانچہ اس نے بچہ سر کیل آکھوں والا 'بھاری بحر کم چو تڑوں والا ' میں سلم نے نہیں وسلم نے موثی پنڈلیوں والا جنا تو بچہ من سعمله کا ہے چنانچہ ان اوصاف کا بچہ پیدا ہوا اس پر نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا 'اگر کتاب اللہ کا تھم نازل نہ ہو چکا ہو تا تو میں اس سے نہتا (بخاری)

٥٣٠٨ (٥) وَهَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ وَجَدُتُ مَعَ الْهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ وَجَدُتُ مَعَ الْهُلِي رَجُلاً لَمْ آمَسُهُ حَتَى آتِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ». قَالَ: كَلاً، وَاللّهُ يَعْنَكَ بِالْحَقِيّ إِنْ كُنْتُ لا عَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذَٰلِكَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اِسْمَعُوا اللهِ مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمُ ، إِنَّهُ لَغَيُورٌ ، وَأَنَا آغَيَرُ مِنْهُ ، وَاللهُ آغَيَرُ مِنِيٍّ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

٣٣٠٨: ابو بريره رض الله عند بيان كرتے بين سعد بن عباده رضى الله عند في دريافت كيا أكر عن اپنى يوى ك است كيا وكي عن اس كو قتل نه كر دول الله عليه وسلم في اثبات بيل كى مروكو پاؤل توكيا عن اس كو قتل نه كر دول الله عليه وسلم في اثبات عنى بواب ديا۔ اس في (بوش عين آكر) كما برگر نبين اس ذات كى تتم! جس في آپ كو حق و صداقت كے ساتھ بسيم عنى بواب ديا۔ اس في رسول الله علي دسلم بي توكور كے ساتھ اس كاكام تمام كر دول كا (اس پر) رسول الله على الله عليه وسلم في تو قربان الله على الله عليه وسلم الله محمد سند! تمهارا سرواركيا كمه ربا ہے؟ يه فض بحت غيرت مند ہے طالا كله عنى اس سے زياده غيرت مند بول اور الله مجمد سے (بحق) زياده غيرت دالله مسلم)

٣٣٠٩ – (٦) وَهَنِ الْمُعِيْرَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْرَايْتُ رَجُلاً مَعْ إِمْرَاتِيْ لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصِّفِح — ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: «أَتَعْجَبُوْنَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ وَاللهِ لَآنَا آغَيْرُ مِنْهُ ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنْ ، وَمِنْ آجَلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ اللهُ الْفَوَاحِسَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَلاَ آحَدَ آحَبُ إِلَيْهِ العُلْدُرُ مِنَ اللهِ ، مِنْ آجُلِ ذٰلِكَ بَعَثَ المُنْذِرِيْنَ وَالْمُبَشِّرِيْنَ ، وَلاَ آحَدَ آحَبُ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللهِ ، وَمِنْ آجُلِ ذٰلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجَنَّةَ » . مُتَقَلَّ وَالْمُبَشِّرِيْنَ ، وَلاَ آحَدَ آحَبُ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللهِ ، وَمِنْ آجُلِ ذٰلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجَنَّةَ » . مُتَقَلَّ عَلَى اللهُ الْجَنَّة » . مُتَقَلَّ

۱۳۳۰۹: مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سعد بن مبادہ نے تذکرہ کیا کہ اگر میں اپنی بیوی کے پاس کمی مرد کو پاؤں گا تو میں اس کو مکوار (کی دھار) کے ساتھ قمل کر دول گا۔ مکوار کی اللی طرف نہیں ماروں گا۔ اس کی بیہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پنجی تو آپ نے فرمایا' تم سعد کی غیرت مندی پر تجب کا اظمار کر رہے ہو؟ اللہ کی حم! میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے (مجی) زیادہ غیرت والا ہے اور اللہ نے غیرت کی وجہ سے ظاہری اور

یا طنی (تمام صم کی) بے حیائیوں کو حرام قرار ریا ہے اور اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جس کو معذرت زیادہ پند ہو اس وجہ سے اللہ نے پیفیروں کو مبعوث فرمایا ہے جو ڈرانے اور خوشخبری وینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو تعریف سے بڑھ کر کوئی چڑ پند نہیں' اس وجہ سے اللہ نے تعریف کرنے والوں کے لئے جنت کا وعدہ فرمایا ہے (بخاری' مسلم)

ُ ٣٣١٠ ـ (٧) **وَعَنْ** آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَغَارُ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ لاَ يَأْتِى الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۳۱: ابو ہررہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بلاشبہ اللہ تعالی غیرت والا بے اور بلاشبہ مومن بھی غیرت مند ہے اور اللہ تعالیٰ کی غیرت (کا نقاضا) ہے کہ ایماندار مخص محربات کا ارتکاب نہ کرے (بخاری مسلم)

٣٣١١ - (٨) وَعَنْهُ، أَنَّ أَغْرَابِيَّا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ إِمْرَأَتِي وَلَدَتُ غُلَامًا أَسُودَ وَإِنِّيْ أَنْكَرْتُهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ إِنِلَ ؟، قَالَ: نَعَمُ. قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟» قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: «هَلَ فِيْهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» — قَالَ: إِنَّ فِيْهَا لَوُرُقَا. قَالَ: «فَأَنِي تُرى ذَلِكَ جَاءَهَا؟» . قَالَ: عِرْقٌ نَزَعَهَ أَلُ : «فَلَعَلَ هٰذَا عِرُقٌ نَزَعَه ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الْإِنْتِفَاءِ مِنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۳۱: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک بدوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بنایا کہ میری بیوی نے ساہ رنگ کے بیچ کو جنم ریا ہے اور مجھے یہ بات تاپند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے استغمار کیا کیا ہے؟ اس اونٹ ہیں؟ اس نے اثبات میں بواب ریا۔ آپ نے دریافت کیا ان کا رنگ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا وہ سرخ رنگ کے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا ان جس کوئی فاکسٹری رنگ کا بھی ہے؟ اس نے بواب ریا ہے شک ان میں فاکسٹری رنگ کے کہاں سے آ مجے؟ اس نے کہا دیا ہے فک ان میں فاکسٹری رنگ کے کہاں سے آ مجے؟ اس نے کہا نب نے ان کو اس رنگ کا بنا دیا ہے۔ آپ نے فرایا شاید یہاں بھی نسب کی دج سے اس بیچ نے یہ رنگ افتیار کر لیا ہے اور آپ نے اس کو بیچ کی نئی کی اجازت نہ دی (بخاری مسلم)

٣٣١٢ - (٩) **وَعَنْ** عَانِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ اَبِى وَقَاصِ عَهِدَ إِلَى اَخِيْهِ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَاصِ : اَنَ اَبْنَ وَلِيُدَةِ زَمُعَةَ مِنِى، فَاقْبِضُهُ اِلَيْكَ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفُتْحِ اَخَدُهُ سَعْدٌ، فَقَالَ: إِنَّهُ إِبْنُ اَخِي وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمُعَـةَ: اَخِي، فَقَسَاوَقَـا – اِلَى رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ا

آخِي وَابْنُ وَلِيُدَةِ أَبِي ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «هُوَ لَكَ يَا عَبُدَ بْنَ زَمْعَةَ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ ٱلْحَجَرُ ، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ : «اِحْتَجِبِي مِنْهُ ، لِمَارَاٰى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ ، فَمَا رُآهَا حَتَّىٰ لَقِمَ اللهَ . وَفِي رِوايَةٍ : قَالَ : «هُوَ آخُوْكَ يَا عَبُدَ بْنَ زَمْعَةَ مِنُ آجَلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ ٱبْدِهِ . مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ . عَلَيْهِ .

۱۳۳۲: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں عتبہ بن ابی وقاص نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص کو وصیت کی کہ زمعہ کی لوعدی کا بچہ میرا ہے اسے اپنے بقنہ ہیں لے لیا۔ چنانچہ فتح کمہ کے سال سعد بن ابی وقاص نے اس لوگ کو اپنے بغنہ ہیں لے لیا اور اعلان کیا کہ یہ بچہ میرا بختیجا ہے اور زمعہ کے بیٹے عبد نے کما (یہ بچہ) میرا بھائی ہے۔ چنانچہ وہ دولوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سعد نے بیان کیا اے اللہ کے رسول! میرے بھائی لے اس بچ کے بارے ہیں ججھے وصیت کی تمنی اور عبد بن زمعہ نے عرض کیا (یہ بچہ) میرا بھائی ہے اور میرے واللہ کی لوعدی کا بیٹا ہے اس کے بسر پر پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اے عبدین زمعہ! بچہ بختے ہے گا بچہ اس کے بروہ کرتا ہوا اور ذائی محروم ہو گا۔ لیکن زمعہ کی بیٹی سودہ کو تھم دیا کہ بچھے اس سے پروہ کرتا بچہ ہے۔ کو تکہ بچ میں آپ کو ختبہ سے مشابحت نظر آئی۔ چنانچہ اس نے تازیدگی سودہ کو نہ و بھا اور ایک روایت میں ہم ہے آپ نے فرایا 'اے عبدین زمعہ! وہ بیرا بھائی ہے۔ یہ آپ نے اس لئے فرایا 'کو تکہ وہ عبد کے باپ (زمعہ) کے بسر پر پیدا ہوا تھا (بخاری 'مسلم)

٣٣١٣ ـ (١٠) وَمَهُ هَا، قَالَتُ: دَخَلَ عَلَى رَشُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم وَهُوَ مَسُرُورٌ، فَقَالَ: «أَى عَائِشَةُ! اَلَمْ تَرَى اَنَّ مُجَزِّزَا الْمُدُلَجِيَّ دَخَلَ، فَلَمَّا رَأَى اُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطَيْفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا وَبَدَتُ اَقَدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هٰذِهِ الْاَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ﴾ — مُتَّفَةٌ عَلَيْهِ.

۳۳۳۳ : عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو خوش و خرم دکھائی دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا 'اے عائشہ ایک تقیم مطوم نمیں کہ مجوز مدلی آیا ہوا ہے 'جب اس نے اسامہ اور اس کے والد زیر کو دیکھا 'ان دونوں نے ایک جاور کے ساتھ اپنے سروں کو ڈھائپ رکھا تھا جبکہ ان کے یاوں جاور سے باہر تنے تو اس نے (برملا) کما نیر یاؤں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں (بخاری مسلم)

وضاحت : ام ابرداور فراتے ہیں کہ اسامہ کے دالد کا رنگ سفید تھا جبکہ خود اسامہ سیاہ رنگ کے تھے کو کلہ اسامہ کی والدہ ام ابین سیاہ فام حبثی عورت میں۔ عوام الناس انسیں مشبتہ جھتے تھے اور ان کے خلاف زبانی طمن درازی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سبب سے کبیدہ خاطر رہتے تھے جب فن قیافہ کے ایک متاز ما ہر لے ان دونوں کے پاؤں طاحمہ کرکے کہا کہ یہ دونوں باپ بیٹا ہیں تو آپ اس سے بہت خوش ہوئے بالخصوص جبکہ دور جاہلیت میں تیافہ محری کے فن پر احماد کیا جاتا تھا اور اس کو صبح سمجھا جاتا تھا (تنقیع الرواۃ جلد مسافید میں)

٣٣١٤ – (١١) **وَهَنَ** سَعْدِ بْنِ آبِیُ وَقَاصٍ ، وَآبِیْ بَکْرَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَا: قَالَ رَسُوۡلُ اللهِ ﷺ: «مَنِ ادَّعٰی اِلٰی غَیْرِ آبِیْهِ وَهُوَ یَعْلَمُ — فَالْجَنْةُ عَلَیْهِ حَرَامٌ». مُتَّفَقُ عَلَیُهِ.

٣٣١٣: سعد بن الى وقاص اور الوكره رضى الله عنما سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا، جس فخص نے الله عنها ہے والله نبيں ہے تو فخص نے الله على الله على والله نبيں ہے تو جنت اس پر حرام ہے ( بخارى مسلم )

٣٣١٥ ـ (١٢) **وَهَنُ** اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «لَا تُرْغَبُوْا عَنْ آبَائِكُمْ — ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ اَبِيْهِ فَقَدْ كَفَرَ». مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

وَذُكِرَ حَدِيْتُ عَائِشَةَ «مَا مِنْ آحَدٍ آغْيَرُ مِنَ اللهِ» فِي «بَابٍ صَلاَةِ الْخَسُوفِ».

۳۳۱۵: ابو برروه رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرالی اپن بایوں سے اعراض کیا اس نے کفرکیا (بخاری مسلم) لور عائشہ رضی الله عنما سے اعراض کیا اس نے کفرکیا (بخاری مسلم) لور عائشہ رضی الله عنما سے مردی حدیث الله سے زیادہ فیرت والی ذات کوئی نہیں۔" فماز شوف کے باب میں ذکر ہو چکی ہے۔

## ٱلْفَصَلُ الثَّانِيُ

الْمَلاَعَنَةِ: «أَيُّمَا الْمَرَاةِ أَذَخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؛ فَلْيَسْتُ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ - ، وَلَنْ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي ﷺ يَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةً الْمَلاَعَنَةِ: «أَيُّمَا الْمَرَاةِ أَذَخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ؛ فَلْيَسْتُ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ - ، وَلَنْ يُدْخِلُهَا اللهُ جَنَّةُ ، وَأَيُّمَا رَجُل جَحَدَ وَلَدَّهُ وَهُو يَنْظُرُ الِّيهِ - ، اِحْتَجَبَ اللهُ مِنهُ وَفَضَحهُ عَلَى رُوُولِ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَخَلَائِقِ فِي الْأَولِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ » . رَوّاهُ أَبُو دَاؤَدَ ، وَالنَّسَالِقُ ، وَالدَّارَمِيُ .

دو سری قصل : ۱۳۳۱ : ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ردایت ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب لعان کی آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا 'جو عورت کسی قوم میں ایسے مخص کو داخل کرتی ہے جو ان میں سے نمیں ہے تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نمیں اور اللہ مجمی اس کو جنت میں واخل نہ کرے گا اور جو مخص اپنے بیٹے کا انکار کرتا ہے حالانکہ (وہ بچہ بیار سے) اس کی طرف دیکتا ہے تو اللہ اس سے پردے میں ہوگا اور اس کو تمام محلوقات اولین و آخرین کے سات رسائے رسوا کرے گا (ابوداؤد 'نسائی 'واری)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عیداللہ بن بونس راوی متفرد ہے اور اس کا ذکر مرف اس مدیث میں ہے کی اس مدیث میں ہے کی پس اس مدیث کا صحیح ہونا کل نظر ہے (بیزان الاعتدال جلد اللہ صفحہ اللہ کا میں اللہ معین البوداؤد مفیصہ معین البوداؤد مفیصہ معین اللہ معی ٣٣١٧ - (١٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ فَقَالَ: إِنَّ لِيَ إِمْرَاهُ لَا تَرُدُ يَدَ لاَمِسِ — فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ: «طَلِقْهَا» قَالَ: إِنِّي أُجِبُهَا. قَالَ: «فَامْسِكُهَا إِذَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ، وَالنَّسَآئِقُ وَقَالَ النَّسَآئِقُ: رَفَعَهُ آخِدُ الرَّوَاقِ إِلَى إِبْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَحَدُهُمُ لَمْ يَرَفَعُهُ. قَالَ: وَهٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسٌ بِثَابِتٍ.

۳۳۱2: ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا ایک قض نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صافر ہوا اور عرض کیا کہ میری بیوی کسی ہاتھ لگائے والے کے ہاتھ کو نمیں روکتی۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حجم ویا کہ وہ اس کو طلاق وے وے اس نے عرض کیا 'جھے اس سے محبت ہے آپ نے فرایا ' تو پھر اس کو روکے رکھ (ابوداؤو' نمائی) اور نمائی نے کما ہے' اس حدیث کو ایک راوی نے ابن عباس سے مرفوعا ' ذکر کیا ہے اور وو مرب راوی نے مرفوعا ' ذکر کیا ہے اور وو مرب راوی نے مرفوعا ' ذکر کیا ہے اور وو مرب راوی نے مرفوعا ' ذکر نمیں کیا۔ اس نے بیان کیا کہ یہ حدیث ثابت نمیں ہے۔

وضاحت: اس مدیث کی سند میں عبدالکریم رادی قوی سی ب اور اس عورت کے بارے میں یہ کہنا بالکل ورست سنیں کہ اور اس عورت کے بارے میں یہ کہنا بالکل ورست سنیں کہ وہ عورت اس فخص کے ہاتھ کو روکتی نہ سمی جو اس کے ساتھ ب حیائی کا ارتکاب کرنا چاہتا۔ اس لئے کہ ایس عورت بن کھی کہ ایس عورت بن کھی کھی عورت بن کھی کھی جو مختص اس سے ہاتیں شروع کرتا وہ اس کے ساتھ محل مل جاتی تھی (تنقیع الرواة جلد مسلحہ میں)

٣٣١٨ – (١٥) وَهَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّه، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ قَضَى آنَّ كُلَّ مُسْتَلُحَقِ فِ اسْتُلْحِقَ بَعُدَ آبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادْعَاهُ وَرَثَتُهُ فَقَضَى آنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ آمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدُ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيْرَاثِ شَيْءٌ، وَمَا الْدُرِكُ مِنْ مِيْرَاثٍ لَمْ يُقُسَمُ فَلَهُ نَصِيْبُهُ، وَلا يُلْحَقُ إِذَا كَانَ آبُوهُ الَّذِي يُدُعَى لَهُ انْكَرَهُ، فَإِنْ كَانَ الْذِي يُدُعَى لَهُ انْكَرَهُ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدُعَى لَهُ الْذِي يُدُعَى لَهُ الْذِي يُدُعَى لَهُ الْذِي يُدُعَى لَهُ الْذِي يُدَعَى لَهُ الْذِي اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا يَرِثُ مَا وَلِكُ كَانَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا يُرِثُ مَا وَلَكُ وَلَكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَكُ وَلَكُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٣٣١٨: عروين شيب اپ والد ب وه اپ واوا بيان كرتے ہيں كه بي صلى الله عليه وسلم في ہراس (كيم) كي بارے ميں ، جس كو اس كے والد (كى وفات) كے بعد جس كى طرف اس كا (حقيق) نسب ہے كى اور في اپ نسب ميں شامل كر ليا اور اس كے وار توں في كيا' يہ فيعلہ ديا كہ جروہ كچہ جو اس لوعدى سے بن جس سے جس روز كوئى فضى بم بستر ہوا اور وہ لوعدى اس كے قبضہ ميں تقى تو كچہ اس فضى كو طے گا جس في اس كے طاف كا مطالبہ كيا اور جو مال اس كے طاف كا مطالبہ كيا اور جو مال اس كے طاف سے بيلے تقتيم ہوا اس كو اس سے بحرہ نہيں طے گا اور جو مال ابھى تقتيم نہيں ہوا اس كو اس سے بحرہ نہيں طے گا اور جو مال ابھى تقتيم نہيں ہوا اس سے اس كو على طرف اس كو منسوب كيا جانا ہے' اس كا الكاركيا حصہ طے گا اور بیچ كو نہيں طايا جائے گا جب اس كے والد نے جس كی طرف اس كو منسوب كيا جانا ہے' اس كا الكاركيا

تما پی اگر پید اس لویڈی سے ہے جو اس کی ملک میں نہ تھی یا آزاد عورت سے ہے جس کے ساتھ اس نے زناکیا تھا تو یچ کو اس کے ساتھ نہ ملایا جائے گا اور نہ وہ وارث ہو گا اور اگر پید جس کی طرف منسوب ہے اس نے اس کا دعویٰ کیا ہے تو وہ پید "ولد الزنا" ہے خواہ آزاد عورت کے بطن سے پیدا ہو یا لونڈی کے بطن سے پیدا ہو (ابوداؤر) وضاحت : اس حدیث کی سند میں محمد بن راشد راوی مکرالحدیث ہے۔ (الجرح والتعدیل جلدے صفحہ ۱۳۸۵) العلل و معرفة الرجال۔ رقم کے ۱۲ میزان الاعدال جلد سمخہ ۱۳۵۵ تقریب التہذیب جلد سمخہ ۱۲۵ تاریخ بغداد جلد ۵ صفحہ ۲۵۳ تنفیح الرواۃ جلد سمخہ ۱۳)

٣٣١٩ – (١٦) **وَمَن** جَابِر بَنِ عَتِيْكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ نَبِى اللهِ ﷺ قَالَ: أَمِنَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ نَبِى اللهِ ﷺ قَالَ: أَمِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُجِبُّ اللهُ ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ ؟ فَأَمَّا الَّتِي يُجِبُّهَا اللهُ فَالْغَيْرَةُ فِى الرِّيْبَةِ — ، وَامَّا الَّتِي يُجِبُّهَا اللهُ فَالْغَيْرَةُ فِى الرِّيْبَةِ . وَإِنَّ مِنَ الحُنَيلاءِ مَا يُبْغِضُ اللهُ ، وَمِنْهَا مَا يُجِبُ الله ؟ فَأَمَّا اللَّيْ يُجِبُ اللهُ فَالْخَيِبَالُ الرَّجُلِ عِنْدَ الْفِتَالِ ، وَاخْتِيَالُهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ ، وَأَمَّا الَّتِي اللهُ عَنْدَ الصَّدَقَةِ ، وَأَمَّا اللَّيْ اللهُ عَنْدَ الصَّدَقَةِ ، وَأَمَّا اللَّيْ يُغِضُ اللهُ فَاخْتِيالُهُ فِى الْفَخْرِ ، وَفِى رُوايَةٍ : وَفِى الْبَغْيِ ، . . رَوَاهُ ٱخْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِقُ .

۳۳۱۹: جابر بن عتیک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'غیرت (کی ایک قلم) وہ ہے جس کو اللہ عبوب جانا ہے اور ایک غیرت وہ ہے جس کو اللہ تاپند کرتا ہے جس غیرت کو اللہ پند کرتا ہے وہ ہے جو تسمت کے مقام میں کی جائے اور جس غیرت کو اللہ تاپند کرتا ہے وہ ہے جو تسمت کے مقام میں نہیں (صرف سوء ظن ہے) اور تکبر کی ایک قسم وہ ہے جس کو اللہ تاپند جانا ہے جبکہ ایک تکبروہ ہے جس کو اللہ پند کرتا ہے لیں وہ تکبر جس کو اللہ پند کرتا ہے وہ اس کا فخر جس کو اللہ باند جانا ہے وہ اس کا فخر جس کو اللہ باند جانا ہے وہ اس کا فخر جس کو اللہ تاپند جانا ہے وہ اس کا فخر کے ساتھ آکٹر کر چانا ہے اور ایک روایت میں ہے 'فتی و فجور کرتے ہوئے از اکر چانا ہے (احمد 'ابوداؤد' نسائی)

### رد . . و مَدَّ وَ الفُصل الثّالثُ

٣٣٢٠ (١٧) عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّه، قَالَ: قَامَ رَجُلُّ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: وَلاَ دَعْوَةً – رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: وَلاَ دَعْوَةً – فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَلاَ دَعْوَةً – فَى الْإِسْلاَمِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِليَّةِ، ٱلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». رَوَاهُ ٱبُودَاؤَدَ.

تبیری فصل: ۲۳۳۰: عمروین شعیب این والدست ده این داداست بیان کرتے ہیں ایک مخص کمزا ہوا۔ اس نے کما' اے اللہ کے رسول! فلال مخص میرا بیٹا ہے۔ جاہلیت میں' میں نے اس کی والدہ کے ساتھ زما کیا تھا رسول اللہ ملی الله عليه وسلم نے فرمایا اسلام میں (اس طرح) دعوی کرنا درست نسید دور جالمیت کے طور طریقے فتم ہو سی ہیں۔ بچہ اس محص کا بہت کے ہیں۔ بچہ اس محص کا بہتر پر بیدا ہوا اور زانی محروم ہو گا (ابوداؤد)

٣٣٢١ ـ (١٨) وَمَغْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ أَرْبَعٌ مِّنَ النِّسَآءِ لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُنَّ ـــ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُمْلُوكِ ـــ وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمُمْلُوكِ ـــ وَالْمُمُلُوكِ ـــ وَالْمَمْلُوكِ ـــ وَالْمَمْلُوكِ ـــ وَالْمَمْلُوكِ مَا جَةً .

٣٣٢١: عمروين شعيب اپنے والد سے وہ اپنے واوا سے بيان كرتے ہيں نبى صلى اللہ عليه وسلم نے فرمايا ، چار (قتم كى) عور تن ہيں ان كے (اور ان كے خاوندول) كے درميان لعان نہيں ہے۔ عيمائى عورت جو مسلمان كے فكاح ميں ہے، عيمووى عورت جو مسلمان كے فكاح ميں ہے أزاد عورت جو غلام كے فكاح ميں ہے اور لوعرى جو آزاد (انسان) كے فكاح ميں ہے (ابن ماجہ)

وضاحت : یه صدیث ضعیف به اس کی سند مین حان بن عطاء الخراسانی راوی کے ضعیف ہونے پر الفاق کیا گیا ب (الجرح والتحدیل جلد۲ صفحہ ۸۸۷ میزان الاعتدال جلد۳ صفحه۴ المجروحین جلد۲ صفحه۱۰۰ تقریب التهذیب جلد۲ صفحه۱۲ تنفیح الرواة جلد۳ صفحه۷۷ ضعیف ابن ماجه صفحه۱۵)

٣٣٢٢ - (١٩) **وَمَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَ رَّجُلاً حِيْنَ أَمَرَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ أَنْ يَتَلاَعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيْهِ - ، وَقَالَ: وَإِنَّهَا مُوْجِبَةٌ ﴾. رَوَاهُ النَّسَآئِيُّ .

٣٣٢٢: ابن عماس رضى الله عنما بيان كرتے بيل نبى صلى الله عليه وسلم نے ايك مخص كو عم ديا (جب آپ نے دو لعان كرنے والوں كو لعان كا علم ديا) كه وہ پانچوس بار ميں ابنا باتھ مرد كے منه پر ركھ اور (اس) بتائے كه (پانچوس بار كا) اقرار واجب كرنے والا بے (نمائى)

٣٣٢٣ - (٢٠) **وَمَن** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ عِنْدِهَا لَيْلاً، قَالَتْ: فَغِرْتُ عَلَيْهِ، فَجَآءً، فَرَأَى مَا أَصْنَعُ. فَقَالَ: «مَا لَكِ يَا عَآئِشَةُ! اَغِرْتِ؟» فَقُلْتُ: وَمَا لِيْ؟ لَا يَغَارُ مِثْلِى عَلَى مِثْلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَمَعِى شَيْطَانٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ! وَلٰكِنْ اَعَانَنِى اللهُ عَلَيْهِ حَتَى آسَلَمَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ۳۳۲۳: عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اس کے پاس سے نکلے اکتہ نے بیان کیا کہ مجھے (آپ کے باہر جانے پر) غیرت ہوئی پھر آپ تشریف لائے اور آپ نے ملاحقہ فربایا ، جو ہیں کر بھی تقی تو آپ نے فربایا ، عائشہ! کیا بات ہے؟ کیا تو نے غیرت کی ہے؟ میں نے عرض کیا ، مجھے کیا ہے کہ میرے جیسی وی آپ جیسے خاوند پر غیرت نہ کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا ، تیرے پاس تیرا شیطان آگیا۔ عائشہ نے پاس سے خاوند پر غیرت کیا ، اللہ کے رسول! کیا میرے ساتھ شیطان ہے۔ آپ نے اثبات میں جواب ویا۔(عائشہ فرباتی س) میں نے عرض کیا اللہ کے رسول! آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے اثبات میں فربایا (اور وضاحت کی) البت میں عوان میری معاونت کی ہے۔ چانچہ میں اس کے وسوسہ سے محفوظ رہتا ہوں (مسلم)

## بَابُ العدَّةِ (عورت كے عدت گزارے كابيان) الْفُصْلُ الْآوَلُ

٣٣٢٤ (١) عَنْ آبِيْ سَلَمَة، عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ آبَا عَمْرِو بُنَ حَفْصٍ طَلَقَهَا ٱلْبَعْةَ — وَهُو غَائِبٌ، فَارْسَلَ اللّهِ الْحَيْلُهُ الشَّعِيْرَ فَسَخِطَتْهُ — ، فَقَالَ: وَاللهِ ، مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ . فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ ، فَذَكَرَتُ ذُلِكَ لَهُ . فَقَالَ: وَلَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ » . فَامَرَهَا أَنْ تَعْتَدُ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ ، ثُمَّ قَالَ: وَبَلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصُحَابِي ، اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ فَامَرَهَا أَنْ تَعْتَدُ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ ، ثُمَّ قَالَ: وَبَلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصُحَابِي ، اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أَمْ مَكَتُوم ، فَانَهُ رَجُلُ آعُمٰى ، تَضَعِيْنَ ثِيَابِكِ فَاذَا حَلَلْتِ — فَآذِنِيْنِي — » قَالَتُ: فَلَمُا أَمُ مَكْتُوم ، فَانَهُ رَجُلُ آعُمٰى ، تَضَعِيْنَ ثِيابِكِ فَاذَا حَلَلْتِ — فَآذِنِيْنِي — » قَالَتُ: فَلَمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ — ، وَامًّا مُعَاوِيَةَ فَصُعُلُوكٌ — لَا مَالَ لَهُ ؛ إِنْكِحِي أَسَامَة بَنَ زَيْدٍ ، فَلَمْ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ — ، وَامًّا مُعَاوِيَةَ فَصُعُلُوكٌ — لَا مَالَ لَهُ ؛ إِنْكِحِي أَسَامَة بَنَ زَيْدٍ ، فَعَلَى اللهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبِطُتُ . . وَفِي رَوَايَةٍ وَاللَّهُ اللهُ وَلِهِ جَيْرًا وَاغْتَبِطُتُ . . وَفِي رَوَايَةٍ وَلَى اللهُ اللهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبِطُتُ . . وَفِي رَوَايَةٍ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَهُ مُسْلِمٌ . وَفِي رَوَايَةٍ : انَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا فَكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى حَالِمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

پہلی فصل : ۳۳۲۳: ابوسلم، فاطرۃ بنت قیس ہے بیان کرتے ہیں کہ ابو عموین حفص نے اس کو بتہ لینی آخری طلاق دی جب کہ وہ (یمن) ہیں تھا تو ابو عمو کے وکل نے فاطرۃ بنت قیس کی جاب درجو " پینچ (اس نے ان کو معمول سجما) اور اس پاراض ہوگئ۔ اس نے کہا اللہ کی ہم! تیرا بم پر پھے حق نہیں ہے جنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اس نے آپ کے پاس اس کا ذکر کیا آپ نے فرایا " تیرا فرج (اس کے ذمہ) نمیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو حکم دوا کہ وہ اس کے ذمہ کیس ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو حکم دوا کہ وہ اس شریک کے محمر میں عدت برکرے "لیکن آپ نے واضح کیا کہ وہ اس خالون ہے جس کے پاس میرے محابہ کرام کا آتا جاتا ہے۔ بخے ابن اس کو حق ہے کہا تھر اس کے جب تیری عدت ختم ہوجائے ہوئی اس کو حق الحلاج دیا اس کو حق ہو اس کو حق ہوجائے وہ اس کو حق ہوجائے اس کو حق ہوجائے اس کو حق ہو اس کو حق ہوجائے ہوجائے ہو الماس محت ہوجائے ہو الماس محت ہوجائے ہو اس کو المحت ہوجائے ہو المحت ہوجائے ہو اس کو تا ہو جب تا تو لا حق سے نیج نمیں رکھتا (یعنی عورتوں کو مار آ ہے یا جائے سے اس کے پاس مال نمیں ہے (البت) سے اس محت نمی خرور کرت عطاکی بیشہ سفر روبتا ہے) اور معاویۃ مفلس ہو اس کے پاس مال نمیں ہے (البت) سے اس مال ہو جہ تا ہوجہ عورتوں کی بہت زیادہ پائی کرنے والا ہے اس کو ناہ میں کا اللہ علیہ وہ تا عورتوں کی بہت زیادہ پائی کرنے والا ہے اور اس نکاح کی وجہ ہی مجھ پر دشک کیا گیا۔ اور ایک روایت میں ہے البت ابوجہ جب عورتوں کی بہت زیادہ پائی کرنے والا ہے (اس کی حورت میں ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں (مسلم) اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے فاوند نے اس کو خوری (آخری) طلاق دی وہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں (مسلم) اور ایک روایت میں ہے دوایت میں ہے دوایت میں ہے کہ اس کے فاوند نے اس کو خوری (آخری) طلاق دی وہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں (مسلم) اور ایک روایت میں ہے دوای نے اس کے فاوند نے اس کے فاوند نے اس کو فاوند نے اس کے فاوند نے اس کے فاوند نے اس کے فاوند نے اس کو اس کو ساتھ کی میں ک

ما صربوئي- آپائے فرایا ' تخب فرج نسي طے گا اگر او حالمه بوتى و پر تخب فرج را جا آ-

وضاحت ، اس مدیث میں طلاق بتہ سے مقصود تیری طلاق ہے۔ جس کے بعد تعلق منقطع ہو جا آ ہے قبل اذیں وہ دو طلاقیں و بے چکا تعاادراس طلاق سے تعان ختم ہو گیا اور اس مدیث سے ثابت ہو آ ہے کہ نابینا انسان کی موجودگی میں آگر پروے کا کپڑا سر سے انتر جائے تو کچے حرج نہیں لیکن ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ کی ازواج مطمرات نے جب نابینا کی موجودگی میں پروے کا خیال نہ کیا اور بر لما کہا کہ وہ نابینا ہے ہمیں دکھے نہیں رہا ہے تو آپ نے فرایا 'وہ نابینا ہے۔ تم تو دیکھ رہی ہو' تمہیں ایسانہیں کرنا چاہیے۔ معلوم ہو تا ہے کہ ازواج مطمرات کے لیئے زیادہ احتیاط مرتنظر حمی (وافقد اعلم)

٣٣٢٥ – (٢) **وَعَنُ** عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتُ فِي مَكَانٍ وَحْسُ، فَخِيْفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا، فَلِذْلِكَ رَخَّصَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ تَعْنِى فِى النَّقُلَةِ - وَفِى رَوَايَةٍ: قَالَتُ: مَا لِفَاطِمَةَ؟ اَلاَ تَتَقِى اللهُ؟ تَعْنِى فِى قَوْلِهَا: لاَ سُكَنَى وَلاَ نَفْقَةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۳۲۵: عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ فاطمہ بنت قیس غیر آباد مکان میں اقامت پذیر تھیں ان کے بارے میں خطرہ محسوس کیا گیاتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے نتقل ہونے کی اجازت عطاکی اور ایک ردایت میں ہے کہ عائشہ نے کہا' فاطمہ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ اللہ سے ڈرتی نہیں ہے جب وہ کہتی ہے'مطلقہ ٹلاٹ کے لئے رہائش ہے نہ فرج (بخاری)

وضاحت: فاطرة بنت قیس کا موتف درست به وه صاحب واقعه به آب نے اس کا نان و نفقه اور مکان وغیرو کی ذمه داری طلاق طلاق دی تقی بید اس کے فاوند پر نہیں ڈالی جس نے اس کو آخری تیبری طلاق دی تقی بہ جبکہ عائشہ کا موتف درست نہیں۔ اس طرح عمر کا موتف بھی عائشہ کا موتف ورست کے بیاری طلاق دی محرک عمر کا موتف بھی عائشہ میں میں جانے کہ وہ محرک کے بیاری عائم موتف بالکل مسیح به وه صاحب واقعہ به اور آب نے کھے لئے میں جانے کہ وہ کا موتف بالکل مسیح به وه صاحب واقعہ به اور آب نے کھے لفظوں میں فرایا تیبری طلاق کے بعد چو تک فاوند کو رجوع کا اعتبار نمیں ہے اس لئے تان و نفقہ اور مکان کی ذمہ داری اس بر نمیں بے دواللہ اعلم)

٣٣٢٦ - (٣) وَعَنْ سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّمَا نُقِلَتْ فَاطِمَةُ لِطُوّلِ لِ لِسَانِهَا عَلَى آخَمَائِهَا. رَوَاهُ فِي وَشَرْحِ السَّنَةِ».

٣٣٣٦: سعيدين مسهب بيان کرتے ہيں کہ فاطمہ کو اس لئے اس سے خاد ند سے مسکن سے خطل کيا کيا کہ وہ اپ خاد ند سے ہما ئيوں سے زبان درا زي کرنے سے نہ رکتی تنتی (شرح السنہ)

٣٣٢٧ ـ (٤) **وَعَنْ** جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالُ: طُلِّقَتْ خَـالَتِى ثَلَاثًا، فَأَرَادَتُ أَنْ تَجُدُّبُ نَخُلُكِ، تَجُدُّب نَخْلَكِ، فَقَالَ: «بَالَى، فَجُدِّى نَخْلَكِ، فَإِنَّهُ عَسْلَى أَنْ تَصَدُّقى أَوْ تَفْعَلِى مَعْرُوفًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۳۳۷: جابر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میری خالہ کو تین طلاقیں ہو گئیں۔ اس نے چاہا کہ وہ اپنی مجبور کے درختوں سے مجبوریں اتارے۔ تو ایک محتص نے اس کو باہر نگلنے ہے روکا چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے فرمایا ہمیوں نہیں! تو مجبوریں اتار کتی ہے کیونکہ ممکن ہے تو (ان ہے) صدفہ کرے یا کوئی اچھا کام کرے (مسلم) وضاحت یہ معلوم ہوا کہ مطلقہ علاشہ ایام عدت میں ذاتی ضرورت کیلئے کھرے باہر جاسکتی ہے (واللہ اعلم)

٣٣٢٨ - (٥) وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ سُبَيْعَةَ الْاَسُلَمِيَّةَ نُفِسَتُ - بَعُدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَجَاءَتِ النَّبِيِّ ﷺ، فَاسْتَأْذَنَتُهُ أَنْ تَنْكِحَ ، فَاذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
 الْبُخَارِيُّ .

۳۳۲۸: مسورین مخرمه بیان کرتے ہیں که "سبیعه اسلمیه" اپنے خاوند کی وفات کے چند روز بعد نفاس والی ہو گئی دہ نمی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے نکاح کی اجازت طلب کی آپ نے اس کواجازت عطاکی چنانچہ اس نے نکاح کر لیا ( بخاری )

وضاحت : بچے کے تولد کے بعد شرعا یہ وہ نکاح کر سکتی تھی اسے چار ماہ دس دن عدت گزار نے کی ضرورت نہ تھی اس لئے کہ وہ حالمہ تھی لیکن اس کے جانب مثلّیٰ کا پیغام بھیجنے والوں میں ابواسائل بھی تھا اس نے کما ابھی تیری عدت ختم نہیں ہوئی تو وہ آپ کی خدمت میں کپنی آپ نے فرمایا 'ابواسائل جھوٹ کہتا ہے تیری عدت ختم ہو چکی ہے معلوم ہوا کہ صحابی کی رائے غلط ہو سکتی ہے وہ معموم عن العنطلة نہیں۔ (واللہ اعلم)

٣٣٢٩ - (٦) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: جَاءَتِ امْرَاَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتُ: بَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اِبْنَتِي تُوفِي عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتُ عَيْنُهَا، اَفَنَكُحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا» مَرَّتَيْنِ أَوْ تَلاَثْا، كُلَّ ذَٰلِكَ يَقُولُ: ﴿لَا». قَالَ: ﴿إِنَّمَا هِيَ اَرْبَعَةُ اَشْهُ رِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا» مَرَّتَيْنِ أَوْ تَلاَثْا، كُلَّ ذَٰلِكَ يَقُولُ: ﴿لَا». قَالَ: ﴿إِنَّمَا هِي اَرْبَعَةُ اَشْهُ رِ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتُ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَاسِ الْحَوْلِ • · مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۳۳۳۹: ام سلمہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اس نے وریافت کیا اے اللہ کے رسول! میری بیٹی کا خاوند فوت ہوگیا ہے اور اس کی آنکھوں میں ورد ہے کیا ہم اس کی آنکھوں میں سرمہ لگا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوباریا تمین بار نبی میں جواب دیا ہروفعہ آپ نے منع کیا (اور) فرمایا اب تو عدت چار ماودس دن ہے جبکہ دور جالمیت میں عورت سال کے اختام پر اونٹ کی میتنی میسیکتی تھی بینی ایک سال بعد اس کی عدت ختم ہوتی تھی (بخاری مسلم)

٣٣٣٠ ـ (٧) وَعَنُ اُمٌ حَبِيْبَـةَ، وَزَيْـنَبَ بِنْتِ جَـحُش ِ رَضِــى اللهُ عَـنْهُهَا، عَنْ رَسُول ِ اللهِ ﷺ : «لاَ يَحِل لِامْرَأَةِ اَنْ ـــ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَالْيَوُمِ الْآخِرِ اَنُ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ

ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ٱرْبَعَةَ أَشِّهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ . . . مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ .

۳۳۳۰: ام حبیبہ اور زینب بنت بعض رضی اللہ عنمارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا مکمی عورت کے لئے جائز نہیں 'جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ کمی فوت شدہ پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے البتہ خاوند پر چارماہ دس دن (سوگ) کرے (بخاری مسلم)

٣٣٣١ - (٨) **وَعَنْ** أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَّمْ قَالَ: وَلاَ تُبَجِدُّ امْوَأَةٌ عَلَىٰ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ اللهِ عَلَىٰ زَوِجٍ أَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا اِلاَّ ثَوْبَ عَلَىٰ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ اللَّا عَلَىٰ زَوْجٍ أَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا اِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ ... وَلاَ تَكْتَحِلُ، وَلاَ تَمْسُ طِيْبًا، اِلاَّ إِذَا طَهُرَتُ نُبْذَةً ... مِنْ قُسُطٍ أَوْ اَظْفَارٍه... مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَزَادَ اَبُودَاوَد: «وَلاَ تَخْتَضِيبُ».

اسست: ام عطیه رضی الله عنها بیان کرتی بین رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کوئی عورت کمی فوت شده پر تین دن عن نیاده سوگ نه کرے البتہ یمنی ساده چادرین (زیب نیاده سوگ نه کرے البتہ یمنی ساده چادرین (زیب نیاده سرمه لگائے نه خوشبولگائے - البتہ پاک ہونے پر قبط یا اعتقاد (خوشبو) لگائے (بخاری مسلم) ابوداؤد میں اضافہ ہے کہوہ مندی نہ لگائے -

### رَدُورَ وَ الْفُصِلُ الثَّالِي

٣٣٣٢ - (٩) عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ رَضِي اللهُ عَنْهَا: أَنَّ اَلفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ وَهِي أَخْتُ آبِي سَعِيْدِ اللهَ ﷺ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ لَى رَسُولِ الله ﷺ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ لَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ لَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ

۔ سری فصل: ۳۳۳۳: زینب بنت کعب بیان کرتی ہیں کہ فو بعثابات مالک بن سنان ابوسعید خدری کی ہمشیرہ نے زینب کو یا کہ دہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ سے دریافت کر رہی تھی کہ وہ بنو خدرہ (قبیلہ) میں اپنے مگر لول کی جانب واپس چلی جائے اس لئے کہ اس کا خاوند اپنے غلاموں کی حلاش میں نکلا تھا جو بھاگ گئے تتے اور اس کے غلاموں نے اس کو قتل کر دیا تھا اس نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا' میں اپنے کھروالوں کے ہاں واپس چلی جاؤں؟ اس لئے کہ میرے خاوند نے میرے لئے کوئی ایسنا کھر نہیں چھوڑا' جس پر اس کا تبغنہ ہوا اور نہ اخرا جات کے لئے (پچھوال) چھوڑا ہے اس نے بیان کیا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثبات میں جواب دیا۔ چنانچہ میں واپس لوئی لیکن انجی میں جموعی یا میں میر میں تھی۔ آپ نے جھے بلایا اور فرمایا' اپنے کھر میں عدت گزار یماں تک کہ عدت ختم ہو جائے اس نے بیان کیا' میں نے وہاں چار ماودس دن عدت برکی(مالک' ترفری' ابوداؤو' نسائی' ابن ماجہ' داری)

وضاحت : اس مدے کی سند میں زینب بنت کعب بن محرب اس لئے یہ روایت ضعیف ب (ارواء الفیل جلد کا صفحه ۳۰۷-۳۰۷) مفد ۳۰۷-۳۰۷

٣٣٣٣ - (١٠) وَهَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنَهَا، قَالَتُ: دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِيْنَ تَوَقِي اَبُوْ سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلَمْتُ عَلَى صَبِرًا .. فَقَالَ: وَمَا هٰذَا يَا أُمُّ سَلَمَةَ ا؟ . قُلْتُ: إِنَّمَا هُوصَبِرٌ لَيْ الْوَجَهِ .. فَقَالَ: وَمَا هٰذَا يَا أُمُّ سَلَمَةَ ا؟ . قُلْتُ: إِنَّمَا أُمُّ صَبِرًا .. وَلَا تَجْعَلِيْهِ إِلاَّ بِاللَّيْلِ ، وَتَنْزِعِيْهِ بِالنَّهَارِ، وَلاَ لَيْسَ فِيْهِ طِيْبٌ. فَقَالَ: وإنَّهُ يَشُبُ الْوَجَهِ .. فَلَا تَجْعَلِيْهِ إِلاَّ بِاللَّيْلِ ، وَتَنْزِعِيْهِ بِالنَّهَارِ، وَلاَ مَنْشَطِئ بِالطِّلْبِ وَلاَ بِالْجَلَّاءِ فَإِنَّهُ خِضَابٌ » . قُلْتُ : بِآي شَيْءٍ الْمَتْشِطُ ؟ يَا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ: وَبِالسِّدُرِ .. تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأُسَكِ » رَوَاهُ اَبُوْ دَاوَدَ، وَالنَّسَآئِقُ .

۳۳۳۳: ام سلمہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم میرے بال تشریف لائے جب (میرے فاوند)
ابوسلمہ فوت ہوئ اور میں نے مبرلگایا ہوا تھا آپ نے دریافت کیا'ام سلم'! یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا' یہ مبرہ اس میں خوشبو
نمیں ہے آپ نے فرایا' یہ چرے کو خوبصورت کرتا ہے۔ تواہے رات کولگا اور دن کو آناہ دے نیز خوشبو اور ممندی دغیرو (مجمع) نہ
لگا۔ اس لئے کہ وہ بھی خضاب ہے۔ میں نے عرض کیا'اے اللہ کے رسول! میں کمی طرح (سرکے بالوں کو) صاف کروں؟ آپ نے
فرایا' ہیری (ور فت کے چوں) کے ساتھ اپنے سرکے بالوں کولیپ (اور صاف کر) (ابوداؤد' نسائی)

وضاحت : سند میں مغیو اور اس سے اوپر والے رواۃ مجول میں نیزہ وابتہ " یہ مدیث ام سلم" سے مردی مدیث کے منہ منہوم کے خلاف ہے، جس میں وضاحت ہے کہ وہ عورت جس کا خاد ند فوت ہو گیا ہو' عدت گزار نے کے دوران آ کھول میں سرمہ نہ لگائے (تنقیع الرواۃ جلد "صفحہ ۵۰)

٣٣٣٤\_(١١) وَمُغُمَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَشْفَرَ – مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ \_، وَلَا الْحُلِيِّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلاَ تَخْتَضِبُ، وَلاَ تَكْتَحِلُ، رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ، وَالنَّسَانِيُّ.

۳۳۳۳: ام سلمہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جس عورت کا خاوید فوت ہوجائے وہ کسندہ ریک اور کیرو رنگ کالماس زیب تن نہ کرے 'نہ زبور پنے 'نہ مندی لگائے اور نہ مرمدلگائے (ابوداؤو'نسائی)

## الفَصلُ النَّالِثُ

٣٣٣٥ – (١٢) مَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ الْاَخْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ حِيْنَ دَخَلَتِ امْرَأَتُهُ فِى الدَّم مِنَ الحَيْضَةِ النَّالِئَةِ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا، فَكَتَبِ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ اللَّي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ. فَكَتَبَ اليَّهِ زَيْدٌ: ٱنَّهَا إِذَا دَخَلَتُ فِى الدَّم مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِئَةِ – فَقَدْ بَرِثَتُ مِنْهُ وَبَرِىءَ مِنْهَا، لَا يَرِثُهَا وَلَا تَرِثُهُ. رَوَاهُ مَالِكُ.

تیمری فصل: ۱۳۳۵: سلیمان بن بیار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ "احوص" شام (کے علاقے) میں فوت ہو گیا جب کہ اس کی بیوی جس کو اس نے طلاق دی متنی "تیمرے حیض میں متنی تو معاویة بن ابوسفیان نے زیر بن ثابت کی جانب تحریر کیا کہ وہ اس مسئلہ کے ہارے میں بتائے؟ تو زیر تے جواب دیا ہمہ جب وہ تیمرے حیض میں داخل ہو گئی تو وہ اپنے خاوندے الگ ہے اور اس کا خاوند اس سے اجنبی ہو گیانہ وہ اس کا وارث ہو گا اور نہ وہ اس کی وارث ہوگی (مالک)

وضاحت ، معلوم ہواکہ عدت اطمار کے ساتھ شاری جائے چین کے ساتھ نہیں (تنقیع الرواة جلد المحرم)

٣٣٣٦ - (١٣) **وَعَنُ** سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَـالَ عُمَـرُ بْنُ الْخَطَّابِ، رَضِي اللهُ عَنْهُ: أَيُّمَـا الْمَرَاةِ طُلِّقَتُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ رُفِعَتُهَا حَيْضَةً اللهُ عَنْهُ: أَيُّمَا الْمَرَاةِ طُلِّقَتُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ رُفِعَتُهَا حَيْضَةُ السَّهُ وَاللهُ اعْتَدُّتَ بَعْدَ السِّسْعَةِ النَّسْعَةِ النَّسْعَةُ النَّسْعَةُ النَّسْعَةُ النَّسْعَةِ النَّسْعَةِ النَّسْعَةُ النَّسُعُةُ النَّسْعَةُ النَّسُعُةُ النَّسُعُةُ النَّسُعُةُ النَّسْعَةُ النَّسْعُةُ النَّسْعَةُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَ

۳۳۳۳: سیعدین مسیب بیان کرتے ہیں عمر بن خطاب نے بیان کیا کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے اور وہ ایک حیض یا دو حیض گزارے اس کے بعد اس کو حیض آنا بند ہو جائے تو وہ نوباہ انتظار کرے اگر حمل نمایاں ہو جائے تو معاملہ واضح ہے وگرنہ نوباہ کے بعد تمین یاہ عدت گزارنے کے بعد طلال ہوگ۔

وضاحت : چونکہ جب جض آثارک کیا ب تو مل کاشبہ اس لئے عدت دضع مل ب (تنقیع الرواة جلد الموافيد)

# بَابُ الاستبرَّاءِ (لونڈی کے استبراءر حم کابیان)

## ألفصل الاول

٣٣٣٧ - (١) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِإِمْرَاةٍ مُجِحِّ -، فَسَالَ عَنْهَا. فَقَالُوْا: اَمَةً لِفُلَانٍ ... قَالَ: «اَيُلِمُ بِهَا؟» قَالُوْا: نَعَمْ. قَالَ: «لَقَدْ هَمُمُتُ أَنْ الْعَنَا لَعُنَا يَدُخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ -، كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُولًا يَحِلُ لَهُ؟ ... اَمْ كَيْفَ يُورِّنُهُ - وَهُولًا يَحِلُ لَهُ؟». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

پہلی فصل: ۱۳۳۷: ابوالدرواء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نمی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے ہو دلاوت کے قریب نئی آپ نے اس کے بارے میں دریانت کیا؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ وہ فلاں فخص کی لونڈی ہے آپ نے دریانت کیا کیا وہ اس سے عامعت کر آ ہے؟ صحابہ کرام نے اثبات میں جواب دیا آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس پر لعنت کروں جو اس کے سامعت کر آ ہے؟ صحابہ کرام نے اثبات میں جواب دیا آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس پر لعنت کروں جو اس کے سام فدمت لیما جائز نمیں یا اس کے دور شدہ بنائے گاجب کہ اس کے لئے اس کے لئے ایما کرنا طال نمیں ہے (مسلم)

وضاحت : معمودیہ ہے کہ جب لویژی مال غنیمت سے ہاتھ آئے تو لویژی کا ایک جین سے استبراء رحم کیا جائے ماکہ ثابت ہو جائے کہ وہ حالمہ نہیں ہے اور آگر حالمہ ہے تو اس کا استبراء رحم وضع حمل سے کیا جائے (تنقیع الرواة جلد ۳ صفحات)

# الفَصَلُ النَّانِيُ

٣٣٣٨ - (٢) عَنْ إِبِى سَعِيْكِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، رَفِعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ فِيْ سَبَايَا أَوْ طَاسٍ: ولاَ تُوْطأُ حَامِلٌ حَتَى تَضَع، وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيْضَ حَيْضَةً ، رَوَاهُ اَخْمَدُ، وَٱبُوْ دَاوُدَ، وَالدَّارَمِيُّ .

وہ سری فصل: ۱۳۳۸: ابوسعید خدری رضی اللہ عند نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے (بنگ) اوطاس کے قیدیوں کے بارے پی مرفوعا میمان کیا کہ کسی حالمہ لوعڑی سے جماع نہ کیا جائے جب تک کہ وہ حمل وضع نہ کروے اور غیرحالمہ لوعڑی سے جماع نہ کیا جلیائے جیب پیک کہ اس کوایک بار چیش نہ آ جائے (احمد 'ابوداؤد' داری) ٣٣٣٩ ـ (٣) وَهَنْ رُوَيْفَع بَنِ ثَابِتٌ الْأَنْصَارِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنِ:

ولا يَحِلُّ لامرى ع يُوْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الانحِرِ أَنْ يَسْقِى مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِه ، يَعْنى اتْيَانَ الْحَبَالِي وَلاَ يَحِلُّ لامرى ع يُوْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الاَنحِرِ أَنْ يَقْعَ عَلَى اِمْرَأَةٍ مِنَ السَّبِي حَتَّى يَسْتَبُرِفَهَا ، وَلا يَحِلُّ يَحِلُّ لاِمْرِى ع يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ يَبِيغَ مَغْنَما حَتَّى يُقْسَمَ » . رَوَاهُ ابُوْ دَاوُدَ . وَرُواهُ التِّرْمِذِيُّ اللهِ قَوْلِهِ : وَزُرُع غَيْرِه » .

الله قَوْلِه : وَزُرْع غَيْرِه » .

۱۳۳۳۹: دوبغ بن ابت انساری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جنگ حنین کے دن فرمایا مکی محف کے جائز نہیں ، جس کا الله اور آخرت کے دن پر ایمان ہے کہ وہ اپنے فیری کھتی کوپائی پلائے (بینی حالمہ لوعڑی سے جماع کرے) اور کمی مختص کے لئے جائز نہیں جس کا الله اور آخرت کے دن پر ایمان ہے کہ وہ کسی قیدی عورت کے ساتھ مجامعت کرے جب تک کہ اس کا استبراء رحم نہ کرے اور کمی مختص کے لئے جائز نہیں ، جس کا الله اور آخرت کے دن پر ایمان ہے کہ وہ کرے جب تک کہ اس کو تقسیم نہ کیا جائے (ابوداؤد) اور تریزی نے "غیری کھیتی" تک بیان کیا ہے۔ (الل) غنیمت کو فروخت کرے جب تک کہ اس کو تقسیم نہ کیا جائے (ابوداؤد) اور تریزی نے "غیری کھیتی" تک بیان کیا ہے۔

## القَصَلُ الثَّالِثُ

٣٣٤٠ ـ (٤) مَنْ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَامُرُ بِاسْتِبْرَاءِ الْإِمَاءِ بِحَيْضَةٍ إِنْ كَانَتْ مِمَّنَ تَحِيْضُ، وَثَلَائَةِ اَشْهُرٍ اِنْ كَانَتْ مِمَّنُ لَا تَجْيَضُ، وَيَنَهْى عَنُ سَقِى مَاءً الغَيْرِ.

تیسری فصل: ۱۳۳۴: مالک کے بلاغات سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیض والی لویڈیوں کے بارے میں ایک حیض گزارنے کے ساتھ استبراء رحم کا تھم فرماتے اور اگر حیض والی نہ ہوتیں تو تین ماہ کے ساتھ استبراء رحم کا تھم فرماتے اور ورسرے محفص کے نطفہ کو بانی بلانے سے منع فرماتے۔

وضاحت : صاحب تنقیع الرواة نے ذکر کیا ہے کہ جمعے اس مدیث کی سند معلوم نیں ہو سکی آہم اس کا مغموم ویکر صمح احادیث کے موافق ہے (تنقیع الرواة جلد ۳ صفحہ ۵)

٣٣٤١ ـ (٥) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وُهِبَتِ الْوَلِيْدَةُ الَّتِي تُوْطَأُ، اَوْ بِيْعَتْ، اَوْ اُعْتِقَتْ فَلْتَسْتَبْرِى ۚ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ وَلاَ تَسْتَبْرِىءُ الْعَذْرَآءُ... رَوَاهُمَا رَزِيْنٌ.

۱۳۳۳: ابن عررضی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ جب لونڈی کو صبہ کیا جائے یا اے فروخت کیا جائے یا اے آزاد کیا جائے تو اس کے استیراء رحم کی مت ایک حیض ہے (لیکن) کواری لڑکی کے استبراء رحم کی ضرورت نہیں۔ (ان وونوں حدیثوں کورزین نے بیان کیاہے) ''

# بَابُ النَّفَقَاتِ وَحَقِّ الْمَمْلُوكِ (اخراجات اورغلام كے حقوق كابيان)

#### . . . . و تربّ و الفصل الأول

٣٣٤٢ - (١) عَنْ عَائشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ هِنْـدًا بِنْتَ عُتُبةَ، قَـالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُل شَجِيحٌ - ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكُفِيْنِي وَوَلَدِي ، إِلَّا مَا اَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَلاَ يَعْلَمُ. فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكُفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ»... مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

پہلی فصل: ۱۳۳۳ عائشہ رضی اللہ عنه ایمان کرتی ہیں کہ حند بنت عتبہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول إ بلاشبہ الوسفیان بخیل انسان ہے اور وہ مجھے اور میری اولاد کو حسب ضرورت فرج نمیں دیتا۔ اگر میں اس کے علم میں لائے بغیراس کے مال میں سے (پکم) حاصل کرلوں۔ آپ نے فرمایا معروف انداز کے ساتھ تو انتا فرج لے سکتی ہے جو تھے اور تیری اولاد کو کافی ہو۔ (بخاری مسلم)

٣٣٤٣ ــ (٢) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ: وإذَا آعْطَى اللهُ آحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبْدًا بِنَفْسِهِ وَآهْلِ بَيْتِهِ ٤٠. . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۳۳۳۳: جابرین سمرة رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ارشاد نبوی ہے ، جب الله پاک تم میں سے کسی فخص کومال و دولت سے نوازے تو وہ سب سے پہلے (اس مال کو) اپنے اور اپنے اہل وعیال پر صرف کرے (مسلم)

٣٣٤٤ - (٣) وَمَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسُونُهُ، وَلاَ يُكَلِّفُ مِنَ الْعَمَلِ الاِ مَا يُطِيْقُ»... رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

سم سم الله عند عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علام کو خوراک اور لباس دیا جائے اور اس کی طاقت کے مطابق اس سے کام لیا جائے (مسلم)

٣٣٤٥ - (٤) **وَعَنُ** آبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنحوانكُمْ جَعَلَهُمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ أَكُمُ وَلَيُلْبِسُهُ مِمَّا جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْمِمُهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلَيُلْبِسُهُ مِمَّا يَلْكُمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ

ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہو وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'تسارے علام تسارے علام تسارے بعائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ نے اس کے علام تسارے بعائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ نے اس کے مات کیا ہے 'و وہ اس کو وہی کچھ کھلائے جو وہ خود کھا تا ہے اور اس ملے کا پہنائے جیسا وہ خود پہنتا ہے اور اس سے اثنا کہ نہ لے 'جس کا کرنا اس کے لیئے وشوار ہو۔ اگر اس سے وشوار کام لے تو اس کام بیس اس کی اعانت کرے۔ کام نہ لے 'جس کا کرنا اس کے لیئے وشوار ہو۔ اگر اس سے وشوار کام لے تو اس کام بیس اس کی اعانت کرے۔ (بخاری مسلم)

٣٣٤٦ (٥) **وَعَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ وَرَضِى اللهُ عَنْهُمَا، جَاءَهُ قَهْرَمَانَ - لَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَعْطَيْتَ الرَّقِيْقَ قُوْتَهُمْ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَأَنْظَلِقُ فَأَعْطِهِمْ؛ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَفَى بِالنَّمْرِ عِلَى اللهِ ﷺ مَنْ بِالنَّمْرِ عِلَى اللهِ اللهِ عَمْنَ يَمْلِكُ قُوْنَهُ ». وَفِي رِوَائِهِ: «كَفَى بِالْمَرِّ عِلْمَا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُونُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

۳۳۳۹: عبدالله بن عمرو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ان کا کارندہ آیا تو انہوں نے (اپنے کارندے ہے)
پوچھائی کیا تو نے غلاموں کو ان کے کھانے کا سامان وے دیا ہے؟ اس نے نفی ہیں جواب دیا۔ تب انہوں نے تھم دیا کہ جاؤاور انہیں
کھانے کا سامان دو۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'ہے" کی محض کے لئے کی گناہ کافی ہے کہ وہ اپنے ماتحت
لوگوں سے ان کی خوراک کو روک رکھے" اور ایک روایت ہیں ہے کہ "ایک محض کے لئے ہی گناہ پھر کم نہیں کہ وہ ان لوگوں کے
لئے خوراک کا انتظام نہ کرے جن کی خوراک کا انتظام اس کے ذمہ تھا" (مسلم)

٣٣٤٧ - (٦) وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَنَعَ لِاَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِى حَرَّةَ وَدُخَانَهُ -- فَلْيُقْمِدُهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ، وَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوْهَا قَلِيْلًا - فَلْيَضَعْ فِى يَدِهِ مِنْهُ أَكُلَةُ أَوْ أَكُلَتَيْنِ » . . . رَوَاهُ مُسَلِمٌ .

۱۳۳۷ ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ارشاد نبوی ہے 'جب تم میں سے کمی مخص کے لئے اس کا خادم کھانا تیار کرے اور کھانا اس کے سات بیش کرے (چونکہ)وہ مخص (کھانا تیار کرتے وقت) گری اور وحو میں سے ہم کنار رہا 'اس لئے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانے کیان آگر کھانا کم مقدار میں ہو تو اسے جانبے کہ اس کے ہاتھ پر کھانے سے ایک یا دو لقمے رکھے (مسلم)

٣٣٤٨ ـ (٧) **وَعَنْ** عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَاحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ؛ فَلَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،

۳۳۴۸: عبدالله بن عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں ارشاد نبوی ہے ؛ جب غلام اپنے آقا کی خیرخواہی کرے اور اچھے انداز ہے اللہ کی عبادت میں مصروف رہے تواس کو دگنا تواب حاصل ہو گا (بخاری مسلم) ٣٣٤٩ ـ (٨) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نِعِمًّا لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. لِلْمَمْلُوكِ أَنَّ يَّتَوَفَّاهُ اللهُ بِحُسُنِ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَطَاعَةِ سَيِّدِهِ، نِعِمًّا لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۳۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ارشاد جوی ہے علام کے لئے یہ بات کتنی انچی ہے کہ جب اللہ اس کو فوت کرے تو وہ اپنے پروردگار کی عمادت میں اچھے انداز سے مصروف ہو اور اپنے آقاکی اطاعت میں بخوشی لگا رہتا ہو۔اس کے لئے (بیہ بات) کتنی انچی ہے! (بخاری اسلم)

٣٣٥ - (٩) وَهَنْ جَرِيْرٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإذَا اَبَقَ الْعَيْدُ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةً .
 وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ: وأَيُّمَا عَبْدٍ أَبِّقَ فَقَدُ بَرِئَتُ مِنْهُ اللِّمَّةُ ،
 وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ: وأَيُّمَا عَبْدٍ أَبِقَ فَقَدُ بَرِئَتُ مِنْهُ اللِّمَّةُ ،
 مِنْ مَوَالِيْهِ فَقَدْ كَفَرَحَتَى يَرْجِعَ الْنِيْهِمْ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۳۳۵۰: جریر رضی الله عند بیان کرتے ہیں ارشاد نبوی ہے ، جب غلام بھاگ جائے تو اس کی نماز تبول نہ ہوگی ادر اس سے ایک روایت جس بول ایک روایت جس بول ایک روایت جس بول ایک روایت جس بول ہے آپ نے فرایا ، جو غلام اپنے آقاد ان کی تحویل) سے بھاگ جائے جب تک وہ ان کے بال واپس نہ لوٹے اس وقت تک اس پر کفر کا اطلاق ہوگا (مسلم)

وضاحت: آگر بھامنے کے بعد مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کرنا درست ہے بصورت دیگر بطور تمدید کے اس پر کفر کا اطلاق ہو گا در رہے کفرون کفرہے احوال و ظروف کی روشنی میں اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا (واللہ اعلم)

١٥٣٥١ (١٠) **وَعَنُ** آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ: مَنُ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ وَهُوَ بُرِي ءٌ مِمَّا قَالَ؛ جُلِدَ يُوْمَ الْقِيَامَةِ ـــاِلَّا أَنْ يَتَكُوْنَ كُمَا قَالَ. مُمَّقُقُّ عَلَيْهِ

۳۳۵۱: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ، جو محتص اپنے غلام پر زنا وغیرہ کی تشمت لگائے جا کیں سے بری ہے تو تسبت لگانے والے کو تیاست کے دن کو ڑے لگائے جا کیں سے بشر ملیکہ وہ اس کے مسلم کیا ( بخاری ، مسلم )

٣٣٥٢ ـ (١١) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: شَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وَمَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ ــ، أَوْلَطَمَهُ؛ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٣٥٢: ابن عمر منى الله عنما بيان كرت بين من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سي سنا أب في فرايا ، جس معن ف

ا پنے غلام کو حد لگائی جب کہ اس نے حد کا کام نہیں کیا یا اس کے منہ پر طمانچہ رسید کیا تو اس کا کفارہ بیہ کہ دہ اس کو آزاد کرے (مسلم)

وضاحت : باسب ارے ی صورت میں آزاد کرنام تعب ب فرض نمیں جبکہ کی سبب سزاوعا درست ب (والله اعلی ا

٣٣٥٣ ـ (١٢) وَعَنْ أَبِى مَسْعُودِ الْانْصَارِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ أَضُرِبُ غُلَامًا لِي ، فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِى صَوْتًا : «إِعُلَمْ أَبَا مُسْعُودٍ! اللهُ أَفْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ ، فَالْتَقَتْ فَاذَا هُوَ رُسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ : وَأَمَا لُولَمْ تَفْعَلُ لَلْفَحَتُكَ النَّارُ . . أَوْلَمْ شَفْعَلُ لَلْفَحَتُكَ النَّارُ . . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۳۳۵۳: ابومسعود انصاری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہیں اپنے غلام کو پیٹ رہا تھا تو ہیں نے اپنے بیجھے سے سنا ابومسعود! خیال کر ' بلاشبہ اللہ کو جس قدر تھے پر قدرت حاصل ہے اس قدر تھے کو اس پر قدرت نہیں ہے ہیں نے چرہ بھیرا تو ( بیہ جملہ کننے دالے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہیں نے عرض کیا ' اے اللہ کے رسول! اس کو ہیں اللہ کی رضا کے لئے آزاد کر آ ہوں آپ نے فرمایا ' اگر تو آزاد نہ کر آ تو تو فرمایا ' اگر تو آزاد نہ کر آ تو تھے دونے کی آگ الی لیٹ ہیں لے لئے یا تھے دونے کی آگ تھی (مسلم)

## الفصل الثابي

٣٣٥٤ – ٣٣٥) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّه، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ لِيَ مَالًا، وَإِنَّ وَالِدِى يَخْتَاجُ إِلَى مَالِى. قَالَ: وَأَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلَا دَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، كُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَا دِكُمْ، رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤَد، وَإِنْ مَاجَة.

دو سمری فصل: ۳۳۵۳: عمروین شعیب این والدے وہ این داوا سے بیان کرتے ہیں کہ ایک فیض نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میرے پاس مال ہے جبکہ میرا والد میرے مال کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اور تیرا مال تیرے والد کا ہے 'بلاشبہ تماری اولاد تمہاری بھڑی کمائی ہے۔ تم اپنی اولاد کی کمائی این استعال میں لاسکتے ہو۔ (ابوداؤد 'ابن ماجہ)

وضاحت: مکنوق کے تسخوں میں ( بختاج ) حاجت ہے جب کہ ابوداؤد میں ( بجتاح ) ہے جس کا مغبوم ہیہ ہے کہ وہ میرا مال ختم کردتا ہے میرے لئے کچھ باتی نہیں رہتا اور صبح ابوداؤد (علامہ البانی) میں بھی " میجتاح" ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ والد جس طرح جا ہے اولاد کے مال سے تصرف کر سکتا ہے ( صبح ابوداؤد علامہ البانی جلد ۲ صفحہ ۳۰ ) ٣٣٥٥ ـ (١٤) **وَعَنْهُ،** عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي فَقِيْرٌ لَيْسَ لِيْ شَيِّىءٌ، وَلِيْ يَتِيْمٌ، فَقَـالَ: «كُلَّ مِنْ مَـالَ يَتِيْمِكَ غَيْـرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبـّـادِرٍ \_ وَلَا مُتَأَيِّلُ ٍ»... رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ، وَالنَّسَآئِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً.

۳۳۵۵: عمروین شعب اپ والد سے وہ اپ داوا سے بیان کرتے ہیں کہ ایک محض نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماضر ہوا اور عرض کیا میں ضرورت مند ہوں میرے پاس کچے نئیں اور میری کفالت میں بیتم ہے آپ نے اجازت وی کہ تم اپ الاتحت) بیتم کے مال میں سے صرف کر سکتے ہو لیکن فضول خرچی نہ ہو ضرورت سے زیادہ جلدی جلدی صرف نہ کیا جائے اور نہ اس سے جائید اور بطلی جائے (او واؤو ' نسائی' ایمن ماجہ)

٣٣٥٦ - (١٥) **وَعَنُ** أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُـوْلُ فِي مَرَضِهِ: والصَّلاةَ. وَمَا مَلَكَتُ أَيِّمَانُكُمْ، . . رَوَاهُ الْبَيْهُقِيُّ فِي وَشَعْبِ الْإِيْمَانِ.

٣٣٥٩: ام سلمد رضى الله عنها نبي صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتى بين أب مرض الموت بي فرماتے تے مناز قائم كرنے كا ابتمام كرد ادر اپنے غلاموں كاخيال ركھو (بيهتى شعب الايمان)

٣٣٥٧ ـ (١٦) وَرَوِى أَخْمَدُ، وَأَبُوْ دَاوُدَ عَنْ عَلِيٌّ نَحْوَهُ.

٢٣٥٤: نيزاحد اور ابوداؤد في رضى الله عند سه اس كي هل بيان كيا-

٣٣٥٨ ـ (١٧) **وَمَنْ** اَبِنَ بَكْرِ الصَّدِّيْقِ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ولاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّءُ الْمَلَكَةِ. . . رَوَاهُ التِّرْمِذِيِّ، وَابْنُ مَاجَةً .

۳۳۵۸: ابوبکر صدیق رمنی الله یعند نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ جنت میں بداخلاق عنص واخل نہیں ہو گا (ترفدی این ماجہ)

وضاحت: سندیل فرقد سنجی ضعیف ب (میزان الاحتدال جلد۳ صفی۵۰۰) کشطیق از فیب جلد۳ صفی۱۱۱ شعیف سنن این ماجه صفی۲۹۸)

٣٣٥٩ - (١٨) **وَعَنُ** رَافِع بُسِ مَكِيْثٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: وحُسَنُ الْمَلَكَةِ يُمَنَّ، وَسُوءُ الْخُلُقِ شُوْمٌ». رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ. وَلَمْ أَرَ فِي غَيْرِ وَالْمَصَابِيْع ِ» مَا زَادَ عَلَيْهِ فِيْهِ مِنْ قَوْلِهِ: وَالصَّدْقَةُ تَمْنَعُ مِيْتَةَ السَّوْءِ، وَالْبِرُّ زَيَادَةٌ فِي الْعُمُرِ».

٣٣٦٠ - ٣٣٦) وَهَنْ آبِي سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإذَا ضَرَبَ آحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَذَكَرَ اللهَ، فَارْفَعُوا آيُدِيكُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ، لَكِنَّ عِنْدَهُ وَفَلْيُمْسِكُ» بَذْلَ وَفَارْفَعُوا آيُدِيكُمْ».

۱۳۳۹۰ ابوسعید رمنی الله عند بیان کرتے ہیں ارشاد نبوی ہے جب تم میں سے کوئی محض اپنے خادم کو مارے اور وہ اللہ کا واسطہ دے تو تم اس سے اپنا ہاتھ اٹھالو (ترفری بہتی شعب الایمان) البتہ بہتی میں "تم اپنا ہاتھ اٹھالو" کی بجائے "تم اپنا ہاتھ روک لو" کے الفاظ ہیں۔

وضاحت : اس مدیث کی سند میں ابو حارون عبدی ضعیف متردک رادی ہے (ا نفعفاء الصغیر سفح ۱۲ انفعفاء و المتروکین صفحه ۲۸۳ المتروکین صفحه ۲۵۳ البرح والتعدیل جلد۲ صفحه ۲۰۰۵ میزان الاعتدال جلد۳ صفحه ۲۵۳ تنفیع الرواة جلد۳ صفحه ۵۵)

٣٣٦١ - ٣٣٦١) **وَمَنْ** آبِي آيَوُّبَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَبِّعتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ فَرُّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا - فَرُّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آجِبَتِه يَوْمَ الْقِيسَامَةِ. رُواهُ التِّنْزُمِذِيُّ، وَالدَّارَمِيُّ. وَاللهُ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آجِبَتِه يَوْمَ الْقِيسَامَةِ. رُواهُ التِّنْزُمِذِيُّ، وَالدَّارَمِيُّ.

۳۳۳۱: ابو ابوب رضی الله حدیمان کرتے ہیں کہ جس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ کے فرمایا ،جس مخص نے مال اور اس کی اولاد کے درمیان تفریق والے۔ قیامت کے دن اللہ اس کے اور اس کے محبوبوں کے درمیان تفریق والے گا۔ (ترفدی واری)

وضاحت: جب چارايوں كے بچ دوره في رہ بول وان كوان كى ال الك كرنا جائز نميں (والله اعلم)

٣٣٦٢ - (٢١) وَعَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: وَهَبَ لِى رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَعُلَامَكَ؟ وَعُلَامُكَ؟ وَعُلَامُكَ؟ وَعُلَامُكَ؟ وَعُلَامُكَ؟ وَعُلَامُكَ؟ وَعُلَامُكَ؟ وَعُلَامُكَ؟ وَعُلَامُكَ؟ وَعُلَامُكَ؟ وَالْمُرْبُدُةُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

۳۳۳۳: على رضى الله عند بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بجه ود ظلام حب كے بوددنوں بعائى تقے بي ف ان دونوں بيں سے ايك كو فروخت كرويا تو جمع سے رسول الله صلى الله عليه وسلم في دريافت كيا اس على! تيرا ظلام كمال كيا؟ بيس في آيا كو يتايات آپ في فرمايا اس كو داليس كے اس كو داليس لے (ترزی) ابن اجر)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں میون بن ابی عیب کی ملی سے ملاقات ثابت نمیں نیزید روایت منقلع ہے۔ (تنقیع الرواۃ جلد اسفیده منعیف ترزی صفید ۱۵۰ شعیف ابن باجہ صفید ۱۵۳)

٣٣٦٣ ـ (٢٢) **وَمَغْهُ**، أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنُ ذَٰلِكَ، فَرَدَّ الْبَيْعَ. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ مُنْقَطِعًا.

سہ ۱۳۴۳: علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے لویڈی اور اس کی اولاد کے درمیان تغریق ڈالی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع کیا اور پیچ کو فیچ کردیا۔ ابوداؤد نے اس مدیث کو منقطع بیان کیا ہے۔ وضاحت: اس مدیث کی سند میں میمون بن ابی عیب اور علی کے درمیان انقطاع ہے (تنقیع الرواۃ جلد ۲ منقد ۵۵)

٣٣٦٤ – ٣٣٦) **وَعَنُ** جَابِرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: (ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ يَسَّرَ اللهُ حَتْفَهُ ـ ، وَادْخَلَهُ جَنَّتُهُ: رِفْقٌ بِالضَّعِيْفِ، وَشَفَقَةٌ عَلَى الْـوَالِـدَيْنِ، وَإِحْسَـانُّ إِلَى الْمَمْلُؤكِ. رَوَاهُ البَرِّمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

۱۳۳۳ جایر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جس محص بیں تین خصلتیں ہوں گی اللہ اس کی موت آسان کرے گا اور اس کو اپنی جند بیں وافل کرے گا۔ کمزور لوگوں کے ساتھ نری کا بر آؤکریا 'والدین پر شفقت کرتا اور فلاموں کے ساتھ اچھاسلوک کرتا (ترفدی) اور ترفدی نے اس مدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند میں میداللہ بن ایراہیم غفاری متسہم رادی ہے (میزان الاعتدال جلد۳ مفودہ تنقیع الرواۃ جلد۳مفودہ)

٣٣٦٥ (٢٤) وَهَنِ أَمِمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهَبَ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ... غُلاَماً، فَقَالَ: وَلاَ تَضْرِبُهُ فَانِّى نُهِيْتُ عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الصَّلاةِ، وَقَـدُ رَايَتُهُ يُصَلِّى، هٰذَا لَفُظُ والْمَصَابِيْجِ».

۱۳۳۵: ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کوایک فلام حبہ کیا اور اسے وصیت کی کہ اس کو مارنا نہیں اس لئے کہ جی نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہوں اور جی نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے(یہ الفاظ مصابع کے ہیں) ٣٣٦٦ ـ (٢٥) وَفِى وَالْمُجْتَنِى، لِللَّارَقُطْنِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ضَرْبِ الْمُصَلِّيْنَ .

۳۳۷۱: دار تطنی کی کتاب مجتبی میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عند نے بیان کیا کم ہمیں نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فمازیوں کو مارنے سے روکا ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند جس مولی بن عبیده رادی مشکل نیه به (الضعفاء الصغیر صفحه ۲۰ الجرح والتحدیل جلد۲ صفحه ۲۵ الضعفاء والممترد کین صفحه ۴۵ المجرد حین جلدا صفحه ۱۳۳ تهذیب الکمال جلد۲ صفحه ۱۳۳ میزان الاعتدال جلدا صفحه ۱۳۳۵ تقریب التهذیب جلدا صفحه ۵۵) نیز حودین عطیه رادی مشکر الروایه به (میزان الاعتدال جلد ۱۳ صفحه ۵۷ تنقیع الرواة جلد ۱۳ صفحه ۵۷

٣٣٦٧ ـ (٢٦) **وَهَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رُضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَآءَ رَجَلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَمْ نَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ اَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ، فَصَمَتَ، فَلَمُّا كَانَتِ النَّالِئَةُ قَالَ: واعْفُوْا عَنْهُ كُلُّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً». رَوَاهُ ٱبُوْ دَاوْدَ.

۱۳۳۹2: حبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک محنص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! خادم کو ہم کتنی بار معاف کریں؟ آپ خاموش رہے پھراس نے اس سوال کو دہرایا 'آپ خاموش رہے۔ جب تیسری بار دریافت کیا ' تو آپ نے فرمایا ' اسے ہرروز ستر (۵۰) بار معاف کیا کرد (ابوداؤد)

٣٣٦٨ ـ (٢٧) وَرُوَاهُ البِّرُمِذِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو.

۳۳۸: نیز تندی نے اس مدیث کو عبداللہ بن عمور منی الله عنما سے بیان کیا ہے۔

٣٣٦٩ ـ (٢٨) **وَعَنْ** آبِئ ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: قَــالَ رَسُــوَّلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لاَ عَمْـمُمُ مِنْ مَمْلُوْكِيْكُمْ، فَأَطْعِمُوهُ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ، وَاكْسُوْهُ مِمَّا تَكُسُونَ، وَمَنْ لاَ يُلاثِمُكُمْ مِنْهُمْ فَيْهُمْ فَيْعُوهُ، وَلاَ تُعَذِّبُوْا خَلْق اللهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُوْ ذَاوَدَ.

۳۳۳۹: ابوذر رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، تسارے فلاموں ہیں سے جو فلام تساری معاونت کریں انہیں معاونت کریں انہیں معاونت کریں انہیں فرونت کردد اور اللہ کی تحلق کو عذاب نہ دد (احمد 'ابوداؤد)

٣٣٧٠ ـ (٢٩) وَمَنْ سَهُلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرُّ رَسُولُ اللهِ ﷺ

بِبَعِيْرٍ، قَدْ لَحِقَ ظَهُرُهُ بِبَطْنِهِ ... ، فَقَالَ: «اتَّقُوْا اللهَ فِي هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ، فَارْكَبُوْهَا صَالِحَةً وَاتْرُكُوْهَا صَالِحَةً ، رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ.

۱۳۳۷۰ سل بن حنطلیه رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کی کمراس کے بیٹ کے ساتھ کی ہوئی تقی۔ آپ نے فرایا ان چار پایوں کے بارے میں اللہ کا خوف کروجو بول نہیں سکتے۔ ان پر اس دفت سواری کروجب وہ سواری کے قابل ہوں اور ان کو اس حال میں چھوڑ دو کہ وہ ایچھے ہوں (ابوداؤد)

#### . - . . و ت م الفصل الثالث

٣٣٧١ - (٣٠) قَعْ الْبَنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَقْرُبُواْ مَالَ الْبَيْهُمِ إِلَّا بِالَّتِيْ هِي أَحْسَنُ ﴾ -، وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّذِيْنَ يَاكُلُونَ اَمُوالَ الْبَسَّامٰی ظُلُمّا ﴾ - اَلَایَهُ اِنْظَلَقَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيْمٌ فَعَزَلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ ، وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ ، فَإِذَا فَضَلَ مِنْ طَعَامِهِ ، وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ مَنْ يَعْدُ وَيَعْمَ لَهُ حَتَىٰ يَاكُلُهُ اَوْ يَفْسُدَ ، فَاشْتَدُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَضَلَ مِنْ طَعَامِ الْمِيتِيْمِ وَشَرَابِهِ شَيْءٌ خُسِلَ لَهُ حَتَىٰ يَاكُلُهُ اَوْ يَفْسُدَ ، فَاشْتَدُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَضَلَ مِنْ طَعَامِهُ مَ وَشَرابَهُمْ فِلْ : اِصْلَاحُ لَهُمْ فَلَ : اِصْلَاحُ لَهُمْ فَلَ : اِصْلَاحُ لَهُمْ فَلَ : اللّهُ مَالُهُ مَا فَاللّهُ مَا فَاللّهُ مَا أَمُولُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِمْ ، وَشَرابَهُمْ بِشَرَابِهِمْ . رَوَاهُ اللّهُ دَاوْدَ ، وَالنّسَائِقَ .

تیمری فصل : ۱۳۳۱: این مباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کا یہ قول (جس کا ترجمہ ہے) "کہ تم یہ بین فصل : ۱۳۳۵: این مباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کا بین فیل وہ لوگ جو قیمیوں بین کے مال کے نزدیک نہ جاؤ البتہ ایسے انداز سے "اور اللہ کا یہ قول (جس کا ترجمہ ہے) "ب فیل وہ لوگ جو قیمیوں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں " آخر آیت تک نازل ہوا تو جس وفض کی مربر سی بین کوئی پینم قوا اس نے این کھانا بینا اس بینم کے کھائے 'پینے سے کوئی چزی جاتی تو اس کے لئے اس چز کو رکھ دیا جاتا وہ اسے کھانا یا وہ تراب ہو جاتی 'یہ مسئلہ ان (بیٹم پالنے والوں) پر خاصا دشوار ہو گیا۔ تب انہوں نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم سے کیا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے آیت نازل فرائی (جس کا ترجمہ ہے) "وہ آپ سے بیٹم بچوں کے بارے بیل کو اپنے مال کو اپنے مال کو اپنے مال کو اپنے مال کے بارے بیل کراتے ہیں آپ انہیں بتا کی کہ ان کے کاموں کو سنوارنا بہتر ہے اور اگر تم ان کے مالی آکا کو اپنے اللہ (ابوداؤد' نمائی)

٣٣٧٢ ـ (٣١) **وَعَنْ** آبِي مُوْسٰى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ فَرُّقَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ، وَبَيْنَ الْآخِ وَبَيْنَ اَخِيْهِ. رَوَاهُ ابْنُ مُساجَةً، وَالدَّارَقُطْنِيُّ.

٣٣٤٣: ابوموی اشعری رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخص پر لعنت کی ہے جو والد اس کی اولاد اور دو ہمائیوں کے درمیان تفریق ڈالے (این ماج، دار قطنی)

وضاحت : اس مدعث كى سد ضعيف ب- (مكلوة علامه الباني جدم صغيمه ١٠٠٥) جبد اس كا منهوم صحيح احاديث كي موانق ب (داند اعلم)

٣٣٧٣ - (٣٢) **وَعَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَـنْـهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتِى بِالسَّبِي ٱغطٰـى اَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيْعًا، كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

٣٣٧٤ - (٣٣) **وُمَنَ** أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اَلَا أُنَبِّكُمْ بِشَرَارِكُمْ؟ ٱلَّذِي يَاكُلُ وَحْدَهُ ... وَيَجْلِدُ عَبْدَهُ ...، وَيَمْنَعُ رِفْدَهُ ... رَوَّاهُ رَزِيْنٌ.

سلام البريره رمنى الله عنه بيان كرتے بيل ارشاد نبوي كي بيل على حبيل بدرين انسانوں كے بارے على نه بناؤل؟ وه فخض جو اكيلا كھانا ہے اور اپن غلام كوكوڑے مارتا ہے اور اپن عطيه كوروكے ركمتا ہے (رزين) وضاحت : حديث كى سند معلوم نبيل ہو سكى۔ البتہ طرانى اور حكيم ترذى نے وفواورالاصول " عيل اس كو ابن عبال سے معيف سند كے ساتھ ذكركيا ہے (تنقيع الرواة جلد مع صفحه)

۳۳۷۵: ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فربایا بداخلاق مخص جنت من اطل نہیں ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا اے الله کے رسول!کیا آپ نے ہمیں مطلع نہیں کیا کہ بید امت دوسری امتوں کے مقابلہ میں زیادہ غلاموں اور تیمیوں پر مشتل ہوگ؟ آپ نے اثبات میں جواب ویا (اور فربایا) تم اپنی اولاد کی

طرح ان کی عزت کرد اور انہیں وہی کچھ کھلاؤ ہو تم خود کھاتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا' ہارے لئے دنیا میں کون می چیز نفع بخش ہے؟ آپ نے فرمایا' گھوڑا جس کو تو تیار رکھتا ہے جس پر (سوار ہوکر) تو اللہ کی راہ میں جماد کرتا ہے اور وہ غلام ہو تیرے (دنیوی معاملات) کے لئے کانی ہے' پس جب وہ نماز پڑھے تو وہ تیرا بھائی ہے (ابن باجہ) وضاحت : اس مدیث کی سند میں فرقد سنجی رادی ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلد مع صفی کے مند میں فرقد سنجی رادی ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلد مع صفی کے کان ہے۔ الرداق طد مع میں کو دیا ہے۔

# بَابُ بُلُوْغِ الصَّغِيرِ وَحِضَانَتِهِ فِي الصِّغُرِ (رَحِضَانَتِهِ فِي الصِّغُرِ (رَجِول كَ بَالغ مونے اور بجين ميں ان كى تكمداشت كابيان)

## وركب والمركب والمركب والمركب والمركب

٣٣٧٦ - (١) قَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَامَ هِ وَانَا ابْنُ اَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةً، فَرَدُّنِى، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ عَامَ الْخَنْدَقِ وَانَا ابْنُ خَمَسَ عَشَرَةَ تُهُ، فَاجَازُنِى . فَقَالَ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ – : هٰذَا فَرْقُ مَا بَيْنَ الْمُقَاتِلَةِ وَالذُرِّيَّةِ . . مُتَّفَقُ يُهِ.

قصل: ۱۳۳۷: ابن عررضی الله عنما بیان کرتے ہیں جنگ احد کے سال جب میں چودہ برس کا تھا ، مجھے رسول ملی الله علیہ وسلم کے سائے چیش کیا گیا تو آپ نے مجھے واپس کر دیا۔ اس کے بعد جنگ خندق کے سال جب میں ، برس کا تھا مجھے آپ کے سائے (دوبارہ) پیش کیا گیا تو آپ نے مجھے اجازت عطا کی۔ (اس فیصلے کی روشنی میں) عمر ادامون رحمہ الله نے "جنگ جو" جوانوں اور کم عمروانوں کے درمیان فرق کیا ۔ (بخاری مسلم) وصاحت: امام بیتی فراتے ہیں چونکہ حبراللہ بن عمر جنگ احد میں چودہویں برس کے آغاز میں تھے اس لئے وضاحت: امام بیتی فراتے ہیں چونکہ حبراللہ بن عمر جنگ احد میں چودہویں برس کے آغاز میں تھے اس لئے لو کمل چودہ برس کا کمہ دیا اور جنگ احزاب میں پدرہ برس کمل کر لئے تھے اس لئے پدرہ سال کمہ دیا ورنہ جنگ سے اور جنگ خندق ۵ مے میں دو سال کا فرق ہے (فع الباری جلدے صفحہ ۱۳۹۳)

٣٣٧٧ - (٢) وَعَنِي الْبَراءِ بَنِ عَازِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: صَالَحَ النَّبِي عَلَمْ مِنَ حَنْهُ عَلَى ثَلَاثَةِ الْشَياءَ: عَلَى اَنْ مَنْ اَنَاهُ مِنَ الْمُسْرِكِيْنَ رَدُهُ إِلَيْهِمْ ، وَمَنْ اَنَاهُمْ مِنَ سَلِمِيْنَ لَمْ يَرِدُّوهُ ، وَعَلَى اَنْ يَدْخُلَهَا – مِنْ قَابِلِ وَيُقِيْمُ بِهَا ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ، فَلَمَا دَخَلَهَا فَصَى الْاَجُلُ خَرْجَ ، فَتَبِعَتهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِي : يَا عَمِ إِيَا عَمِ إِيَّا ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ، فَلَمَا دَخَلَهَا فَصَى الْاَجُلُ خَرْجَ ، فَتَبِعَتهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِي : يَا عَمِ إِي يَا عَمِ إِينَا وَلَهَا عَلِي ، فَاَخَذَ بِيَدِهَا ، وَتَعَلَى وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ . قَالَ عَلِي : اَنَا اَخَذَتُهَا وَهِي بِنْتُ عَمِي . وَقَالَ جَعْفَرُ : بِنْتُ اَخِي . فَقَضَى بِهَا النّبِي اللّهِ لِخَالَتِهَا ، وَقَالَ جَعْفَرُ : وَاللّهُ لِعَلَيْ وَقَالَ : وَالْخَلَقَ وَخُلُقِي ، وَقَالَ لِجَعْفِر : وَاشْبَهْتَ خَلِقِي وَخُلُقِي ، وَالْ لِرَبِي وَقَالَ لِجَعْفِر : وَاشْبَهْتَ خَلِقِي وَخُلُقِي ، وَقَالَ لِجَعْفِر : وَاشْبَهْتَ خَلِقِي وَخُلُقِي ، وَقَالَ لِجَعْفِر : وَاشْبَهْتَ خَلِقِي وَخُلُقِي هُو عَلْكُ ، وَقَالَ لِجَعْفِر : وَاشْبَهْتَ خَلِقِي وَخُلُقِي ، وَالْ لِرَبِي وَقَالَ لِجَعْفِر : وَاشْبَهْتَ خَلِقِي وَخُلُقِي ، وَقَالَ لِجَعْفِر : وَاشْبَهْتَ خَلُقِي وَخُلُقِي مَا لَالِهُ فَعَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ مَا لَو الْمَعْلَى اللّهُ الْمُ لَعْمَ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلِي اللّهُ الْمُ لِلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

الاسلامی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلح صدیبہ بی نی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین شرائط پر صلح کے۔ اس پر کہ جو مشرک آپ کے ہاں پہنچ جائے آپ اے ان کی جانب واپس کر دیں گے اور جو مسلمان کفار کے ہاں پہنچ جائیں گے وہ اے واپس نمیں کریں گے اور آئندہ سال آپ کہ کرمہ میں واخل ہوں گے اور وہاں تین وان اقامت افتیار کریں گے۔ جب آپ کہ کرمہ پنچ اور مت فتح ہو گئی آپ (وہاں ہے) روانہ ہوئے تو حمزہ بن مورا لمطلب کی بٹی آپ کا فتاقب کرتے ہوئے آوازیں دینے گئی۔ پچا! پچا! چا! چا! چا بی کا علق نے ہاتھ پکڑا اور اپن ساتھ کر لیا (اس دوران) حمزہ کی بٹی کے بارے میں علی زید اور جعفر کا اختلاف رونما ہوا۔ علی نے (اپنا حق جمال کی بٹی ہوئے) کما میں نے اس کو اپنے ساتھ اس لئے لیا ہے کہ یہ میرے پچا کی بٹی ہے اور جعفر نے کانا ہے میرے پچا کی بٹی ہے اور جعفر کے کہا ہے میرے پچا کی بٹی ہے اور جعفر کے کہا ہے میرے پچا کی بٹی ہے اور جعفر کی سمرے بھائی کی بٹی ہے کہا ہے میرے بھائی کی بٹی ہے اور جعفر کی سمرے بھائی کی بٹی ہے کہا ہے میرے بھائی کی بٹی اور قبل اللہ علی دیتے ہوئے کہا تو جھو کی سمرے بھائی کی بٹی اور جعفر کی سمرے ناح میرے بھائی اور جان کی خالہ کے حق میں) فیصلہ دیتے ہوئے کہا تو جھو سے ہو اور میں تھ سے ہول اور جعفر کی تبل ویے ہوئے قرایا آپ ہو خاصوش کراتے ہوئے کہا تو جھو سے ہو اور میں تھ سے ہول اور جعفر کی تبل ویے ہوئے قرایا آپ ہو خاصوش کراتے ہوئے کہا تو جھو سے ہو اور میں تھ سے ہول اور جعفر کو تبل ویے ہوئے قرایا آپ ہارے بھائی اور ہمارے دوست ہیں (بخانی مسلم)

وضاحت : زیر بن حارث نے حزق بن حبوا المطلب کو اپنا بھائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے حالا تکہ حزق بن عبدا المطلب نسبًا ان کے بھائی نہ تھے البتہ اس مواخات کے سب بھائی تھے جس کا آپ نے مینہ منورہ میں آکر نفاذ فرایا تھا (ٹیل الاوطار جلدا صفحہ ۳۲۸) نیز حزق کی بیٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بی کہ کہ ربی ہے حالا تکہ حزق کی بیٹی بونے کے لحاظ سے وہ آپ کی بمن ہے اس لئے کہ آپ عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ کے بیٹے ہیں اور عبداللہ اور حزق نسبًا وولوں بھائی ہیں۔ چونکہ آپ حزق بن عبدالمطلب کے رضای بھائی بھی تھے اس لئے لاک آپ کو بی کہ کہ کر بکار ربی ہے (تنقیح الرواۃ جلد ۳ صفحہ ۵۸)

اور فیلے کی بنیادیہ ہے کہ خالہ بنزلہ ال کے ہوتی ہے اس لئے فیملہ جعفر کے حق میں ہوا اور آپ نے حزا کی اور کو اس کی تحویل میں دے وا (واللہ اعلم)

## الفَصَلُ التَّالِنيُ

٣٣٧٨ - (٣) **وَمَنْ** عَمْرِوبُنِ شُعَيْب، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَلِّهٖ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِورَضِى اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ إِمْرَاةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أِنَّ إِبْنِيَ هَٰذَا كَانَ بَطْنِى لَهُ وِعَاءً، وَتُلَيْئُ لَهُ سِقَاءً، وَحَدِينَ لَهُ حِوَاءً، وَلَلْ يَنْ أَلُهُ سِقَاءً، وَحَدِينَ لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِى، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِيّى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِنَى» . . . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُوْ دَاؤُدَ.

ید مری قصل: ۳۳۵: عمر بن شعیب اپ والد سے وہ اپ واوا سے بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول اللہ کیا' اے اللہ کے رسول اللہ کی رسول اللہ کے رسول اللہ کو اس کو جمعے سے چینا جاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' تو اس کی زیادہ حقد ار بے جب تک تو نکاح نہ کرے (احمد ابوداؤد)

٣٣٧٩ - (٤) **وَعَنْ** آبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَيَّرَ غُلاَمًا بَيْنَ آبِيْهِ وَأَيِّمْهِ . . رَوَاهُ البَّزْمِذِيُّ .

٣٣٤٩: ابو جريره رمنى الله عنه بيان كرتے بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايك لاك كو اس كے والد اور والده (كى ايك كے ساتھ رہنے) كا افتيار وے ديا (ترزى)

وضاحت : خادند اور یوی کے ورمیان مفارقت کی صورت میں اگر بچہ من تمیز کو نمیں پہنیا تو اس کی کفالت کی حق حق دار والدہ ہے اور اگر بچہ من تمیز کو پہنچ کیا ہے تو بچے کو اختیار حاصل ہو گا کہ وہ دونوں میں سے جس کے پاس رہنا چاہے رہ سکتا ہے (تنقیع الرواۃ جلد مفید ۵۸)

٣٣٨٠ ـ (٥) **وَمَنْهُ**، قَالَ: جَآءَتِ امْرَاةٌ إِلَىٰ رَسُوّل ِ اللهِ ﷺ فَقَالَتُ: إِنَّ زَوْجِىٰ يُرِيْدُ اَنْ يُذْهَبَ بِابْنِیْ ، وَقَدْ سَقَانِیْ وَنَفَعَنِیْ -- فَقَالَ النَّبِیِّ ﷺ: «هٰذَا اَبُوْكَ، وَهٰذِهِ اُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ اَيِّهِمَا شِنْتَ». فَاَجَذَ بِيَدِ أُمِّه، فَانْطَلَقْتُ بِهِ. رَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ، وَالنَّسَآئِيُّ، وَالدَّارَمِيُّ.

٣٣٨٠: ابو بريره رضى الله عنه بيان كرتے بين ايك عورت ني صلى الله عليه وسلم كى فدمت بي حاضر بوتى اس في اور ٢٣٨٠ على الله عنه بيان كيا ميرا فادند عابتا ہے كه وه ميرے بيٹے كو جھ سے الگ كر وے جب كه ميرا بيٹا ميرے لئے پانى لا آ ہے اور ميرى فدمت كر آ ہے۔ ني صلى الله عليه وسلم نے ( يح كو خاطب كرتے ہوئے) فرمايا ، يہ تيرا والد ہے اور يہ تيرى والده هم الله عليه وسلم نے ( يح كو خاطب كرتے ہوئے) فرمايا ، يہ تيرا والد ہے اور يہ تيرى والده كا باتھ كيرا ( بحر) وه اس كو اپنے ساتھ لے ملى ( بوداؤد كا باتھ كيرا ( بحر) وه اس كو اپنے ساتھ لے ملى ( بابوداؤد كا باتھ كيرا ( ربى )

#### رم و مَدَّ مُ الفُصلُ الثَّالثُ

٣٣٨١ ـ (٦) عَنْ هَلاَل ِ بْنِ ٱشْامَةَ، عَنْ آبِيْ مَيْمُوْنَةَ سُلَيْمَانَ مَوْلَى لِآهُلِ الْمَدِيْنَةِ، قَالَ: بَيْنَمَا آنَا جَالِسٌ مَعَ آبِي هُرَيْرَةَ جَآءَتُهُ اِمْرَاةً فَارِسِيَّةٌ، مَعَهَا اِبْنٌ لَهَا، وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَادَّعْيَاهُ، فَرَطَنَتْ – لَهُ تَقُولُ: يَا آبَا هُرَيْرَةً! زَوْجِي يُريْدُ آنُ يَذْهَبَ بِالْبِنِي . فَقَالَ آبُوْ هُرَيْرَةً: إِسْتَهِمَا عَلَيْهِ — رَطَنَ لَهَا بِذَلِكَ. فَجَآءَ زَوْجُهَا، وَقَالَ: مَنْ يُحَآقُنِى — فِي إِنِنى؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هُذَا إِلَّا أَنِّي كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَاتَتُهُ إِمْرَاةً، فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيْدُ أَنْ يَذَهَبَ بِإِبْنِي ، وَقَدْ نَفَعَنِي ، وَمَقَانِي مِنْ بِثِرِ آبِي عِنَبَةً - وَعِنْدَ النَّسَآئَى : مِنْ عَذْبِ الْمَاءِ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: واستَهما عَلَيْهِ ، فَقَالَ زَوْجُها مَنْ يُحَآقُنِي فِي وَلَدِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وهٰذَا أَبُوكَ وَهٰذِهِ أَمُكَ، فَخُذَ بِيدِ آيهُمَا شِئْتَ ، فَاخَذَ بِيدِ أَيهُمَا شِئْتَ ، فَاخَذَ بِيدِ أَيهُمَا شِئْتَ ، فَاخَذَ بِيدِ أَيهُمَا شَئْتَ ، فَاخَذَ بِيدِ أَيهُ وَالْمَا مِنْ يُعَلِيْ اللهِ إِلَيْهُ وَلَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

تیمری فصل: ۲۳۸۱: علال بن اسام ابو میموند سلیمان ابل مدیند کے غلام سے روایت کرتا ہے کہ ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ میں ابو ہررہ کے ساتھ بیٹیا ہوا تھا۔ اس کے پاس ایک فاری عورت آئی اس کی رفاقت میں اس کا بیٹا تھا جبکہ عورت کو اس کے فاوند نے طلاق دی ہوئی تھی (چنانچہ) خاوند ' یوی دونوں نے بیچ پر اپنا حق جنایا۔ عورت نے فاری رفان میں ابو ہررہ کے پاس بیان کیا کہ میرا خاوند جھ سے میرا بیٹا چینینا چاہتا ہے۔ ابو ہریہ نے فاری زبان میں فیصلہ ویتے ہوئے فربایا ' تم بیچ پر قرعہ اندازی کو لیکن اس کا خاوند آیا اور اس نے کما کہ میرے بیٹے کے بارے میں مجھ سے کون جھڑا کر سکتا ہے؟ یہ من کر ابو ہریہ نے کما ' اے اللہ! میں یہ فیصلہ صرف اس لئے دے رہا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا' آپ کے پاس ایک عورت آئی' اس نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! میرا خاوند چاہتا ہے کہ جھ سے میرا بیٹا چین لے حالا نکہ دہ مجھ فائدہ پہنچا آ ہے اور ابو عید کے کنویں سے میرے لئے بانی لا آ ہے اور آبا عید سلم نے فربایا' اس کے بارے میں قرمہ اند علیہ وسلم نے فربایا' اس کے بارے میں قرمہ اند علیہ وسلم نے فربایا' سے کہ میٹھا پانی لا آ ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا' سے کہ میٹھا بانی لا آ ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا' یہ تیرا والد ہے اور یہ جی کے بارے میں جھ سے کون اختلاف کر سکتا ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا' یہ تیرا والد ہے اور یہ جیری والدہ ہے' ان میں سے تو جس کا باتھ عام کے لے' تو اس نے ابی ہریہ گو لیا (ابوداؤد' نسائی) البتہ نسائی نے مدن ذکر کیا ہے یعنی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ابو ہریہ کے فیصلہ کا ذکر فیس کیا اور داری نے حلال بن اسامہ سے ذکر کیا ہے۔

# کِتَابُ الْعِیّْقِ (غلاموں کو آزاد کرنے کابیان) مندور میرور

٣٣٨٢ ـ (١) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللهِ يَظِيَّةُ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللهِ بِكُلِّ عُضُو مِنْهُ عُضُوًا — مِّنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ» : . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

پہلی قصل: ۳۳۸۲: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا ، وہ مخص کسی مسلمان غلام یا نوعدی کو آزاد کرے تو اللہ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کے ہر عضو کو یماں تک کہ اس کی شرمگاہ کو اس کی شرمگاہ کو اس کی شرمگاہ کو اس کی شرمگاہ کے عرض آزاد فرائے گا (بخاری مسلم)

٣٣٨٣ - (٢) وَعَنْ آبِي ذُرِ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَالْتُ النَّبِي ﷺ: أَيُّ الْعِمَلِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَغْلَاهَا ثَمَنًا، قَالَ: «أَغْلَاهَا ثَمَنًا، قَالَ: «أَغْلَاهَا ثَمَنًا، وَإِنْمَانٌ بِاللهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ» قَالَ: قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: «أَغْلَاهَا ثَمَنًا، وَانْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا». قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلُ ؟ قَالَ: «تُعِيْنُ صَانِعًا أَوْ تَصَنَعُ لِآخُرَقَ، ... قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلُ ؟ قَالَ: «تَدَعُ النَّاسُ مِنَ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. عَلَيْهِ.

٣٣٨٣: ابوذر رض الله عنه بيان كرتے بين ميں نے ني صلى الله عليه وسلم سے دريافت كيا كه كونما عمل افضل هي؟ آپ نے فرايا الله پر ايمان لانا اور الله كى راہ ميں جماد كرنا۔ ميں نے دريافت كيا كون مي كردن كو آزاد كرنا افضل عن آپ نے فرايا ، جس كى قيت زيادہ ہو اور جو اپنے ماكلوں كے نزديك زيادہ عمدہ ہو۔ ميں نے عرض كيا ، اگر ميں يہ كام نہ كر سكوں؟ آپ نے فرايا ، تو كى بحى كام كرنے والے كى اعانت كر يا جو هنس كى چيز كو بنانا نہ جاتا ہو اس كو دہ چيز بنا دے من نے عرض كيا ، اگر ميں يہ كام نہ كر سكوں؟ آپ نے فرايا ، تو اپنے شرسے لوگوں كو محفوظ ركھ ، يہ مجى صدق ہے تي اس كا بحى ثواب حاصل ہو كا (بخارى ، مسلم)

#### ر مر روب القائم الفصل الثاني

٣٣٨٤ - (٣) عَنِ الْبَرَاءِ بِنِ عَارِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَآءَ اَعْرَابِيُّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: عَلِيْمُنِي عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: عَلِيْمُنِي عَمَلاً يُدُخِلُنِي الْجَنَّةِ. قَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ اَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ – لَقَدْ أَعْرَضْتُ

'الْمَسْالَةَ. اُعْتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكَ الرَّقَبَةَ». قَالَ: اَوَلَيْسَا وَاحِدًا؟ قَالَ: «لَا ؛ عِتْقُ النَّسَمَةِ: اَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا. وَفَكُ الرَّقَبَةِ: اَنْ تَغْيَنَ فِي ثَمَنِهَا، وَالْمِنْحَةَ الْوَكُوفَ - ، وَالْفَىءَ عَلَى ذِى الرَّحِمِ الظَّالِمِ - ، فَانْ لَمْ تُطِقُ ذٰلِكَ فَاطَعِيمِ الْجَائِعَ، وَاسْقِ الظَّمَآنَ، وَامُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ الطَّمَانَ، وَامُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ الطَّمْانِ، وَإِنْ لَمْ تُطِقُ ذٰلِكَ فَأَطْعِيمِ الْجَائِعَ، وَاسْقِ الظَّمَآنَ، وَامُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ الْمُمْانِ». الْمُمْتَكُو، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذٰلِكَ فَكُفَّ لِسَائَكَ اللَّهِ مِنْ خَيْرٍ». وَوَاهُ الْبَيْهَقَى فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

وو سری فصل: ۱۳۳۸: براء بن عازب رضی الله عند بیان کرتے بیں کہ ایک بدوی (دیماتی) رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا' اس نے عرض کیا' آپ بھے ایسا عمل بتا کیں جو بھے جنت میں لے جائے۔ آپ نے فرایا' بلاشبہ تو نے مختصر بات کی ہے لین بڑی اہم بات ہو بھی ہے۔ تو غلام یا لونڈی کو آزاد کر نیز گردن کی گلوظاصی کرا۔ اس نے پوچھا' کیا ہید دونوں ایک ہی نہیں ہیں؟ آپ نے نئی میں جواب دیتے ہوئے فرایا' غلام یا لونڈی کو آزاد کرنے میں عاصود ہیہ ہے کہ تو اس کو آزاد کرنے میں معاونت کرے اور ذیادہ دودھ دینے دائے جانور کا عملیہ دے اور ظالم رشتہ دار مختص کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آگر اس کی استطاعت نہ ہو تو بھوے کو کھانا کھلائے اور بیاہ کو پانی بلائے' اجھے کام کی تلقین کرے اور برے کام سے دیے۔ آگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو بھوے کو کھانا کھلائے اور بیاہ کو پانی بلائے' اجھے کام کی تلقین کرے اور برے کام سے دیے۔ آگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو سوائے اجھے کام کے اپنی زبان کو ردک رکھے (بہتی شعب الایمان)

٣٣٨٥ - (٤) وَعَنْ عَمْرُوْ بُنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَنِي مَسْجِدًا لِلهُ كَنْ اللهُ فِيْهِ ، بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ ، وَمَنْ أَعْتَقَ نَفُسًا مُسْلِمَةً ، كَانَتُ فِلْ يَتَهُ مِنْ جَهَنَّمَ . وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيْلِ اللهِ ، كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ القِيَامَةِ » . رَوَاهُ فِي وَشَرْحِ السَّنَّةِ » .

٣٣٨٥: عمو بن عب رضى الله عنه بيان كرتے بين في صلى الله عليه وسلم في فرايا، جس مخص في معجد كى تغير اس كے كى كہ اس بي الله كا ذكر ہو تو اس كے لئے جنت بيس كر تغير بوجا آ ہے اور جس مخص في مسلمان مخص كو آزاد كيا تو (اس كا يہ عمل اس كيلئے) دوزخ سے فديہ ہو كا اور جو مخص الله كے داسته بي بوژها ہو كيا تو قيامت كے دن اس كا برحايا اس كيلئے روشنى كا باعث ہو كا (شرح السنہ)

#### َ وَمُرِو تُنَّ وَ الْفُصِلُ الثَّالِثُ

٣٣٨٦ ـ (٥) عَنِ الْغَرِيْفِ بِنِ عَيَّاشِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: أَتَيْنَا وَاثْلَةَ بُنَ الْاَسْقَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقُلْنَا: حَدَّثَنَا حَدِيْثًا لَيْسَ فِيْهِ زِيَادَةٌ وَلَا نُقُصانٌ، فَغَضِبَ وَقَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمُ لَيَقْرَأُ وَمُصْحَفَّهُ مُعَلَّقٌ فِي بَيْتِهِ فَيْزِيْدُ وَيَنْقُصُ . فَقُلْنَا: إِنَّمَا آرَدُنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَى وَمُصْحَفَهُ مُعَلَّقٌ وَيُ بَيْتِهِ فَيْزِيْدُ وَيَنْقُصُ . فَقُلْنَا: إِنَّمَا آرَدُنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ فِي صَاحِبُ لَنَا آوَجَبَ يَعْنِي: النَّارَ - بِالْقَتْلِ . . فَقَالَ: وَأَعْتِقُوا عَنْهُ يُعْتِقُ اللهُ بِكُلِّ عُضُو مِنْهُ عُضُوا مِنَّ النَّارِهِ . . . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ، وَالنَّسَآنِيُّ .

تیسری فصل: ۳۳۸۱: غریف بن عیاش و کمی بیان کرتے ہیں کہ ہم وا ٹلٹ بن اسق کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
ہم نے عرض کیا آپ ہمیں الی حدیث بیان کریں جس میں کی زیادتی نہ ہو وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے اعراض کیا

کہ تم قرآن پاک کی خلوت کرتے ہو اور قرآن پاک تمہارے گھر میں موجود ہوتا ہے اس کے باوجود تم کی بیشی کر لیے

ہو۔ ہم نے عرض کیا ہمارا مقمود یہ ہے کہ آپ الی حدیث بیان کریں جس کو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سا

ہو۔ انہوں نے بیان کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایک سائتی کے سلمہ میں حاضر ہوئے
جب انہوں نے بیان کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایک سائتی کے سلمہ میں عاضر ہوئے
جب انہوں نے بیان کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایک سائتی کے سلمہ میں علام کو جس نے کی غلام کو ایک سائٹی کے ہم عضو کے بدلے میں اس کے ہم عضو کو دوزہ سے آزاد کرد اللہ اس کے ہم عضو کے بدلے میں اس کے ہم عضو کو دوزہ سے آزادی عطا کرے گا۔

(ابوداؤو نسائي)

وضاحت : اس مدیث کی سند ضعف ب عریف جس کا نام عبدالله ب مجمول راوی ب (ملکوة علامه البانی جلام مغیران) معیف ابوداؤد مغیر۱۳۹۱)

٣٣٨٧ - (٦) وَعَنْ سَمُرةَ بُنِ جُنُدُبِ رَضِى اللهُ عَنْمُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَأَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الشَّفَاعَةُ -، بِهَا تُفَكُّ الرَّقَبَّةُ ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ ».

۳۳۸۷: سمرة بن جندب رضى الله عنه بيان كرتے ميں ارشادِ نبوى ہے ' افضل صدقہ كمى كے لئے سفارش كرنا ہے جس كى وجہ سے كمى كى كردن كو آزادى نفيب مو (يستى شعب الايمان)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں نہ کور رادی مروان بن جعفر سمری کو اسلم ذھبی نے ضعف راویوں میں شار کیا ہے (تنظیم الرواة جلد الم مغیر)

# بَابُ إِعْتَاقِ الْعَبْدِ الْمُشُتَرَكِ وَشِرَاءِ الْقَرِيْبِ ٠٠٠٠٠ (مُشْرَك عُلام كو آزاد كرنے كابيان) (مشترك غلام كو آزاد كرنے كابيان) الْفَصْلُ الْوَلُ

٣٣٨٨ – (١) قَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ آعَتَى شَرْكاً لَهُ فِيْ عَبْدٍ —، وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطِى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَالاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

پہلی قصل: ۱۳۳۸: این عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں ارشاد نبوی ہے، جس فض نے کسی (مشترک) غلام میں سے اپنے حصہ کو آزاد کیا اور آزاد کرنے والے کے پاس بال ہو، جس سے غلام کی قیت اوا ہو علی ہے تو اس کے ذمہ غلام کی عادلانہ قیت کا تعین کیا جائے گا اس سے اس کے شرکاء کو ان کے جصے دیئے جائیں مے اور غلام اس کی جانب سے آزاد ہو گا اور آگر (غلام کی قیت اوا کرنے کے لئے) انتا بال نہیں ہے تو غلام کا انتا ہی حصہ آزاد ہو گا تو اس کے بقدر حصہ آزاد ہو گا۔

وضاحت : اگر مشرک ظام کا ایک حمد آزاد ہو چکا ہے اور آزاد کرنے والا صاحب حیثیت نیں ہے جب غلام کو مکاتب کی حیثیت نیں ہے جب غلام کو مکاتب کی حیثیت وے کر اس نے کما جائے گا کہ تم محنت کر کے اتنی رقم اپنے آقا کو اوا کر وہ حمیس آزاد کر وہا جائے گا۔ (واللہ اعلم)

۱۳۳۸۹: ابو بریره رضی الله منه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا بھی فض نے کی غلام میں ے اس ا سے اپنے حصد کو آزاد کر دیا' اگر آزاد کرنے والے کے پاس مال ہے تو تمام غلام آزاد کر دیا جائے گا اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو غلام سے منت کروائی جائے گی (بیاس کی مرضی سے ہوگا) اس پر جرنبیں کیا جائے گا (بغاری مسلم)

٣٣٩٠ (٣) وَهَنْ عِمْرُانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلاً اَعْتَقَ ستَّةً مَمْلُؤكِيْنَ
 لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجَزَّاهُمْ أَثُلاثًا، ثُمَّ أَثْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَاعْتَقَ اثْنَيْن وَارَقُ ارْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِينَدًا ﴿ . . رَوَاهُ مُسْلَمٌ ، وَرَوَاهُ النَّسَآئِيُّ عَنْهُ

وَذَكَرَ: وَلَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُصَلِّى عَلَيْهِ بَدْلَ: وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيْدًا. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوَّدَ: قَالَ: وَلَوْ شَهِدْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ».

۱۳۹۹: مران بن حمین رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے موت کے وقت اپنے چھ غلاموں کو آزاو کر دیا ان کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال نہ تھا۔ قر سول الله صلی الله علیہ وسلم نے سب غلاموں کو طلب کیا ان کو تمین حصول میں تشیم کر کے قریم اندازی کی تو دو غلاموں کو آزاد کر دیا اور چار کو غلام بنا رکھا اور اسے ڈائٹ پلائی (مسلم) حصول میں تشیم کر کے قریم اندازی کی تو دو غلاموں کو آزاد کر دیا اور جار کو غلام بنا رکھا اور اسے ڈائٹ پلائی (مسلم) اور نسائی نے مران بن حمین سے روایت کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ آپ نے قربایا میں دایت کیا ہے اس قول کی جگہ میں بین دیکہ آپ نے اس کو ڈائٹ پلائی اور ابوداؤد کی مدان جن میں بین میں دولیت میں جار ہوتا تو وہ مسلمانوں کے قربان میں وفن نہ دوایت میں ہوتا تو وہ مسلمانوں کے قربان میں وفن نہ ہوتا۔

وضاحت: ابوداؤد کی روایت کی سد ضعف ے (ضعف ابوداؤد صفی ١٩٩٠)

وَلَدُّ وَالِدَهُ اِلَّا اَنْ يَتَجِدَهُ مَمْلُوْكًا فَيَشْتُرِيَهُ فَيُعْنِقَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٣٩١: الدمريه رضى الله عنه بيان كرتے بين ارشاد نبوي ب الاكا اپن والد ك حوق كا بدله نبين دے مكار

٢٣٩٢ - (٥) وَعَنْ جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَرَ مَمْلُؤِكًا - وَلَمْ يَكُنَ لَهُ مَالٌ عَيْرُهُ، فَبَلَغَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنْيِّى؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِم : فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِشَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِم : فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِشَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَجَآءَ بِهَا إِلَى النَّبِي عَلَيْهُ اللّهِ فُرَّا مَلْكَ أَلَى النَّبِي عَلَيْهُ اللّهِ فَلَا اللّهِ فَلَا اللّهِ فُمْ قَالَ: «إِبْدَأُ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقُ عَلَيْهَا؛ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِا فَي وَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ فَعَنْ شِمَالِكَ . فَلَا مَعْنُ ذِي قَرَابَتِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ .

۱۳۳۹ : جابر رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں آیک انساری مخص نے اپنے غلام کو "میر" کر دیا (که تو میرے مرفے کے بعد آزاد ہے) حالا نکہ اس کے پاس اس کے علاوہ کچھ مال نہ تھا نبی صلی الله علیہ وسلم کو اس کی خبر پنجی تو آپ نے فریا اس کو جھے سے کون خرید کیا (بخاری) مسلم) اور فریا اس کو جھے سے کون خرید کیا (بخاری) مسلم) اور

مسلم کی روایت میں ہے کہ اس کو تعیم بن عبداللہ نے آٹھ سو درہم میں خریدا پھروہ رقم لے کر نبی مسلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں پنچا۔ آپ نے وہ رقم (انصاری) مالک کے سرد کروی اور فرمایا ' پہلے وقد جھا ! ) یہ ورہم اپنے پر خرج کر اگر کھ باتی بھیں تو اپ اہل و عمال پر خرج کر اگر اہل و عمال پر خرج کرنے کے بعد کھ ج جائیں تو اپ قرابت وارول پر خرج کر' اگر قرابت داروں سے مجمد کی رہے تو ادھر ادھر خرج کر لینی آگے، دائیں' ہائیں خرج کر۔

٣٣٩٣ ـ (٦) عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُول ِ اللهِ ﷺ قَالَ: ومَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مُخْرَمِ فَهُوَ حُرًّا . . . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَابُوْ دَاوْدَ، وَابْنُ مَاجَةً .

دو سرى قصل : ٢٣٩٣ : حسن مرة رضى الله عنه سے وہ رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے ميں كه اب سے قربایا ،جو مخص محرم رشد دار" کا مالک ہو جائے تو وہ رشد دار آزاد ہو گا (ترفدی ابوداور ابن ماجہ) وضاحت: الم تردي في اس مديث كو محدثين ك زديك خطاء كما ب ظامه يد ب كه مديث مرسل ب على بن مريّ ن صعف كو مكر كما ب (تنقيع الرواة جلد مفيلا) علامه الباني في صعيف كو منح قرار وا ب (ارواء ا نغلِل جلدا منحه ١١)

٤ ٣٣٩ ــ (٧) وَصِنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا وَلَذَتْ آمَةُ الرَّجُلِ مِنْهُ فَهِيَ مُعْتَقَةً عَنْ ذُبُرٍ مِنْهُ \_ أَوْ بَعْدَهُ \_ " . . . رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ .

مهو الله عباس رضى الله عنما في ملى الله عليه وسلم سے بيان كرتے بين الى فرايا ، جب أيك منص كى لونڈی این آقا سے کچہ جے تو وہ آقا کے فوت ہونے کے بعد آزاد ہے (داری)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں حسین بن حبرالله حافی راوی حد درجه ضعیف ہے (تنقیع الرواة جلد ۳ منيه من معيف ابن ماجه منيه ١٩٩٠ ارداء الغلل مني ١٤١)

٥ ٣٣٩ - (٨) وَمَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بِعَنَا أُمَّهَاتِ الْآوُلَادِ عَلَى عَهَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا عَنَّهُ، فَانْتَهَيِّنَا. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُد.

۱۳۹۵ میل رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم اور ابو بر کے عمد على "أصَّاتُ الاولاد" كو فروشت كيا جب مر كا دور آيا (اور) انهول نے جميں منع كيا تو جم رك مي (ايوداؤد) وضاحت ! "اممات الاولاد" وہ لویڈیاں ہیں جن کے ساتھ ان کے آقا مجامعت کرتے تھے اور ان سے پچ پیدا ہوئے۔ (تنقیع الرواة جلد س صفحہ ۱۳)

٣٣٩٦ - (٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَعَتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ»... رَوَاهُ آبُوُ دَاوَّدَ، وَابْنُ مَاجَةً.

٣٣٩٩: ابن همر رضى الله عنما بيان كرتے بين ارشاد نبوى ہے ، جس مخف نے غلام كو آزاد كيا جب كه غلام كى الله ١٣٩٩: ابن عمر رضى الله عنما كا الله عند الله عند كروے (تو وہ مال شرط كے مطابق ہوگا) (ابو دادوء ابن ماجه) (ابو دادوء ابن ماجه)

٣٣٩٧ ـ (١٠) وَعَنْ آبِي الْمَلِيْحِ عَنْ آبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَـنَـهُ: أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ غُلاَمٍ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: «لَيْسَ لِلْهِ شَرِيْكٌ» فَآجَازَ عِنْقُهُ . . . رَوَاهُ أَبُو دَاوَّدَ .

٣٣٩٤: ابو العليح اپنو والد سے بيان كرتے ہيں كه ايك فض في غلام كے ايك حصد كو آزاد كر ديا چناچہ في ملى الله عليه وسلم كي پاس اس كا ذكر ہوا آپ في فرمايا الله تعالى كا كوئى شريك نسيس (اور) آپ في السے آزاد كرنے كا تحم فول (ابوداؤد)

٣٣٩٨ ـ (١١) **وَعَنْ** سَفِيْنَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ مَمَّلُوْكًا لِاُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتُ: أُغْتِقُكُ وَاشْتَرِظُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَا عِشْتَ فَقُلْتُ: إِنْ لَمْ تُشْتَرِظِي عَلَى مَا فَازْقُتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَا عِشْتُ مَا عِشْتُ، فَاعْتَقَنْنِى وَاشْتَرَظَتْ عَلَى ... رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ .

۱۳۹۸: سفینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ام سلمہ رضی اللہ عنما کا غلام تھا انہوں نے کما کہ میں بھیے آزاد کرتی ہوں اور تھے پر شرط عائد کرتی ہوں کہ تو زندگی بحر رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے۔ میں نے ان سے کما کہ اگر آپ جھے پر شرط عائد نہ کرتیں تو تب بھی میں زندگی بحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ ہونا۔ چناچہ انہوں نے جھے اس شرط کے ساتھ آزاد کردیا (ابو داؤد این ماجہ)

٣٣٩٩ - (١٢) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْمُكَاتَبُ عَبْدُ مَا بَقِي عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ اللهُ . . . رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

٣٣٩٩: ممرو بن شعيب اين والد ي وه اين واوا ي بيان كرت بين ارشاد نوى ب كد مكاتب اس وقت تك فلام ب جب تك اس كى كمابت كا ايك در بم بعي اس كه زمه ب (ابوداؤد)

٣٤٠٠ عَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ اِحْدَاكُنَّ وَفَاءٌ فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ ، . . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَاَبُوْ دَاوُدَ ، وَابْنُ مَاجَهُ .

۳۳۰۰: ایم سلم رضی الله عنها بیان کرتی بین ارشادِ نهدی صلی الله علیه وسلم ہے کہ جب تک تم بی سے کسی کے مکاتب غلام کے پاس (کتابت کی) اوالیک کی رقم باتی ہے ، تب تک وہ اس سے پروہ کرے (این ماجہ) وضاحت : اس مدے کی سند ضعیف ہے (ضعیف این ماجہ صلحہ ۲۰۰۰)

٣٤٠١ – ٣٤٠) **وَصَنْ** عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّه اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَـ: وَمَنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى مِائَةِ ٱوُقِيَّةٍ فَادَّاهَا اِلاَّ عُشْرَ اَوَاقٍ ـ اَوْ قَالَّ: عَشْرَةَ دَنَانِيْرٍ ـ ثُمَّ عَجْزَ فَهُوَ رَقِيْقُ». رَوَاهُ البَّرْمِذِيُّ، وَاَبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةً.

٣٣٠١: تموو بن شعب اپن والدس و و اپن واواس بیان کرتے ہیں ارشاد نوی صلی الله علیہ وسلم ہے کہ جس مخص نے است اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس مخص نے اپن غلام سے سو اوقیہ کے بدلے کتابت کی ہے اور اس نے وس (١٠) اوقیہ یا وس (١٠) وجار کے سوا تمام رقم اوا کر دی بعد ازاں (اوائیگی سے) عاج آگیا تو وہ غلام رہے گا (ترفی ابو واؤو ابن ماجه)

٣٤٠٢ ـ (١٥) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: وإِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدُّا أَوْمِيْرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ ، . . . رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيَّ . وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ: ويُؤْذَى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَذَى دِيَةَ حُرِّ، وَمَا بَقِى دِيَةَ عَبْدٍ » . وَضَعَّفَهُ .

۳۳۰۲: این عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں ارشاد نیوی صلی الله علیه وسلم ہے جب مکاتب (ظلم) کوئی قابل صد جرم کرتا ہے یا وراجت کا (حقدار) ہوتا ہے تو اس کی آزادی کے مطابق اس کو ورد لیے گا (ابو واؤو تندی) اور تندی کی دوسری روایت میں ہے رسول ابله صلی الله علیه وسلم نے فرایا مکاتب ظلم کی دیت کی اوائیگ کے برابر آزاد انسان کی دیت والی ہے اور جس قدر کتابت کی اوائیگی باتی ہے اس کی دیت ظلم کی دیت والی ہے۔ امام ترذی نے اس صدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔

وضاحت ، یہ مدیث اس مدیث کے معارض نہیں ہے جس میں ذکر ہے کہ مکاتب غلام ہے جب کہ اس کے

ذمه ایک ورہم مجی باتی ہے اور اس لیے کہ اس مدیث میں مجی اس کے غلام ہونے کی ننی شیں کی مخی ہے البتہ اس کا کچھ حصد بلحاظ عدم ادائیگ کاتب غلام ہے اور جس قدر کتابت ادا ہو چکی ہے اس قدر اس پر آزاد محض کا محم لگایا جائے گا۔ مد' دہت' دراجت وغیرہ میں اس کی دونوں حیشیتوں کو لحوظ رکھا جائے گا۔

# الفَصلُ الثَّالِثُ

٣٤٠٣ – (١٦) فَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ آبِي عُمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِّيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ أُمَّهُ أَرَادَتُ أَنْ تُمْمِنَ ، فَأَرَّتُ أَنْ أُمَّةُ الرَّحْمَٰنِ ، فَأَخْرَتُ ذَلِكَ إِلَى أَنْ تُصْبِحَ ، فَمَاتَتُ . قَالَ عَبْدُ الرِّحْمَٰنِ : فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ : ابْنِ مُحَمَّدٍ : أَيْنَفَعُهَا أَنْ أَعْتِقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ : آتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ : ابْنَعَمْ ، رَوَاهُ مَالِكُ . اللهِ عَلَيْهُ : وَنَعَمْ ، رَوَاهُ مَالِكُ .

تیسری فصل: ۳۳۰۹ : مبدالرحان بن الی عمو انساری بیان کرتے بین کد ان کی والدہ نے غلام آزاد کرنے کا ارادہ کیا کیا کی فصل : ۳۳۰۹ : مبدالرحان بن الی عمو انسار کیا کہ جن کے علام آزاد کروں فوت ہو گئا ہو ہو گا؟ قام بن محر نے کہا سعد بن مواده رضی اللہ کیا کہ آگر میں ان کی طرف سے (غلام) آزاد کروں تو کیا ان کو فائدہ ہو گا؟ قام بن محر نے کہا سعد بن مواده رضی اللہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آئے اور عرض کی میری والدہ فوت ہوگئی بین کیا ان کی جانب سے (غلام) آزاد کرنے سے انسین فائدہ ہو گا؟ آپ نے اثبات میں جواب دیا (مالک)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں انتظاع ہے، قاسم بن محر کی سعد بن عبادہ رضی اللہ عند سے ملاقات ابت شیں ہے البتہ سعد بن مبادہ رضی اللہ عند کا بیہ واقعہ متعدد اسانید سے مردی ہے اور فوت شدہ انسان کی جانب سے مدقد کیا جائے تو اس کا ثواب اسے لما ہے (تنقیع الرواة جلد ۳ منجہ ۱۳)

٣٤٠٤ - (١٧) وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ قَالَ: تُوُفِّى عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ آبِي بَكْرٍ فِي نَوْمٍ لَ نَوْمٍ لَ نَامَهُ ..، فَاعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ أُخْتُهُ رِقَابًا كِثْيْرَةً . رَوَاهُ مَالِكُ .

۱۳۳۰۳ : کی بن سعید بیان کرتے ہیں ، عبد الرحمان بن ابو بکر رضی الله عند نیند کی حالت میں فوت ہو گئے تو عائشہ رضی الله عنها، ان کی بمن نے ان کی جانب سے بمت سے غلاموں کو آزاد کیا۔ (مالک)

٣٤٠٥ - (١٨) **وَعَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَنِ اشْتَرْى عَبْدًا فَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ فَلاَ شَيْءَ لَهُ ، رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ .

۳۳۰۵ عبدالله بن عمر رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں ارشادِ نبوی صلی الله علیہ وسلم ہے ، جس محتص نے غلام خریدا اور اس کے "بال" کی شرط نہ لگائی تو خریدار کو "بال" نمیں سلے گا (داری)

# كتَابُ الْآيَانِ وَالنَّذُورِ

# (قشمیں کھانے اور نذریں ماننے کابیان)

#### أَلُفُصِلُ الْأُولُ الفُصِلُ الْأُولُ

٣٤٠٦ - (١) قَنِ ابْنِ غُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا: أَكْثَرُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْلِفُ: «لَا، وَمُقَلِّبِ القُلْوْبِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

میلی فصل: ۱۹۳۰۹: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم حم کھاتے وقت اکثر وبیشتر فراجے الیسے) نہیں! اس ذات کی حم جو دلوں کو چھیرنے والا ہے (بخاری)

٣٤٠٧ - (٢) وَمَنْهُ، اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمُ اَنْ تَخْلِفُوْا بِآبَائِكُم - مَنْ كَانَ حَالِفَا فَلْيَحْلِفَ بِاللهِ اَوْلِيَصْمُتْ، مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ.

٥٠٩٣: ابن عررضى الله عنما سے روایت ہے وہ بیان كرتے ہیں ارشادِ نبوى صلى الله عليه وسلم ہے بلاشه الله تعالى حميس اس بات سے روكتا ہے كہ تم است باب واوا كے نام كى فتميں كھاؤ۔ جس فض نے قتم كھائى ہے وہ الله كے نام كى فتميں كھاؤ۔ جس فض نے قتم كھائى ہے وہ الله كے نام كى فتم كھائے يا خاموش رہے (بخارى مسلم)

وضاحت : الله تعالى كے ناموں اور اس كے اوساف كے ساتھ مم كھانا جائز ہے كوں كه جس كے نام كے ساتھ مم كھانى جائے اس كى تعظيم مقصود ہوتى ہے اس ليے غيرالله كى مم كھانے سے روكام كيا ہے (والله اعلم)

٣٤٠٨ - (٣) وَهَنْ عَبْدٍ الرَّحُمْنِ بَنِ سَسَمُّرةً رَضِى اللهُ عَنْسَهُ، قَالَ: قَسَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلاَ تَحُلِفُوا بِالطَّوَاغِي - وَلاَ بِآبَائِكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۳۰۸: عبدالرحمان بن سمره رضی الله عند بیان کرتے ہیں ارشاد نبوی صلی الله علیه وسلم ہے کہ بنول اور اپ آباد اجداد کے ناموں کی تشمیں نہ کھاؤ (مسلم)

٣٤٠٩ – (٤) وَهُنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِيْ حَلَفَ فَقَالَ فِيْ حَلَفَ فَقَالَ فِي عَلَيْهِ : . بِاللَّاتِ وَالْعُزَى ؛ فَلْيَقُلُ : لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ . وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أَقَامِرُكَ ؛ فَلْيَتَصَدَّقُ ه . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

۱۳۴۰۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں 'آپ نے فرایا' جس مخص نے لات و عربیٰ کی مشم کھائی وہ الااللہ الا اللہ " کے اور جس مخص نے اپنے سائتی سے کما' آؤا جوا کمیلیں تو وہ صدقہ کرے (بخاری مسلم)

وضاحت : قبلہ ہو اللف کے بت کا نام "لات" تھا اور قبلہ ہو سلیم علقان کے بت کا نام "عراقی" تھا اس حدیث کا مفوم یہ ہے کہ برائی کے بعد نیک کام کے جائیں ٹاکہ ان کا کفارہ ہو۔ ارشاد اللی ہے (جبکا ترجمہ ہے) "بلاشبہ نیک کام برے کاموں کو فتم کر دیتے ہیں" (سورت ہود: ۱۳۳)

٣٤١٠ (٥) وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضّحَاكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 هَمْنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا -، فَهُو كَمَا قَالَ. وَلَيْسَ عَلَى إِبْنِ آدَمَ اللهِ اللهِ اللهُ فَيْمَا لاَ يَمْلِكُ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُو كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَدَل مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُو كَقَتْلِه، وَمَنِ ادَّعٰى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكُثرَ بِهَا -، لَمْ يَزِدُهُ اللهُ إلا قَلْهُ ... مُتَفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۳۱۹: ثابت بن خاک رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جو هخص اسلام کے علاوہ کی دو سرے دین کی جموثی حتم اشاتا ہے تو وہ اس طرح ہو جائے گا جیسے اس نے کہا اور جس چیز کا کوئی هخص مالک نہیں اس کی نذر ماننا درست نہیں اور جس هخص نے فود کو دنیا ہیں جس چیز کے ساتھ قتل کیا تو قیامت کے دن اس کے ساتھ اس کو عذاب ہیں گرفتار رہتا ہو گا اور جو هخص کسی ایمان دار هخص کسی ایمان دار هخص کسی مومن کو کا فرکہتا ہے 'یہ اس کے قتل کے مترادف ہے اور جو هخص کسی مومن کو کا فرکہتا ہے 'یہ اس کے قتل کے مترادف ہے اور جو هخص کسی مومن کو کا فرکہتا ہے 'یہ اس کے قتل کے ساتھ زیادہ مال جس کسی کسی کسی کسی کردے گا (بخاری اس کے مال میں کسی کردے گا (بخاری اس کے مال میں کسی کردے گا

٣٤١١ – (٦) **وَمَنْ** أَبِى مُوْسَى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إنِّيْ وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِنِنِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ اِلَّا كُفُّرْتُ عَنْ يَمِنْنِي وَٱتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۲۱: ابو موی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ارشاد نبوی صلی الله علیه وسلم ہے بلاشید الله کی متم الکرالله کی مثیت شامل حال ہو توجس کام پر جس متم اٹھا یا ہوں کی جس اس کے علاوہ (کمی دو مرے کام) کو بمتر سجتنا ہوں تو می کھا کھارہ اواکر تا ہوں اوروہ کام مرانجام دیتا ہوں جو بمتر ہوتا ہے (بخاری مسلم)

٢٤١٢ ـ (٧) وَهَنْ عَبْدِ الرِّحَمْنِ بْنِ سَمُرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَيَا عَبْدَ الرِّحْمَٰنِ بْنَ سَمُرَةً! لَا تُسْاَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ اُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْاَلَةٍ وُكِّلْتَ النَّهَا، وَاِنْ أُوتِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْالَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنِ فَرَايْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌه. وَفِي رِوَايَةٍ: «فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

۳۳۳۴: حبدالر عمان بن بسموه رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جھے (مخاطب کرتے ہوئے)
فرایا 'اے حبدالر عمان ''آ پ امارت کا مطالبہ نہ کریں 'اس لیے کہ اگر آپ کے مطالبہ پر آپ کو امارت دے دی جائے تو آپ کو
اس کے سپرد کرویا جائے گا۔ لیکن اگر بلا مطالبہ آپ کو امارت مل جائے تو اس پر آپ کی اعانت کی جائے گ۔ اور جب آپ کمی کام
پر ضم اٹھا کی لیکن اس کے خلاف (کمی اور) کام کو اس سے اچھا سمجھیں تو ضم کا کفارہ اوا کریں اور جو کام بھڑے اسے سرانجام
دیں۔ اور ایک روایت بی ہے کہ جو کام اچھا ہے سرانجام دیں اور ضم کا کفارہ اوا کریں (بخاری مسلم)

٣٤١٣ - (٨) **وَمَنْ** آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلَيْكَمِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ ، وَلْيَفْعَلْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۱۳۳۳: ابد ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں 'ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ دسلم ہے جو تخص کمی کام پر قشم اٹھا آ ہے اور اس کے سوا (کام) کو اس سے بھتر سمجھتا ہے تووہ اپنی قشم کا کفارہ اوا کرے اور وہ کام کرے۔ جس کے نہ کرنے پر قشم اٹھائی تھی (مسلم)

٣٤١٤ - (٩) **وَعَنْهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَاللهِ لَأَنْ يَّلِجٌ – أَحُدُكُمْ بِيَمِيْنِهِ فِيْ أَهْلِهِ آثُمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِى كَفَّارَتُهُ الْتِي إِفْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ﴿

۱۳۳۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ؟ تم میں سے کوئی عض آگر اپنے اہل مک بارے میں اپنی هنم پر اصرار کرے تو وہ اللہ تعالی کے نزدیک اس سے زیادہ گنامگار ہے کہ وہ هنم کا کفارہ دے ، جس کو اللہ نے اس پر فرض کیا ہے (بخاری مسلم)

٣٤١٥ - (١٠) وَمَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَمِيْنُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ» . . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۱۳۳۱۵ ابو بریره رمنی الله عند بیان کرتے ہیں ارشاد نبوی صلی الله طیہ دسلم ہے اتیری حتم کاوہی مطلب معتبر ہو گا۔ جس کی تقدیق حتم اٹھوانے والا کرے (مسلم)

وضاحت: حتم الموالے والے کی دیت کے مطابق حتم اٹھائی جائے گ۔ اس کی تائید آئے ذکر ہونے والی مدعث سے ہو بی ہے۔ ٣٤١٦ - (١١) **وَمَنْهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ٱلْيَمِيْنُ عَلَى نِيَّةِ ٱلْمُسْتَخْلِفِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۲۳: ابع بریره رضی الله عند بیان کرتے ہیں ارشاد نبوی صلی الله علیه وسلم ب ملم الموانے والے کی نیت کے مطابق متم بوتی ب- (مسلم)

وضاحت : حم الخال والا الينزين من أكر كوئي ود مرامعنى مرادل تواس عده مناه عد ديس في سك كاد (دالله اعم)

٣٤١٧ – ٢١) **وَهُنُ** عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ عِاللهِ بِاللَّغْوِ فِى آيُمَانِكُمْ ﴾ . فِى قَوْلِ الرُّجُلِ: لَا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِى اللهُ عَنْهَا. وَشَرِح السُّنَّةِ، لَفْظُ وَالْمَصَابِيْح، وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَائِشَةَ – رَضِى اللهُ عُنْهَا.

۱۳۲۱: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں 'یہ آیت (جس کا ترجمہ ہے) کہ " تماری لنو قسوں کا اللہ تعالی تم سے موافقہ میں کریا اس فض کے بارے میں اللہ ہوئی ہو کتا ہے میں اللہ کی هم! ضرور اللہ کی هم! (بخاری)

اور شرح السنر میں مصابع کے یکی الفاظ ہیں اور اس نے بیان کیا کہ بعض رادیوں نے اس مدیث کو عاکشہ رضی اللہ عنها سے مرفوعا مہان کیا ہے۔

#### روب و الفصل الثاني

٣٤١٨ - ٣٤١٨) **وَمَنْ** اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تَخْلِفُوْا ْبِأَبَآئِكُمْ، وَلَا بِأُمْهَاتِكُمْ، وَلَا بِالْاَنْدَادِ –، وَلَا تَخْلِفُوْا بِاللهِ اِلَّا وَاَنْتُمْ صَادِقُوْنَ». رَوَاهُ اَبُسُوْ دَاوْدَ، وَالنَّسَآثِيُّ .

ووسری فعل: ۱۳۲۸: ابر ہریوہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا والدین سے نام کی تشمیس نہ کھاؤ۔اور اللہ تعالی کی تشم ب کھاؤ جب تم سے ہو۔ (ابر داؤد)

٣٤١٩ ــ (١٤) **وَمَنِ** ابْنُ عُمَرَ رَضِسَى اللهُ عَنْـهُمَـا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ 繼 يَقُوْلُ: ومَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ آشَرَكَ. رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ .

۳۳۹ : این عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ عی نے رسول الله صلی الله علیہ دسلم سے سنا کپ نے فرمایا ، جس فنص نے اللہ کے سواکسی کے نام کی حتم کمائی اس نے شرک کیا (تروی)

بِالْاَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا، رَوَاهُ ٱبُورُدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ومَنْ حَلَفَ بِالْاَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا، رَوَاهُ ٱبُورُدَاؤَد.

۱۳۳۰: بریده رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں ارشاد تبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ، جس مخص نے امانت کی متم اشحائی وہ ہم ش سے نہیں ہے (ابوداؤر)

وضاحت: المانت كالطلاق عبادات اور فرائض ربعي موتائ جو تكد عبادات اور فرائض الله ك اساء ومغات مس سے نسي بين اس كے ان كے ساتھ ملف اٹھانا جائز نسيں۔ (واللہ اعلم)

٣٤٢١ ـ (١٦) وَمَغُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ قَالَ: اِنِّي بَرِيْءٌ مِّنَ ٱلْاِسْلَامِ ؟ فَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرُجِعَ اِلَىٰ الْاِسْلَامِ سَالِمُهُ اللهِ عَلَىٰ يَرُجِعَ اِلَىٰ الْاِسْلَامِ سَالِمُهُ اللهِ . . . رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ، وَالنَّسَآئِقُ، وَابُنُ مَاجَةً .

۱۳۳۱: بریدہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں' ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے' جس فض نے تتم اٹھاتے ہوئے کما کہ آگر معالمہ بیں ہو تو جس اسلام سے دور ہوا۔ پس آگر وہ جمونا ہے تو وہ (یقیناً) اسلام سے دور ہوا اور آگر وہ سچا ہے تو چرجی اسلام کی جانب مج سالم نمیں بیٹے گا۔ (ابو داؤو' نسائی این اجہ)

٣٤٢٢ ـ (١٧) **وَعَنْ** أَبِى سَعِيْكِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اجْتَهَدَ فِى الْيَمِيْنِ قَالَ: وِلاَ، وَالَّذِي نَفْسُ إَبِى الْقَاسِمِ بِيَدِهِ،... رَوَاهُ ٱبْـوْدَاوُدَ.

سور الرسعيد خدري رضى الله عند بيان كرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جب بلند هم المحات تو واضح كرت مين الواقع من الواقع من

وضاحت : اس مدیث کی سد ضیف ب (ضیف اودادد ملی ۲۲۸)

٣٤٢٣ ـ (١٨) **وَعَنْ** أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ يَمِيْنُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا حَلَفَ: ﴿لاَ، وَّاسْتَغْفِرُ اللهَ». رَوَاهُ ٱبُوْدَاؤُد، وَابْنُ مَاجَةً.

٣٣٢٣: ابو جريره رضى الله عند بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جب متم افحاتے تو كتے و شين أور بي الله سے مغفرت طلب كريا بول (ابوداؤد) اين ماجه) وضاحت : اس مدیث کی سند ضعیف ہے (مفکوة علام البانی جلد ۲ صفح ۱۹۰۳ ضعیف ابن ماجہ صفح ۱۹۱۱ ضعیف ابوداؤد منی ۲۲۸)

٣٤٢٤٠ ـ (١٩) وَهَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ»... رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاؤُدَ، وَالنَّسَآئِیُّ، وَابْنُ مَاجَةً، وَالدَّارِمِیُّ، وَذَكَرَ التِّرْمِذِیُّ جَمَاعَةً وَقَفُوهُ عَلَى اِبْنِ عُمَرَ.

۳۳۲۳: ابن عررض الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، جو فض هم اٹھاتے ہوئے موان شاء الله " کے اس کی هم نہیں ٹولتی (ترزی) ابوداؤر' نسائی' ابن ماجہ' داری) ادر ترزی نے ایک جماعت کا ذکر کیا جنوں نے اس صدیث کو ابن عراسے موقوف بیان کیا ہے۔

#### رَدِي و الفُصلُ الثالِثُ

٣٤٢٥ ـ (٢٠) فَنُ أَبِى الْآخُـوَصِ عَوْفِ بْنِ مَـالِكِ، عَنَ أَبِـنِهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَـا رَسُولَ اللهِ! اَرَأَيْتَ ابْنَ عَيْمٌ لِى آتِيْهِ اَسْالُهُ فَلَا يُعْطِيْنِى وَلَا يَصِلُنِى، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى فَيَاتِيْنِى " فَيَسْاَلُنِى، وَقَدْ حَلَفْتُ اَنْ لَا اَعْطِيهُ وَلَا اَصِلَهُ، فَامَرَنِى اَنْ آتِى اللَّذِى هُوَ خَيْسٌ واكفِّرَ عَنْ يَمْنِنِى. رُوَاهُ النَّسَائِقُ، وَابْنُ مَاجَةً. وَفِى رِوَايَةٍ قَالَ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! يَأْتِيْنِي إِبْنُ عَمِّى فَأَخْلِفُ اَنْ لَا اَعْطِيهُ وَلَا أَصِلَهُ قَالَ: «كَفِرْ عَنْ يَمْينِكَ».

تیمری فصل: ۱۳۲۵: ابوالاحوص عوف بن مالک اپنوالدے بیان کرتے ہیں اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ جمجے بتا کیں کہ جس اپنے بچازاد بھائی کے پاس جا تا ہوں (اور) اس ہے انگا ہوں 'وہ جمجے نہ دیتا ہے اور نہ صلد رحی کرتا ہے اس کے بعد (جب) اس میری ضرورت لاحق ہوتی ہوتی ہے تو وہ میرے پاس آتا ہے اور جمعے ہا نگتا ہے جب کہ جس نے هم اٹھار کھی ہے کہ جس اس کو نہ دوں گا اور نہ اس کے ساتھ صلد رحی کروں گا تو آپ نے جمعے تھم دیا کہ وہ کام کروں جو بہتر ہے اور اپنی هم کا کھارہ اوا کروں (نسائی 'ابن ماجر) نیز ابن ماجہ کی روایت جس ہے 'اس نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! میرے پاس میرا بچا زاد بھائی آتا ہوں کہ اس کونہ دوں گا اور نہ اس کے ساتھ صلد رحی کروں گا آپ نے قربایا' اپنی هم کا کھارہ اوا کر۔

177

# بَابٌ فِي النُّذُورِ

# (نذرول كابيان)

## الفصل الأول

٣٤٢٦ - (١) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَّ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا تَنْذُرُوا ؛ فَإِنَّ النَّذُرَ لَا يُغْنِى مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإِنْمَا يُسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخْيْلِ ﴾. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

پہلی فصل: ۱۳۳۷: ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ میان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا "تم تذر نہ مانو اس لئے کہ نذر نقذر کو ہرگزرد نہیں کر سمتی۔ اس طرح صرف بخیل سے بچو نہ بچو مال نکاوایا جاتا ہے۔ (بناری مسلم) وضاحت: یو هخض یہ اعتقاد رکھتے ہوئے نذر مان ہے کہ اس سے نقدر بدل سکتی ہے تو اس کا نذر مانتا ناجائز ہے اور جو هض یہ اعتقاد نہیں رکھتا اس کیلئے درست نہیں کہ وہ نذر مائے۔ (تنقیع الرواۃ جلد ۳ صفحہ ۲۲)

٣٤,٢٧ – (٢) **وَهَنْ** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيّعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَـذَرَ أَنْ يَعْصِيهُ فَلاَ يَعْصِهِ . . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۱۳۳۷ عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جو مختص اللہ کی اطاعت کی نذر مانے وہ اللہ کی اطاعت کرے اور جو مختص اللہ کی تافرمانی کی نذر مانے وہ اس کی تافرمانی نہ کرے۔ (بخاری)

٣٤٢٨ - (٣) وَهَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصْيَنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لاَ وَفَاءَ لِنَذُرٍ فِى مَعْصِيَةٍ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ الْعَبُدُ عَلَى . . . رَوَاهُ مُسَلِمٌ . وَفِى رِوَايَةٍ : لاَ نَذْرَ فِى مَعْصِيةِ اللهِ عَلَى اللهَ يَعْمَلُ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

۱۳۲۸ عمران بن حمین رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا عفرمانی کی نذر کو پورا ند کیا جائے اور جو چیزانسان کے قبعتہ میں نمین ہے اس کی نذر ند مانی جائے۔ (مسلم) اور ایک روایت میں ہے الله کی عفرمانی میں نذر نہیں ہے۔

٣٤٢٩ ـ (٤) **وَمَنْ** عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللهُ عَـنْـهُ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ» . . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ۳۳۲۹: عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'نذر کا کفارہ (وی ) ہے جو هم کا کفارہ ہے۔ (مسلم)

٣٤٣٠ ـ (٥) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ اِذَا هُوَّ بِرَجُلِ قَائِمٍ ، فَسَالَ عَنْهُ، فَقَالُوّا: أَبُوْ اِسْرَائِيْلَ نَذَرَ اَنْ يَقُوْمَ وَلَا يَفْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلُّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُوْمَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مُرُّوْهُ فَلَيَتَكَلَّمْ وَلَيَسْتَظِلُّ وَلَيْقَعُدْ وَلَيْتِمَّ صَوْمَهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۳۳۰: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکرہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ایک فیض کو اون آپ نے اس کے بارے میں دریافت کیا؟ صحابہ کرام نے جایا 'یہ فیض ابوا سرائیل ہے اس نے نذر مان رکھی ہے کہ وہ کو ارہے گا 'بیٹے گا نمیں اور نہ سائے میں جائے گا' نیز کلام نمیں کرے گا اور روزے سے رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اس کو کمیں کہ وہ کلام کرے اور سائے میں بھی رہے اور بیٹہ جائے لیکن روزہ بوراکرے۔(بخاری)

وضاحت : ایجے کاموں کی نذر بانے کی صورت میں اگر ایجے کام سرانجام دے تو درست ہے دگرنہ کفارہ ادا کرے ادر خلط کاموں کی نذر بانے کی صورت میں وہ نذر پوری نہ کاموں کی نذر بانے کی صورت میں جیسے وہ دعوب میں رہے گا مواری پر سوار نہ ہوگا کا کھڑا رہے گا ان صورتوں میں وہ نذر پوری نہ کرے اور کفارہ ہوگا تھیں دیا ( تنظیم الرواۃ جلد ۳ صفحہ ۲۷)

٣٤٣١ ـ (٦) وَمَنْ اَنْسِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ اِبْنَيْهِ ... ، فَقَالَ: مَا بَالُ هٰذَا؟ ، قَالُوْا: نَذَرَ اَنْ يَمْشِى - قَالَ: وَإِنَّ اللهُ تَعَالَى عَنْ تَعْذِيْبٍ هٰذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌ ، وَاَعْرَهُ اَنْ يَرْكَبَ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

۱۳۳۳: انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیہ وسلم نے ایک بو رسے مخض کو دیکھا جو اپنے دو بیٹوں کے ورمیان ان کا سارا لے کر چل رہا تھا' آپ نے وریافت کیا' اس کا کیا حال ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا' اس نے نڈر مانی ہے کہ وہ بہت اللہ پیدل جائے گا۔ آپ نے فرمایا' اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو عذاب میں جنال کرے اور آپ نے اس کو صوار ہو کر جائے کا تھم دیا۔ (بخاری مسلم)

٣٤٣٢ ـ (٧) وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: «ارُكَبُ أَيُّهَا الشَّيْخُ! فَإِنَّ اللهَ غَنِـيُّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ».

۳۳۳۳: اور میج مسلم کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے مردی ہے اے بو ڑھے مخص! اللہ تحص اور تیری نذر سے بروا ہے۔

٣٤٣٣ - (٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ سَعُدَ أَنْ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاهُ عَلَمُ عَلَمُ الللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَا

سههه ابن عباس رمنی الله عنماے روایت ہے کہ سعدین عبادہ رمنی اللہ عنہ 'نی صلی الله عليه وسلم ہے اس نذر کے بارے من ورایت ہے کہ سعدین عبادہ رمنی اللہ عنہ کیا تو آپ ہے اس کو فتوی دیا بارے میں جو ان کی والدہ کے وحد لازم منی لیکن وہ نذر بوری کرے۔ ( بخاری مسلم )

٣٤٣٤ - (٩) وَعَنْ كَعِبِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ مِنْ تَوْبَتِى آنُ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِى صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمْسِكُ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ». قُلْتُ: فَإِنِّى آمُسِكُ سَهُمِى الَّذِي بِخَيْبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهٰذَا طَرَفٌ مِنْ خَدِيْثِ مُطَوَّلٍ.

۱۳۳۳۳: کعب بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں عی نے حرض کیا اے اللہ کے رسول! بھری توبہ علی ہے جی شاف ہے کہ عل اپنا سارا مال الله اور اس کے رسول کیلئے صدقہ کروں۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ابنا کچھ مال اپنے قیفے عیں رکھ اس عیں تیری بھلائی ہے۔ (اس پر) عیں حرض کیا کہ عیں خیروالے مال کوائی مکیت عیں رکھتا ہوں۔ (بخاری مسلم) یہ حدیث طویل حدیث کا ایک حصد ہے۔

### َ مِنْ وَ مَنْ بِ الفصل الثاني

٣٤٣٥ ـ (١٠) وَمَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا نَذُرَ فِى مَعْصِيَةٍ، وَكَا نَذُرَ فِى مَعْصِيَةٍ، وَكَافَدُ، وَالنِّرَامِذَى، وَالنَّسَآئِنُ.

و مری فصل: ۳۳۳۵: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا 'نافرانی کی تذرجا کو تیں اور اس کا کفارہ حم کا کفارہ ہے۔ (ابوداؤد ' ترزی 'نسائی )

٣٤٣٦ – (١١) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَمَنْ نَذَرَ نَذُرًا لَمْ يُسَمِّه؛ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ عَيْنٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذَرًا لَا يُطِيقُهُ؛ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ عَيْنِ وَمَنْ نَذَرَ نَذَرًا لَا يُطِيقُهُ؛ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ عَيْنِ وَمَنْ نَذَرَ نَذَرًا لَا يُطِيقُهُ فَلْيُفِ بِهِ وَوَاهُ اَبُودَا وَاهُ اَبُودًا وَابُنُ مَاجَةً – ، وَوَقَفَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ . ۱۳۳۳۱: این عماس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، جس هخص نے معین نذر نہ انی اس کا کفارہ ہے کا کفارہ ہے کا کفارہ ہے اور جس هخص نے ایسی نذر مانی جس (کے پورا کرنے) کی اس میں طاقت نہیں تو اس کا کفارہ ہے اور جس هخص نے ایسی نذر مانی جس کی اس میں طاقت ہے تو وہ اس کو پورا کرے۔ (ابوداؤد 'این ماجہ) اور بیض محد مین نے اس مدیث کو این عباس رمنی الله عنماے موتوفًا بیان کیا ہے

وصاحب اس مديث كي سند ضعيف ب (ضعيف ابوداؤد صفحه ٣٣٧)

٣٤٣٧ ـ (١٢) وَهَنْ ثَابِتِ بُنِ الضَّحَاكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَذَرَرَجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَذَرَرَجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

۳۳۳۷: عابت بن ضحاک بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانے میں ایک محض نے نزر مائی کہ وہ "بوانہ" متام میں اونٹ فزی کرے گاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متام میں اونٹ فزی کرے گاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا بمطا! وہاں چاہلیت کے بنوں میں سے کوئی بت تھا؟ جس کی بوجا ہوتی رہی ہواس نے نفی میں جواب ویا۔ آپ نے دریافت کیا بمطا! وہاں جاہلیت کے میلوں میں سے کوئی بیلہ میں گلا تھا۔ اس نے نفی میں جواب دیا (یہ من کر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تو نذر بوری کر۔ اس نذر کو بورا نہ کیا جائے ، جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو اور نہ اس نذر کو بورا نہ کیا جائے ، جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو اور نہ اس نذر کو بورا کیا جائے ، جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو اور نہ اس نذر کو بورا کیا جائے ، جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو اور نہ اس نذر کو بورا کیا جائے ، جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو اور نہ اس نذر کو بورا نہ کیا جائے ، جس میں اللہ کی بازران پر راکرنے سے قامر ہو (ابوداؤد)

٣٤٣٨ ـ (١٣) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ آبِنِهِ، عَنْ جَدِّمِ أَنَّ إِمْرَاةً قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّى نَذَرُكِ، رَوَاهُ آبُوْدَاوْد، رَسُولَ اللهِ! إِنِّى نَذَرُكُ، رَوَاهُ آبُوْدَاوْد، وَنَالَ: «آوْفِى بِنَذْرِكِ»؛ رَوَاهُ آبُوْدَاوْد، وَزَادَ رَزِيْنٌ: قَالَتْ: وَنَذَرْتُ أَنْ آذَبَحَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، مَكَانٌ يَذْبِعُ فِيْهِ آهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ، وَزَادَ رَزِيْنٌ: قَالَتْ: لَا قَالَ: «هَلُ كَانَ فِيْهِ فَقَالَ: «هَلُ كَانَ فِيْهِ عَيْدُهُ» قَالَتْ: لَا قَالَ: «هَلُ كَانَ فِيْهِ عَيْدُ مِنْ آفُونِي بِنَذُرِكِ».

۳۳۳۸ ترین شعیب اپ والدے وہ اپ واواے بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں فی ندر بان تھی کہ آپ کے سرپر وف بجاؤں گی۔ آپ نے فرایا اپنی نذر پوری کر۔ (ابوداؤو) اور رزین میں اضافہ ہے اس نے بیان کیا میں نے نذر بانی تھی کہ فلاں فلاں متام پر (جانور) فزع کروں گی وہ اسی جگہ تھی جمال جالمیت کے لوگ فزئ کرتے تھے۔ آپ نیان کیا میں جا اب جالمیت کے بول فزئ کرتے تھے۔ آپ نے وریافت کے دریافت کی بوج اب ویا۔ آپ نے وریافت کیا دوباں جالمیت کے بول میں ہے کوئی میں جو اب ویا۔ آپ نے وریافت کیا وہاں ان کے میلوں میں سے کوئی میلہ ہو تا تھا؟ اس نے نئی میں جو اب ویا آپ نے فرایا (پیر) تو اپنی نذر پوری کر۔

٣٤٣٩ ـ (١٤) **وَعَنْ** آبِي لُبَابَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ مِنْ تَوْبَتِيْ أَنْ آهُجُرَ دَارَ قَوْمِيْ الْتَيْ آصَبْتُ فِيْهَا الذَّنْبَ، وَآنَ أَنخَلِعَ مِنْ مَالِيْ كُلِّهِ صَدَقةً قَالَ: «يُجُزِيءُ عَنْكَ الثُّلُثُ». رَوَاهُ رَزِيْنٌ

۱۳۳۳۹: ابولبابه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں اس نے نمی صلی الله علیه دسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میری توبہ کا تقاضا بید ہے کہ میں اپنی قوم کے اس علاقہ کو خیریاد کموں جمال میں گناہ کا مرتکب ہوا ادر میں اپنے تمام مال سے بے دخل ہو آ ہوں (اور) اس کا صدقہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 'مال کے تیمرے جھے کا صدقہ کھنے کا بیت کرے گا۔ (رزین)

• ٣٤٤ ـ (١٥) وَعَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَامَ يَـوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّى نَذَرْتُ بِللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِنْ فَتَحَ الله عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّى فِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: «صَلِّ هُهُنَا» ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «صَلِّ هُهُنَا» ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ:

۳۳۳۰: جابرین عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص فئے کمہ کے دن کمڑا ہوا اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں نے اللہ کے اگر اللہ نے آگر اللہ نے آپ کو فئے کمہ سے نوازا کو میں بیت المقدس میں دو رکعت (نفل) اوا کردں گا۔ آپ نے فرمایا 'آپ نے فرمایا 'آ

٣٤٤١ - (١٦) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ أُخْتَ عُقَبَةً بْنِ عَامِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ أُخْتَ عُقَبَةً بْنِ عَامِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، نَذَرَنَ آنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً، وَأَنَّهَا لاَ تُطِيْقُ ذَٰلِكِ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشِي أُخْتِكَ، فَلْتَرْكُبُ وَلَتَهْدِ بَدَنَةً ﴿ . رَوَاهُ آبُوْ دَاؤُدَ، وَالدَّارَمِيُّ . وَفِيْ رِوَايَةٍ لِآبِي دَاؤُدَ: فَأَمَرَهَا النَّبِي ﷺ: ﴿ وَاللَّهُ لاَ يَصْنَعُ بِشِقَاءً النَّبِي ﷺ: ﴿ وَلَا اللهُ لاَ يَصْنَعُ بِشِقَاءً النَّبِي ﷺ: ﴿ وَلَنَ اللهُ لاَ يَصْنَعُ بِشِقَاءً النَّبِي ﷺ: ﴿ وَلَنَ اللهُ لاَ يَصْنَعُ بِشِقَاءً اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

۱۳۳۳: ابن عباس رمنی الله عنمابیان کرتے ہیں کہ عقبہ بن عامری بمشیرہ نے پیدل چل کرج اوا کرنے کی نذر مانی جبکہ اس میں یہ استطاعت نہ تھی۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے (عقبہ بن عامرے) کما 'بیٹک اللہ تیری بمن کے پیدل چل کرج کرنے سے ب پرواہ ہے اسے چاہیے کہ وہ جج کیلئے سواری پر جائے اور ایک اونٹ کی قرمانی دے۔

(ابوداؤد واری) اور ابوداؤد کی ایک روایت میں ہے ' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تھم دیا کہ وہ سواری پر جائے اور قربانی کرے۔ نیزاس کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ' بلاشبہ اللہ تیری بمن کو تکلیف میں ڈال کرکیا کرے گا؟ وہ (سواری پر) سوار ہو کر حج کرنے جائے اور ابنی قشم کا کفارہ دے۔

وضاحت اس مدیث کااصل بخاری اور مسلم میں موجود ہے البتہ اس میں قربانی کرنے کا جملہ ورست نہیں ہے۔ (تنظیم الرواۃ جلد ۳ صفحه ۱۷)

٣٤٤٢ ـ (١٧) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَالِكٍ، أَنَّ عُقْبَةً بْنَ عَامِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، سَالَ النَّبِيُ ﷺ عَنْ أُخْتِ لَهُ مَنْدُونَ أَنْ تَحُجُّ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ — فَقَالَ: «مُرُّوْهَا فَلْتَخْتَمِرُ وَ فَلْتَكْرَبُونَ أَنْ تَحُجُّ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ — فَقَالَ: «مُرُّوْهَا فَلْتَخْتَمِرُ وَلَا النَّسَائِقُ، وَالنَّسَائِقُ، وَالنَّرَامِقُ. وَلَتَرْعَلِيْ عَلَى اللهُ الْمَوْدَاؤَدَ، وَالتَّرْمِذِي ، وَالنَّسَائِقُ، وَالنُّرُ مَاجَةً، وَالدَّارَمِيُّ.

۳۳۲۲: حبداللہ بن مالک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عقبہ بن عامرنے اپنی بمشیرہ کے بارے بیں جی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، جس نے نذر مانی تھی کہ پا بیادہ نظے مرج کرے گی۔ آپ نے فرمایا، اسے کمو کہ وہ (مریر) دویلہ رکھے اور سواری پر جائے البتہ تین روزے رکھے (ابوداؤد، ترزی، نسائی ابن ماجہ واری)

وضاحت اس مديث كي سند ضعف ب (ضعف تزري صلحداله) ضعف الدواؤد صلحداله)

٣٤٤٣ – (١٨) وَعَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ اَخَوَيْنِ مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيْرَاكُ، فَسَالَ اَجَدُّهُمَا صَاجِبُهُ الْقِسْمَةَ، فَقَالَ: إِنَّ عُدْتَ تَسْالُئِى ٱلْقِسْمَةَ فَكُلُّ مَالِي فِي رِبَاجِ — الْكَعْبَةِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنَيَّةٌ عَنْ مَالِكَ، كَفِرْ عَنْ يَمِيْنِكَ، وَكَلِّمْ اَخَاكَ فَى رِبَاجِ — الْكَعْبَةِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنَيَّةٌ عَنْ مَالِكَ، كَفِرْ عَنْ يَمِيْنِكَ، وَكَلِّمْ اَخَاكَ فَى رَبَاجِ سَالِكَ وَلَا فَنْ مَعْصِيَةِ الرَّبِ، وَلَا فِي قَطِيْعَةِ الرَّبِ، وَلَا فِي قَطِيْعَةِ الرَّبِ، وَلا فِي مَعْصِيةِ الرَّبِ، وَلا فِي قَطِيْعَةِ الرَّبِ، وَلا فِي قَطِيْعَةِ الرَّبِ، وَلا فِي مَعْصِيةِ الرَّبِ، وَلا فِي قَطِيْعَةِ الرَّبِ، وَلا فِي قَطِيْعَةِ الرَّبِ، وَلا فِي مَا لَا يَمْ لِكُونَ اللهِ عَنْ مَعْلَى اللهِ عَلَيْكَ وَلا مَانِهُ وَالْ فَلْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

۱۳۳۳: سعیدین میب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ دوانساری بھائیوں کے درمیان دراشت کا بال (مشترک) تھا ان میں سے
ایک نے اپنے بھائی سے تعتبیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس نے کیا' اگر تو جھ سے دوبارہ تعتبیم کرنے کا مطالبہ کرے گا تو میرا تمام مال کھبہ
کیلئے (وقف) ہو گا۔ اس پر عمر نے اسے آگاہ کیا اور کما کہ کعبہ کو تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی ہم کا کفارہ اواکر اور اپنے
بھائی سے بول جال رکھ' اس لئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا' اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے

ے اور قطع رحمی کرنے سے اور جو چیز ملیت میں نہیں ہے 'کے بارے میں قتم اٹھانا اور نذر ماننا صبح نہیں (ابوداؤد)

وضاحت: اس مدیث کی سند ضعف ہے 'سعیدین میب نے عمرین خطاب رمنی اللہ عند سے نہیں سالنذا سند منقطع ہے (تنقیع الرواۃ جلد اس معیف الرواؤد صفحہ ۳۲۰)

٣٤٤٤ (١٩) قَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ وَالنَّذَرُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ الْوَفَاءُ، وَمَنْ كَانَ نَذَرَ فِى طَاعَةٍ فَذَٰلِكَ اللهِ فِيْهِ الْوَفَاءُ، وَمَنْ كَانَ نَذَرَ فِى مَعْصِيَّةٍ فَذَٰلِكَ اللهِ فِيْهِ الْوَفَاءُ، وَمَنْ كَانَ نَذَرَ فِى مَعْصِيَّةٍ فَذَٰلِكَ اللهِ عَلَيْهُ النَّسَاقِيْقُ.

تیسری فصل: ۳۳۳۳: عمران بن حمین رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ یا نے فرایا 'نذر دو تشم کی ہے 'جس محض نے اللہ کی اطاعت کی نذر ہائی تو یہ اللہ کی خوشنودی کے لئے ہے 'اس کو پر اکر تا چاہیے اور جس محض نے نافرائی کی نذر ہائی تو (اسمی) یہ نذر شیطان کے لئے ہے۔ اسے پورا نہ کیا جائے بلکہ کفارہ اواکیا جائے اور اس کا کفارہ مشرکا کا مادہ ہے (نسائی)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں ایک رادی مجمول ہے البتہ اس باب میں عائشہ اور عبّبہ بن عامرے مردی مدیثیں اس مدیث کے معنی کی آئید کر رہی میں (تنفیع الرواۃ جلد ۳ مغیر۲۹)

٣٤٤٥ – (٢٠) **وَعَنْ** مُحَمَّدِ بِنِ ٱلْمُنْتَشِرِ، قَالَ: إِنَّ رَجُلاً نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَهُ إِنْ نَجَّاهُ اللهُ عِذْوِهِ. فَسَالَهُ ابْنَ عَبُّاسٍ ، فَقَالَ لَهُ: سَلِّ مَسْرُوقًا ، فَسَالَهُ ، فَقَالَ لَهُ: لا تَنْحَرْ نَفْسَكَ ، فَإِنَّ كُنْتَ كَافِرًا تَعَجُّلْتَ إِلَى النَّارِ ، وَاشْتَرْ كَبْشًا فَإِنْكَ إِنْ كُنْتَ كَافِرًا تَعَجُّلْتَ إِلَى النَّارِ ، وَاشْتَرْ كَبْشًا فَأَذَبَحُهُ لِلْمَسَاكِيْنِ ، فَإِنَّ إِسْحَاقَ – خَيْرٌ مِّنْكَ ، وَقُدِى بِكَبْشٍ . فَآخَبَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ اللهَ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

۳۳۳۵: محرین منتشرر مراللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے اپنے آپ کو نن کرنے کی نذر ہائی کہ اگر اللہ نے اس کواس کے دشمن سے نجات بخش (تو دہ اپنے آپ کو نزم کرے گا) اس نے این عباس سے دریافت کیا؟ این عباس نے اس مشورہ دیا کہ تر مروق سے دریافت کیا؟ این عباس نے کہ اگر تو ایما ندار ہے لائو مروق سے دریافت کیا اس نے اس کو بتایا 'تو خود کو نزم نہ کراس لئے کہ اگر تو ایما ندار ہے لائو سے نے ایک ایما ندار ہواں کو تایا نواز کر تو کا فرج تو 'تو جلدی دون خ میں جائے گا۔ البتہ ایک مینڈھا خرید اور اسے مسکنوں کے لئے نئر کر۔ اس لئے کہ اسحاتی علیہ السلام تھے سے بہتر شے اور ان کا فدید مینڈھا بھیا گیا ہو سے این عباس کو بتایا تو این عباس سے دریافت کرتے ہوئے) فرمایا 'میں اس طرح تخے فتولی دینے کا ارادہ رکھتا تھا (رزین)

وضاحت: اس مدے کی سند تو معلوم نہیں ہوسکی البت اس مدیث میں اسمان علیہ السلام کو زیج اللہ کمنا درست نہیں۔ یہ یہودیوں کی سازش ہے جبکہ اسامیل علیہ السلام ذیج اللہ ہیں۔ اس لئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جس بیٹے کی پہلے خوشخبری دی حمی اسامیل علیہ السلام تھے۔ اس بات پر تمام مسلمانوں کا در احمل کتاب کا اتفاق ہے کہ اسامیل علیہ السلام 'اسماق علیہ السلام ہے عمر میں برے نئے اور چراللہ نے اسامیل علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے ان کا وصف علیم ذکر کیا ہے اور انمی کو ذیج کرنے کا آھے ذکر ہے جب اسماق علیہ السلام کی بشارت کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے۔ تفسیل کے لئے "سورت صافات" کا مطالعہ کریں۔ (تغیر ابن کیر جلد مسفحہ مسل

## كِتَابُ القِصَاصِ (تصاص كابيان)

#### .٠٠ و درن و الفصل الأول

٣٤٤٦ ـ (١) فَنَ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَجَلُّمُ : «لَا يَجِلُّ دَمُ الْمِرِىءِ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا اِللهُ اللهُ وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ اِلاَّ بِالْحَدْى ثَلَاثٍ: ٱلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ... ، وَالثَّيِّبُ الرَّانِيْ ... ، وَالْمَارِقُ لِدِيْنِهِ ٱلنَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ»... مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

میلی فصل: ۱۳۳۳ عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا کی مسلمان مخص کا خون طال نمیں ، جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ صرف الله معبود برحق ہو اور بی الله کا رسول ہوں البتہ تین باتوں بی سے فض کا خون طال نمیں ، جو اس بات کی وجہ سے طال ہے۔ نفس کو لفس کے بدلے (تصاصامی) شادی شدہ زنا کرنے والے وین اسلام سے لکل جانے والے اور مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑنے والے کا خون مباح ہے (بخاری ،مسلم)

٣٤٤٧ ـ (٢) **وَصَ** ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قِالَ: قَالَ رَسْوَلُ اللهِ ﷺ: «لَنْ يَزَالَ اللهُومِنُ فِي فُسْحَةٍ مِّنْ دِيْنِهِ مَا لَمْ يُصِبُ دَمًا حَرَامًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۳۳۳۳: این عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مومن (فخص) ہیشہ فراخی میں رہتا ہے مینی اس کو تیک اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ جب تک وہ ناحق خون نہیں ہما تا (بخاری)

وضاحت : اس مدے میں نہ کورہے کہ جبور کی محض کو ناجا کڑ کُل کر دیا ہے تواس کی دبی عالت خزاب ہو جا تی ہے ' یمال تک کہ اگر رحمت الی اس کے شامل حال نہ ہو تو وہ دین اسلام سے نکل جا تا ہے۔ (تنقیع الرواۃ جلد ۳ مفر ۵۰)

٣٤٤٨ - (٣) **وَمَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوْلُ مَا يُقَضِّى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْه .

۳۳۳۸: عبدالله بن مسعود رض الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان خونوں کافیصلہ ہوگا (بخاری مسلم)

وضاحت: ایک دوسری مدیث میں ذکرے کہ سب سے پہلے نمازوں کا محاسب ہوگا ہی ان دونوں مدیش کے درمیان تعارض اس طرح فتم کیا جائے گا کہ حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نمازوں کا فیصلہ ہوگا اور حقوق العباد میں سے سب سے پہلے خونوں کا فیصلہ ہوگا (داللہ اعلم)

٣٤٤٩ ـ (٤) وَهُنِ الْمُقَدَادِ بَنِ الْاَسُودَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ا اَرَايَتَ إِنْ لَقِيْتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفُّارِ فَاقَتَتَلَنَا، فَضَرَبَ إِخْدَى يَدَى بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمُّ لَاذَ مِنِى بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: اَسْلَمْتُ لِلهِ وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا اَهُويَتُ لِاقَتَلَهُ قَالَ: لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ . أَاقْتُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ قَالَ: لا إِلَهُ إِلاَ اللهُ . أَقَتُلُهُ بَعْدَ رَايَةٍ نَظَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ قَالَ: لا إِلَهُ إِلَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وضاحت : اسلام لانے کے بعد سمی محض کے قل کو جائز سمجمنا ، کفر ہے۔ اسے جائز سمجھ کرجو قل کرے گاوہ کافر ہو گا۔ مقعود یہ ہے کہ ''لا اللہ اللہ اللہ ''کنے کے بعد اس کو قتل کرنا حرام ہو گیا اس لئے کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے اور اسلام لانے کے بعد اس کو قتل کرنے والا اپنے خون کو طلل قرار وے رہا ہے چتانچہ قصاصا ''اے قتل کر دیا جائے گا (واللہ اعلم)

• ٣٤٥ - (٥) **وَمَنْ** أَسَامَةَ بَن زَيْدٍ، قَالَ: بَعْثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَنَاسِ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَاتَيْتُ عَلَى رَجُولِ مِنْهُمْ، فَذَهَبِّتُ اطْعَنُهُ، فَقَالَ: لَا إِلٰهَ اللهُ، فَطَعْنَتُهُ فَقَتَلْتُهُ، فَجَتُّ اللّي اللهُ، فَطَعْنَتُهُ فَقَتَلْتُهُ، فَجَتُّ اللّي اللهُ عَلَى رَجُولُ اللهِ إِلَّهُ اللهُ عَلَى يَارَسُولَ اللهِ إِلَّهَ اللهُ عَلَى يَعْفُلُ اللهِ إِلَّهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ إِلَّهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ إِلَّهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ إِلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ إِلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

\*٣٥٥: اسامد بن زيد رضى الله عند بيان كرتے بيں كه بميں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جهداد (قبيله) كے چند لوگوں كى طرف بعيما چنانچه ميں ايك فخص كے پاس عيا ميں في اس نيزه مارتا چاپا اس نے "لا الله الا الله" كمه ديا۔ ميں نے (پر بھی) نيزه ماركر اسے قل كر ديا ' پر ميں ني صلى الله عليه وسلم (كى فدمت ميں) حاضر ہوا۔ ميں نے آپ كو سارا واقعہ كمه سايا۔ آپ نے فرايا ' تجب ہے! تو نے اسے قل كر ديا حالانكه وه كوائى ديتا تھا كه صرف الله معبود برحق ہے۔ ميں نے عرض كيا الله كه رسول! اس نے تو بچاؤ كے لئے ايساكيا ہے۔ آپ نے فرايا 'كيا تو نے اس كول كو چركر معلوم كر ليا تھا (بخارى مسلم)

٣٤٥١ ـ (٦) وَفِيْ رِوَايَةِ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ اِذَا جَاءَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» قَالَهُ مِرَازًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٣٥١: اور جندب بن عبدالله بجلى كى روايت من ب 'رسول الله صلى الله عليه وسلم في بار بار قربايا ، جب قيامت ك ون وه ولا الله الله الله الله "كتا آئ كا تو تو اس كاكياكر ب كا؟ (مسلم)

٣٤٥٢ - (٧) **وَمَنْ** عَبْدِ اللهِ بَنِ عِمْرُو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا — لَمْ يَرِخَ رَائِحَةَ الْجَنَّةَ؛ وَإِنَّ رِيْحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ اَرْبِعِيْنَ خَرِيْفًا» — رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۳۵۳: حمد الله بن عمره رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، جس محض نے (ناحق) ذی کافر قتل کر دیا تو وہ جنت کی خوشبو محسوس نہیں کرے گا جبکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے محسوس کی جائے گی (بخاری)

وضاحت : نى كافرے مراد وہ كفار بين جو اسلامى مملكت سے معابدہ كيے ہوئے بين اور وہ جزيد اوا كرتے بين تو ان كے جان و مال كى حفاظت كرنا اسلامى حكومت كى ذمه وارى بے (واللہ اعلم)

٣٤٥٣ - (٨) وَعَنْ آبِي هُو يُرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ - ؛ فَهُو فِي نَارِجَهِنَمْ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا آبَدًا . وَمَنْ تَحَسُّى سَمَّا - فَقَتَلَ نَفْسَهُ ؛ فَسَمَّهُ فِي يَدِه يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِجَهَنَمْ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا آبَدًا . وَمَنْ قَتَلَ سَمَّا - فَقَتَلَ نَفْسَهُ ؛ فَسَمَّهُ فِي يَدِه يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِجَهَنَمْ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا مُخَلِّدًا فِيْهَا آبَدًا ، مَتَفَقُ عَلَيْهِ . وَمَ نَتُوجَهُمُ بِعَلَيْهِ . وَمَا يَتُوجًا بِهَا فِي بَطْنِهِ - فِي نَارِجَهَنَّمْ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيْهَا آبَدًا ، وَمَا لَوْ عَلَيْهِ .

٣٣٥٣: ابو بريره رمنى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا، جس محف في بهاؤ (ك بلدى) عنوه كو كرا كارج كادر جس محف في زبر (كابياله) بلندى) عنوه كو كرا كار خود كشى كى تو زبر كابياله اس كے باتھ ميں ہوگا، وہ دونرخ ميں بيشہ بيشہ كے لئے زبر كے بيالے سے محوث محوث بي كر خود كشى كى تو زبر كابياله اس كے باتھ ميں ہوگا، وہ دونرخ ميں بيشہ بيشہ كے لئے دبر كے بيالے سے محوث بيشہ بيشہ كيلئے جنم كى بيتا رہے كادر وہ بيشہ بيشہ كيلئے جنم كى آگ ميں اب كادر وہ بيشہ بيشہ كيلئے جنم كى آگ ميں اب بيٹ ميں اس نيزه كو مار آرے كار انفارى، مسلم)

وضاحت : خود کئی کرنا کیرہ گناہ ہے اور جمہور اہل سنت علماء کا بالانفاق یہ موقف ہے کہ کیرہ گناہوں کا مرتکب سنز پانے کے بعد جنت میں واخل ہو جائے گا، ہیشہ بیشہ جنم میں نمیں رہے گا اور اس حدیث میں جو یہ ذکر ہے کہ وہ بیشہ بیشہ جنم میں رہے گا اس سے مقعود لمبا عرصہ ہے نیز اس حدیث کے منہوم کو شدید و حمید پر محمول کیا جائے گا۔

٣٤٥٤ - (٩) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسَوْلُ اللهِ ﷺ: وَالْدَى يَخْنِقُ نَفْسَهُ يَخْنِقُهَا فِيُ النَّارِ .. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۳۳۵۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں ارشاد نیوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو مخفص اپنا گا مکونٹ کر (خود کشی) کرتا ہے تو وہ اسی طرح دوزخ میں (بھی) اپنا گا مکونٹنا رہے گا اور جو مخفس خود کو نیزہ مار کر قمل کرتا ہے وہ جسم میں بھی خود کو نیزہ مار کر قمل کرتا ہے وہ جسم میں بھی خود کو نیزہ مار تا رہے گا (بخاری)

٣٤٥٥ ـ (١٠) **وَعَنْ** جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَكَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ ، فَجَزِعَ — فَآخَذَ سِكِينَا ۖ ، فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ فَمَا رَقَا الدَّمُ — ﴿ حَتَّى مَاتَ . قَالَ اللهُ تَعَالَى : بَادَرَنِى عَبْدِى بِنَفْسِهِ — فَجَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

٣٣٥٥: جندب بن حبدالله رضى الله عنه بيان كرت بين وسول الله صلى الله عليه وسلم في خبروى كه تم سے پہلے دور بين الله على وسلم في خبروى كه تم سے پہلے دور بين ايك زخى فعص تقا اس في كمبرابث (ك عالم) بين چمرى ك ساتھ اپنا باتھ كات ديا (اور) خون نه رك ك سبب ده فوت ہو كيا تو الله في اس كے بارے بين فيمله فرمايا كه ميرے بندے في خودكو (قبل كرك) مرف ك لئے جمھ سبب ده فوت مو كيا في موت كے بجائے خودكثى كى ہے۔ اس لئے بين فين طبق موت كے بجائے خودكثى كى ہے۔ اس لئے بين فيل إس پر جنت كو جرام كر ديا ہے۔ (بخارى مسلم)

وضاحت : ایبا فض شروع می جنت می داخل نیس ہو گا بلکہ اینے گناہوں کی مزا بھت کر آخر کار جنت میں داخل کیا جائے گا۔ (داللہ اعلم)

النّبِيُّ ﷺ إلَى الْمَدِيْنَةِ هَاجَرَ إلَيْهِ، وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَمَرِضَ فَجَرْعَ مَ فَاخَدَ النّبِيُّ ﷺ إلَى الْمَدِيْنَةِ هَاجَرَ إلَيْهِ، وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَمَرِضَ فَجَرْعَ ، فَاخَدَ النّبِيُّ ﷺ إلَى الْمَدِيْنَةِ هَاجَرَ إلَيْهِ، وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَمَرِضَ فَجَرْعَ ، فَاخَدُ مَمْ مَشَاقِصَ — لَهُ، فَقَطَعَ بِهَا برَاجِمَهُ —، فَشَخَبَتْ يَدَاهُ —، حَتّى مَاتَ، فَرَآهُ الطَّفَيْلُ بَنُ عَمْرِو فِي مَنَامِهِ وَهَيْتَتُهُ حَسَنةٌ وَرَآهُ مُغَطِياً يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: مَا صَنعَ بِكَ رَبُك؟ فَقَالَ: غَفَرَ لِي عَمْرِو فِي مَنامِهِ وَهَيْتَهُ حَسَنةٌ وَرَآهُ مُغَطِياً يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: مَا صَنعَ بِكَ رَبُك؟ فَقَالَ: غَفَرَ لِي بَهِ جُورَتِيْ إلى نَبِيّهِ ﷺ: وَاللّهُمُّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرُهُ . أَفَسَدُتَ ، فَقَصْهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ : وَاللّهُمُّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرُهُ . وَاهُ مُسْلِمٌ .

۳۳۵۱: جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدید منورہ کی جانب ہجرت فرمائی تو طفیل بن عمرو دوسی اور اس کی قوم کے ایک آدی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے ہجرت کی (دہاں جاکر) وہ بیار ہو گیا (اور) اس نے مجرابہت کے عالم میں اپنے ہاتھ کی انگیوں کے جوڑوں کو کاٹ رہا' اس کے دونوں ہاتھوں سے فون بہہ لکلا اور وہ فوت ہو گیا۔ چنانچہ طفیل بن عمرو نے اس مخص کو خواب میں دیکھا کہ اس کی شکل و صورت نمایت اچھی ہے اس نے دونوں ہاتھوں کو چھپا رکھا ہے (طفیل بن عمرو) نے اس سے دریافت کیا' تیرے پروروگار نے تیرے ماتھ کیا سالوک کیا؟ اس نے بتایا' میرے پروروگار نے جھے نبی کی جانب ہجرت کرنے کی وجہ سے معاف کر رہا ہے۔ انہوں نے (مزید) وریافت کیا' میں ویکھ رہا ہوں کہ تو نے اپنے ہاتھوں کو چھپایا ہوا ہے' یہ کیوں؟ اس نے بتایا' جھے کما گیا کہ ہم تیرے جم کے اس جھے کو درست نمیں کریں سے جس کو تونے خود بگاڑا ہے (طفیل بن عمرو) نے اس خواب کونی کہ ہم تیرے جم کے اس جس کو درست نمیں کریں سے جس کو تونے خود بگاڑا ہے (طفیل بن عمرو) نے اس خواب کونی کہ ہم تیرے جم کے اس جس کی درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ! اس کے ہاتھوں کو بھی معاف فرما (مسلم)

٣٤٥٧ ـ (١٢) وَعَنْ أَبِي شُرَيْجِ الْكَعْبِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُول اللهِ ﷺ، قَالَ: اللهُ مَنْهُ أَنْتُمْ يَا خُزَاعَةُ! قَدْ قَتَلَتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْل ، وَاَنَا وَاللهِ عَاقِلُهُ ــ ، مَنْ قَتَلَ بَعْدَهُ قَتِيْلاً فَاهُلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إِنْ أَحَبُّوْا قَتَلُوا، وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَدُوا الْعَقْلَ ــ ، رَوَاهُ البَّرْمِذِي ، وَالشَّافِعِيُّ .

٣٣٥٤: ابوشريح رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے ہيں آپ نے فرايا اب بو خذاعه! تم نے مذيل قبيلے كے ايك مخص كو موت كے كھائ الله كا الله كى نتم! ميں اس كى دينت اوا كروں گا۔ اس كے بعد جو مخص كى مخص كى مخص كى قبل كريں اگر مخص كى مخص كى مخص كى الله كا تو مقتول كے ورثاء كو افقيار ہے اگر وہ قصاصا " قاتل كو قاتل كريں اگر الله كي الله كريں تو ديت لے ليس (ترفدى شافعى)

وضاحت : آپ نے بو فراعد کی جانب ہے اس لئے دیت دی تھی کہ صلح صدیبیہ کے موقع پر ایک معاہدہ قرار پایا تھا کہ جو قبیلہ کفار کمہ کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے وہ ان کے ساتھ اور جو قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ چنائیے ہو فراعہ آپ کے ساتھ شامل ہوئے۔ (دانتہ اعلم)

٣٤٥٨ - (٣٤٣ - وَفِي ﴿ شَرُحِ السَّنَّةِ ﴾ بِإِسْنادِهِ وَصَرَّحَ : بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ﴿ الصَّحِيْجِيْنِ ﴾ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ ، وَقَالَ . وَأَخْرَجَاهُ مِنْ رِوَايَةٍ أَبِي هُرَيْرَةً ، يَغْنِي بِمَعْنَاهُ .

۳۳۵۸: اور شرح السنه می اس مدیث کو بیان کرتے ہوئے علامہ بغوی نے وضاحت کی ہے کہ بغاری مسلم میں سے مدیث اللہ عند سے معنا میں سے مدیث اللہ عند سے معنا میں بیان کیا ہے۔

٣٤٥٩ ـ (١٤) **وَعَنُ** اَنَسِ : اَنَّ يَهُوْدِيًّا رَضَّ رَاْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ – فَقِيْلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هٰذَا؟ اَفُلانٌ؟ اَفُلانٌ؟ حَتَّى سُمِّى الْيَهُوْدِى فَاَوْمَاَتْ بِرَاْسِهَا. فَجِىءَ بِالْيَهُوْدِيّ، · فَاغْتَرْفَ، فَاَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُضُ رَاْسُهُ بِالْحِجَارَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۳۵۹: انس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یمودی نے ایک لڑی کے سرکو وو پھروں کے ورمیان کی دیا۔
لڑک سے وریافت کیا گیا کہ کس فخص نے تیزا سرکھلا ہے؟ کیا الملان الملان نے ... جب یمودی کا نام لیا گیا تو اس نے سرک اشارے سے بتایا (کہ اس نے کھلا ہے) چتانچہ یمودی کو لایا گیا' اس نے اقرار کیا۔ می صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم ریاکہ اس کے سرکو (بھی) پھرکے ساتھ کھل دیا جائے (بغاری مسلم)

وضاحت : معلوم ہوا کہ عورت کے بدلے مرد کو تصاما" قل کیا جا سکتا ہے اور جس طرح اس نے قل کیا ای طرح قل کرنا درست ہے۔ ارشاد رہانی ہے (جس کا ترجمہ ہے) "اور اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتی عی دد جتی تکلیف تم کو ان سے پنجی" باتی رہا اس مغمون کی مدیث کا سئلہ کہ قصاص صرف تکوار سے لیا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے تمام طرق غایت درجہ ضعیف ہیں (تنقیع الرواۃ جلد سمخداد)

٣٤٦٠ (١٥) وَعَنْهُ، قَالَ: كَسَرَتِ الرَّبَيِّعُ ـ وَهِي عَمَّةُ اَنَس بْنِ مَالِكٍ ـ ثُنِيَّةً جَارِيَةٍ مِنَ الْاَنْصَارِ، فَاَتَوُا النَّبِيِّ عَلَيْهُ الْمَالِكِ : لاَ مِنَ الْاَنْصَارِ، فَاَتَوُا النَّبِي عَلَيْهُ ، فَامَرَ بِالْقِصَاصِ ، فَقَالَ آنسُ بْنُ النَّضْرَ عَمَّ آنَسِ بْنِ مَالِكِ : لاَ وَاللهِ لاَ تُكَسَرُ ثَنِيَّتُهَا يَا رَسُولَ اللهِ ا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : وَيَا آنَسُ! كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ». وَاللهِ لاَ تُكَسَرُ ثَنِيَّةً اللهِ مَنْ لَوْ آفْسَمَ عَلَى اللهِ فَرَضِى الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الْآرْشَ — فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : وَإِنَّ مِنْ عِبَادٍ اللهِ مَنْ لَوْ آفْسَمَ عَلَى اللهِ لَا بَرُقُومَ وَقَبِلُوا الْآرْشَ — فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : وَإِنَّ مِنْ عِبَادٍ اللهِ مَنْ لَوْ آفْسَمَ عَلَى اللهِ لاَبُورُهُ . مُتَقَنِّ عَلَيْهِ .

٣٤٦١ – (١٦) وَعَنْ آبِي جُحَيْفَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَالْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: هَلُ عِنْدَكُمْ شَنِي ۗ لَيْسَمَةَ، مَا عِنْدَنَا إِلاَ مَا فِي عِنْدَكُمْ شَنِي ۗ لَيْسَمَةَ، مَا عِنْدَنَا إِلاَ مَا فِي الْقُرْآنِ، إِلاَّ فَهُمَّا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيْفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيْفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الْاَسِيْرِ، وَآنَ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. رَوَاهُ الْبُخَادِيُ

وَذُكِرُ حَدِيْتُ ابْن مُسْعُودٍ: وَلا تُقتَلُ نَفْسٌ ظُلُمًا، فِي وَكِتَابِ ٱلْعِلْمِ،

۱۳۳۹: ابو جیند رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا تہمارے پاس پکھ ایسا علم بھی ہے جو قرآن پاک میں نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا اس ذات کی تم ! جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو پیدا کیا مارے پاس دی علم ہے جو قرآن پاک میں ہے ' البتہ دین کا نم جو کسی انسان کو اللہ کی کتاب سے عطاکیا جائے بید جو اس محیفہ میں ہے۔ میں نے دریافت کیا اس محیفہ میں کیا علم ہے؟ انہوں نے بتایا (اس میں) دیت اور قبدیوں کو تزرو کرانے کے مسائل ہیں نیز اس بات کی وضاحت ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جا سکتا (بخاری) اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مردی مدیث کہ کسی مخص کو ظلا " قتل نہ کیا جائے کتاب العلم میں ذکر ہو چکی ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مردی مدیث کہ کسی مخص کو ظلا " قتل نہیت کو پکھ خاص یا تیں بتائی گئی تھیں جو دیگر وضاحت : اس مدیث میں شیعہ کے اس نظریہ کا رد ہے کہ اہل بیت کو پکھ خاص یا تیں بتائی گئی تھیں جو دیگر مسلمانوں کو نہیں بتائی سمئیں۔ (داللہ اعلم)

ٱلْفُصَلُ النَّانِيُ

٣٤٦٢ ـ (١٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: وَلَزُوالُ الـذُّنْيَا اَهْــوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُــل مُسْلِم ،... رَوَاهُ البَّرِّمَــذِيُّ، وَالنَّــَـَآئِقُ. وَوَقَفَـهُ بَعْضُهُمْ، وَهُوَ الْاَصَحُ.

ووسری فصل: ۳۳۳: عبدالله بن عمرو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں نمی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ونیا کا برباد ہو جانا الله کے ہاں نمایت معمولی ہے بہ نبت کسی مسلمان کے قتل ہونے کے (ترفدی نسائی) اور بعض نے اس حدیث کو موقوف بیان کیا ہے اور اس حدیث کا موقوف ہونا ہی صبح ہے۔

٣٤٦٣ ـ (١٨) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ.

٣٣٠١٠: نيزابن ماجد في اس مديث كو براء بن عازب رضى الله عنه سے بيان كيا ہے-

٣٤٦٤ ـ (١٩) **وَمَنْ** أَبِيْ سَعِيْدٍ، وَابِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ،

قَالَ: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ إِشْتَرِكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَاَكَبَّهُمُ اللهُ فِي النَّارِ»... رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيْتُ.

٣٣٩٣: ابوسعيد اور ابو بريره رمنى الله عنما رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے بيں 'آپ نے فرمايا' آبر آسان اور ذهن والے سب كى ايمان وار فض كے خون (بمانے) بي شريك بو جائيں تو الله ان كو جنم بي من ك بل، مرائع كا (تردى) امام تردى نے بيان كيا ہے كہ بير حديث غريب ہے۔

٣٤٦٥ – (٢٠) **وَمَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «يَجِيّءُ الْمَقْتُوْلُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَاصِيَتُهُ وَرَاْسُهُ بِيَدِهِ، وَاوْدَاجُهُ تَشْخُبُ دَمَّا، يَقُوْلْ: يَا رَبِّ! قَتَانِنَى، حَتَّى يُدُنِيْهِ مِنَ الْعَرْشِ ». رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ، وَالنَّسَاَئِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ.

٣٣٦٥: ابن عباس رضى الله عنما نبى صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے ہيں آپ نے فريايا متول قيامت كے دن قال كو كے وق قال كو كے اور اس كى ركوں سے خون بتنا ہو كا اور كى قال كو كے اور اس كى ركوں سے خون بتنا ہو كا اور كے كا اس كى بيشانى اور اس كا سراس كے ہاتھ عمل ہو كا اور اس كى ركوں سے خون بتنا ہو كا اور كے كا اس كو عرش كے قريب لے جائے كا (ترفری) نمائى ابن ماج)

٣٤٦٦ – (٢١) **وَعَنْ** آبِي أَمَامَةَ بُنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَشْرَفَ يَوْمَ اللهُ عَنْهُ، أَشْرَفَ يَوْمَ اللهِ عَنْهُ، أَشْرَفَ يَوْمَ اللهِ عَنْهُ، أَشْرَفَ يَوْمَ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

۳۳۲۱: ابو عمامہ بن سمل بن حنیف رضی اللہ عنما بیان لرتے ہیں کہ عثان بی عفان رضی اللہ عنہ جب کمر ہی (محصور شے) تو آپ نے چست پر آکر کہا ہیں حمیں اللہ کا واسط دیتا ہوں کیا تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں جانتے کہ کمی مسلمان آدی کا خون صرف تین صورتوں ہیں سے کی ایک صورت ہیں بمانا طال ہے۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود ذاکر نے یا اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کرنے یا بلاجواز کمی مخض کو قتل کرنے کی صورت میں قتل کیا جائے گا۔ لیکن اللہ کی صمراً میں نے دسول اللہ صلی جائے گا۔ لیکن اللہ کی صمراً میں نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے میں مرتبہ میں ہوا اور میں نے کسی ایسے نفس کو قتل ہی نمیں کیا جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ تو تم بھے کیوں قتل کرتے ہو؟ (ترزی) نمائی این ماجر) اور داری میں صرف حدیث کے الفاظ ہیں متان

٣٤٦٧ - (٢٢) وَعَنْ آبِي الدُّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: ولا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنِقًا – صَالِحًا، مَا لَمْ يُصِبُ دَمًا حَرَامًا، فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّحَ · ». رَوَاهُ أَبُوُ دَاوَدُهُ أَبُو

۳۳۹۷: ابودرداء رضی الله عند رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں' آپ کے فرمایا' مومن بیشہ (الهاعت میں) سبک رفتار اور صالح رہتا ہے جبکہ وہ کسی حرام خون کا مرکمب ہوتا ہے تو وہ ست رفتار ہو جاتا ہے (ابوداؤد)

٣٤٦٨ ـ (٢٣) **وَعَنْهُ**، عَنْ رَسُول ِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ اِلاَّ مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أَوْمَٰنَ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا». رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ.

۳۳۷۸: ابودرداء رضی الله عند رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ' ہر کناہگار کو الله معاف کر دے گا سوائے اس کے جو شرک کرتا ہوا فوت ہوا یا جس نے کسی مومن کو جان بوجہ کر قتل کیا (ابوداؤد)
معاف کر دے گا سوائے اس مدین کو تحدید پر محمول کیا جائے گا۔ اس لئے کہ تمام المسنّت اس بات کے قائل ہیں کہ قاتل کی قربہ قبول ہو جاتی ہے۔ جس کی مثال ہیں ہے کہ وہ اسرائیلی انسان جس نے ننانوے انسانوں کو قتل کیا تھا اسے الله نے معاف کر دیا۔ یہ مدیث اس کتاب کے "استغفار اور توبہ" کے باب جس گزر چکی ہے (داللہ اعلم)

٣٤٦٩ ـ (٢٤) وَرَوَاهُ النَّسائِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةٍ .

mmm: نیز نائی نے اس مدیث کو معاویہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے۔

٠٤٧٠ (٢٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلا يُقَادُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُهِ . . . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ ، وَالدَّارَمِيُّ .

۱۳۷۵ : این عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا مجدول میں صدود کا نفاذ نہ سرح الدے اللہ عنا ور نہ بی اور نہ بی اور نہ بی اور نہ بی اور کا اس کے والدے تصاص لیا جائے (ترفری)

وضاحت : يه مديث حن ورجه به اس كى سند مي اساعيل بن مسلم كى رادى ضعيف ب العلل ومعرفة الرجال جلدا صفي المعرفة الرجال جلدا صفي ١٣٨ من المعناء والمتروكين مني ٣٦ ميزان الاعتدال جلدا صفي ١٣٨ من المعناء والمتروكين مني ٣٠ ميزان الاعتدال جلدا صفي ١٢٨ مني ١٢٠ المعناء والمتروكين مني ٢٠٠٠ ميزان الاعتدال جلدا صفي ١٢٠٠ مني ١٢٠٠ المعناء والمتروكين مني ١٢٠٠ المعناء والمتروكين مني ١٢٠٠ مني ١٢٠٠ المعناء والمتروكين مني ١٢٠٠ مني ١٢٠٠ المعناء والمتروكين مني ١٢٠٠ مني ١٢٠ مني ١٢٠٠ مني ١٢٠٠ مني ١٢٠ مني ١٢٠٠ مني ١٢٠ مني ١٢٠٠ مني ١٢٠ مني ١٢٠ مني ١٢٠٠ مني ١٢٠ مني ١٢٠٠ مني ١٢٠٠ مني ١٢٠٠ مني ١٢٠٠ مني ١٢٠٠ مني ١٢٠٠ مني ١٢٠ مني ١٢٠٠ مني ١٢٠٠ مني ١٢٠٠ مني ١٢٠٠ مني ١٢٠٠ مني ١٢٠٠ مني ١٢٠

٣٤٧١ ـ (٢٦) وَهَنْ أَبِي رِمْثَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَيْتُ رُسُولَ اللهِ ﷺ مَعَ آبِيّ، فَقَالَ: وَمَنْ هٰذَا الَّذِي مَعَكَ؟ قَالَ: إِبْنِي، اشْهَدْ بِهِ. قَالَ: وَاَمَا إِنَّهُ لاَ يَجْنِي عَلَيْكَ وَلاَ تَجْنِي عَلَيْكِ وَلاَ تَجْنِي عَلَيْكِ وَلاَ تَجْنِي عَلَيْكِ وَلاَ تَجْنِي عَلَيْكِ وَلاَ تَجْنِي عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاؤَد، وَالنَّسَاَئِقُ . وَزَادَ فِي وَشَرْحِ السُّنَّةِ، فِي اَوَّلِهِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ آبِي عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: دَعْنِي أَعَالِجُ الَّذِي بِظَهْرِ رَشُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: دَعْنِي أَعَالِجُ الَّذِي بِظَهْرِكَ فَانِي طَهْرِكَ فَانِي عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: دَعْنِي أَعَالِجُ اللّذِي بِظَهْرِكَ فَانِي عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

۳۳۷ : ابورشر رضی اللہ صد بیان کرتے ہیں کہ عن اپنے والد کی معیت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضدمت عیں حاضر ہوا۔ آپ نے دریافت کیا تیرے ساتھ یہ کون مختص ہے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے۔ آپ اس کا کواہ بن جاکیں۔ آپ نے فرایا نجروارا تسارے بیٹے کے جرم کی سزا تہیں نہیں لے گی اور تسارے جرم کی سزا اس کو نہیں سلے گی (ابوداور نسائی) اور شرح المنہ عن صدیث کے آغاز عن (کچی) ذائد الفاظ ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ اس کے بیٹے نے بیان کیا کہ عن اپنے والد کی معیت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عن حاضر ہوا۔ میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عن حاضر ہوا۔ میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عن حاضر ہوا۔ میرے والد نے بیان اللہ علیہ وسلم کی خدمت عن طور کی شکل عن قان کے میں عرض کیا کہ جمعے اجازت دیں عن آپ کی کر مبارک کا علاج کردں اس لئے کہ عن طوبیب ہوں۔ آپ نے فرایا کو رفت بین لوگوں پر شفقت کرتا ہے جبکہ اللہ تعالی طبیب ہے۔

وضاحت : اس مدے ہے ہو ان کے طاح پر بھی قادر ہے۔ ہار ان کے طاح پر بھی قادر ہے۔ ہاری ان کے طاح پر بھی قادر ہے۔ ہاری اور تدری اللہ کی جانب ہے ہے۔ اس ہے یہ نہ سمجا جائے کہ وسطیب اللہ کا عام ہے اس کے کہ یہ عام اللہ پاک کے نانوے ناموں میں ہے نمیں ہے۔ طبیب ہے مراد شفاء دینے ذالا ہے ' طاہر ہے کہ اللہ کے اس کے یہ ور اللہ تعالی کے تمام نام ایسے ایسے اوپ کا نقاضا کی ہے کہ اللہ کو ان کے ناموں کے ساتھ تی نام است مال کے قرر پر اللہ کا عام معلم نمیں طالا کہ معلم آدم الاستمائة " ترجم ' (اس نے آدم کو نام سکھائے) اور سائر شمائ علم افذ کر کے اللہ تعالی پر اس کا اطلاق ہونا چاہیے ' کین ایبا نہیں ہونا (مرقات شرح مکلوة جدام سخوس)

٣٤٧٢ ـ (٢٧) **وَهَنْ** عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَلِّم، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَـنْهُ، قَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقِيْدُ الاَبَ مِنْ اِبْنِه، ولا يُقيدُ الْإِبْنَ مِنْ آبِيْهِ،... رَوَاهُ الِتَزْمِذِيُّ، وَضَعَّفَهُ.

اعسر: حموین شعیب این والدے وہ این واوا سے وہ سراقہ بن الک رضی الله منه سے بیان کرتے ہیں اس فی اس مرح ہیں اس فی الله علیه وسلم کے پاس موجود تھا۔ آپ نے والد کو اس کے بیٹے سے قصاص ولوایا اور بیٹے کو والد سے قصاص فیرا اور بیٹے کو والد سے قصاص فیرا والا (ترزی) امام ترزی نے اس مدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔

٣٤٧٣ ـ (٢٨) وَهُنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُسَرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَسَا، قَسَالَ: قَسَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ قَتَلَ عَبُدَهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبُدَهُ جَدَعُنَاهُ . . رَوَاهُ التَّزْمِلِيُّ ، وَإَبُو رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَمَنْ خَصَّى عَبُدَهُ خَصَّيْنَاهُ ، وَالْهُ وَالْمَدِينَ وَالْمَهُ أَخُورُى : وَمَنْ خَصَّى عَبُدَهُ خَصَّيْنَاهُ » . وَالْدُرَاهُ النَّسَائِقُ فِي رِوَايَةٍ أُخُورُى : وَمَنْ خَصَّى عَبُدَهُ خَصَّيْنَاهُ » .

٣٣٧٣: حن رحم الله سمرہ رضى الله عند سے بيان كرتے ہيں انہوں نے كما ارشاد نبوى صلى الله عليه وسلم ہے "
جو هض اپنے غلام كو قتل كرے گا ہم اسے قتل كر ديں كے اور جو هض اپنے غلام كے ناك كان وفيرہ كو كائے گا ہم
اس كے ناك كان كو كائ ديں كے (ابوداؤو ' تذى ' ابن باجہ ' دارى) اور نسائى كى روايت بيں اضافہ ہے كہ جو هنس
اپنے غلام كو ضى كر دے گا ہم اس كو ضى كر ديں كے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند ضیف ہے حس کا سمرہ سے ساخ ثابت نیں ہے (ضیف ابوداوُد صفحہ ۴۵۳، ضیف تذی صفحہ ۲۱۱ ضیف ابن باجہ صفحہ ۲۱۳)

٣٤٧٤ ـ (٢٩) وَهَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَلِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى قَالَ: وَمَنْ قَتَلَ مُتَعَبِّدًا دُفِعَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى

سے سوئ اللہ ملی اللہ علیہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، بو فض کی کو اراد ہا ، قل کرے گا تو قاتل کو مقتل کے در فاء کے سرد کر دیا جائے گا اگر وہ جاہیں تو اسے قل کر دیں اور چاہیں تو اس سے وعت لے لیں (اور وعت سو اونٹوں پر مشتل ہوگ ، جس میں سے) تمیں اونٹیاں (الی ہوں) جو چے تھے سال میں داخل ہوں اور تمیں اونٹیاں (الی ہوں) جو پانچیں سال میں داخل ہوں اور چالیس طلمہ اونٹیاں ہوں اور جننے مال پر (متنول کے درفاء) مصالحت کر لیس وہ متنول کے ورفاء کے لئے ہوگا (ابوداؤد)

وضاحت : معنل کے دراء اگر قصاص لیتا جاہیں تو تصاص لیں ادر اگر دے لیتا جاہیں تو دیت لے لیں ادر اگر معاف کرنا جاہیں تو معاف ہمی کر کتے ہیں نیز اس مدیث کی سند ضعیف ہے (ضعیف ایوداؤد ملحہ۸۸)

٣٤٧٥ ـ (٣٠) **وَمَنْ** عَلِيَّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: والْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، ويَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ اَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ اَقْصَاهُمُ، وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، اَلَا لاَّ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ ذُوْ عَهْدٍ فِى عَهْدِهِ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤَدَ، وَالنَّسَائِئُ.

۱۳۳۵ علی رضی اللہ عدد می سلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ کے فہایا مسلمانوں کے خون مسلوی ہیں۔ اونی درج کا مسلمان (بمی) غیر مسلموں کو پناہ دے سکتا ہے اور ان کا دور دراز والا انسان تغیمت کے مال کو ان

ے زدیک والے پر لوٹائے گا اور تمام مسلمان دوسروں کے مقابلہ میں اسمنے ہیں۔ خروارا سمی مسلمان کو کافر کے بدلے اورسی ذی کافر کو بوجہ اس کے ذی بولے کے قتل نہیں کیا جائے گا (ابوداؤد' نسائی)

وضاحت : تمام مسلمانوں کے حقق برابر ہیں اور ان کے فون ہی برابر ہیں۔ آگر معمولی حیثیت کا مسلمان کی کافر کو پناہ دیا ہے تو اس کی بناہ ہی کو تعلیم کرنا ہو گ۔ اور آگر بیدے افکار ہیں سے چھوٹا افکار کی دور وراز مرصدی علاقے کے وشنوں پر جملہ آور ہو اور بال نغیمت حاصل کرے تو نغیمت کا حصہ افکار کے دومرے فوجیوں کو بھی کے گا۔ واللہ اظم)

٣٤٧٦ ـ (٣١) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً عَنِ ابْن عَبَّاسٍ .

٣٣٤١: نيزاس مديث كوابن ماجد في ابن عباس رضي الله حماس روايت كياب

٣٤٧٧ - (٣٢) وَهَنْ آبِي شُرَيْجِ لِالْخُزَاعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: هَمَنْ أُصِيْبَ بِدَم آوَخَبل - وَالْخَبلُ: الْجَرْحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحَدْى ثَلَاثٍ: فَإِنْ آَرُادَ الرَّابِعَةَ - فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ - " بَيْنَ آنْ يَقْتَصُّ آوَيَعْفُو، أَوْيَاخُذَ الْعَقْلَ فَإِنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا؛ ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا آبَدًا ﴿ . رَوَاهُ الدَّارَمِيُ . الْخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا ؟ ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا آبَدًا ﴿ . رَوَاهُ الدَّارَمِيُ .

٣٣٤٤: الد شرح ثراى رضى الله عنه بيان كرح بين كه عن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ب منا آپ في فريا ، جس هض كا رشد وار كل يا زخى كرويا جائ است تين باتون عن سه ايك بات كا الاتيار ب أكر وه يوشى بات كا اران كرك تو اس كا بات دوك لود وه قصاص في مكنا ب معاف كر مكنا ب يا دن في مكنا ب أكر اس في تين باتون عن سه ايك بات كو تليم كر ليا اور بحراس كه بعد زيادتى كى تو وه هنم دوزى ب اور بيشه بيشه دونى عن رب ياورى)

وضاحت : اس مدیث کی مد شیف ب اس میں محد بن اسحاق راوی مدل ب- (الجرح والتعدیل جلدی مخدمه، طبقات این سعد جلدی صفحه، الفعفاء والمتروکین صفحه، میزان الاحتدال جلدم صفحه، ضعیف این الجد مفحه، ارواء الغلیل جلدی صفحه،

٣٤٧٨ (٣٣) وَمَنْ طَاؤُس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: وَمَنْ قُتِلَ فِي عَمِيَّةٍ لِهِ اللهِ عَلَى رَمِّي يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِالْحِجَارَةِ، أَوْجَلْدٍ بِالسِّيَاطِ، أَوْضَرْبِ بِعَصًا؛ فَهُوَ خَطَأٌ، وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطْلُ. وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ وَمَنْ حَالَ دُوْنَهُ لَمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبُهُ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرِفٌ وَلاَ عَدْلٌ ﴿ ﴾ . رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدُ، وَالنَّسَآئِيُّ .

۳۳۷۸: طاؤس رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عما ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو فعن اندھا وصلد لااتی میں قتل ہو گیا (جبکہ لانے والے) آئیں میں ایک دوسرے پر پھر پھینک رہے تھے 'کوڑے مار

رب سے الد الدیاں برما رہے تے تو یہ عمل "تمل خطا" ہے۔ اس کی دے ہی عمل خطا کی دے ہوگی اور جس محض کو اداوی علیہ ا اراوی معمل عمل اور اس کا قصاص ہے اور جو محض اس سے قصاص لینے میں حاکل ہو کیا اس پر اللہ کی لعنت اور مارانگی ہے۔ اس کا فرض (ا) لفل (کوئی عمل) اللہ کے نزدیک معبول نمیں (ابوداؤد' نسائی)

َ ٣٤٧٩ ــ (٣٤) **وَقَنْ** جَابِرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا أُعْفِىٰ مَنْ قَتَلَ بَغْدَ اَخْدِ الدِّبَةِ»... رَوَاهُ اَبُوُّ دَاؤَدَ.

٣٣٤٩: جار رضى الله عنه بيان كرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا، جو مخص دعت لين ك بعد قاتل كو حل كرك كا تو مين الله عناف نبين كر سكا- (ابوداؤر)

وضاحت : اس مدعث كى سد ضعف ب اور اس كى سد من معلر وراق رادى ضعف ب- اور بد روايت منظم بحى ب كوكل حسن بعرى في مار رضى الله عند ب شي سنا- (ميزان الاعتدال جلم مفرس) تنقيع الرواة جلد منوسى شعف ابوداؤد منوسى)

٣٤٨٠-(٣٥) وَعَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وَمَا مِنْ رَجُل يُصَابُ بِشَنَىءٍ فِى جَسَدِهِ، فَتَصَدَّقَ بِهِ سَالًا زَفَعَـهُ اللهُ بِهِ دَرَجَـةٌ وَحَطً عَنْهُ خَطِيْئَةً». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً.

۳۳۸۰: ابودرواء رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا کہا ہے قربایا ، جس مخص کے جس کو کوئی تکلیف پہنی اور اس نے تکلیف پہنچانے والے کو معاف کر دیا تو الله تعالی اس کے لئے ایک درجہ بلند اور ایک ظلمی دور فرائمیں مے۔

وضاحت : اس مدعث كى سد ضيف ب رضيف ابن اجد ملي ١٣٣)

### الفصل الث**لث**

٣٤٨١ – ٣٦١) فَنُ سَعِيْد بُنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَّاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيْلَةٍ، وَقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَمَالًا عَلَيْهِ اَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمُ كَجَمِيْعًا. رَوَاهُ مَالِكُ.

ميسرى فصل: ١٣٨١: سعيد بن مسعب بيان كرتے ہيں كه عمر بن خطاب دمنى الله عند نے پانچ يا سات انسانوں كو الله عند الله عند الله عند خور كى آل كر وا۔ انہوں نے اسے تخيد طور پر قتل كيا تھا۔ عمر دمنى الله عند نے فرايا ' اگر اس فخص كے قتل پر صنعاء ( كين كے ايك شركا نام ب كاك تمام باشندے ہى جمع ہو جاتے تو عمى ان سب كو قتل كر ديناد (مالك)

٣٤٨٢ ـ (٣٧) وَرُوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ.

٣٣٨٢: اور الم عاري في اين عروض الله حد سے اس ك حل بيان كيا ہے۔

٣٤٨٣ - (٣٨) وَعَنْ جُنْدُبِ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي فَلَانٌ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَجِيُ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: سَلِ هٰذَا فِيْمَ قَتَلَنِيْ؟ فَيَقُولُ: قَتَلْتُهُ عَلَى مُلْكِ فُلَانٍه. قَالَ جُنُدُبُ: فَاتَقِهَا. . . رَوَاهُ النَّسَآئِقُ .

٣٣٨٣: جدب رمنى الله عند بيان كرتے بين كه مجمع فلان في مديث سائى كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا ، متقل قيامت كو دن اين قال كو لائ كا اور كے كا اس سے پوچمو كه اس في كيوں قل كيا قا وہ كے كا ، من في من كومت كى مد كرتے ہوئ قل كيا قال جندب نے بيان كيا كه اس هم كى مد سے يمين في اس كى مد سے يمين في اس كى مد كرتے ہوئے قل كيا قالہ جندب نے بيان كيا كه اس هم كى مد سے يمين فيانكى )

وضاحت : ي مديث نال مِتني على مين ب شايد سن كبرى على بو- (تنفيع الرواة مادس مؤده)

٣٤٨٤ – ٣٩) **وَعَنْ** أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ آعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ شَطْرَ كَلِمَةٍ —؛ لَقِى اللهَ، مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِّنْ رَحْمَةِ اللهِ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً.

٣٣٨٣: الو بريره رضى الله عند بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا ، بو عضى كمى مومن ك محل على الله على وسل عن الله على الله على الله على الله على أو اس كى بيشانى بر كلما بوكار يه عضى الله كى دمت سے ناميد ب (اين باجه)

وضاحت : یہ مدے انتائی درجہ ضیف ہے اس کی سند عل بزید بن ابی نیاد راوی ضیف ہے (ضیف ابن ماجہ صفحہ۲۰۹)

٣٤٨٥ - (٤٠) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا ٱمُسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الْآخَرُ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُحْبَسُ الَّذِي ٱمْسَكَ ﴿ . . . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

٣٣٨٥: ابن عمر رضى الله عنما في صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے بين كب في فرايا، جب أيك عنص سمى عنص كى اللہ عنما كى اللہ عنما في ملى اللہ عنہ والل واللہ عن اللہ واللہ و

وضاحت : اس مديث كا مرسل مونا مي ب اور يكزف واف كوكب تك جيل عن ركما جائ كا اس كا تعين ماكم وقت كرك كا (تنفيح الرواة جلد م مغده)

## بَابُ الدِّيَّاتِ (دينوں كابيان)

### ِ اَلْفُصِلُ الْاولُ

٣٤٨٦\_(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ: وَهَٰذِهِ مَوَآءً، يَغْنِي: الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ... رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

پہلی فصل: ۱۳۸۸: این عباس رضی اللہ عنما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کپ نے فرایا ہے (انگل) اور یہ (انگل) برابر ہیں۔ یعنی چھنگلیا اور انگوشے کی دے برابر ہے اور ہراکیک کی دے وین اونٹ ہے۔ (یھاری)

٣٤٨٧ – (٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي جَنِيْنِ إِمْرَاةَ مِنْ بَنِيْ لِحْيَانَ سَقَطَ مَيْنَا بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ آمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْآةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ وَلَا أَمْ أَنَّ الْمَرْآةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوبِيَّهَا وَزَوْجِهَا، وَالْعَقْلُ \_ عَلَى عَصَبَتِهَا. مُتَّفَقَّ تُوبِيَّهَا وَزَوْجِهَا، وَالْعَقْلُ \_ عَلَى عَصَبَتِهَا. مُتَّفَقَّ عَلَيْهِا وَزَوْجِهَا، وَالْعَقْلُ \_ عَلَى عَصَبَتِهَا. مُتَّفَقَ عَلَيْهِ. عَلَيْهِ عَلَى عَصَبَتِهَا. مُتَّفَقًا

ے ٣٣٨٤: ابو بريرہ رضى اللہ عنہ بيان كرتے ہيں كہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے "بنو لميان" كى حورت كے حمل كے بارے ميں فيصلہ فرمايا ، جو مرا ہوا (بيك سے) باہر آيا۔ اس كى ديت ظلم يا لونڈى ہے ، گروہ حورت ، جس كو آپ نے بحم روا تفاكہ وہ ظلم يا لونڈى بطور ديت دسه فوت ہوگئ تو رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم نے فيصلہ كياكہ عورت كا ورد اس كے بيوں اور اس كے خاوند كو ملے كا اور ديت اس كے مصبہ (دشتہ دار) اواكريں گ۔ (خارى اسلم)

وضاحت ؛ منبوق بن شعبہ کی روایت میں ہے کہ ایک عورت نے اپنی سوکن کو لائمی ماری جس سے اس کا حمل ساقط ہو گیا اور حمل ساقط ہونے کے بعد وہ عورت بھی فوت ہو گئی چونکہ یہ قمل کرنا اراد آ " نہ تھا۔ اس لئے اس میں دیت کا فیصلہ فرمایا اور دیت بھی حملہ آور عورت کے عصبہ رشتہ دار مل کر ادا کریں سے المنطبع الرواۃ جلد السماميد)

٣٤٨٨ ـ (٣) وَهَهُهُ، قَالَ: إِقْتَتَلَتِ امْرَاتَانِ مِنْ هُـذَيْلِ فَـرَمَتْ اِحْدَاهُمَـا الْأُخْرَى بِحَجْرٍ، فَقَتَلَتِهَا وَمَا فِـنَ بَظِنِهَا، فَقَضى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ دِيَّةً جَنِيْنِهَا غُرَّةٌ: عَبُدُ أَوْ وَلِيُدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرَاةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّنُهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۳۸۸: الو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ مخفیل (قبیلہ) کی دد عور تی آپی عمل او پریں۔ ان عمل سے ایک ہے دو مری کو چھروے مارا۔ (جس کی وجہ) سے وہ عورت اور اس کے پیٹ عمل جو چچہ تھا (دولوں) مارے گئے۔ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیعلہ صاور قرایا کہ بچ کی دیت ایک غُرَّة (لوعدی یا غلام) ہے اور عورت کی دیت ایک غُرَّة (لوعدی یا غلام) ہے اور عورت کی دیت ایک غُرَّة (لوعدی یا غلام) ہے اور عورت کی دیت ایک غُرِّة (لوعدی یا غلام) ہے اور میر دارٹوں کو اس (مرنے والی عورت) کا دارث بنایا (مناری مسلم)

٣٤٨٩ ـ (٤) وَهَنِ الْمُغِيْرَةَ بُنِ شُغْبَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ الْمَرَاتَيْنِ كَانَتَا ضَرَّتَيْنِ، فَرَمَتَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ الْمَرَاتَيْنِ كَانَتَا ضَرَّتَيْنِ، فَرَمَتَ الْحَدَاهُمَا الْاَخْرَى بِحَجَر أَوْ عَمُوْدٍ فَسُطَاطٍ .. فَالْقَتْ جَنِيْنَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْجَنِيْنِ غُرَّةً: عَبْدًا أَوْ آمَةً ، وَجَعَلَهُ عَلَى عَصَبَةِ الْمَرْآةِ. هٰذِه رِوَايَةُ التَّرْمِلِيِّ، وَفِي رِوَايَة الْجَنِيْنِ غُرَّةً: عَبْدًا أَوْ آمَةً ، وَجَعَلَهُ عَلَى عَصَبَةِ الْمَرْآةِ. هٰذِه رِوَايَة التَّرْمِلِيِّ وَفِي رَوَايَة مُسْلِمٍ: قَالَ: ضَرَبَتِ الْمَرَأَةُ ضَرَّتَهَا بِعَمُودٍ فُسْطَاطٍ وَهِي حُبْلًى، فَقَتَلَتْهَا. قَالَ: وَالْحَدَاهُمَا لِحَيَائِيةٌ . قَالَ: وَالْحَدَاهُمَا لِحَيَائِيةٌ . قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطَيْهَا.

۳۳۸۹: منجو بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو سوکوں عمی سے ایک نے دوسری کو پھریا نیے کا بائس دے مارا' جس کی دجہ سے اس کا حمل ساقط ہوگیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ساقط ہونے والے) حمل کے بارے عمی فیصلہ فرمایا کہ غوو (غلام یا لویڈی) دی جائے اور دیت قاتلہ کے حصبہ رشتہ دار پر ڈال دی (تمفیک)

اور مسلم کی روایت میں ہے اس نے بیان کیا کہ ایک عورت نے اپنی سوکن کو قیمے کا بائس مار کر اسے ممل کر وط (جب) کہ وہ حالمہ بھی۔ راوی نے بیان کیا کہ ان میں سے ایک عورت " لمیان" (قبیلہ) سے مقید راوی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتولہ کی دعت قاتلہ کے دعت رشتہ واروں پر وال دی اور حمل کی دعت قلام یا لوعدی قرار دی۔

### ٱلْفُصُلُّ الثَّالِيْ

• ٣٤٩-(٥) هَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِورَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَالْآ اِنَّ دِيَةَ الخَطْاُ شِبْهِ الْعَمَدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا \_ ؛ مِائَةٌ مِّنَ الْاِبِلِ : مِنْهَا ٱزْبَعُوْنَ فِى بُطُوْنِهَا آوْلاَدُهَا ﴿ رَوَاهُ النَّسَآئِئُ ، وَابْنُ مَاجَةً ، وَالدَّارَمِيُّ .

دوسری فصل: ۱۳۳۹: عبدالله بن عمو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرایا ' خروار! قل خطاء شبه عمد جو کوڑے اور لاطمی کے ساتھ ہو 'کی دیت سو اونٹ ہے ' ان جس سے (۳۰) عالیس او شخیاں حالمہ بول کی (نسائی ' این ماجہ ' واری)

٣٤٩١ - (٦) وَرَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ عَنْهُ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَفِي ابْنِ عُمَرَ. وَفِي ابْنِ عُمَرَ. وَفِي ابْنِ عُمَرَ.

۳۲۹: ابوداؤد فے اس مدعث کو این عمرہ اور این عمر (دونول) سے روایت کیا ہے اور شرح النہ میں مصابح کے لفظ صرف این عمرت میں م

٣٤٩٢ (٧) وَهُنُ أَبِي بَكُرِ بُنِ مُحَمَّد بَنِ عَمُرِو بُنِ حَزْم ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَا كَتَبَ إِلَى آهُلِ الْبَمْنِ ، وَكَانَ فِي كِتَابِهِ : وَإِنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا فَتَلًا ﴿ اللهُ عَنْهُمْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَا أَنْ يَرْضَىٰ اَوْلِيَاءُ الْمَفْتُول ﴾ ﴿ وَعَلَى الْمَلْ اللّهُ عَبِ الْفُ دِيْنَارٍ ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا وَفِي النَّفْسِ اللّهِ يَهُ مِانَةٌ يَنَ الْإِبلِ ، وَعَلَى اهْلِ اللّهَ هَبِ الْفُ دِيْنَارٍ ، وَفِي الْآنَفِ إِذَا الْبَيْفَ عَبْ اللّهُ اللّهُ وَفِي السَّفْتَيْنِ اللّهِ يَهُ ، وَفِي الرّبِيلِ ، وَعِي الْسَنَانِ ﴿ اللّهِ يَهُ ، وَفِي السَّفْتَيْنِ اللّهِ يَهُ ، وَفِي الرّبِيلِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَفِي الْمَعْفَقِينِ اللّهِ يَهُ ، وَفِي الرّبِيلِ ، وَفِي الصّهُ اللّهُ اللّهُ وَفِي الْمَعْفِقِ ﴿ وَلَي اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ ا

۱۳۲۹ : ابر کرین محمد محمو مین حزم اپنے والد سے وہ اپنے واوا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کمن والوں کی جانب محل مجموع من محمو میں ایما ندار فض کو بغیر کمی قصور کے جان سے مار والے اس میں تحریر تھا 'جو فضی کی ایما ندار فضی کو بغیر کمی قصور کے جان سے مار والے بات ہے۔ نیز اس میں تحریر تھا کہ مرد کو مورت کے بدلے آل کیا جائے گا۔ اس تحریر میں یہ ربھی) تھا کہ جان کے بدلے سو اوث ہیں اور سونے کے حماب سے ایک بڑار دینار (دیت) ہے اور جب کی فضی کی تاک بڑے کاٹ وی جائے آل اس کی دیت سو اوث ہیں۔ وائیوں' مونوں' فسیقین' آلہ ناسل' کر اور دونوں آگھوں کی کمل دیت ہے۔ ایک پاؤں میں نصف دیت ہے اور دماغ کے زقم میں دیت کا تیرا حصہ ہے۔ بڈی خطل ہونے میں پھرمہ اوث میں نصف دیت ہے اور دماغ کے زقم میں دیت کا تیرا حصہ ہے۔ بڈی خطل ہونے میں پھرمہ اوٹ ہیں۔ باتھ پاؤں کی ہر الگی میں دس (۱۰) اوث ہیں اور ایک واث میں در آگر ذام ہے آئی نظر آنے گئے آو اس دوایت میں ہے کہ ایک آگو' ایک باؤں میں بھیاس (۵۰) اوث ہیں اور اگر زقم سے بڑی نظر آنے گئے آو اس میں بائج اونے ہیں۔

٣٤٩٣ – (٨) **وَعَنْ** عُمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. فِى الْمَوْاضِحِ خَمْسًا خَمْسًا مِّنَ الْإِبِلِ ، وَفِى الْاَسْنَانِ خَمْسًا خَمْسًا بِّنَ الْإِبِلِ . رَوَاهُ أَبُؤ دَاودَ، وَالنَّسَآئِقُ، وَالدَّارَمِقُ. وَرَوَى الِتَرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ، اَلْفُصُلَ الْآوَّلُ . ۱۳۳۹۳: ممو بن شیب این والد ب و این دادا ب بیان کرتے بین انسوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله طلی الله علی الله طلب وسلم نے ان دفول میں ، جن میں بڑی نکی ہو جائے پانچ اونٹ اور دائوں میں پانچ ، پانچ اونٹ دعت مقرد فرمائی (ابوداؤد ، نسائی ، داری ) البتہ ترفدی ابن ماجہ نے پہلا جملہ ذکر کیا ہے۔

وضاحت : این اجه من ڈکور روایت ضیف ب (ضیف این اج مخدا)

٣٤٩٤ ـ (٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَصَابِعَ اللهَ عَنْهُمَا، وَالرِّجَلَيْنِ سَوَاءً. رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤْدَ، وَالبِّرْمِذِئُ .

۱۳۳۹۳: این مهاس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دونوں باتمول اور دونوں پاؤل کی الکیوں کی دیت کو برابر قرار دیا ہے۔ (ابوداؤد کرنے کی)

٣٤٩٥ ـ (١٠) **وَعَنْهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْاَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْاَسْنَانُ سَوَاءٌ، وَالْاَسْنَانُ سَوَاءٌ، وَالْفِرْسُ سَوَاءٌ، هَٰذِهِ مِ سَوَاءٌ». رَوَاهُ اَبُوُ دَاؤُدَ.

۳۳۹۵: این مہاس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں ' رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم نے قرمایا ' آمام الگلیاں برابر ہیں ' آمام دانت برابر ہیں۔ اگلے اوپر کے دد دانت اور نیچ کے دد دانت اور داڑھ برابر ہے۔ چنگلی اور اگوٹھا برابر ہے۔ (ابوداؤد)

٣٤٩٦ ـ (١١) وَهَ عَمْرِو بْنِ شُعْبِ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: حَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: حَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَامَ الْفَتْحِ ثُمُّ قَالَ: ﴿ اَبُهَا النَّاسُ اِللَّهُ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَمَا كَانَ مِنْ حِلْهِ فِي الْإِسْلَامِ ، وَمَا كَانَ مِنْ عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُمْ ، يُجِيْرُ عَلَيْهِمْ اَذْنَاهُمْ — ، وَيَرُدُ عَلَيْهِمْ اَفْصَاهُمْ — ، يَرُدُ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعِيدَتِهِمْ — ، لا يُقْتَلُ مُؤْمِنُ عَلَيْهِمْ اَذَنَاهُمْ — ، لا يُقتَلُ مُؤْمِنُ عَلَيْهِمْ اَلْهُمْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ فَعِيدَتِهِمْ — ، لا يُقتَلُ مُؤْمِنُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ قَعِيدَتِهِمْ — ، لا يُقتَلُ مُؤْمِنُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْ فَعِيدَتِهِمْ — ، لا يُقتلُ مُؤْمِنُ وَكَا عَنْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٣٣٩٩: حمرو بن شعب اپ والد سے وہ اپ وادا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کمہ کے منافقہ دیں ہے البتہ جالیت کے محامدات کو کے سال خلبہ رہا' آپ نے اعلان فرایا' اے لوگو! اسلام میں (کوئی نیا) معامدہ نہیں ہے' البتہ جالیت کے محامدات کو اسلام تقریت دیا ہے' تمام مومن و مرد کے مقابلے میں ایک جیسے ہیں۔ معمولی درج کا مومن' مومنول کی جانب سے بناہ دے سکتا ہے اور مومنول میں سے دور دراز والا فض ود مرول پر (نتیمت کا) حصد لوٹائے گا۔ مومنول کا (حملہ آور) لفکر بیضنے والے فوجوں پر حصد لوٹائے گا۔ کی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ کافر کی دیت مسلمان کی دیت

سے آومی ہے۔ جَلَب (یا) بَنَب نمیں ہے۔ اور زکوۃ وصول کرنے کیلئے لوگوں کے ڈیروں پر جایا جائے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا وی کی دیت آزاد کی دیت سے آدمی ہے۔ (ابوداؤد)

٣٤٩٧ – (١٢) وَعَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِى دِيَّةِ الْخَطَا عِشْرِيْنَ بِنْتَ مَخَاصٍ ، وَعِشْرِيْنَ ابْنَ مَخَاصٍ ، وَعِشْرِيْنَ ابْنَ مَخَاصٍ ، وَعِشْرِيْنَ بِنْتَ مَخَاصٍ ، وَعِشْرِيْنَ بِنْتَ لَبُوْدٍ وَعِشْرِيْنَ بِنْتَ لَبُوْدٍ وَعِشْرِيْنَ جِذَعَةً، وَعِشْرِيْنَ حِقَةً، رَوَاهُ التَّرْمِيذِيُّ، وَابُوْدَاوُدَ، وَعِشْرِيْنَ بِنْتَ لَبُوْنِ مَا فَوْقُوفَ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، وَخِشْفَ مَجْهُولٌ لا يُعْرَفُ إلا بِهِلْذَا الْحَدِيْثِ. وَرَوْى فِى فِى وَشَرِح السنةِ ، أَنَّ اللّهِ عَلَى إِنَّ مَنْ اللّهِ عَلَى أَنْ اللّهِ عَلَى أَنْ اللّهِ عَلَى أَنْ اللّهِ عَلَى الْمُ لَعْرَفُ وَدَى فَيْبَرَ بِمِائَةٍ مِنْ إلِلِ الصَّدَقَةَ اللّهِ الصَّدَقَةَ وَلَيْسَ فِى السَّنَانَ إلِل الصَّدَقَةَ إِنْنُ مَخَاضٍ إِنَّمَا فِيْهَا إِنْنُ لَبُوْنٍ .

۱۳۳۹: خف بن مالک ابن مسعود رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دیت خطا میں ہیں (۲۰) بنت کام (جو وو سرے سال میں داخل ہوں) اور ہیں (۲۰) این کام ادف (جو وو سرے سال میں داخل ہوں) اور ہیں (۲۰) این کام ادف (جو وو سرے سال میں داخل ہوں) اور ہیں ۲۰ ہذمہ (جو پانچیں میں داخل ہوں) اور ہیں (۲۰) جدر (جو چوشے سال میں داخل ہوں کل سو ادف ) مقرر قرائ (ترفی ایوداؤد اسال میں داخل ہوں) معرف این مسعول پر موقوف ہے اور خشت رادی مجمول ہے۔ اس کا ذکر صرف ای صحف میں نے اور شرح الدر میں موی کے کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے نیبر کے مقول کی صدف کے اونوں سے سو (۱۰۰) اونٹ دین دی ، بیکہ صدف کے اونوں میں دو سال کے اون نیس ہوتے البتہ ان میں تین سائل کے ہوتے ہیں۔

٣٤٩٨ – ٣٤٩٨) وَعَنْ عَمْرُوبُنِ شُعَيْب، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّه قَالَ: كَانَتْ قِيْمَةُ اللِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ، فَقَامَ النَّصْفُ مِنْ دِيَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ. قَالَ: فَكَانُ كَذَٰلِكَ حَتَّى اسْتُخَلِقَ عُمُرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: إِنَّ الْإِيلَ قَدْ غَلَتْ ب. قَالَ: فَقَرْضَهَا عُمَرُ عَلَى آهُلِ الذَّهْبِ الْفَ دِينَادٍ، وَعَلَى آهُلِ الشَّاءِ الْفَي دِينَادٍ، وَعَلَى آهُلِ النَّهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى آهُلِ الشَّاءِ الْفَي وَعَلَى آهُلِ الشَّاءِ الْفَي وَعَلَى آهُلِ النَّابَةِ الْفَي وَعَلَى آهُلِ النَّهُ عَلَى آهُلِ الشَّاءِ الْفَي وَعَلَى آهُلِ النَّاءِ الْفَي وَعَلَى آهُلِ النَّهُ عَلَى آهُلِ النَّابَةِ الْفَي الْمَالُ اللهُ وَعَلَى آهُلِ النَّهُ وَعَلَى آهُلِ النَّابَةِ الْفَي وَعَلَى آهُلِ النَّالَةِ الْفَي الْمَالِقُونِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

۳۳۹۸: حمر بن شعب اپ والد سے وہ اپ واوا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم کے لمانہ میں دیت کا قبت میں دیت آٹھ سے دار درہم حمل اور ان دنوں اہل کتاب کی دیت مسلمانوں کی دیت سے نسف متی۔ انہوں نے بیان کیا کہ دیت رکا معالمہ) اس طرح رہا کمان تک کہ حمر رضی اللہ عنہ طیفہ بنائے گئے۔ چنانچہ

انبوں نے خطبہ ویا۔ جس میں انبوں نے وضاحت کی کہ اونوں کی قیت گراں ہو گئی ہے چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے سونے (Gold) والوں پر ایک بزار دینار اور چائدی والوں پر بارہ بزار اور گائے والوں پر وو سو (۲۰۰۰) گائی اور بحری والوں پر وو سو جو ژے دیت مقرر کی کیکن ذمیوں کی دیت کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ان کی دیت میں اضافہ نہ کیا۔ (ابوداؤر)

وضاحت : واضح رب که حبدالله بن عمر کو عمو بن حزم کی تحریر بر اطلاع نبیل بل سکی درند وہ بیہ نہ کتے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانے جس (دیت) آٹھ سو (۸۰۰) ویتار تھی جبکہ عمو بن حزم کی تحریر جس ایک بزار (۱۰۰۰) دیتار کا ذکر ہے۔ سند جس ابو بحر حبدالرحمان بن حان رادی ضعیف ہے۔ (میزان الاعتدال جلد مقد ۵۵۸) تنقیع الرواۃ جلد معلم مقد ۵۵)

٣٤٩٩ - (١٤) **وَصَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيةُ اِثْنَى عَشَرَ اَلْفَاْ... رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ، وَاَبُوْدَاؤُدَ، وَالنَّسَاَئِيُّ، وَالدَّارُمِيُّ.

۳۳۹۹: این عباس رمنی الله عنما رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بارہ بڑار (۱۳۰۹) ورہم دیت مقرر فرائی (تذی ابوداؤو نائی واری)

\* ٢٥٠- (١٥) وَهُنُ عَمْرِو بَنِ شُعَيْبٍ، عَنْ إَبِيْهِ، عَنْ جَدِّه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَوْمُ دِيَةَ الْخَطُلُ عَلَى اَهُلَ اللهِ عَلَى اَثْمَانِ الْفَرِي اَلْ بَعْمِائَةً دِيْنَارِ اَوْ عِلْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى اَثْمَانِ الْإِبِلِ ، فَإِذَا عَلَتْ رَفَعَ فِى قِيْمَتِهَا، وَإِذَا هَا حَتْ رُخْصُ - نَقَصَ مِنْ قِيْمَتِهَا، وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اَلْمَانِ عَلَى اَهْلِ اللهِ عَلَى اَهْلِ اللهِ عَلَى اَهْلِ اللهِ عَلَى اَهْلِ اللّهَ عَلَى اللهِ عَلَى اَهْلِ اللّهَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

۳۵۰۰ عمو بن شعب اپ والد سے وه اپ واوا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ویماتیوں پر (حمل) خطاء کی است چار سو (۴۰۰) دیار یا اس کے برابر چاندی مقرر فراتے ہے اور اونوں کی قیت کے مطابق دیت کی قیت مقرر فراتے ہے اور اونوں کی قیت کے مطابق دیت کی قیت مقرر فراتے بب ادنت مظلے ہو جاتے تو قیت میں اضافہ فراتے اور جب ارزاں ہو جاتے تو دیت کی قیت میں کی فراتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دیت کی قیت چار سو (۴۰۰) دیار سے آٹھ سو (۴۰۰) دیار تک ری اور اس کے برابر چاندی سے آٹھ بزار ورہم تک ری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے والوں پر دو سو (۴۰۰) گائیں اور مجری والوں پر دو بر (۴۰۰) گائیں اور مجری والوں پر دو برائی سے درواء کے درواء کے درمیان قانون وراثت سے محمد فیس لے گا۔ (ابوداؤد منائی)

وضاحت : اس مدعث کی سند بی محد بن راشد کھولی رادی منظم فیہ (الجرح والتعدیل جلدے صفحه۱۳۸۵) اسل ومعرفته الرجال- رقم ۲۷۳۷ میزان الاعتدال جلد مستحدهه) اور سلیمان بن موکل رادی ضعیف ہیں۔ (میزان الاعتدال جلد مستحد ۲۲۵)

١٩٥٠٠ - (١٦) وَعَنْهُ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: وعَقْلُ شِبْهِ ٱلْعَمْدِ مُغَلَّظٌ -، مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلاَ يُقَتَلُ صَاحِبُهُ، رَوَاهُ ٱبُوْ دَاؤَدَ.

۳۵۹: عمو بن شعب اپن والدے وہ اپن واوا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم نے فرایا ، قتل شہر عمر کی دے ، قتل شہر عمر کی دعمر عمر کی دائد عمر عمر بن راشد کھیل متعلم فیہ ہے (بیزان الاحترال جلد مسفو ۱۹۳۳)

٢٠٠٧ ـ (١٧) وَعَنْهُ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَضْى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّادَّةِ – لِمَكَانِهَا بِثُلُثِ الدِّيَةِ. رَوَاهُ آبُوْ دَاؤَدَ، وَالنَّسَآئِيُّ.

۳۵۰۲: عموین شعب این والدے وہ این واوا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اکو کے بارے میں جو اپی مجکہ قائم ہے اور صحح ہے (لیکن نظر جاتی رہی ہے) کے لئے دیت کے تیرے مصے کا فیصلہ فرمایا (ابوداؤد اُ نسائی)

٣٥٠٣ ـ (١٨) **وَعَنْ** مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ آبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي مُلَوَيْرَ أَنِي اللهُ عَنْهُ ، وَوَاهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْجَنِيْنِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ، أَوْامَةٍ أَوْفَرَسٍ ، أَوْبَغُلِ ، رَوَاهُ ابُوْ دَاوُدَ، وَقَالَ: رَوْى هٰذَا الْحَدِيْثَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً وَخَالِد اللهَ الْوَاسِطِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَلَمْ يَذُكُرُ: اَوْفَرَسِ اَوْ بُغُل .

سم ۳۵۰۰ تو بین عمو الوسلم سے وہ ابو بریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنج کے بارے ہیں جو بیٹ میں تھا (اور ماراحمیا) غرہ بین غلام اور شورے یا فجر کا فیصلہ قربایا (ابوداور)
اور ابوداور نے بیان کیا کہ اس مدعث کو حماد بن مسلمہ اور خالد داسطی نے محمد بن عمود سے روایت کیا اور ان دونوں نے محمورے یا فجر کا ذکر دیس کیا۔

وضاحت ؛ محوارے یا فجر کا ذکر می نیس ہے۔ صلیٰ بن بوٹس رادی کو دہم ہوا ہے اور وہ مبمی مبھی ظلمی کر جا یا تفا (تنقیع الرواۃ جلدس صلیدے) ٣٥٠٤ – (١٩) **وَعَنْ** عَمُرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: دَمَنْ تَطَبَّبَ ۚ وَلَمْ يُعَلَمْ مِنْهُ طِبَّ فَهُو ضَامِنَّ... رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ، وَالنَّسَآلِثُقُ.

٣٥٠١ : حمرين شعب اپن والد سے وہ اپن داوا سے بيان كرتے ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، جس هن سن الله عليه وسلم في فرمايا ، جس هن فرمي في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله على الله ع

٣٥٠٥ – (٢٠) **وَهَنْ** عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ غُلاَمًا – لِاُنَاسِ فُقَرَآءَ بَلِنَ اُذُنَ غُلاَمٍ لِاُنَاسِ اَغْنِيَآءَ، فَاتَى اَهُلُهُ النَّبِّى ﷺ فَقَالُوا: إِنَّا اُنَاسٌ فُقَرَآءُ، فَلَمْ يَجُعَلُ مَنْهِمْ شَيْثًا. رَوَاهُ اَبُوُ دَاوُدَ، وَالنَّسَآئِيُّ .

۳۵۰۵: ممران بن حصین رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں که فقیر لوگوں کے غلام نے بالدار لوگوں کے غلام کا کان کا دیا تو اس کے مالک نی صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے ان پر الدی کا کان کیا کہ ہم فقیر لوگ ہیں تو آپ نے ان پر (دعب) نہیں لگائی (ایوداؤد ' نسائی)

#### رور ي و الفصل الثالث

٣٥٠٦ - (٢١) **وَهَنْ** عَلِيَّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ أَثْ للاَثَّا ثُـلَاثٌ وَثَلاَثُوْنَ حِقَّةً، وَثَلاَثُ وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً، وَارْبَسِعٌ وَثَلاَثُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بِـَـازِلِ سـ عَامِهـَـا كُلُها خَلِفَاتٌ . . . وَفِى رِوَايَةٍ : قَالَ : فِي الْخَطَالُ اَرْبَاعًا : خَمْسٌ وَّعِشْرُونَ جِقْةً، وَخَمُسٌ وَّعِشْرُونَ جَذَعِةً، وَخَمْسٌ وَّعِشُرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنَاتِ مَخَاضٍ . رَوَاهُ اَبُورُ دَاوَدَ

تمیری فصل: ۳۵۰۱: علی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ شبہ عمر کی دے تین متم کی ہے تینتیں (۲۳۳) باده او دخیاں جو چھے سال او چوتے سال میں واغل ہوں اور چوتنیں (۳۳) چھے سال سے نویں سال میں داخل ہوں اور یہ تمین (۳۳) چھے سال سے نویں سال تک کی عمر کی ہوں اور یہ تمام کی تمام عالمہ ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا محل طاء کی دے نویں سال تک کی عمر کی ہوں اور یہ تمین (۲۵) او نشیاں جو چوتے سال میں داخل ہوں اور میجیس (۲۵) جو پہرے سال میں داخل ہوں اور میجیس (۲۵) جو پہرے سال میں داخل ہوں در مرے سال میں داخل ہوں اور میجیس (۲۵) او نشیاں جو دو سرے سال میں داخل ہوں در مرے سال میں داخل ہوں اور میجیس (۲۵)

٧٠ ٣٥ - (٢٢) وَعَنْ مُجَاهِدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فِي شِنْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثِيْنَ حِقَّةً، وَثَالَ اللهُ عَنْهُ، وَي شِنْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثِيْنَ حِقَّةً، وَثَلَاثِيْنَ جَذَعَةً، وَارْبَعِيْنَ خَلِفَةً، مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ اللَّى بَاذِل عَامِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ.

١٣٥٠: عجابد رحمد الله عيان كرتے بين عمروض الله عند نے شبه عمد على فيصله دياكه تمين (٣٠) اونٹويال جو جو تھے مال سے مال عي داخل موں اور جاليس (٣٠) اونٹويال جو چھے مال سے مال عي داخل موں اور جاليس (٣٠) اونٹويال جو چھے مال سے نوبی سال تك كى عمر كى موں اور يہ تمام كى تمام حالمہ موں (ابوداؤو)

وضاحت : عامد رحمد الله في عمر رض الله عند على منا (تنفيع الرواة ملد المعلم معدد)

٥٠٥٨ - (٣٣) وَعَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ رَصِيَهُ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَضَى فِي الْبَجْنِيْنِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّه بِغُرَّةٍ عُبْدٍ أَوْ وَلِيْدَةٍ . فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ : كَيْفَ أَغْرَمُ مَنُ لَا شَرِبَ وَلاَ أَكُلُ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَ —، وَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلِّ — . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «إِنَّمَا هٰذَا مِنْ إِنْحَوَانِ الْكُهَّانِ ، . . . رَوَاهُ مَالِكٌ ، وَالنَّسَآئِقُ مُرْسَلا .

٣٥٠٨: سعيد بن مسهب رحمد الله بيان كرتے بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في اس بي ك بارے بمل فيمار فرايا ، جس كو اس بي كي بيت بن قل كيا كيا كه اس بي ايك فروا فلام يا لوعزى به لكين جس ك ظلاف آپ فيمار فرايا فقا اس في كما ميں ايك بي كا جرانه كيد ادا كول ، جس في كمايا نه بيا - جس في بات كى نه چلايا - ايك (بيك) كا خون رائيكال به رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا ، يد هف كابنوں كا ساتمى به (الك اور نماكى في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في مرسلا ، بيان كيا به)

٣٥٠٩ ـ (٢٤) وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاؤَدَ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّصِلًا .

۳۵۰۹: ابوداؤد نے اس مدعث کو سعید بن مسینب سے اور اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے موصولاً بیان کیا

# بَابُ مَالاً يُضَمَنُ مِنَ الْجِنَايَاتِ (جن جرائم يركه جرمانه نهين ان كابيان)

#### رَّهُ مِنْ وَرَدُرُ. اَلُفُصِلُ الْإُولُ

١٠ ٣٥١-(١) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَشُولُ اللهِ ﷺ: وَالْعَجَمَآءُ ـــ جُرْحُهَا جُبَارٌ . مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ .
 جُرْحُهَا جُبَارٌ ــ ، وَالْمِعْدِنُ ــ جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ ــ جُبَارٌ ، مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ .

میلی فصل: ۳۵۱: ابو بریره رمنی الله عند بیان کرتے میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جانور کے زخمی کرنے پر کم سورت میں مالک پر) کچھ جرماند نہیں اور کتویں میں کرنے پر کچھ جرماند نہیں اور کتویں میں (گر کر بلاک ہو جانے والے انسان) کی کچھ دست نہیں (بخاری ، مسلم)

وضاحت : اس مدعث کی دضاحت ہوں ہے کہ جب کی جانور کا پاؤں کی بچے دفیرہ پر آگیا اور اس سے پچہ زخی ہو گیا تو جانور کا باؤں کی بچے دفیرہ پر آگیا اور اس سے پچہ زخی ہو گیا تو جانور کے مالک پر کچھ جرانہ نہیں۔ ای طرح آگر کان کے مالک نے چند مزودروں کو کان سے شمک ٹکا لئے کے لئے لگا رکھا ہے اور اچانک شمک کی پٹی کی مزودر پر آگرے 'جس سے اس کی موت واقع ہو جائے تو اس صورت کے لئے لگا رکھا ہے اس کی موت کی ذمہ داری عائد فیس ہوگے۔ ای طرح آگر کسی مخص نے جگل میں مسافروں کے لئے کواں کھدایا اور اس میں کوئی انسان گر کر مرکیا تو کویں کے مالک پر کچھ ذمہ داری عائد نہیں ہوگی (داللہ اعلم)

٣٥١١ - (٢) **وَعَنْ** يَعْلَى بُنِ أَمَيَّةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: غَزُوتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ جَيْشُ العُسْرَةِ - ، وَكَانَ لِي أَجِيْسُ، فَقَاتَـلَ إِنْسَانَـا فَعْضَ آحَدُهُمَـا يَدَ الْآخِرِ، فَانْتَزَعُ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِى الْعَاضِ، فَانَدَرَ ثَنِيَّتَهُ سِفَسَقَطَتْ، فَانْطَلْقَ الِى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَاهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ سِفَسَقَطَتْ، فَانْطَلْقَ الِى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَاهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ سِفَسَقَطَتْ، فَانْطَلْقَ الِى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَاهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ سِهُ الْفَحْلِ سِهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۵۱: بعلی بن امید رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں فردہ توک کے لئکر میں شریک ہوا اور میرے (ساتھ)
میرا ایک خادم تھا، وہ ایک انسان سے لڑ پڑا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کے ہاتھ پر (اپنے وانت) گاڑ دیے۔ (جس
کے ہاتھ میں) وانت کڑے ہوئے تنے اس نے اپنے ہاتھ کو وانت گاڑنے والے کے منہ سے زور سے کمینچا اور اس کا انگا
وانت نکال دیا۔ پھروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدست میں حاضر ہوا، آپ نے اس کے واعوں (کی دیت کو) باطل قرار
دیا اور فرایا کیا وہ محض اپنا ہاتھ تیرے وائوں کے حوالے کئے رکھتا اور تو سائٹر کی طرح چہا او بتا رہی مسلم)

٣٥١٢ ـ (٣) وَهَنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُورَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُو شَهِيْدٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۵۳: حبرالله بن عمرو رضى الله عنما بيان كرت بي مين في رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سناكه بو هخص الله عناك بو هذا الله عنا

وضاحت: بب کوئی فض اپ ال یا عزت وغیرہ کی حفاظت کے لئے لڑتا ہوا مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہے اگر وہ مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہے اگر وہ مال کی حفاظت کرتا ہوا حملہ آور انسان کو قتل کر دیتا ہے یا زخی کر دیتا ہے تو وہ انہان مجرم نہیں ہے۔ مسلم شریف میں ابو ہررہ سے مروی صدیث ہے کہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ اگر ایک فخض مجھ سے میرا مال چینتا چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا تو دافعت کر سے ہوئے (حملہ آور فخص) قتل ہو جاتا ہے تو وہ دوزخی ہے اور اگر تو مارا جائے تو شہید ہے (فنح الباری جلدا صفحه میر)

٣٥١٣ ـ (٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَآءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَايُتَ إِنْ جَآءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَايُتَ إِنْ جَآءَ رَجُلٌ يُرِيْدُ أَخَذَ مَالِيْ ؟ قَالَ: «فَلاَ تُعْطِهِ مَالَكَ» قَالَ: أَرَايُتَ إِنْ قَتَلُتُهُ؟ قَالَ: «هُوَ فِي وَقَالَ: «هُوَ فِي النَّار». وَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۵۱۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فض آیا اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ بتائیں کہ اگر ایک فض جمعے سے میرا بال چھینے کا اراوہ کرتا ہے؟ آپ نے فربایا تو اسے اپنا بال نہ لینے وے۔ اس نے عرض کیا آپ بتائیں کہ اگر وہ جمعے سے لوائی پر اتر آئے؟ آپ نے فربایا تب تو بھی اس سے لوائی کر۔ اس نے عرض کیا آپ اس نے عرض کیا آپ نے اس نے عرض کیا آپ تائیں کہ اگر وہ جمعے قتل کر وے؟ آپ نے فربایا کی ترف شبید ہے۔ اس نے عرض کیا آپ تائیں کہ اگر میں اسے قتل کروہ جنمی ہے (مسلم)

٣٥١٤ (٥) وَعَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ يَظِيَّ يَقُولُ: وَلَوِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ اَحَدَّ ، وَلَمْ تَاذَنْ لَهُ، فَخَذَفْتَهُ لَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأَتَ عَيْنَهُ؛ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنُ جُنَاحٍ ١٠٠ . مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

۳۵۱۳: ابو بریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں' انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا' اگر کوئی مختص تیرے گھر میں جمائے جے تو نے اجازت نہیں دی اور تو اس پر کنگر پھیکے اور اس کی آگھ پھوڑ وے تو تھے پر کوئی گناہ نہیں ہے (بخاری' مسلم)

٣٥١٥ – (٦) **وَمَنْ** سَهِّلِ بُنِ سَعُدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَجُلاً اِطَّلَعَ فِى جُحْرِ فِى بَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِدْرِى س يحُكَّ بِهِ رَاْسَهُ، فَقَالَ: الْوَاعَلَمُ اَنَّكَ تَنظُرُنِى لَطَعَنْتُ بِهِ فِى عَيْنَيْكَ، اِنْمَا جُعِلَ الْاسْتِئْذَانُ مِنْ اَجَلِ البَصْرِهِ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ. ۳۵۱۵: سمل بن سعد رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک عنص نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے (گم) کے دروازے کی درا ثدن بی سے جمانکا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے (باتھ بی) جم کو تھجانے والی لکڑی تھی، جس کے ساتھ آپ اپنے سرکو تھجالا رہے تھے۔ آپ نے فرایا 'اگر جھے اس بات کا علم ہو آ کہ و جھے دیکھ رہا ہے و بی لکڑی تیمی آ تھوں بی مار آ۔ اجازت طلب کرنا اس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ (گمرکی چار دیواری بی بیٹے ہوؤں پر) نظر نہ رہے (بخاری مسلم)

٢٥١٦ - (٧) **وَعَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَخْذِف، فَقَالَ: لاَ يَخْذِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَهَى عَنِ الْخَذْف، وَقَالَ: وإنَّهُ لاَ يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلاَ يُنْكَأُ بِهِ عَدُوْ . وَلَا يُنْكَأُ بِهِ عَدْوَّ . وَلَا يُنْكَأُ بِهِ عَدْوَّ . وَلَا يُنْكَأُ بِهِ عَدْوَّ . وَلَا يُنْكَأُ بِهِ عَدْوً . وَلَا يُنْكَأُ بِهِ عَدْوً . وَلَا يُنْكَأُ بِهِ عَدْوً . وَلَا يَنْكَأُ بِهِ عَدْوَ . وَلَا يُنْكَأُ بِهِ عَدْوَ . وَلَا يَنْكَأُ بِهِ عَدْوَ . وَلَا يُنْكَأُ بِهِ عَدْوَ . وَلَا يُنْكَأُ بِهِ عَدْوَ اللّهُ عَلَيْهِ . وَلَا يَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ .

٣٥٨: حبدالله بن مغنل رضى الله عنه بيان كرتے بين انبول في ايك فيض كو ديكماكه وه كر مار رہا ہے انبول في اسمال الله عليه وسلم في كما كه وه كر مار اس الله عليه وسلم في كر مار في سے اور آپ في اسمال الله عليه وسلم في كر مار في بو آ ہے اور آپ في موال ہو آ ہے اور نه بى اس سے دعمن زخمى بو آ ہے البته كر دائوں كو آور وہا ہے اور نه بى اس سے دعمن زخمى بو آ ہے البته كر دائوں كو آور وہا ہے اور تا ہے اور آ كھ كو چوو وہا ہے (بخارى مسلم)

٣٥١٧ - (٨) **وَعَنُ** أَبِى مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإذَا مَرُّ اَحدُكُمْ فِىٰ مُسْجِدِنَا وَفِىٰ سُوْقِنَا وَمَعَهُ نَبْلُ فَلْيُمُسِكُ عَلَى نِصَالِهَا أَنْ يُصِيِّبَ – آخـدًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْهَا بِشَيْءٍهِ. مُتُقَقَّ عَلَيْهِ.

٣٥١٤: ابوموى اشعرى رضى الله عند بيان كرتے ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ، جب تم ميں سے كوكى الله على مارى معجد اور امارے بازار سے كر (باتھ ميں) تير ہو تو وہ تيروں كے توك وار مصے كو (باتھ ميں) كارے دركے ،كيس كى مسلمان كو اس سے تكليف نہ بہتے جائے (بخارى ،مسلم)

٣٥١٨ - (٩) **وَعَنْ** أَبِنَى هُوَيْرَةَ رَضِىٰ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يُشِيْرُ اَحَدُكُمْ عَلَى اَخِيْهِ بِالسِّلاَحِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِىٰ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِى يَدِهِ – فَيَقَعُ فِى حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِهِ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

۳۵۱ : ابو بریره رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا 'تم میں سے کوئی مخص اپنے بھائی کی طرف (ازراه ذاح) بتھیار سے اشاره نہ کرے 'لاعلی میں ممکن ہے کہ کمیں شیطان اس کے باتھ سے بتھیار اس کے بھائی پر گراکر اس کو زخمی نہ کر دے 'اس طرح وہ دونرخ کے گڑھے میں گر جائے (بخاری 'مسلم)

١٠٥ - (١٠) وَمَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ أَشَارَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ بِحَدِيْدَةٍ - ، فَانْ الْمَلائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَضَعَهَا وَإِنْ كَانَ آخَاهُ لِابِيّهِ وَأُمِّهِ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

٣٥١٩: ابو بريره رضى الله عند بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا ، و مخص اپنج بعائى كى طرف بيزو سے اشاره كرتا ب بعب تك وه نيزے كو يعج نيس ركھ دينا اس وقت تك فرقينة اس پر لفت بيج رج بين- أكرچه وه اس كا حقيقى بعائى بى كوں نه مو ( بخارى )

٣٥٢٠ ـ (١١) **وَهُنِ** ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُزْيُرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: اللهُ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّاء. رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَزَادَ مُسْلِمٌ: اوَمَنُ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّاء.

۳۵۲۰: ابن عمر اور ابو بریرہ رضی اللہ عند نبی صلی اللہ علید وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرایا جو مختص (حارے ظلاف بناوت کرتا ہوا) ہم پر تلوار افغاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے (بخاری) اور مسلم میں اضافہ ہے کہ جو مخص ہمیں وحوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

٢٥٢١ ــ (١٢) **وَعَنْ** سَلَمَةَ بْنِ اْلاَكُوعِ رُضِىَ اللهُ عَنْـُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّاهِ. رَوَاهُ مُسْلِكُمْ.

٣٥٣١: سلم بن أكوع رضى الله عند بيان كرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، جس محض في (امارك ظلف بعاوت) كرت بويك بم ير تكواركو (ميان س) فكال ، وه امارك طريقة ير نسيل ب (مسلم)

٢٥٢٢ – (١٣) **وَعَنْ** هِشَامِ بْنُ عُرُوةَ، عَنْ آبِيْهِ، آنَّ هِشَامَ بُنَ حَكِيْم رَضِى اللهُ عَنْهُ، مَرَّ بِالشَّيَامِ عَلَى أَنَاسِ مِّنَ الْأَنْبَاطِ – ، وَقَدْ أُقِيْمُوْا فِى الشَّمْسِ وَصُّبٌ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الزَّيْتُ، فَقَالَ: مَا هٰذَا؟ قِيْلَ: يُعَدَّبُوْنَ فِى الْحَرَاجِ . فَقَالَ هِشَامٌ : أَشُهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: وإِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ ٱلَّذِيْنَ يُعَدِّبُونَ النَّاسَ فِى الدُّنْيَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٥٢٢: مشام بن عوده رحمہ اللہ اپ والد سے بیان کرتے ہیں کہ مشام بن علیم کا شام کے علاقے میں چد مجمی کاشکاروں پر سے گزر ہوا' جب کہ انہیں وحوب میں کھڑا کیا گیا تھا اور ان کے سروں پر نتیون کا تمل والا جا رہا تھا (مشام بن عکیم) نے وریافت کیا کہ معالمہ کیا ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ ان کو فیکس کی (عدم اوافیک کی وجہ سے) اس تکلیف میں جلا کیا گیا ہے۔ مشام بن علیم نے بیان کیا' میں گوائی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا میں جلا کیا گیا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا میں جلا کرتے ہیں ہیں جا کرے ہیں ہیں جا کرتے ہیں جا کرتے ہیں ہیں جا کرتے ہیں ہیں کو رہا اور کا کھیف میں جا کرتے ہیں

٣٥٢٣ ـ (١٤) وَهَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ويُوشِكُ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ آنْ تَرَى قَوْمًا، فِي آيْدِيْهِمْ مِثْلُ آذْنَابِ الْبَقَرِ .. يَغْـدُوْنَ فِي غَضَبِ اللهِ، وَيَرُوْحُوْنَ فِيْ سَخَطِ اللهِ ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: ﴿ وَيَرُوْحُوْنَ فِيْ لَعْنَةِ اللهِ ». رَوَاهُ مُسْلِمُ

۳۵۲۳: ابو ہررہ رض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا عقریب آگر تیری زندگی کھے دراز ہوئی تو تو ایسے لوگوں کا مشا مدہ کرے گا جن کے ہاتھوں میں قتل کی وموں کی باند (کوڑے) ہوں سے دہ صبح و شام اللہ کی نارانسٹی میں رہیں گے اور ایک روایت میں ہے کہ وہ شام کے وقت اللہ کی لعنت کے مستحق ہوں سے (مسلم) وصاحب ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہادشاہوں اور امرادکے وروازوں پر مقرر ہوتے ہیں اور عوام الناس کو ہادشاہوں اور امرادکے وروازوں پر مقرر ہوتے ہیں اور عوام الناس کو ہادشاہوں اور امراء کے پاس نمیں جانے دیتے (واللہ اعلم)

٣٥٢٤ - (١٥) وَمَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صِنْفَانِ مِنْ آهُلِ النَّارِلَمُ آرَهُمَا: قَوْمٌ مَّمَهُمْ سِيَاطٌ كَاذْنَابِ الْبَقْرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَآهُ كَاسِيَاتُ عَارِيَاتٌ – مُمِيْلاَتُ مَائِلاَتٌ –، رُؤُوسُهُمْ كَاسْنِمَةِ البُخْتِ – الْمائِلَةِ، لَا يَذْخُلُنَ الْجَنَّةُ، وَلَا يَجِدُنَ رِيْحَهَا، وَإِنَّ رِيْحَهَا، وَإِنَّ رِيْحَهَا، وَإِنَّ رِيْحَهَا، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَنُوجَدُ مِنْ مُسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَاه، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۵۲۳: ابو بررہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا و در گروہ ایسے ہیں جنہیں بیل نے (ابھی تک) نہیں دیکھا ہے (ایک گروہ) وہ نوگ ہیں جن کے (اِنھوں میں) بیل کی وموں کی مائز کو رُے ہوں گے اور وہ ان کو رُوں کے ساتھ (بلاجواز) نوگوں کو ماریں گے اور (دو سرا گروہ) وہ عور تیں ہیں جنہوں نے (بطا بر) لباس پہنا ہوا ہے (لیکن) در حقیقت (ایکے بدن) نگے ہیں وہ (لوگوں کو اپنی جانب) مائل کرنے والی ہیں مظک کر چلنے والی ہیں ان کے سر لمبی گرونوں والے اونٹوں کی کو بانوں کی طرح اٹھے ہوئے ہوں گے۔ وہ عور تیں جنت میں واضل نہ ہوں گی (بلکہ) جنت کی نوشبو بہت دور کی مسافت سے محسوس کی جا سکے گی (مسلم)

٣٥٢٥ ـ (١٦) **وَمَنْهُ**، قَالَ: فَالَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ ؛ فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ – ﴿ مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ .

۳۵۲۵: ابو بریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جب تم میں سے کوئی مخص کسی سے برسر پرکار ہو تو اس کے چرے پر نہ مارے کیوں کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ اللام کو اپنی شکل پر پیدا فرمایا ہے (بغاری مسلم)

وضاحت : چرے پر ارنے ے اس لئے منع فرایا کہ چرہ نمایت نازک اور لطیف معوب چرے کے کان ب

ثار ہیں کمیں ایبا نہ ہو کہ چرے پر مارنے سے چرہ بد صورت یا عیب ناک ہو جائے جبکہ دو مرا معنی منبط السطور مجی ہو سکتا ہے کہ انسان کی تخلیق اللہ کی صورت پر ہے اس ترجمہ کے لحاظ سے مزید تشریح کرنا مناسب نہیں اس لئے کہ ہمارا اعتقادیہ ہے کہ اللہ کو مشاہمت سے پاک قرار دیا جائے اور ہر قتم کی آویل سے گریز کیا جائے (فتح الباری جلما معنی،

## الفَصَلُ النَّانِيُ

٣٥٢٦ – (١٧) قَنْ أَبِى ذُرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَشَفَ سِتْرًا فَادَخَلَ بَصَرَهُ فِى الْبَيْتِ قَبْلَ اَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَرَاى عَوْرَةَ اَهْلِهِ فَقَدْ اَتَى حَدُّا لَا يَحِلُ لَهُ اَنْ يَآتِيهُ، وَلَوْ أَنَّهُ حِيْنَ اَذْخَلَ بَصَرَهُ، فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلُ فَفَقاً عَيْنَهُ، مَا عَيْرَتُ – عَلَيْهِ، وَإِنْ مَرَّ الرَّجُلُ عَلَى بَابٍ لاَ سِتْرَ لَهُ غَيْرَ مُغْلَقٍ، فَنَظَرَ ؛ فَلا خَطِيْنَةَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا الْخَطِيْنَةُ عَلَى آهُلِ الْبَيْتِ، رُواهُ التَّزْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْتُ غَرِيْبٌ.

دو مری فصل: ۱۳۵۳: ابوذر رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے فرایا ، جو هنمی پرده اشائے اور اجازت سے پہلے گمر جن اپنی نظرود وائے اور اس گمر والوں جن سے کی کی شرمگاہ پر اس کی نظر پڑ جائے تو دہ هنمی صد کا مرتکب ہو آ اور اگر جب اس نے گمر جن نظر کو دو رایا اور سائے سے ایک آدی آیا اس نے گمر جن نظر کو دو رایا اور سائے سے ایک آدی آیا اس نے اس کی آئکہ پھوڑ دی تو جن اس پر عیب نیس لگا آ اور اگر کوئی هنمی دروازے (کے سائے) سائے سے گزرے جبکہ دروازے پر پردہ نہ ہو۔ (اور وروازہ) بند ہمی نہ ہو اور وہ گھر جن نظر دو رائے تو اس کی پھی نظمی نہیں البتہ گمروالوں کی نظمی ہے۔ (ترزی) امام ترزی نے اس صدے کو غریب کما ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند بی عبدالله بن لسد رادی منیف ہے۔ (الجرح والتعدیل جلدہ مؤد ۱۸۳، المجروجین جلدہ مؤد ۱۸۳، المجروجین جلدم مؤد ۱۸۳، الماریخ الکیر جلدہ مؤد ۱۸۳، میزان الاحدال جلدم مؤد ۱۸۵، تقریب التنایب جلدا مؤد ۱۳۳، تنقیع الرواة جلدم مؤد ۱۸۳، ضیف ترزی مؤد ۱۳۲۳)

٣٥ ٢٧ - (١٨) وَعَنْ جَابِرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَعَاظَى السِّيفُ مَ مَسْلُولًا... رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوَدَ.

۳۵۲۷: جابر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوار کو (میان سے) پہیر تکال کر کرنے سے منع فرایا ہے (ترفی کالوواؤو)

٣٥٢٨ ـ (١٩) **وَمَنِ** الْحَسَنِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ سَمُرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ . . . رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ. ٣٥٢٩ ـ (٢٠) **وَعَنْ** سَعَيْدِ بَنِ زَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَـنْـهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَأَبُوْ دَاؤْدَ، وَالنَّسَآئِيُّ.

۱۳۵۳۹: سعید بن زید رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ' رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ' بو محض اپنے دین ک حفاظت کرتا ہوا مارا کیا وہ جمید ہے اور بو محض اپنے مان کی حفاظت کرتا ہوا مارا کیا وہ جمی شمید ہے اور جو محض اپنے کمروالوں کی حفاظت کرتا ہوا مارا کیا وہ جمی شمید ہے اور جو محض اپنے کمروالوں کی حفاظت کرتا ہوا مارا کیا وہ جمی شمید ہے (تمذی ' ابواؤو' نسائی)

٣٥٣٠ - (٢١) **وَهَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ولِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ اَبْوَابٍ: بَابُّ مِنْهَا لِمَنْ سَلَّ السَّيْفَ عَلَى أُمْتِى ـ اَوْقَالَ: عَلَى أُمَّةٍ مُجَمَّدٍ ـ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ .

وَحَدِيْتُ أَبِي هُرَيْرَةَ: ﴿ اَلرِّجُلُ جُبَارٌ ۗ ذُكِرَ فِي ﴿ بَالِ الْغُصِّبِ ۗ .

۳۵۳۰: این محررض الله عنمانی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فربایا جنم کے سات دروازے ہیں آپ نے فربایا جنم کے سات دروازے ہیں آپ دروازہ ان لوگوں کیلئے خاص ہے جنوں نے میری است پر یا است محمدیہ کہ توار چلائی (ترفری)

الم ترفری نے اس مدے کو غریب قرار دیا ہے اور ابو ہرے وضی الله کی مدے کہ جانور کے پاؤل کا نقصان پنچانا باطل ہے باب الخصب میں ذکر ہو چکی ہے۔

وضاحت : اس مدے کی مد معیف ہے (ضعیف ترذی مؤده) اور يہ باب تيري فعل سے خالى ہے۔

## يَابُ القَسَامَةِ (قسامه كابيان)

### ٱلۡفَصَلُ ٱلۡإِوۡلُ

٢٥٣١ - (١) عَنْ رَافِعَ بْنِ خَدِيْجٍ وَسَهْلِ بْنِ أَبِي خَثْمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُمَا حدَّثًا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلِ وَمُحَيِّضَةً بْنَ مَسْعُوْدٍ أَتَيَّا خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْل ، فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ ، فَجَآءَ عَبْدُ الـرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلِ وَحُـوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ اِبْنَا مَسْعُـوْدٍ اِلْيَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ، فَبَدَا عَبُدُ ٱلرَّحْمَٰنِ، وَكَانَ ٱصْغَرَ الْقَوْمِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ أَيْكُونَ الْكُبْرَ لِلكُبْرَ لِلهُ وَلَا يَخْيَى بُنُّ سَعِيْدٍ: يَغْنِي لِيَلِي - الْكَلَامُ الْأَكْبَرُ - فَتَكَلُّمُوا فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ : ﴿ اَسْتَجِقُوا قِتِيْلَكُمْ - اوْ قَالَ صَاحِبَكُمْ - بِأَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ! أَمْرٌ لَمْ نَرَهُ. قَالَ: فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُوْدُ فِي أَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ؟، قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ! قَوْمٌ كُفَّارٌ \_ فَفَدَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قِبَلِهِ . . وَفِيْ رِوَايَةٍ : «تَخَلِفُونَ خَمْسِيْنَ يَمِينًا، وَتَسْتَجِقُوْنَ قَاتِلَكُمْ \_ أَوْ صَاحِبَكُمْ \_، فَوَدَاهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ بِمَاثَةِ بَاقَةٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

پہلی نصل: ۳۵۳۱: رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے سل بن الی حمد رضی اللہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن ممل اور ممد بن مسود نیبرش آئے (دہاں) مجوروں کے باعات میں الگ الگ ہو گئے۔ تاکمانی طور پر مبداللہ بن عمل مل ہو محتے چانچہ حبدالرحمان بن سل اور مسعود کے دو بیٹے ہو یعہ اور محمد ہی ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت على بینے ان تنیں نے اپ متول کے بارے میں منتکر کی مبدالرمان بن سل نے (منتکر کا) آغاز کیا ، یہ فض ان سے مریس چمونا تھا تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو علم ویا کہ بدے کو بات کرنے دو۔ یکیٰ بن سعید نے بیان کیا کہ آپ کا متعمد یہ تھا کہ وہ مخص کام کرے جو مریس برا ہے چانچہ اس نے مختلو کی تو نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کم است معتل یا اب ساخی کے حق دار بن سکتے ہو بشرطیکہ تم میں سے پہل افراد حم اٹھائیں۔ انہوں نے مرض کیا اے اللہ کے رسول ! (یہ ایا) معالمہ ہے جس میں ہم ماضرنہ ہے۔ آپ نے فرایا ، تو پھر یودیوں سے پہاس افراد قتم اشاکر تسارے سائے بری ہو جائیں مے (اس پر) انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! وہ لوگ کافر ہیں (وہ فورا سم اٹھانے پر آبادہ مو جائیں مے) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی جانب سے (مقول کا) خون بما اوا فرمایا اور ایک روایت میں ہے کہ تم بھاس تمیں اٹھاؤ اور اپنے قاتل سے (تماس لینے کے) یا اپنے ساتھی کا (ندیہ مامل کرنے) کے حق وارین علتے مولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپی طرف سے اس کی دعت سو اونٹیال اوا فرائیں۔ (بخاری مسلم)

وضاحت: ایک منص کی عام کزرگاہ میں آتل ہو جائے باوجود تحقیق کرنے کے اس کے قاتل کا پندنہ جل سے

تو الی صورت میں مقول کے ورداء میں سے آگر پہاس اشخاص فتمیں اٹھائیں کہ فلال محض مارے مقول کا قاتل ہے جبکہ ان کے پاس کوئی میٹی شاہر موجود نمیں تو ان کے فتمیں اٹھانے سے ان لوگوں پر بت دیا فرض ہو جائے گا' جن کے بارے میں فتمیں اٹھائے می اور آگر کی محض کو قاتل نامزو کیا گیا ہے اور اس کے فائدان کے پہاس افراد فتمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم نے اس محض کو قتل نمیں کیا تو ایک صورت میں اسلامی حکومت ان کی بت اوا کرے گی اس لئے کہ کمی مسلمان کا خون رائیگال نمیں جانا چاہئے۔ (واللہ علم)

اور یہ باب دو سری فصل سے خال ہے۔

#### الفَصلُ الثَّلِثُ الفَصلُ الثَّلِثُ

٣٥٣٢ ـ (٢) عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْج رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَصْبَحَ رَجُلٌ بِّنَ ٱلْانْصَارِ مَقْتُولًا بِخَيْبَرَ، فَانَطَلَقَ اَوْلِيا َوَهُ إِلَى النَّبِيِّ يَشَعُ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «اَلَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَاتِل صَاحِبِكُمْ؟ «قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! لَمْ يَكُنْ ثَمَّ اَحَدُ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ .. ، وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودُ، وَقَدْ يَجْتَرِثُونَ عَلَى اعْظَمْ مِنْ هَذَا، قَالَ: «قَاخَتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِيْنَ فَاشْتَحْلِفُوهُمْ «فَابَوْا، فَوَدَاهُ رَسُولَ اللهِ يَظِيرُ مِنْ عِنْدِهِ. رَوَاهُ اَبُودَاؤُدَ.

تیری فصل: ۳۵۳۳: رافع بن خدیج رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک انساری خیبر میں قل ہو گیا اس کے ورثاء نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے اور آپ ہے اس کا تذکرہ کیا' آپ نے وریافت فرایا' کیا تعمارے پاس ود گواہ ہیں؟ جو تعمارے معتول کے قاتل پر گوائی دیں۔ انہوں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! دہاں کوئی ہمی مسلمان نمیں وہاں تو سب یمودی ہیں اور وہ اس سے بوا کام کرنے کی ہمی جرات رکھتے ہیں۔ آپ نے فرایا' تم ان سے پہلی انسانوں کا انتخاب کرو اور ان سے حتم لو۔ انہوں نے (آپ کی بات کو مانے سے) انگار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے ان کو دے ادا کی۔ (ابوداؤد)

# بَابُ قَتُلِ اَهُلِ الرِّدُّةِ وَالسُّعَاةِ بِالْفَسَادِ (مرتدین اور مفدین کو قتل کرنے کابیان)

#### . د. د و درت ر الفصل الأول

٣٥٣٣ ـ (١) عَنْ عِكْرَمَةَ، قَالَ: أَتِى عَلِيٌّ بِزَنَادِقَةٍ، فَأَخْرَقَهُمْ ـ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ آنَا لَمْ أُخْرِقُهُمْ لِنَهْي رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: ﴿ لاَ تُعَذَّبُوا بِعَذَابٍ اللهِ عَنْهُمَا وَلَهُ مَا لَهُ عَنْهُمَا وَقُولًا لِللهِ عَنْهُمُ لِللهِ عَلَيْهُ وَلَقَتْلُوهُ وَ رَوَّاهُ الْبُخَارِيُّ .

مملی فصل: ۳۵۳۳: کرمہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عند کے پاس کھے (دیمیق) مرتد لوگوں کو اللہ علیا انہوں نے ان کو جلا دیا۔ این عباس رضی اللہ عنما کو (جب) یہ خبر پہنی تو این عباس نے (تخید کرتے ہوئے) اظہار کیا کہ آگر (علی کی جگہ) پر جس ہو آتو جس ان کو نہ جلا آ۔ اس لئے کہ رسول اللہ عملی اللہ علیہ وسلم کا منتم کی کو اللہ کے عذاب کے ساتھ عذاب نہ دو" اور جس انہیں قمل کر دعا اس لئے کہ رسول اللہ عملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مرای ہے مجود مخص دین اسلام کو تہدیل کرے تم اے قمل کر دو" (بخاری)

وضاحت : لفظ زنادقہ زندیق کی جمع ہے ، یہ لفظ فاری زبان سے عمل میں کیا ہے اس کا اصل "زندہ کر دے ہے" یہ لوگ زندہ کر دے ہے" یہ لوگ زنائے کو دائم مانتے ہیں۔ اور زمانے کے عمل کو موثر سجھتے ہیں لینی اللہ کا انکار کرتے ہیں۔

( تنقيع الواة جلاس متحده)

٣٥٣٤ – ٢) **وَمَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۵۳۳: حمداللہ بن عباس رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فے فرایا کا کے ساتھ صرف اللہ علی مناتھ

٣٥٣٥ – (٣) **وَهَنْ** عَلِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «سَيَخُرُجُ فَيَوْمُ أَخِرُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْ وَضَى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ مِنْ خَيْرٍ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ —، لَا يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَالْمَانُهُمْ فَافْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۵۳۵ علی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا " عنقریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ظہور پذیر ہوں کے جو کم من ہوں کے اکلی عشل کرور ہوگ وہ تلوق کی باتوں میں سے بمترین باتیں نال کی ایس کے جبکہ ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچ نہیں اترے گا۔ وہ وین اسلام سے (یوں) نکل جا کیں گے جبکہ ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچ نہیں اترے گا۔ وہ وین اسلام سے (یوں) نکل جا کیں گے جبار کہ تیم نشانے سے نکل جا آ ہے۔ جمال کمیں تم ان کو پاؤ انہیں قمل کرود اس لئے کہ ان کو قمل کرنے میں قیامت کے دن وہ لوگ اجر و ثواب کے مستق ہوں گے جو انہیں قمل کریں گے (بخاری مسلم) وضاحت ، ان سے مقمود خوارج "معتزلہ اور ان جیے نظریات رکھے والے لوگ ہیں۔ (واللہ اعلم)

٣٥٣٦ - (٤) **وَعَنْ** آبِيْ سَعِيْكِ ّالْخُذْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَكُوْنُ اُمَّتِیْ فِرْقَتَيْنِ، فَيَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ يَكِیْ قَتْلَهُمْ اَوْلاَهُمْ بِالْحَقِّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۵۳۹: ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' میری است دو جماعت کی میں ہوتا ہے۔ جماعت نظامی ' ان کو وہ لوگ قمل کریں کے جو حق سے زیادہ قریب ہوں کے (مسلم)

وضاحت : دونول جماعتوں سے مراد علی رضی اللہ عند اور معادیہ رضی اللہ عند کی جماعتیں ہیں ان دونوں جماعتوں میں حق و صدالت کے زیادہ قریب علی رضی اللہ عند کی جماعت متی جنوں نے خارجیوں کے خلاف اعلان جنگ کیا اور معادیہ رضی اللہ عند کے رفقاء کو متادلین بافی کما جائے کا (تنقیع الرواۃ جلدم صفحہ ۸۳)

٣٥٣٧-(٥) **وَعَنْ** جَرِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حِجَّةِ الوَدَاعِ: الْاَرْجِعُنَّ بَغْدَى كُفَّارًا، يَضُرِبُ بَغْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۵۳۷: جریر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جمت الوداع کا (خطب) وسیتے ہوئے فرایا 'تم میرے بعد کافرند ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنوں پر تلواریں چلاؤ۔ (بخاری مسلم)

٣٥٣٨ - (٦) وَهُنْ آبِي بَكْسَرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي عَلِيْهُ، قَالَ: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ آحَدُهُمَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ آحَدُهُمَا عَلَى آخِيْهِ السّلاحَ؛ فَهُمَا فِي جُرُفِ - جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ آحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، دَخَلاَهَا جَمِيْعًا». وَفِي رَوَايَةٍ عَنْهُ: قَالَ: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ». قُلْتُ: هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولُ ؟ قَالَ: وإنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلَى قَتْل صَاحِبِهِ»... مُتَفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٥٣٨: ابوبك رضى الله عند مى ملى الله عليه وسلم سے بيان كرتے ہيں آپ ئے فرايا ، جب دد مسلمان (آئيں هيں) جنگ و جدل كريں (اور) ان ميں سے ايك هنمی اپنے بحائی پر كى بتھيار سے عملہ كرے تو وہ ددلوں دونرخ ك كنارے پر ہيں اور جب ايك هنمی ددمرے كو قتل كر دے تو وہ ددلوں دونرخ ميں داخل بول كے اور اس كى ايك روايت ميں ہے آپ نے فرايا ، جب دد مسلمان تكوازيں نے كر (ايك دومرے پر) حملہ آور ہو جائيں تو قاتل اور متنزل درنوں جنم ميں ہوں كے ميں نے دريافت كيا قاتل كا (دونری ہونا تو سجھ ميں آتا ہے) كين متنزل (ك دونری ہونے) كا سبب ہے؟ آپ نے واضح فرايا ، اس لئے كہ وہ بھى اپنے سائتى كو قتل كرد كا متنى تقا (بخارى مسلم)

٣٥٣٩ ـ (٧) وَعَنْ آنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِي عَلَيْ النَّبِي اللهُ نَفُرٌ مِّنُ عُكُلٍ فَاسْلَمُوْا، فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ ـ فَامَرَهُمْ آنْ يَّأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَالْبَانِهَا، فَفَعَلُوْا فَصَحُوْا، فَارْتَدُّوْا، وَقَتَلُوّا رُعَاتَهَا، وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَأْتِى بِهِمْ فَقَطَعَ آيْدِيَهُمْ، وَارْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ آعَيُنَهُمْ، ثُمَّ لَمْ يَحْسِمُهُمْ ـ حَتَى مَاتُوّا، . . وَفِي رِوايَةِ فَسُيِّرُوْا آغَيْنَهُمْ بَهُ أَنْ مَنْ إِلَى الْعَرْقِ اللهُ عَلَيْهِ الْعَرْدَةُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَرْقَ فَمَا يُسْقَوْنَ حَتَى مَاتُوا. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ .

۱۹۹۹ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں محکل (قبیلہ) کے پھو لوگ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اسلام لے آئے (لیمن ) انسوں نے دینہ منورہ کی آب و ہوا کو موافق نہ پلیا آپ نے انسیں علم دیا کہ وہ ذکوۃ کے اونٹوں میں جائیں اور ان کا چیٹاب اور دورہ استعال کریں چنانچہ انسوں نے (ایبا بی) کیا (اور) وہ صحت یاب ہو گئے کیروہ مرتہ ہو گئے۔ (انسوں نے) اونٹوں کے باقد پاک کر لے گئے۔ آپ کے ان کے تعاقب میں (چند صحابہ کرام کو) بھیا انسیں (دائس) لایا گیا۔ آپ نے ان کے باقد پاؤں کا نے کا علم دیا اور ان کی آتھوں میں (اوے کی) گرم سلائیاں پھیری عمیں اور ان کے (ہتے ہوئے) خون کو بند نہ کیا ممال کے کہ وہ فوت ان کی آتھوں میں (اوے کی) گرم سلائیاں پھیری عمیں انسین پھیری عمین اور ایک دوایت میں ہے آپ نے تھم دیا ہو گئے اور ایک دوایت میں ہے کہ ان کی آتھوں میں انسین پھیرا جائے نیز آپ نے انسی جی ہوئے پھر یلے میاں میں میں انسین پھیرا جائے نیز آپ نے انسی جی ہوئے پھر یلے میون انسین بانی نہ دوایت میں جائی میں انسین کی آتھوں میں انسین بھیرا جائے نیز آپ نے انسی جی جوئے پھر یلے میدان میں جی تھے کا علم دیا وہ (بیاس کی شدت کی وجہ سے) بانی طلب کرتے رہے لیکن انسی بانی نہ دوائم کی کہ میدان میں جی تھی کے انسان کی کے مدرت کی آخوش میں طبح گئے (بخاری مسلم)

وضاحت : مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نے ان کی آکھوں میں گرم سلا یوں کے چیرنے کا تھم اس لئے را تھا کہ ان کی آکھوں میں گرم سلا یوں کے چیرنے کا تھم اس لئے را تھا کہ انہوں نے چرواہوں کی آکھوں میں گرم سلائیاں چیری تھیں بینی آپ نے تصاصات ایرا کیا۔ اس واقعہ کے بعد ویل کی آبات نازل ہوئیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ "بلاشہ ان لوگوں کا بدلہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ انہیں موت کے کھاٹ آبارا جائے یا صلیب پر لٹکایا جائے یا انہیں جو ادواج الداج جلاس مؤسم)

### اَلْفُصَلُ النَّالِي

٣٥٤٠ ــ (٨) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصْيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَحُثْنَا عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَانَا عَنْ الْمُثْلَةِ . . . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ.

وو سری فضل سیس ۱۳۵۳ : عمران بن محمین رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله ملی الله علیه وسلم ممیں مدقد (دینے) کی رفیت ولاتے اور ہمیں مثلہ کرنے (یعن ناک کان مونث وغیرہ کالنے) سے روسے تھے (ابوداؤد)

٣٥٤١ ـ (٩) وَرُواهُ النُّسَائِقُ عَنْ أَنْسِ .

mam: يزنىائى في اس مديث كو الس رضى الله عند س بيان كيا ب-

٣٥٤٢ - (١٠) **وَمَنْ** عَبْدِ الرَّحْمُنِ بَنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيْهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَثَلِيَّةً فِي سَفَرٍ ، فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِه ، فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فُرَخَانِ ، فَاخَذُنَا فَرْخَيْهَا . وَمُنُ فَجَّارَ أَنْ فَرَخَيْهَا . "فَجَآءَ النِّبِيُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : «مَنْ فَجَّعَ هَذِه بِولَدِهَا؟ رُدُّوْا وَلَدَهَا إِلَيْهَا» . وَرَأَى قَرْيَةَ نَمُلِ قَدْ حَرَّقُنَاهَا ، قَالَ : «مَنْ حَرَّقَ هٰذِه؟ » فَقُلْنَا نَحْنُ ، قَالَ : «إِنَّهُ وَلَدَهَا إِلَيْهِا إِلَّا رَبُّ النَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ » . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ .

۳۵۳۲: عبدالرجمان بن عبدالله اپ والد سے بیان کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم ایک سنر میں رسول اللہ صلی الله علی الله علی وسلم کے ساتھ سے آپ تضاء حاجت کے لئے تشریف نے گئے ہم نے ایک چڑا کو پایا' اس کے ساتھ اس کے دونوں بچوں کو پکڑا تو چڑا آئی' وہ اپنے پرول کو پھیلا رہی تھی (اس انٹاء میں) ہی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرا ہوئ' آپ نے دریافت کیا' اس چڑا کو اس کے بچوں کے بارے میں کس نے پریٹان کیا ہے؟ اس کے بچو اس کے سپرو کرد فیز آپ نے وریافت کیا' اس چڑا کو اس کے بچوں کے بارے میں کس نے دریافت کیا' کے بہت ہم نے جلا دیا تھا۔ آپ نے دریافت کیا' ان کو کس نے جلا دیا تھا۔ آپ نے دریافت کیا' ان کو کس نے جلایا ہے؟ ہم نے عرض کیا' ہم نے (جلایا ہے) آپ نے فرایا' بلاشیہ ہرگر درست نہیں کہ آگ کے مالک کے علاوہ (کوئی ادر کمی کو) آگ کے عذاب میں جٹلا کرے (ابوداؤد)

٣٥٤٣ ـ (١١) **وَمَنْ** آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ، وَآنَسِ بَنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «سَيَكُوْنُ فِي أُمَّتِي اخْتِلافْ وَفُرْقَةٌ ، قَـوْمٌ يُحْسِنُوْنَ القِيْـلَ وَيُسِيْئُوْنَ الْفِمُلَ، يَقْرَأُوْنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنَ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَا يَرْجِعُوْنَ حَتَّى يَرْتَدُّ السَّهُمُ عَلَى فُوْقِهِ .. ، هُمْ شَـرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيَّقَةِ ، طُـوْبِي لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوْهُ ، يَدْعُوْنَ اِلَى كِتَابِ اللهِ وَلَيْسُوْا مِنَّا فِي شَيْءٍ ، مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ اَوْلَى بِاللهِ مِنْهُمْ ، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ ! مَا سِيْمَاهُمْ ؟ قَالَ : «التَّحْلِيْقُ » . . . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ .

۳۵۸۳ : ابوسعید فدری اور الی بن مالک رضی الله عنما رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ' مشتیل ہیں میری امت میں اختلاف اور تفرقہ (رونما) ہو گا کچھ لوگ الحجی ہاتیں کریں گے۔ (جبکہ) ان کے افعال برے ہوں گے۔ قرآن پاک کی طاوت کریں گے ' (لیکن) قرآن ان کے طاق سے بیچے نہیں اترے گا' وہ اسلام سے (یوں) فارج ہوں گے جیسا کہ تیر نشانے سے پار ہو جاتا ہے۔ وہ (اسلام) کی طرف اس وقت تک واپس نہیں لوٹین کے جب تک کہ جیروہاں واپس نہ آ جائے جہاں سے چلایا گیا تھا (تعلیق ہالحال ہے لیعنی ہرگز اسلام کی جانب واپس نہیں آئی کریں گے جب تک کہ جیروہاں واپس نہ آ جائے جہاں سے بھی برتر ہوں گے۔ وہ لوگ مبار کباد کے لاکن ہیں' جو انہیں قتل کریں گے نہوں ہے وہ لوگ مبار کباد کے لاکن ہیں' جو انہیں قتل کریں گے نیز وہ لوگ بھی جنبیں یہ قتل کریں گے ' یہ لوگ کتاب اللہ کی جانب وعوت ویں گے جب کہ ان کا ہمارے ساتھ کچھ تعلق نہیں ہو گا جو فنص ان کے ساتھ لڑائی کرے گا وہ ان کی نبست اللہ سے قریب تر ہو گا۔ انہوں نے وریافت کیا' اسٹر کے رسول! ان کی علامت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا' وہ سر منڈائے ہوں گے (ابوداؤو)

٣٥٤٤ - (١٢) **وَمَنْ** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: ولَا يَجِلُّ دَمُّ الْمُرِىءِ مُسْلِم يَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهَ اِلاَّ اللهُ وَاَنْ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، اِلَّا بِاِحْدَى ثَلَاثٍ، زِنَّا بَعْدَ الْحَصَانِ فَانَهُ يُثَنِّمُ وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلهِ وَرَسُولِهِ فَانَهُ يُقْتَلُ اَوْيُصَلَّبُ اَوْيُنْفَى مِنَ الْارْضِ اَوْيَقْتُلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا». رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُد.

۳۵۳۳: عائشہ رمنی اللہ عنا بیان کرتی ہیں ارشاد نہری صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایسے مسلمان مخض کا خون طال نمیں جو یہ گوائی دیتا ہے کہ اللہ کے سول ہیں۔ البتہ نین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ البتہ نین اسباب میں سے کوئی ایک ہو تب (ان کا خون) طال ہے۔ شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرنے والے کو رجم کیا جائے اور جو مخض اللہ اور اس کے پیفیر کے ساتھ لڑائی کرے اسے تمل کیا جائے یا صلیب پر لٹکایا جائے یا اسے جلاطن کر ویا جائے اور جو مخض کی (مسلمان) مخص کو قتل کرے تو اسے بدلے میں تمل کیا جائے (ابوداؤد)

٣٥٤٥ ـ (١٣) وَهُنِ ابْنِ لَيْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا آصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنَّهُمْ كَانَوًا يَسِيْرُونَ مَعَ رَسُول اللهِ ﷺ ، فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ اللي حَبَل مَعَهُ، فَاخَذَهُ، فَأَخَذَهُ، فَأَخَذَهُ، فَأَخَذَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا». رَوَاهُ أَبُودَاؤُدَ.

۳۵۳۵: این ابی لیل بیان کرتے ہیں ہمیں محابہ کرام نے بنایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رات کے وقت جل راہ کے وقت جل راہ کی طرف چل دیا رات کے وقت جل رہے ہے ان میں سے ایک فض سومیا تو کسی فخص نے اپنی رسی لی اور (اس کی طرف) جل دیا اور اسے رسی کے ساتھ باند منا چاہا وہ انسان محبرامیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کسی مسلمان کے اس طرح محبراہٹ میں ڈالے (ابوداؤد)

٥٤٦ (١٤) **وَعَنْ** أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ آخَذَ اَرْضَا بِجِزْيِبِهَا— فَقَدِ اسْتَقَالَ هِجْرَتَهُ، وَمَنْ نَزَعَ صِغَارَ كَافِرٍ مِّنْ عُنُقِهٖ فَجَعَلَهُ فِي عُنُقِهٖ فَقَدْ وَلَى الْإِسْلاَمَ ظَهْرَهُ، . . . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ.

۳۵۳۹: ابوالدرداء رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے قرایا ، جس مخص نے خراج والی نص کو عاصل کیا اس نے اپنی جرت کو خریاد کمد دیا اور جس مخص نے کفری ذات کو کافری مردن سے آثار کر اپنی مردن پر وال لیا اس نے اسلام سے رومروانی کی (ابوداؤد)

وضاحت : کافر ذی سے خراجی زمین خریدنا یا بے پر لینا مسلم کے لئے ناجاز ہے کیونکہ اس طرح خراج کی اوائی جو فراج کی اوائی جو فیر مسلموں کی ذات کی طامت ہے، مسلم پر لازم ہوگی نیز اس صدیث کی سند ضعیف ہے۔ (ضعیف ابوداؤد صفحه ۱۳۱۲)

٣٥٤٧ – (١٥) **وَعَنْ** جَرِيْرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَهُ مَسْهُ، قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَهُ مَسْرِيَّةً إِلَى خَنْعَمَ —، فَاعْتَصْمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسَّجُوْدِ —، فَاسْرَعَ فِيْهِمُ الْقُتْلَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ اللهِ عَلَيْهِمُ الْقُتْلَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ اللهِ عَلَيْمَ مَنْهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ —، وَقَالَ: «أَنَا بَرِى اللهِ عَلْمُ مُسْلِم مُقِيْم بَيْنَ اَظْهُرِ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

۳۵۳۷: جریر بن مبداللہ رض اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے عصعم (قبیلہ) کی جانب ایک فظر جیما ان جن سے کچھ لوگوں نے سجدہ کر کے جان بچانے کی کوشش کی لیکن فظر والوں نے انہیں جزی کے ساتھ قتل کرنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ نے ان کے بارے جس آدھی دہت کا عظم دیا۔ نیز فربایا، جس ایسے مسلمان سے برائت کا اظمار کرا ہوں جو مشرکوں جس اقامت پذیر ہے۔ صابہ کرام نے مرض کیا، اے اللہ کے رسول! یعن مسلم کو غیرمسلموں کے جراہ وارا کفنر جس آباد نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے فربایا، اکد ان کی آگ ایک دوسرے کو نظرنہ آئے (ابوداؤد)

٣٥٤٨ - (١٦) وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: وَٱلَّإِيْمَانُ قَيَّدَ

الْفَتْكَ -، لا يُفْتَكُ مُؤْمِنٌ ». رَوَاهُ أَبُو دَاؤُد.

۳۵۳۸: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' ایمان اچاک مل کرنے سے روکن ہے ایماندار فض کسی کو اچاک مل نہ کرے (ابوداؤد)

٣٥٤٩ ـ (١٧) **وَعَنْ** جَوِيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا أَبْقَ الْعَبْدُ الَى النِّبِيِّ النِّسْرَكِ – فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ». رَوَاهُ آبُوُ دَاؤُدُ.

۳۵۲۹: جریر رمنی اللہ عنہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ، جب غلام شرک کے علاقے کی جانب ہماگ جائے تو اس کا خون مباح ہو جا آ ہے (ابوداؤو)

٠٥٥٠ - (١٨) وَمَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ يَهُوْدِيَّةً كَانَتَ تَشْتِمُ النَّبِيِّ ﷺ وَتَقَعُ فِيْهِ، فَخَنَفَهَا رَجُلٌّ حَتَى مَاتَتُ، فَابَطُلَ النَّبِيُ ﷺ دَمَهَا . . . رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ.

۱۳۵۵: على رضى الله عند بيان كرتے ہيں كه ايك يهودى عورت نى صلى الله عليه وسلم كو كاليال واكرتى اور آپ من محب ثكالا كرتى عنى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في اس كے عن عب ثكالا كرتى عنى الله عليه وسلم في اس كے خان كو باطل قرار ويا (ابوداؤد)

وضاحت : می ملی الله علیه وسلم کی شان بین محتافی کرنے والا اس کو گالی دینے والا اور آپ کو برا بھلا کئے والا واب والا واجب القلّ ہے اس موضوع پر شخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب "انسارم المسلول علیٰ شائم الرسول" نمایت مدلل اور علمی کتاب ہے اس کا مطالعہ کریں (واللہ اعلم)

٣٥٥١ ـ (١٩) وَعَنْ جُنْدُبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَحَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّنِفِ،... رَوَاهُ الِتَّرُمِذِيُّ.

۳۵۵۱: جندب رضی اللہ عند بیان کرہتے ہیں وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' جادوگر کی حد (اسے) مکوار کے ساتھ مارنا ہے (ترقری)

وضاحت : یہ صنف ضیف ہے۔ اس کی سند میں اساعیل بن مسلم کی رادی ضیف ہے۔ نیز علاء کا اس بات پر انفاق ہے کہ جاددگر کو مدا " مگوار سے قتل کیا جائے گا (بیزان الاحتدال جلدا صفحہ ۲۳۸ ضیف ترفری صفحہ ۲۸۸ میرالعزیز الحید صفحہ ۲۹۸)

#### رور و مَرَّ مِ الْفُصِلُ الثَّالِثُ

٣٥٥٢ ـ (٢٠) مَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيْكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ يُفرِّقُ بَيْنَ أُمَّتِى فَاضْرِبُوْا عُنُقَهُ». رَوَاهُ النَّسَاَئِيُّ .

تیسری فصل: ۳۵۵۳: اسام بن شریک بیان کرتے میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جو مخص میری است میں قلم ت میں تفرقہ پیدا کرنے کے لئے فکا ہے اس کا سرقلم کیا جائے (نسائی)

٣٥٥٣ ـ (٢١) وَهَنْ شَرِيْكِ بْنِ شِهَابِ، قَالَ: كُنْتُ أَتَمَنَّى أَنَ ٱلْفَى رَجُلاً مِنْ آصِحَابِهِ، فَقُلْتُ لَهُ:
النَّبِي ﷺ أَسْأَلُهُ عَنِ الْخَوَارِجَ ، فَلَقِيْتُ آبَا بَرَّزَةَ فِى يَوْمِ عِيْدٍ فِى نَفْرِ مِنْ آصَحَابِهِ، فَقُلْتُ لَهُ:
هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأَذُنَى، وَرَايَتُهُ بِعَيْنَى : أَتِى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَال فَقَسَمَهُ ، فَاعْطَى مَنْ عَنْ يَعِيْنِهِ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ ، وَلَمْ يُعْطِمَنَ وَرَاءَهُ شَيْنًا. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَالَ: يَامُحَمَّدُ ! مَاعَدَلْتَ فِى الْقِسْمَةِ . رَجُلُّ اَسْوَدُ مُعْطَمُومُ اللهِ عَلَى وَهُولَ اللهِ عَلَى عَضْبًا شَدِيدًا وَقَالَ: وَاللهِ لاَ يَعْطِمُنَ وَرَاءَهُ شَيْنًا . فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَالَ: يَامُحَمَّدُ ! مَاعَدَلْتَ فِى الْقِسْمَةِ . رَجُلُّ اَسْوَدُ مُعْلِمُ مُنَ النَّعْدِي رَجُلًا هُو الْمَانِ ابْيَضَانِ ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى غَضْبًا شَدِيدًا وَقَالَ: وَاللهِ لاَ يَعْدُونَ بَعْدِى رَجُلًا هُو الْمَالَةِ مَنْ الرَّعْنَ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى الْمُولُ اللهِ اللهُ عَلَى الْمُولِ اللهِ اللهِ اللهُ مُولَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى عَنْ الرَّعْلَ مَنْ الرَّالَةِ لَا مُنْ الرَّعْنَ مِنْ الرَّعْلَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُمُ مِنَ الرَّعْنَ اللهُمُ مِنَ الرَّعْنَ الْمُعَلِّ مِنْ الرَّعْنَ اللهُ المَالِمُ اللهُ ا

۳۵۵۳: شریک بن شاب بیان کرتے ہیں میں چاہتا تھا کہ میری طاقات کی صحابی ہے ہو جائے اور میں اس بے خوارج کے بارے میں وریافت کروں چنانچہ حمد کے روز میری طاقات ابوبرزہ صحابی ہے ہوئی ان کے پاس ان کے چند رفتاء بھی تھے۔ میں نے عرض کیا کیا آپ نے رسول اللہ اسلی اللہ علیہ وسلم ہے ستا ہے کہ آپ نے خوارج کا تذکرہ کیا ہو؟ انہوں نے اثبات میں جواب ویا اور ہنایا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا اور میری آگھوں نے آپ کا مشاہدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مال لایا گیا آپ نے اپنے وائی بائیں لوگوں میں اس کو تحتیم کیا اور جو لوگ آپ کے بیٹھے ہوئے (لوگوں میں) سے ایک محض کھڑا ہوا اس جو لوگ آپ کے بیٹھے ہوئے (لوگوں میں) سے ایک محض کھڑا ہوا اس نے راکسانی کی اور) کما اے جو اُ تو نے تحتیم میں انسانہ نہیں کیا؟ وہ محض سیاہ فام تھا (اس کے) سرکے بال منڈے ہوئے (اس نے) وہ سنید جادریں پہن رکی تحیی (اس کا محتافانہ کلہ سن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خت باراض ہوئے اور فرایا اللہ کی حم! تم میرے بعد مجھ سے زیادہ عدل و انسانہ کے ساتھ موصوف کی محض کو نہیں پاؤ

مے بعد ازاں آپ نے فرایا' آخری دور میں ایے لوگ ظمور پزیر ہوں کے کویا کہ یہ طخص بھی ان ہے ہے۔ وہ قرآن تو پر میں ای جد ازاں آپ نے فران آن کے حلق سے بنجے نمیں اڑے گا' دہ اسلام سے اس طرح خارج ہوں کے جیسا کہ تیر نشائے بر میں گے جیسا کہ تیر نشائے سے باہر چلا جاتا ہے۔ ان کی علامت سر منڈانا ہوگی دہ بیشہ خروج کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری گردہ می وجال کی معیت میں خروج کرے گا جب حمیس ان کے ساتھ واسطہ پڑے تو انہیں موت کے گھاٹ انار دو وہ تمام انسانوں اور جانوروں سے برتر ہیں (نسائی)

٢٥٥٤ - (٢٢) **وَمَنْ** آبِي غَالِب رَأَى أَبُوْ أَمَامَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، رُوُوسًا مَنْصُوْبَةً عَلَىٰ دَرَج \_ دِمَشْقَ، فَقَالَ آبُوْ أَمَامَةَ: وكِلاَّبُ النَّارِ، شَرُّ قَتَلَى تَحْتَ آدِيْمِ السَّمَآءِ، خَيْرُ قَتَلَىٰ مَنْ قَتَلُوهُ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوْهُ وَتَسْوَدُ وُجُوْهُ ﴾ .. أَلَآيَةً. قِيلَ لِآبِي أَمَامَةَ: آنَتَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: لُوْلَمُ آسَمَعَهُ اللهُ مُرَّةً أَوْمَرْتَيُنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَى عَدَّ سَبْعاً مَا حَدَّثَتُكُمُوهُ. وَوَاهُ البَّرْمِذِيُّ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

۳۵۵۳: ابوغالب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں' ابوابامہ نے دیکھا کہ چند کھوپڑیاں دمٹن کی بیڑھیوں پر لئک ربی ہیں رانمیں دیکھ کر) کما' یہ دونرخ کے کتے ہیں' آمان کی جست کے نیچ یہ بر ترین مقتل ہیں اور بھترین مقتل وہ ہیں جنہیں انہوں نے یہ آیت تلاوت کی (جس کا ترجمہ ہے) "اس روز پچھ چرے چکدار اور پچھ چرے سیاہ ہوں گے ابوابامہ سے دریافت کیا گیا گیا آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم سے سی ہے؟ انہوں نے جواب دیا' اگر میں نے اس بات کو صرف ایک باریا دوباریا تین بار بلکہ سات بار سنا ہو آ تو میں حمیس یہ بات ہوگر نہ جا ارتری' این باجر) تردی نے اس مدے کو حسن قرار دیا۔

## كِتَابُ الْحُدُوَّدِ (حدود كابيان) الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

پہلی فصل: ۱۳۵۵: ابو ہریرہ اور زید بن ظالد رضی اللہ منما بیان کرتے ہیں و هض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھڑا لائے ان ہیں ہے ایک نے کما' ہارے ورمیان اللہ کی کتاب کے موافق فیصلہ فرائیں۔ وو سرے نے کما' ہارے ورمیان اللہ کی کتاب کے موافق فیصلہ فرائیں اور جھے بات کرنے کی اجازت دیں آپ نے اجازت دی کہ بات کرد۔ اس نے بیان کیا' میرا بیٹا اس کے بال مزوور تھا' اس نے اس کی بیوی سے زنا کر لیا جھے ہایا گیا کہ میرے بیٹے (کی سزا) رجم ہے لیکن ہی نے اس کے بال مزوور تھا' اس نے اس کی بیوی ازال ہیں نے بھے ہایا گیا کہ میرے بیٹے کو سوکوڑے (بطور صد) لگائے جائیں اور ایک سال کے لئے طاوحت کریا' انہوں نے جھے ہایا کہ میرے بیٹے کو سوکوڑے (بطور صد) لگائے جائیں اور ایک سال کے لئے جادات اس کی بیوی کو رجم کیا جائے (یہ س کر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' فروار! اس جائد فرائی کروں ہوائی فیصلہ کروں گا' کرواں اور ذات کی حتم جس کے باتھ بی میری جان ہو سوکوڑے وائے مائیں اور ایک سال کے لئے جلاوطن کر دیا جائے اور فرائی گئے وائیں کی جائیں البتہ تیرے بیٹے کو سوکوڑے وائے جائیں اور ایک سال کے لئے جلاوطن کر دیا جائے اور فرائی آبیہ علی اللہ اللہ کی جائیں ہوں کروں کے پاس جائیں آگر وہ (زنا کا) اقرار کرے تو اسے رجم کر دیا جائے اس کی بیوی کے پاس جائیں آگر وہ (زنا کا) اقرار کرے تو اسے رجم کر دیا جائے اس کی بیوی کے پاس جائیں آگر وہ (زنا کا) اقرار کرے تو اسے رجم کر دیا جائے اس کی بیوی کے پاس جائیں آگر وہ (زنا کا) اقرار کرے تو اسے رجم کر دیا جائے (ہوں) مسلم)

٣٥٥٦ - (٢) وَمَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعِبُ النَّبِيُّ عِلْمَ يَالْمُرُ فِيْمَنْ

زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ، جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغَرِيْبَ عَامٍ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۵۵۱: زید بن خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کپ نے غیرشادی شدہ زنا کرنے والے کو سو (کوڑے) لگانے اور ایک سال کی جلاو لحنی کا تھم دیا (بخاری)

٣٥٥٧ - (٣) وَمَنْ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ اللهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، وَانْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا انْزَلَ اللهُ تَعَالَى آيةَ الرَّجْمِ -، رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ عَلَى مَنْ زَنِي إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ...، وَكَانَ الحَبُلُ...، أَوِ الْاغِتِرَافُ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۵۵۷: عمر رضی الله عند بیان کرتے ہیں الله الله تعالی نے محمد صلی الله علیه وسلم کو حق و صداقت کے ساتھ۔ مبعوث فرایا اور اُن پر قرآن پاک کو نازل فرایا۔ الله تعالی نے رجم کی آیت نازل فرائی (اس پر عمل کرتے ہوئے) رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے رجم فرایا اور ہم نے آپ کے بعد رجم کیا اور رجم کا حکم الله کی کتاب میں اس مختص پر لازم ہے جو مختص شاوی شدہ ہو کر زنا کرے بشرطیکہ شاوتیں موجود ہوں یا عورت حالمہ ہو جائے یا (زناکا) افراد کرے (نناری مسلم)

وضاحت : وه آيت جس كى طاوت منوخ مو چكى ب وه يه به -اَلشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيا فَارْجِمُوهَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيْزُ حَكِيمُ

(ترجمہ) شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کریں تو ان کو رجم کرد' بید اللہ کی جانب سے سزا ہے اور اللہ عالم عالم معلمہ المبائی جاری صفحہ ۱۳۵۷)

٣٥٥٨ ـ (٤) وَمَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِى الله عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ خُذُوْا عَنِي ، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: البِكُرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغُرِيبُ عَامٍ ، وَالنَّبِيبُ عِلَى ، خُذُوْا عَنِي ، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: البِكُرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغُرِيبُ عَامٍ ، وَالنَّبِيبُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ، . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ،

۳۵۵۸: عبادة بن صاحت رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرایا مجھ سے (سائل) معلوم کرد ، جھ سے (سائل) معلوم کرد الله نے الله کا داستہ تکال دیا ہے۔ غیر شادی شدہ مرد عیرشادی شدہ مرد شادی مورت کے ساتھ زنا کرے او سوکوڑے لگائے جائیں اور سال بحر کے لئے جلاد طن کیا جائے اور شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرے تو سوکوڑے لگائے جائیں اور رجم کیا جائے (سلم)

وضاحت : فیر شادی شده زانی مرد کو ایک سال جلاوطن کرنے کا تھم متعدد احادیث سے اابت ہے اور عمر رضی

الله عند نے مغرر خطبہ وسیتے ہوئے اس کا اعلان فرمایا اور خلفاء راشدین کا اس پر عمل مجی دارت ہے اور اس کا انکار محابہ کرام ہے دابت نہیں ہے گویا اس پر اجماع ہے اس سے انکار کرنا ورست نہیں اور شاوی شدہ مرو عورت دونوں کو رجم سے پہلے سوکوڑے لگائے جائیں سے (ٹیل الاوطار جلدے صفحہ۲۵۰)

٣٥٥٩ ـ (٥) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمْرَ رَضِى الله عَنْهُمَا: أَنَّ الْيَهُوهَ جَاؤُوْا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَنْهُمَا: أَنَّ الْيَهُوهَ جَاؤُوْا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَنْهُمْ وَالْمَرَاةُ زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله عَنْهُ اللهِ بَنْ تَجِدُوْنَ فِى التَّوْرَاةِ فِى شَانِ الرَّجْمِ ؟ قَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجَلَدُوْنَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ سَلاَم : كَذَبْتُمْ، إِنَّ فِيْهَا الرَّجْمِ . فَاتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوْهَا، فَوَضَعَ آحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ اللهِ بَنُ سَلاَم : كَذَبْتُمْ، إِنَّ فِيْهَا الرَّجْم . فَاتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ آحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ ، فَقَرَا مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَم : ازْفَعْ يَدُكَ فَرَفَعَ ، فَإِذَا فِيْهَا آيَةُ الرَّجْمِ . فَامَرَ بِهِمَا النَّبِي عَنْهُ فَوْجِمَا. وَفِي الرَّجْمِ . فَقَالُوْا: يَا مُحَمَّدُ ! إِنَّ فِيْهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَالُوْا: يَا مُحَمَّدُ ! إِنَّ فِيْهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَالُوْا: يَا مُحَمَّدُ ! إِنَّ فِيْهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَالُوْا: يَا مُحَمِّدُ ! إِنَّ فِيْهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، وَلَكِنَّا نَتَكَاتُمُهُ بَيْنَنَا، فَآمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا. مُتَفَقً عَلَيْهِ .

۳۵۵۹: عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں ، یبودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے آپ کو بتایا کہ ان میں ایک مود نے ایک عورت سے زناکیا ہے۔ آپ نے ان سے دریافت کیا ، تم رجم کے بارے عمل قرات میں کیا پاتے ہو؟ انہوں نے بتایا ، (قرات میں ہے کہ) ، تم ان کو ذلیل کریں اور انہیں کو ڑے لگا کی۔ عبداللہ بن سلم نے کہا ، تم جموث کتے ہو قرات میں رجم کا تھم ہے چنانچہ وہ قررات لائے انہوں نے اسے کھولا تو ان میں سے ایک فخص نے رجم کی آیت کو نہ برحا عبداللہ بن ایک فخص نے رجم کی آیت کو نہ برحا عبداللہ بن ملم سے کہا ، تم اپنا باتھ اٹھا کہ چنانچہ اس نے (باتھ) اٹھا یا قروال رجم کی آیت تھی اس پر انہوں نے اقرار کیا ، اس محی ہے ، قرات میں رجم کا آجم فرایا اور محی ہے ، قرات میں رجم کی آیت میں رجم کا تھم فرایا اور ایک دوایت میں رجم کی آیت نمایاں تھی اس نے اقرار کیا ، اس کو چھپاتے رہ ہیں چنانچہ آپ نے ان دونوں کے بارے میں رجم کا تحم فرایا ان دونوں کے بارے میں رجم کی آیت نمایاں تھی اس نے اقرار کیا ، اس کو چھپاتے رہ ہیں چنانچہ آپ نے ان دونوں کے بارے میں رجم کی آیت نمایاں تھی اس نے افرار کیا ، اس کو چھپاتے رہ ہیں چنانچہ آپ نے ان دونوں کے بارے میں حتم دیا (اور) انہیں رجم کیا گیا (عفورہ کرک) اس کو چھپاتے رہ ہیں چنانچہ آپ نے ان دونوں کے بارے میں حتم دیا (اور) انہیں رجم کیا گیا (عفاری ، مسلم)

٣٥٦٠ - (٦) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: آتَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلُّ وَهُوَ فِيْ الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ، فَاعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَتَنْحَى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُ ﷺ، فَلَمَّا شَهِدَ آرْبَعَ شَهَادَاتٍ أَعْرَضَ قِنْهُ النَّبِيُ ﷺ، فَلَمَّا شَهِدَ آرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِي ﷺ، فَلَمَّا ثَنَهُم يَارَسُولَ اللهِ الْمَعَاهُ النَّبِي ﷺ، فَقَالَ: وَأَخْصَنْتَ؟، قَالَ: نَعْمَ يَارَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَقُولُ: وَاذْهَبُوا بِم فَارْجُمُوهُ، قَالَ ابْنُ شِهَاب: فَاخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ:

فَرِجَمْنَاهُ بِالْمَدِيْنَةِ، فَلَمَّا آذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هُرَبَ حَتَّى آذَرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ حَتَى مَاتَ.

وَفِي رَوَايَةٍ لِلْبُخَارِيّ : عَنْ جَابِرِ بَعْدَ قَوْلِه : قَالَ : نَعَمْ فَامَرَ بِهِ فَرُجِمْ بِالْمُصَلَّى ، فَلَمَّا أَذْلَقَتُهُ النَّبِيُّ عَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ. آذْلَقَتُهُ الْبَيِّ ﷺ خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ.

۱۳۵۱: ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک فض نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے مہد میں ہے۔

اس نے آپ کو آواز دیتے ہوئے کما اے اللہ کے تغیراً عمل نے زنا کیا ہے۔ آپ نے اس سے چرہ تجیرلیا وہ آپ کے چرے کی جانب تجر کیا جس طرف آپ نے چرہ تجیراً عا اور اقرار کیا ہیں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے اس سے چہو تجیر لیا بیا جب وہ چار بار گوائی مے چکا تو آپ نے اس کو بلایا اور وریافت کیا کیا تو پاگل ہے؟ اس نے کما نہیں! آپ نے فرایا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کما نہیں! آپ نے فرایا اس سے لما اور رقم کو این شاب نے بیان کیا جھے اس فعص نے بتایا جس نے جائز بن عبداللہ سے شا۔ اس نے کما بہم نے اس کو مینہ منودہ عیں رقم کیا اور جب اس پر پھر کرنے کے تو وہ بھاگ کیا یماں تک کہ ہم نے اس کو پھر نے میدان عیں جا لیا اور اس کو رقم کیا اور وہ وہ تا ہو گیا وہ اس کو رقم کیا جب اس پر پھروں (کی بارش) ہونے کی تو وہ بھاگ گیا یماں تک کہ وہ فوت ہو گیا۔ نی صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کے قواد کس کے تا کہ عبد اس کے اقراد کرنے کے بھر آپ نے اے رقم کرنے کا تھم دیا (اور) اسے عمدگاہ عیں رقم کیا گیا جب اس پر پھروں (کی بارش) ہونے کی تو وہ بھاگ گیا یماں تک کہ وہ فوت ہو گیا۔ نی صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کے حق بھر اس کے خل اس کے قواد کس کے تو وہ بھاگ گیا جان کے دو فوت ہو گیا۔ نی صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کے خل اس کے قواد کی جس اس کی خل اس کے ذات فرائے اور اس کی نماز جازہ اوا کی۔

٣٥٦١ (٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا اَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ النِّبِى اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا اَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ النِّبِى اللهِ عَنْهَمَا، قَالَ: وَلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَمْنَ اللهُ اللهُ عَمْنَ اللهُ اللهُ عَمْنَ اللهُ اللهُ عَمْنَ اللهُ عَمْنَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْنَ اللهُ عَمْنَ اللهُ عَمْنَ اللهُ عَمْنَ اللهُ عَمْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

۳۵۱۱: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جب ماعز بن مالک ہی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس سے دریافت کیا' شاید تو نے بوس و کنار کیا ہو یا تو نے باتھا پائی کی ہو یا تو نے اسے دیکھا ہو؟ اس نے کما نہیں' اے اللہ کے رسول! آپ نے دریافت کیا' کیا تو نے اس سے جماع کیا ہے؟ آپ کنافت میں کمہ رہے تھے۔ اس نے اش کو رجم کرنے کا تھم دیا (بخاری)

٣٥٦٢ ـ (٨) **وَعَنْ** بُرَيْدَةَ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بُنُ مَالِكِ اِلَى النَّبِيّ ﷺ فَقَالَ: بَارَسُوْلَ اللهِ اِلْمَهِوْنَى فَقَالَ: «وَيْحَكَ اِرْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهِ وَتُبُ اِلْيُهِ». قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ

بَعِيْدٍ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! طَهَّرْنِيْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ ذَٰلِكَ، حَتَّى إذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسَوْلُ اللهِ ﷺ : ﴿ فِيْمَ ٱطَهِّرُكَ؟ \* قَالَ : مِنَ الزِّنَا. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ أَبِهِ جُنُونٌ؟ ، فَأَخْبِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ . فَقَالَ : وأَشْرِبَ خَمْرًا؟ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَهُ كُهُ م فَلَمْ يَجِدُ مِنْهُ رِيْحَ خَمْرَ. فَهَالَ: وَأَزَنَيْتَ؟، قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَلَبِثُوْا يَوْمَيْنَ، أَوْ ثَلَاثَةُ، ثُمُّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: واسْتَغْفِرُوا لِمَاعِز بْن مَالِكِ، لَقَدْ تَابَ تَوْبُنَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمُّةٍ لَوْسِعَتُهُمْ، ثُمَّ جَاءَتُهُ امْرأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنْ أَلْأَرْدٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! طُهِّزنِي. فَقَالَ: ﴿ وَيُحَكِ إِرْجِعِنَى فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوْمِنَ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: تُرِيْدُ أَنَّ تُرُدِّدَنِيْ - كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ ﴿ إِنَّهَا - خُبْلِي مِنَ الزِّنَا. فَقَالَ: وأنتِ؟ وقَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ لَهَا: وحَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ، قَالَ: فَكَفَّلَهَا رُجُلٌ مِّنَ الْانْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ، فَأَتَى النَّبِي ﷺ، فَقَالَ: قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَ: ﴿ إِذَّا لَا نُرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيْرًا ، لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ ، فقامَ رَجُلُ مِّنّ ٱلْأَنْصَارِ، فَقَالَ: إِلَى رَضَاعُهُ يَا نَبِيُّ اللَّهِ! قَالَ: فَرَجَمَهَا. وفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّهُ قَالَ لَهَا: واذْهَبِين حَتَّى تَلِدِيْ، فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَ: واذْهَبِي فَأَرْضِعِيْهِ حَتَّى تَفْطِمِيْهِ. فَلَمَّا فَطَمَتُهُ أَتَنهُ بِالصَّبِيّ فِي يدِم كِسْرَةُ خُبْزِ ــ فَقَالَتْ: هٰذَا يَا نَبِيُّ اللهِ قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكُلِ الطَّعَامَ، فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُل مِّنَ المُّسْلِمِيْنَ، ثُمُّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوْهَا. فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلَيْدِ بِحَجْرِ فَرَمْى رَأْسَهَا، فَتَنَصَّحَ الدَّمُ ... عَلَى وَجْوِ خَالِدٍ، فَسَبُّهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «مَهْلاً يَا خَالِدُ! فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسِ --- لَغُفِرَ لَهُ اللَّهُ امْرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۵۳: بریده رضی اللہ عدد بیان کرتے ہیں کہ باعز بن بالک نی صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں حاضر ہوا۔ اس فرض کیا' اے اللہ کے رسول! جھے پاک بیجے' آپ نے فرایا' تھے پر اللہ رخم کرے واپس جا' اللہ ہے مففرت طلب کر اور توبہ کر۔ بریدہ نے بیان کیا' وہ مخف زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ واپس آیا اور عرض کیا' اے اللہ کے رسول! جھے پاک کر دیں؟ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا جواب دیا' یہاں تک کہ جب چوتھی مرجبہ اس نے کما تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہ دریافت کیا' میں تھے کس (گناه) سے پاک کروں؟ اس نے جوابا کما' زنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا' کیا ہیہ دیوانت کیا' کیا ہیہ دریافت کیا' کیا ہیہ دیوانت کیا' کیا ہیہ دیوانت کیا' کیا ہی جو تھا گیا کہ یہ دیوانہ نہیں ہے۔ آپ نے دریافت کیا' کیا ہیہ خص کھڑا ہوا' اس نے اس کے (منہ) کو سوگھا لیکن اس سے شراب کی بدیو اس نے شراب کی بدیو میں آ رہی تھی بھر آپ نے دریافت کیا' کیا تو نے زنا کیا ہے؟ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ آپ نے اس کے بارے میں تھی جس تھی ہوا ہوا۔ آپ نے اس کے بارے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے فرایا' باعز بن مالک کے لئے مغفرت طلب کرہ یقینا اس نے الی توبہ کی اس فران خاموش رہے۔ بعد ازال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے فرایا' باعز بن مالک کے لئے مغفرت طلب کرہ یقینا اس نے الی توبہ کی اس فران کیا تھی اس نے الی توبہ کی اس نے انہاں کو یقینا اس نے الی توبہ کی اس خواب کو مغفرت طلب کرہ یقینا اس نے الی توبہ کی اس خواب کی اس نے انہاں کو یقینا اس نے الی توبہ کی اس کے اللہ مغفرت طلب کرہ یقینا اس نے الی توبہ کی اس کے اللہ عفورت طلب کرہ یقینا اس نے الی توبہ کی اس کے اللے مغفرت طلب کرہ یقینا اس نے الی توبہ کی اس کے اللے مغفرت طلب کرہ یک اس کے اللے مغفرت طلب کرہ یک کے اس کی دور کیا کے اس کے اس کی دور کی کی کی کی کی کی کی دور کی کی کی کی کی کی دور کی کی کی کی کی کی کر کی کی کی کی کر کی کی کی کر کی کی کی کی کی کر کے کی کو کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کر کی کر کر کر کر کر کر

ب كه أكر اسے ايك جماعت بر تقتيم كيا جائے تو ان سب كو شامل مو جائے۔

اس کے بعد آپ کی خدمت میں غامیہ ازد (قبیلہ) کی ایک عورت آئی اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! مجھے ا کے سیجے! آپ نے فرمای جھ پر اللہ کی رحت ہو تو چل جا اور اللہ سے مغرت مانک اور توبد کر۔ اس نے عرض کیا اب مجھے بار بار اس طرح والی لوٹانا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ نے ماعز بن مالک کو والیس کر دیا تھا یقینا میں تو زنا سے حاملہ موں آپ نے وریافت کیا، تو (عالمہ) ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں! آپ نے اس سے فرایا، اپنے پیٹ (کے حمل) کو وضع کرتے کے بعد (آنا) راوی نے بیان کیا کہ ایک انساری نے اس کی کفالت کی (دمہ واری افغائی) یمال تک کہ اس نے وضع حمل کیا۔ تب وہ انساری بی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا کہ عادیہ عورت نے وضع حمل کیا ہے۔ آپ نے فرایا' اس حالت میں ہم اے رجم نیس کریں گے کہ اس کے بیچ کو بھین میں اس ظرح چھوڑ دیں کہ اسے دورہ چانے والا کوئی نہ ہو۔ چنانچہ ایک انساری کھڑا ہوا' اس نے کما' اے اللہ کے نی اللہ اس کی رضاعت کی ذمہ داری جھ پر ہے۔ رادی نے بیان کیا' آپ نے اے رجم کرنے کا تھم ویا اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس سے کما' تو چلی جا يمان تک كه يچ كو جنم دے۔ جب بچه بيدا ہوا تو آپ نے فرمايا' جا اسے دودھ پالا يمال تك كداس كودوده پانا بند كردے۔ جب اس نے اس كودوده پلانا فتم كرديا توده بچ كو آپ كے پاس لائى اس (يچ) ك باته من روفي كا كلوا تها اس في كما الدك رسول! من في اس كو دوده (بلانا) ختم كروط ب- اب يه كمانا کمانے لگا ہے چانچہ آپ نے بچے کو ایک مسلمان فض کے سروکیا اور اس کے بارے میں (رجم) کا علم دا۔ اس کے لتے اس کی چھاتی کے برابر کڑھا کھووا کیا اور لوگوں کو (اے رجم کرنے کا) تھم دیا انہوں نے اے رجم کیا چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ عند ایک پھر لیکر آئے اور اس کے سربر پھینا جس سے خون کے چھینے خالد کے چرے بر مرے تو خالد نے اے برا بھلا کیا۔ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فالد! رک جائے اس ذات کی شم! جس کے باتھ میں میری جان ے اس عورت نے الی قوبہ کی ہے کہ اگر محصول (TAX) لینے والا الی قوب کرے قواے معاف کر وا جائے چر آپ نے اس کے بارے میں علم ویا رکد اس کا جنازہ تیار کیا جائے) چنانچہ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اے وفن کر دياميا (مسلم)

وضاحت : مدے کے طق میں تعارض ہے ایک روایت میں ہے کہ بچ کے دودھ پلانے کی ذمہ داری ایک انساری نے اٹھائی اور عامیہ عورت کو ای دفت رجم کر دیا گیا جبکہ دومری روایت میں ہے کہ آپ نے رجم کو اس وقت سک متو فر کر دیا جب سک بچہ دودھ پیتا رہا اور جب بچ کا دودھ بند کر دیا گیا اور اس کے ہاتھ میں روائی کا کھڑا تھا دیا گیا تو اس کے ہاتھ میں روائی ہے کہ یہ دونوں تو اسے رجم کیا گیا۔ ان دونوں روایات کے درمیان مطابقت قائم کرتے ہوئے علامہ شوکائی نے فرایا ہے کہ یہ دونوں روایات میں واقعہ ہے لیکن رجم کی تاخیروائی روایت دومری روایت سے زیادہ واضح اور می ہے۔ تو ہم یعنی کے ساتھ کتے ہیں اور ایک می واقعہ ہے لیکن رجم کی تاخیروائی روایت دومری روایت سے زیادہ واضح اور می ہے۔ تو ہم یعنی کے ساتھ کتے ہیں کہ بچ کے دودھ چھڑانے کے بعد اس کو رجم کیا گیا اور جس محض نے اس کی رضاعت کی ذمہ داری کو تشلیم نہ کیا اور اس کے رجم کو متو فر کر دیا۔ محابہ کرام کے درمیان اس شم کا اختلاف آکٹر طور پر دیکھنے میں آیا ہے۔ بمول خلطی سے کوئی ہیں مبرا نہیں ہے (ٹیل الاوطار جلدے سفی ۱۸۸)

٣٥٦٣ ـ (٩) **وَعَنْ** آبِئَ هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِئَ ﷺ يَقُوْلُ: ﴿إِذَا زَنتُ أَمَّةُ أُحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدُهَا الْحَدَّ وَلَا يُثُرِّبُ عَلَيْهَا —، ثُمَّ إِنُ زَنَتَ فَلْيَجْلِدُهَا الْحَدَّ وَلَا يُثِرَّبُ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ التَّالِئَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ يِحَبْلِ مِّنْ شَعْرٍ،... مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

٣٥٦٣: ابو ہررہ رض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرایا 'جب تم سے سنا تم میں سے کسی محص کی لویڈی زنا کرے اور اس کا زنا کرنا آشکار ہو جائے تو وہ اسے حد کے کوڑے لگائے لیکن اسے برا بھلا نہ کے ' اس کے بعد اگر وہ (پمر) زنا کرے تو اس پر زنا کی حد لگائے اور اسے ڈانٹ نہ پلائے پھر اگر تیسری بار زنا کرے اور اس کا زنا معلوم ہو جائے تو اے اگرچہ بالوں کی رس کے بدلے (پیچنا پڑے) تو بچ وے۔

وضاحت : معلوم ہوا کہ آقا کو حاکم وقت سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود اس پر حد نافذ کر سکتا ب (تنقیع الرواة جلد مفحد ۸۹)

٣٥٦٤ - (١٠) وَعَنْ عَلِي رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! آفِيْمُوْا عَلَى آرِفَائِكُمْ اللهَ عَنْهُ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! آفِيْمُوْا عَلَى آرِفَائِكُمْ اللهَ عَنْهُ أَنْ اللهِ عَلَا أَمَةً لِرَسُوْلِ اللهِ يَظَا وَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ آجُلِدَهَا، فَإِذَا هِى حَدِيْثُ عَهْدِ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيْتُ إِنْ آنَا جَلَدْتُهَا آنَ ٱقْتُلَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي عِلْهُ، فَإِذَا هِى حَدِيْثُ عَهْدِ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيْتُ إِنْ آنَا جَلَدْتُهَا آنَ ٱقْتُلَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي عِلْهُ، فَإِذَا هِى حَدِيْثُ عَهْدِ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيْتُ إِنْ آنِهُ آنِهُ أَنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّذَاللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّ

۳۵۹۳: علی رضی اللہ عند نے فرایا اے لوگو! تم اپنے غلاموں پر وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ مد لگاؤ۔
اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی نے زناکیا آپ نے جھے تھم دیا کہ جمی اس کو (حد کے) کوڑے لگاؤں۔ لیکن اسے تو ابھی نفاس کا خون آ رہا تھا۔ جمی ڈر گیا کہ آگر جی نے اسے کوڑے لگائے تو (کمیں) جمی اسے قل نہ کر دوں۔ جس نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ نے فرایا تو نے اچھا کیا (مسلم) اور ابوداؤد کی ایک روایت جس ہے آپ آپ نے فرایا و جوڑ دو یماں تک کہ اس (کے نفاس) کا خون ختم ہو جائے پھراس پر حد قائم کو۔ نیز اپنے باتحت لوگوں پر حدود کا نفاذ کو۔

وضاحت : شرعا" لوندی اور غلام کی مد آزاد سے نصف ہے لیکن رجم میں چونکہ نصف مکن نہیں اس لئے لوندی یا غلام کو جو شادی شدہ ہیں' رجم نہیں کیا جائے گا (تنقیع الرواۃ جلد سامند ۸۹۰)

ابوداؤد کی روایت کی سند میں عبدالاعلی بن عامر راوی قابل جست نمیں ہے (الجرح والتعدیل جلدا ملحد سلام میزان الاعتدال جلدا ملحد مالاعتدال جلدا ملحد ۵۳۰ تقریب التندیب جلدا ملحد ۱۳۸۳)

### ٱلْفَصَلُ النَّافِي

٣٥٦٥ - (١١) عَنْ آبِي هُمرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَآءَ مَاعِرُ الْأَسْلَمِيُ الْيَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الْلَخْوِ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَلْ رَنِي، فَآغَرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَآءَ مِنْ شِقِّهِ الْلَخْوِ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَلْ رَنِي، فَآمَرَ بِهِ فِي رَنِي فَآغَرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَآءَ مِنْ شِقِهِ الْآخِرِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ قَلْ رَنِي، فَآمَرَ بِهِ فِي الرَّالِعَةِ، فَأُخْرِجَ إِلَى الْحَرُّةِ، فَرُجِمَ بِالْحِجَارَةِ، فَلَمَّا وَجَدَمَسُ الْحِجَارَةِ، فُو يَشْتَدُ، حَتَى مَلَ اللهِ عَلَى الْحَدُ وَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْحَرُّةِ، فَرَجِمَ بِالْحِجَارَةِ وَمَسَّ النَّاسُ حَتَى مَاتَ. فَلَكُو وَا ذَلِكَ بِرَحُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ووسری فصل: ۱۳۵۵: ابو ہریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ابو اسلی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اقرار کیا کہ اس نے زنا کیا ہے۔ آپ نے اس سے اعراض قربایا ، پھروہ ووسری جانب سے آیا اور زنا کا اقرار کیا لیکن آپ نے اس سے اعراض قربایا ، پھروہ آپ کی دوسری جانب سے آیا اور اقرار کیا کہ اے اللہ کے رسول! بھی نے زنا کیا ہے۔ آپ نے چوشی پار (اقرار کے بعد) اس کے بارے بھی تھم ویا کہ اسے رجم کیا جائے اسے پھرلے میدان (کی جانب) لے جایا گیا (وہاں) اسے پھروں کے ساتھ رجم کیا گیا جب اس نے پھروں کی چوٹوں کی تھی اسے پھرلے میدان (کی جانب) لے جایا گیا (وہاں) اسے پھروں کے ساتھ رجم کیا گیا جب اس نے پھروں کی چرٹوں کی چوٹوں کی تعلیم کو محسوس کیا تو تیزی سے بھال لکھا ،وہ ایک محسوس کیا ہی ہونے کہ وہ فوت ہو گیا ہیا تی اس کا ذکر اس نے اس اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بوا کہ اس نے جب پھروں کے واقع ہونے کے وقت موت کو محسوس کیا تو وہ بھاگا رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بوا کہ اس نے جب پھروں کے واقع ہونے کے وقت موت کو محسوس کیا تو وہ بھاگا (اس پر) رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بوا کہ اس نے جب پھروں کے واقع ہونے کے وقت موت کو محسوس کیا تو وہ بھاگا اس کی رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بوا کہ اس نے جب پھروں کے واقع ہونے کے وقت موت کو محسوس کیا تو وہ بھاگا جس کی رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ، تم نے اسے کیاں نہ چھوڑ ویا؟ (ترزی) این باجہ) اور ایک روایت میں جو کہ آپ نے قربایا ) تم نے اسے کیوں نہ چھوڑ ویا؟ شاید وہ تو برگر آپ کی تو بھوڑ ویا؟ (ترزی) این اور اللہ اس کی تو بہ قبول قربایا۔

وضاحت : معلوم ہوا کہ جو مخص کی گناہ کا اقرار کرتا ہے اگر وہ اقرار سے رجوع کر لے قواس کا رجوع کرتا ورست ہے اور اس کو اس جرم کی سزا نہیں دی جائے گی گویا اس کا بھاگنا اقرار سے مغرف ہونا تھا۔ اس بناء پر نی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان کہ "تم نے اس کو کوں نہ چھوڑ وہا؟ نی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ "تم نے اس کو کوں نہ چھوڑ وہا؟ نی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ "تم نے اس کو کون نہ چھوڑ وہا؟ تی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دریافت ہو تو نیسلے پر نظر فانی کی جا سے دواللہ اعلم)

٣٥٦٦ - (١٢) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لِمَاعِرِ بْنِ مَالِكِ. وأُحَقُّ مَا بَلَغَنِيْ عَنْكَ؟، قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِيْ؟ قَالَ: «بَلَغَنِيْ ٱنَّكَ قَدْ وَقَعْتَ عَلَى جَارِيَةِ ٱل فَلَانِ \* قَالَ: نَعَمْ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شُهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. رَواهُ مُسْلِمٌ.

۳۵۲۱: ابن عماس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے مامز بن مالک سے دریافت قربایا استے بارے جس بھ جو نبی ہے؟ آپ نے تیم بارے جس بھ جو نبی ہے؟ آپ نے قربایا ' جھے یہ خبر پہنی ہے کہ او نہ فلال قبلے کی لوعزی سے زنا (کے جرم) کا ارتکاب کیا ہے۔ اس نے اقرار کیا اور جار بارگوائی دی ' او آپ نے اس کے بارے جس محم دیا (کہ اسے رجم کیا جائے) چنانچہ اسے رجم کردیا گیا (مسلم)

وضاحت الله ساحت مند احمر ابوداؤد الى اور ترنى مي ذركور به البته صاحب مكاؤة في يم كركه الله مسلم في روايت كيا ب اس بات كی طرف اشاره كيا به كه به طديث پهلی فعل جی ذکر كی جاتا جاسيه خی و درى اشعل جی اس حدیث بها فعل جی از كر بوتا مناسب نبیس ب - نیز اس حدیث جی اشكال ب وه بیه به كه اس حدیث به معلوم بوتا به كه رسول الله معلی الله علیه و سلم كو معلوم تقاكه باعز به زناكا جرم واقع بوا ب آپ في اس به اظمار كروانا جا با كر اس كے اقرار كی دوشتی شی اس به حد نافذ كی جاستے اور اس به پهلے جو حدیثین ذكر بوئی بین ان سے معلوم بوتا به كه نی معلی الله علیه و سلم كو اس في اس جرم كا علم نه تقا بكه باعز آپ كی خدمت میں حاضر بوا اس في اس فول كا اس في اس فول كا بواب به به كه اقرار كيا اور آپ في بار اس به روگروانی كی ناكه وه اپ اقرار سے رجوع كر لے۔ اس اشكال كا بواب به به كه حدیث میں انتقار ب اس لئے كہ به بات بحید نمیں كه رسول الله معلی الله علیه و سلم كو باعز كا واقعه بتایا گیا ہو لیكن حدیث میں انتقار ب اس لئے كہ به بات بحید نمیں كه رسول الله معلی الله علیہ و انكار نه كیا باکہ وہ انكار كروے ناكر اس في الله علیہ بار اقرار كیا قرت بی ماکر کیس قرباگی جائے لیكن اس في الكار نه كیا باکہ بار اقرار كیا قرت باب في اس مدرج سے بچائے كيلئ به به كه كماكہ كس قرباگی جائے لیكن اس في الكار نه كیا باکہ مقدد صرف به قاكہ كس مارواة جلاس مورد من الله علیہ الله علیہ الله علیہ بار اقرار كیا قرت بی ماکہ كس قرباگی قرن نمیں بارواة جلاس مورد میں الله علیہ کس الله بارواة جلاس مورد میں بارواة جلاس مورد می بناء بر رجم نه كرديا جائے (تنظیم الرواة جلاس مورد میں بارواة جلاس مورد میں بارواة جلاس مورد میں باروائی بین باروائی برجم نه كرديا جائے (تنظیم الرواة جلاس مورد میں باروائی ب

٣٥٦٧ - (١٣) وَهَنْ يَزِيْدَ بْنِ نُعَيْم ، عَنْ آبِيْهِ ، آنَّ مَاعِزًا آتَى النَّبِي ﷺ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ آرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَآمَرَ بِرَجْمِهِ وَقَالَ لِهَزَّالٍ : «لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ ، قَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ : إِنَّ هِزَّالًا أَمَرَ مَاعِزًا أَنْ يَمْإِتِي النَّبِي ﷺ فَيُخْبِرَهُ . رُواهُ أَبُوْ دَاؤَدَ .

۱۳۵۷: بزید بن تیم اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ اعز بن الک نمی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے آپ کے پاس چار بار (زنا) کا اقرار کیا۔ آپ نے اس کو رجم کرنے کا بھم ویا اور حذال سے کما کہ "اگر تو اس کی بردہ پوٹی کرنا تو تیرے لئے بمتر تھا" ابن مکدر نے بیان کیا کہ اس میں کوئی شک نمیں کہ حذال نے اعز کو مشورہ ویا تھا کہ وہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اور آپ کو (حقیقت) بتائے (ابوداؤد)

٣٥٦٨ ـ (١٤) **وَمَنْ** عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ آبِنِهِ، عَنْ جَدِّه عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاضِ رَضِى اللهِ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «تَعَافُوا الْحُدُوْدَ ـ فِيْمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلغَنِىْ

مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ . . . رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَآئِئَ"ُ.

۳۵۱۸: عمرو بن شعیب اپ والد سے وہ اپ داوا عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنما سے بیان کرتے ہیں رسول الله مسلی الله علیه وسلم نے فرایا ، آپس میں ایک دوسرے کے قابل حد تصور کو معاف کر دیا کرد کو تکه جب میرے پاس حد (کا معالمہ) پنچ گا تو حد کا نفاذ واجب ہو جائے گا (ابوداؤد نسائی)

٣٥٦٩ ـ (١٥) **وَعَنْ** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَقِيْلُوْا ذَوِي الْهَيْثَاتِ عَثْرَاتِهِمْ إِلاَّ الْحُدُوْدَ». رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ .

۳۵۹۹: عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'سمجھدار لوگوں کی غلطیوں کم ماسواے حدود کے 'معاف کر دیا کرد (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی شد می عبداللک بن زید رادی شیف ب (بیران الاعتدال جلد مفرده)

٣٥٧٠ (١٦) وَعَنْهَا، قَالَتْ: قَالْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذْرُءُوا الْحُدُوْدَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا السُتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ، فَخَلُوْا سَبِيْلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفُو خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يُخْطِئُ فِي الْعُقُوبَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: قَذْ رَوِيَ عَنْهَا وَلَمْ يُرْفَعْ وَهُوَ أَصَعَّ.

۳۵۵۰: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممکن مد تک مسلمانوں سے مدود کو ٹالنے رہو، آگر مدسے بچاؤ کا کوئی راستہ لکتا ہے تو بحرم کو جانے دو۔ اس لئے کہ امام معاف کرنے ہیں علمی کر جائے تو اس سے بہتر ہے کہ اس مدیث کا عاکشہ جائے تو اس سے بہتر ہے کہ اس مدیث کا عاکشہ سے موقوقا مرادیت ہونا زیادہ میج ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند علی بزید بن الی زیاد رادی ضیف ہے (ا نعلل دمعرفتہ الرجال جلدا سخدہ، الآریخ الکیم جلد۸ سخد، ۳۲۲ الجرح والتعدیل جلدہ سخد، ۱۳ النعفاء والمنزدکین سخد، ۱۵ میزان الاعتدال جلد، سخد، ۱۳۳۰ تقریب التهذیب جلد، سخد، ۳۲۵ تنفیع الرواۃ جلد، صغرہ، ضیف ترزی سخد، ۱۳

٣٥٧١ ـ (١٧) **وَمَنْ** وَائِلِ بُنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: اسْتُكُرِهَتِ الْمَرَأَةُ ـ عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ ﷺ فَدَرًا عَنْهَا الْحَدَّ، وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا، وَلَمْ يَذْكُرُ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

اسما: واكل بن مجررضى الله عنه بيان كرت بي كم ني صلى الله عليه وسلم ك زمانه مي أيك مورت س زما بالجر

کیا گیا تو آپ نے عورت پر سے حد کو معاف کر دیا اور اس محض پر حد نافذکی جس نے اس سے زنا کیا تھا اور اس بات کا (کسی) ذکر نہیں کہ آپ نے اس (عورت) کو حق مردیا ہو (ترزی)

وضاحت : یه صدیث ضعف ب نیز سند می عبدالجبار بن وائل نے اپنے والد سے نہیں سا (تنقیع الرواة ملد ملی منعف تردی منعف ملا)

٣٥٧٢ – (١٨) وَعَفْهُ أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِي عُلَا تُرِيْدُ الصَّلَاةَ، فَتَلقَّاهَا رَجُل فَتَجَلَّلَهَا س، فَقَطْبِي حَاجَتَهُ مِنْهَا، فَصَاحَتْ وَانطَلَقَ، وَمَرَّتْ عَصَابَةٌ سُيِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَجُل فَتَجَلَّلَهَا س، فَقَطْبِي حَاجَتَهُ مِنْهَا، فَصَاحَتْ وَانطَلَقَ، وَمَرَّتْ عَصَابَةٌ سُيِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَ : إِنَّ ذُلِكَ الرَّجُل فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَأَخَذُوا الرَّجُل، فَأَتُوا بِهِ رَسُّول اللهِ عَلَيْهُا، فَقَالَ لَهُ اللهِ عَلَيْهُا: وَالْجُمُوهُ وَقَالَ : وَلَقَدْ تَابَ لَهَا: وَإِذْ مَنْهُمْ وَقَالَ : وَلَقَدْ تَابَ وَابَهُ وَابَعَ عَلَيْهَا: وَالْجُمُوهُ وَقَالَ : وَلَقَدْ تَابَ لَوْبَا لَكُولُ اللهِ عَلْهُمْ وَقَالَ : وَلَوْ اللهِ عَلَيْهَا وَاللّهَ عَلَيْهَا وَاللّهَ عَلَيْهَا وَاللّهُ عَلَيْهَا وَقَالَ : وَلَقَدْ تَابَ

الاملات واکل بن تجر رمنی اللہ عنہ بے روایت ہے کہ نی ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ جی ایک حورت نماذ اوا کسنے کے ارادے سے اپنی خواجش کو پررا کسنے کے ارادے سے اپنی خواجش کو پررا کیا وہ حورت چینی رمی لیکن وہ آدی چلا گیا۔ وہاں سے مماجرین کا ایک گروہ گزرا۔ اس حورت نے ان سے بیان کیا کہ ایک آدی نے میرے ساتھ ونا کیا ہے چانچہ وہ لوگ اس کو پکڑ کر نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ نے ایک آدی نے میرے ساتھ ونائی ہے جہیں معالمہ کر روا ہے (پیر) آپ نے اس (دائی) محض کے بارے جس تھم دوا اس حورت سے کما اور فرمایا اس نے ایک توبہ کی ہے کہ آگر ایسی توبہ میند والے کر لیس تو ان (سب) کی توبہ تحول ہو جائے (تذی ایرواؤد)

وضاحت : الم تذی نے اس مدے کو حن قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ اس کی سد مغبوط ہے۔ البتہ اختصار ہے۔ کمل الفاظ ہوں ہیں کہ وہ مخص جس نے اس مورت کے ساتھ زنا کیا تھا ، وہ چلا گیا۔ (ای دوران) ایک دوسرا مغض اس کے پاس سے گزرا اور وہاں سے مماجرین کی ایک جماعت گذر رہی تھی اس مورت نے (ان سے) کما کہ اس مغض نے میرے ساتھ زنا کیا ہے چنانچہ مماجرین نے اس آدی کو پکڑ لیا ، جس کے بارے جس مورت نے کما تھا کہ اس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے۔ جب اس مغض کو مورت کے ساتے لایا گیا تو مورت کنے گی ، بال! کی وہ آدی ہے۔ یاس کے ساتھ زنا کیا ہے۔ جب اس مغض کو مورت کے ساتے لایا گیا تو مورت کئے گئی۔ جب آپ نے اس مغض کو رجم چنانچہ مماجرین کی جماعت اس مغض کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے پاس لے آئی۔ جب آپ نے اس مخص کر رجم کے دسول! دراصل میں بی اس مورت کے ساتھ زنا کیا تھا۔ تب اس خو اور کیا کہ اے اللہ کہ رسول! دراصل میں بی اس مورت) سے اس فعل محمول میں بی اس مورت سے کما کہ تو چلی جا اللہ تعالی نے کہ معاف کر دیا ہے اور مشتبہ معنص کے بارے میں ایسے کمات اوا فرائے اور جس محمول نے حقیقتاً برکاری کی تھی اس کے بارے میں ایسے کمات اوا فرائے اور جس محمول نے حقیقتاً برکاری کی تھی اس کے بارے میں ایسے کمات اوا فرائے اور جس محمول نے حقیقتاً برکاری کی تھی اس کے بارے میں آپ نے تھم دیا کہ آتے رجم کر دیا جائے اور آپ نے فرایا اس محمول نے حقیقتاً برکاری کی تھی اس کے بارے میں ایسے اور آپ نے فرایا اس محمول نے حقیقتاً برکاری کی تھی اس کے بارے میں ایسے اور آپ نے فرایا اس محمول نے حقیقتاً برکاری کی تھی اس کے بارے میں ایسے درجم کر دیا جائے اور آپ نے فرایا اس محمول نے حقیقتاً برکاری کی تھی اس کے بارے میں آپ نے تھم دیا کہ اسے درجم کر دیا جائے اور آپ نے فرایا اس کی بارے میں آپ کے فرایا اس کی بارے میں آپ کے فرایا اس کی بارے میں آپ کے خوالے اس کی بارے میں آپ کے خوالے اور خوالے کی بارے میں ایسے درجم کر دیا جائے اور آپ نے فرایا اس کی بارے میں آپ کے خوالے کی دورا جائے اور آپ نے فرایا اس کی بارے میں اس کی بارے میں کی بارے میں اس کی بارے میں اس کی بارے کی بارے میں کی بارے میں اس کی بارے کی بارے کی بارے میں بارے کی بارے کی بارے میں بارے کی بارے کی

نے الی توب کی ہے کہ آگر الل مدینہ الی قوب کریں تو ان (سب) کی توبہ تبول ہو جائے۔ یہ حدیث آگرچہ حن درجہ کی ہے لین یہ جلہ کہ تم اسے رجم کر اس محج نیس ہے اور رائح بات یی ہے کہ اس فض کو رجم نیس کیا گیا تھا۔ (میج تذی علامہ البائی جلد استحدہ) اس حدیث کو اہم احد نے سند احمد میں جلد استحدہ میں ذکر کیا ہے اور اس حدیث میں یہ وضاحت موجود ہے کہ آپ نے اس عورت کے ساتھ ان دونوں مردوں کو بھی چھوڑ دیا۔ اور فرایا کہ "اس رجم نہ کرد" اس نے بارگاہ اللی میں توبہ کی ہے۔" البتہ اس حدیث میں جلا وطنی کی سزاکا ذکر ہے۔ اس حدیث کو اہم بیسی نے سنن کہری میں ذکر کیا ہے اور حدیث کو میح قرار دیا ہے۔

٣٥٧٣ ـ (١٩) وَهُنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً زَنَى بِالِمَرَأَةِ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُ ﷺ فَجُلِدَ الْحَدَّ، ثُمَّ ٱخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنُ فَأَمَرً بِهِ فَرُجِمَ. رَوَاهُ ٱبُوْدَاوُدَ.

٣٥٤٣: جابر رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فض نے ایک عورت کے ساتھ ڈناکیا۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تھم دیا کہ اس کو مد کے کوڑے لگائے جائیں چر آپ کو بتایا گیا' وہ تو شادی شدہ ہے تب آپ نے اے رجم کرنے کا تھم دیا (ابوداؤد)

٣٥٧٤ - (٣٠) وَهُ سَمِيْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً رَضِى اللهُ عَنَهُ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً أَتَى النَّبِي اللهُ عَنَهُ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً أَتَى النَّبِي اللهُ عَنَهُ، أَنَّ مِنْ إِمَا يُهِمْ يَخْبُثُ النَّبِي اللهُ عَلَى اَمَةٍ مِنْ إِمَا يُهِمْ يَخْبُثُ النَّبِي اللهُ عَلَى اَمَةٍ مِنْ إِمَا يُهِمْ يَخْبُثُ بِهَا النَّبِي اللهُ عَلَى اللهُ عَشْرَاحُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٣٥٤٣: سعيد بن سعد بن عبارة بيان كرتے بين كه سعد بن عباره ني سلى الله عليه وسلم كي پائ ايك فخض كولات بوقيل بين باقض الخلقت اور نيار تعاليكن اس ان كي لوغريوں بين سے كمي لوغرى كے ساتھ زنا كرتے پايا كيا۔ ني سلى الله عليه وسلم نے فرمايا اس كيلئے ايما جمازن ماصل كرا جس بين سو شافيس موں اور وہ اسے ايك بار مادو (شرح السنہ اور ابن ماجه بين جي اس كي مشل ہے)

وضاحت : یہ مدے می ب اور اس مم کے بار انسان پر اس انداز بی مد نافذ ہوگ۔ بیسا کہ محمورہ می " بی ابوب علیہ السلام کے واقع بی ذکر ہے۔ جبکا ترجمہ ہے "اور اسپتے ہاتھ بی جمالو او اس سے مادد اور مم نہ تو دو ' ب فک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا (وہ) خوب بندے تھے۔ بینک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ "ابوب علیہ السلام نے کسی وجہ سے مم اٹھائی متی کہ وہ اپنی بیوی کو سو کو رے لگا کی گے۔ اللہ پاک نے انسیں قربایا کہ آپ سوشاخوں والا جمارہ ایک بار انسی ماریں تو آپ کی مم بوری ہو جائے گی۔ (واللہ اعلم) ٣٥٧٥ - (٢١) وَعَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّساسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَسالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا وَأَلَمَ فَعُولَ بِهِ . . . رَوَاهُ اللّهِ عَنْهُمَا وَالْمَفْعُولَ بِهِ . . . رَوَاهُ النّهِ عَنْهُمَ وَابْنُ مَاجَةً .

۳۵۵۵: عکرمہ این عباس رضی اللہ عنما سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جس عض کو تم است عمل میں جس میں اور مفول دونوں کو قتل کردد (ترفدی این ماجر)

٣٥٧٦ - (٢٢) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَمَنَّ اَتَّى بَهِيْمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ ، فِيْلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا شَانُ الْبَهِيْمَةِ؟ قَالَ: مَا سَمَعْتُ مِنْ رَسُول ِ اللهِ ﷺ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ ، وَلَكِسْ آرَاهُ كَرِهَ أَن يُتُؤْكَلَ لَحْمُهَا أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا وَقَدْ فُعِلَ بِهَا ذَلِكَ . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ ، وَأَبُو دَاوَدَ، وَابْنُ مَاجَةً .

٣٥٤٩: ابن عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا 'جس مخص نے چہائے کہ بھی قتل کر وو۔ ابن عباس رضی الله عنما سے مخص نے چہائے کہ بھی قتل کر وو۔ ابن عباس رضی الله عنما سے دریافت کیا گیا کہ چہائے کو بھی الله عنما ناللہ صلی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علیہ وسلم سے بچھ نہیں شاد البت میرا خیال ہے کہ آپ نے اس کا گوشت کھانے یا اس سے فائدہ حاصل کرنے کو کروہ سمجھا ہے جبکہ اس کے ساتھ بدفعلی ہوئی ہے (تندی ابوداؤہ ابن باجہ)

٣٥٧٧ ــ (٢٣) **وَهَنْ** جَابِرِ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وإِنَّ آخُوفَ مَــا آخَافُ عَلَى ٱمَّتِىْ عَمَلُ قَوْمٍ لَوْطٍ... رَوَاهُ البِرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً.

٣٥٤٤: جابر رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربايا ، بلاثبه مجمع الى امت سے زيادہ خطره اس بات كا ب كه كسي وه قوم لوط كے عمل ميں جالا نه مو جائے (ترفری ابن باجه)

٣٥٧٨ – (٢٤) **وَهَنِ** ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ الله عَنْهُمَا: اَنَّ رَجُلاً مِّنْ بَنِي بَكِرْ بْنِ لَيْثِ أَتَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَقَرُّ أَنَّهُ زَنِي بِإِمْرَأَةٍ ارْبَعَ مَرَّاتٍ، فَجَلَدَهُ مِائَةً، وَكَانَ بِكُرا، كُمُّ سَأَلَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَىٰ النَّبِيَّةَ عَلَىٰ النَّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ إَنْ مُسُولَ اللهِ إِ فَجُلِـدَ حَدُّ الْفِرْيَةِ... رَوَاهُ ٱبْوُدَاؤَدَ.

٣٥٤٨ : ابن ماس رضى الله علما بيان كرت بين كه (قبيله) بؤير بن يث سے ايك فض في صلى الله عليه وسلم

کے پاس آیا۔ اس نے بھار بار زماکا اقرار کیا۔ آپ نے اسے سوکوڑے لگانے کا تھم دیا وہ مخض فیرشادی شدہ تھا۔ بعد ازاں عورت کے بات سے بی اس مخص سے کوائی کا مطالبہ کیا۔ عورت نے کما اللہ کی هم! اس اللہ کے رسول! اس نے جموث کما ہے تو اس پر تست کی مد بھی لگائی گئے۔ (ابوداؤد)

وضاحت : بدروایت مکر ب اس مدیث کی سند میں قاسم بن فیاض انباری ہے (تنظیع الرواة جلد مفید الله مغید الله مغید البوداؤد مغیر الله مغید البوداؤد مغیر الله مغیران الاعتدال جلد الله مغیر البوداؤد مغیر الله مغیران الاعتدال جلد الله مغیر البوداؤد مغیر الله مغیران الاعتدال جلد الله مغیر الله مغیر الله مغیران الله الله مغیران الله مغیران

٣٥٧٩ ـ (٢٥) **وَعَنْ** عَـائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَـا، قَالَتْ: لَمَّـا نَزَلَ عُـذْزِى ـ، قَـامَ النَّبِىُ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ، فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ اَمَـرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرَأَةِ ، فَضُرِبُوْا حَدَّهُمْ ... رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ.

۳۵۷۹: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ جب میری برائت کی آیات نازل ہو کیں تو ٹی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے کہ آپ نے برائت کا ذکر فرمایا ' جب آپ منبر سے بیچ انزے تو آپ نے دو مردوں اور ایک عورت کے بارے میں تھم دیا (کہ انسیں شمت کی حد لگائی جائے) تو انسیں شمت کی حد لگائی میں۔ (ابوداؤد)

وضاحت : وو مردوں سے مراد حسان بن ثابت ادر مطح بن اثاث بیں ادر عورت سے مراد حمنہ بنت بحل ہے۔ مافظ ابن مجرّ نے فع الباری میں عبداللہ بن ابی رکیس النافقین کا بھی ذکر کیا ہے نیز اس مدے کی سند میں محمہ بن اسحاق معنہ ہے جو مدلس ہونے کی وجہ سے قابل احتجاج نہیں ہے (تنظیع الرواة جلد سمنے)

#### الفصل الثالث

٣٥٨٠ (٢٦) عَنْ نَافِعِ أَنَّ صَفِيَّةً بِنْتَ أَنِي عُبَيْدٍ أَخْبَرُتُهُ أَنَّ عَبْدُ اِمِّنُ رَقِيْقِ الْإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيْدَةٍ يَّهِنَ الْخُمْسِ فَاسْتَكُرُهُهَا، حَتَّى افْتَضُهَا - فَجَلَدَهُ عُمَرُ وَلَمْ يَجْلِدُهَا، مِنْ أَجَلِ أَنَّهُ اسْتَكُرَهُهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

تيري فصل: ١٣٥٨: نافع رحمه الله بيان كرت بين كه منيه بنت ابي عبيد في اس كو بتايا كه بيت المال ك

فلاموں میں سے ایک فلام (بال لیمت کی) لوعری سے جرائ زنا کر بیٹا۔ جس سے اس کا پردہ بکارت ضائع ہو گیا تو مر رضی اللہ عند فے (اس) فلام کو کوڑے لگائے جبکہ لوعری کو کوڑے نہ لگائے گئے 'اس لئے کہ اس پر یہ (فعل) جرائم ہوا تھا (بخاری)

وضاحت : فس سے مراد مال لنبست كا وہ بانجال حمد ہے جس ميں سے ظيفہ وقت كو تقرف كى اجازت ہے۔

نیز بخاری شریف میں فدکور ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس غلام کو پیاس کوڑے مارنے کا بھم ویا اور چھ ماہ کے لئے جلا وطن کر دیا۔ معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا یہ نظریہ تھا کہ غلام کو آزاد کی طرح جلاوطن میں کیا جائے۔ البتہ اس کی جلاطنی کی سزا آزاد انسان سے نصف ہے (تنقیح الرواۃ جلدی صفحہہ)

٣٥٨١ - (٣٧) وَ عَنْ يَرِيْدَ بَنِ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، قَالَ : كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ يَتِيْمًا فِي حَجْرِ أَيْ فَأَصَابَ جَارِيَةً مِّنَ الْحَيّ ، فَقَالَ لَهُ إَنْ : اِثْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَاتَجْرُه بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ وَإِمَّا يُرِيْدُ بِذَٰلِكَ رَجَاءَ أَن يَتَكُونَ لَهُ مَخْرَجا. فَاتَاهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِلِيّ رَسُولَ اللهِ إِلِيّ رَسُولَ اللهِ إِلِيّ رَنَيْتُ ، فَأَقِمْ عَلَى كَتَابَ الله ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَعَادَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِلِيّ رَنَيْتُ ، فَاقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِلِيّ وَنَيْتُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

۳۵۸: یزید بن قیم بن مذال اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ امر بن مالک یتیم تھا اور وہ میرے والد کی محرانی میں تھا۔ اس نے قبیلہ کی ایک لوعثی سے زنا کیا۔ میرے والد نے اس سے کما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپ اس الله کا کم کی اطلاع دے اگر آپ تیرے لئے مغرت کی دعا کریں۔ مقصد سے تھا کہ شاید اس کیلئے تھات کا کوئی راست ذکل آئے۔ چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں چیش ہوا اور مرض کیا اے اللہ کے رسول! بلاشہ میں نے زنا کیا ہے اس سے روگروانی کی لیکن وہ (پہلی بات کو) وہرا آ رہا اور کمن رہا اے اللہ کے کتاب وہ ایش کی کتاب رکا فیصلہ نافذ فرمائیں۔ آپ نے اس سے روگروانی کی لیکن وہ (پہلی بات کو) وہرا آ رہا اور کمن رہا اے اللہ کے رسول! بلاشہ مجھ سے زنا کا جرم سرزد) ہوگیا ہے۔ آپ جم پر اللہ کی کتب کا فیصلہ نافذ فرمائیں۔ اس کے چار بار ای بات کو وہرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'بلاشہ تو نے چار بار اقرار کیا ہے' بتا تو نے کس کے ساتھ رزنا کیا ہے؟ ) اس نے بتایا کہ قلان حورت کے ساتھ۔ آپ نے وریافت کیا' کیا تو نے اس کے ساتھ مباشرے کی ہے؟ (یعنی بدن کے ساتھ بدن طایا ہے) اس نے جواب دیا' کی بال! آپ نے وریافت کیا' کیا تو نے اس کے ساتھ بدن طایا ہے اس کے دوریافت کیا' کیا تو نے اس کے ساتھ موس کیا ہے۔ اس خوص کے بارے میں محم دیا کیا ہے۔ اس خوص کے بارے میں محم دیا کیا ہو دہ تھروں کے گائے کی تولیف محس کے بارے بھر کی وادی میں دو نے گا۔ اس کو می بازی اس کی جانب پھینکا اور اس کی جانب کی جانب کی ملک کی جانب کی حال کیا کہ اس کے وریافت کی صلک کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا

الله عليه وسلم كى فدمت مي آيا اور آپ كے سائے اس بات كا تذكره كيا۔ آپ نے فرايا ، تم نے اسے كول نہ چموڑ وا كاك و و توب كرنا اور الله اس كى توب تول كرليتا (ابوداؤد)

٣٥٨٢ ـ (٢٨) **وَمَنْ** عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَامِنْ قَوْمٍ يَّظْهَرُ فِيْهِمُ الرَّشَا لِللَّا أَخِذُوا بِالسِّنَةِ —، وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَّظْهَرُ فِيْهِمُ الرَّشَا — إِلَّا أَخِذُوا بِالسِّنَةِ ضَاءَ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الرَّشَا — إِلَّا أَخِذُوا بِالرُّعْبِ، زُواهُ أَحْمَدُ.

۳۵۸۲: تمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا، جس قوم میں رشوت عام ہو جائے تو انہیں قط سالی میں جلا کر دیا جاتا ہے اور جس قوم میں رشوت عام ہو جائے تو ان پر خوف مسلط کر دیا جاتا ہے۔ (احمد)

٣٥٨٣ ـ (٢٩) **وَمَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَآبِنَ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَلْمُوْنٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوْطٍ». رَوَاهُ رَذِيْنُ '،

۳۵۸۳: ابنِ عباس اور ابو ہررہ رضی اللہ عنم بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا 'وہ مختص لمحون ہے جو قوم لوط کا عمل کرتا ہے (رزین)

٣٥٨٤ ـ (٣٠) وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَخْرَقَهُمَا، وَأَبَا بَكْرٍ هَدَمَ عَلَيْهِمَا حَائِطاً .

۳۵۸۳: اور اس کی ایک روایت میں این عباس رضی اللہ عنما سے ندکور ہے کہ علی رضی اللہ عنہ لے اِن وونوں کو جلا ویا اور ابو کرانے اِن دونوں پر دبوار کرائی۔

وضاحت : وونوں سے مراد فاعل اور مفول ہیں۔ طافق این جڑ نے "الدّرابي" بن اس دوایت کو جس بن جلانے کا ذکر ہے انتہائی درجہ ضعیف قرار دیا ہے نیز انہوں نے دیوار گرانے والی صدیث کے بارے بی کما ہے کہ جھے بیہ روایت کتبِ احادیث بیں نمیں لمی۔

٣٥٨٥ ـ (٣١) **وَمَنْهُ**، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَى رَجُلِ آتَى رَجُلًا أَوْ إِمْرَأَةً فِنْ دُبُرِهَاءٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌّ غَرِيْبٌ · ۱۳۵۸۵ این عباس رمنی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس مختص کی طرف رحت کی نظرے نہیں دیکھتا جو کسی مرد یا عورت سے اس کی پیٹے میں بد فعلی کرتا ہے (ترزی) الم ترزیؓ نے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

٣٥٨٦ - (٣٢) **وَعَنْهُ**، اَنَّهُ قَالَ: «مَنْ اَتَّي بَهِيْمَةً فَلاَ حَدًّ عَلَيْهِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَاَبُوَّ دَاوْدَ، وَقَالَ التِّزْمِذِيُّ: عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ، اَنَّهُ قَالَ: وَلهٰذَا اَصَحُّ مِنَ الْحَدِيْثِ الْأَوَّلِ وَهُوَ: «مَنْ اَتَى بَهِيْمَةً فَاقْتُلُوْهُ» وَالْعَمَلُ عَلَى لهٰذَا عِنْدَ الْهْلِ الْعِلْمِ.

۱۳۵۸: این عباس رمنی الله عنماے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جو مخص چوپائے سے بدفعلی کرتا ہے اس پر کوئی حد نہیں ہے۔ اور کوئی حد نہیں ہے اس کوئی حد نہیں ہے (ترفدی) اور اور اور اور اور کا اس ترفدی ہے جانے کہ اور اور کا اور اور کی جانے کے ماتھ بد فعلی کرے اسے محل کر وہ نیز اللِ علم کا عمل مجی ہے۔ جس میں ذکر ہے کہ جو محض چوپائے کے ماتھ بد فعلی کرے اسے محل کر وہ نیز اللِ علم کا عمل مجی اس پر ہے۔

وضاحت وضاحت معمود یہ ہے کہ این عمال کا قبل سند کے لحاظ سے زیادہ صحیح ہے جبکہ مرفوع صدیث میں ندکور ہے کہ تم چوپائے کے ساتھ بد فعلی کرے اور اس محق من مرد میں ہو جوپائے کے ساتھ بد فعلی کرے اور اس محق من کرد دو۔ صحیح نمیں ہے۔ اس میں محمود بن الله محمود رادی ساتھ نادی ہے۔ اس میں محمود بن الله علی ساتھ الله علی مرد الله منادی ہے۔ اس کو منکر الحدیث قرار دیا ہے (نیاش الله طار جلدے سفی ۸۸)

وضاحت : مدے کا مفوم یہ ہے کہ ایے قعل کے مرتکب کو مدّا مل نہیں کیا جائے گا۔ ماکم وقت کو جا ہے کہ اگر کوئی مخص ایے منچ قعل کا ارتکاب کرے تو اے مناسب سزا دی جائے (واللہ اعلم)

٣٥٨٧ ـ (٣٣) **وَمَنْ** عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَقِيْمُوْا حُدُّوْدَ اللهِ فِى الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ، وَلاَ تَأْخُذُكُمْ فِى اللهِ لَوْمَةً لاَيْمٍ ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً.

۳۵۸۷: عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا و قریب اور الله اسب پر اللہ کی حدود کو قائم کرد اور اللہ کے بارے میں تم پر کسی طامت کرنے والے کی طامت کا اثر نہیں ہونا چاہیے (ابن باجہ)

٣٥٨٨ ـ (٣٤) **وَهَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِقَامَةُ حَلَّمْ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ خَيْرُ مِّنْ مَطَرِ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فِى بِلاَدِ اللهِ ﴾ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً .

۳۵۸۸: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں ' رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' صدود الله میں سے کسی حد کو قائم کرنا ' چالیس رات بارش برنے سے بستر ہے (ابن ماجه ' نسائی )

٣٥٨٩ ـ (٣٥) وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ إَبِي هُوَيْرَةَ. ٢٥٨٩ - (٣٥) وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ إَبِي هُوَيْرَةَ

## بَابُ قَطْعِ السَّرَقَةِ (چوروں کے ہاتھ کاٹنے کابیان)

### الْفُصُلُ الْأُولُ

٠ ٣٥٩-(١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ولاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ الاَّ بِرُبْعِ دِيْنَادٍ فَصَاعِدًاه... مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

میلی فصل: ۱۳۵۹: عائشہ رضی اللہ عنها نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرایا ، چور کا ہاتھ ویار کے چوتھائی حصہ یا اس سے زائد (کی چوری کرنے) پر سی کانا جائے (بخاری مسلم)

وضاحت ! رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ك زائع من ديار كا يوتمائى حمد تبن دربم ك برابر تعا- اس لحاظ عدر ديار الله عديث من وربم كا بوا اور ايك مديث من ذكر ب كه وهال كى قيت ب كم من چور كا باته نه كانا جائد عائشة سد دريافت كياميا كه وهال كى قيت ديار كا چوتمائى حمد ب- معلوم مواكه تمام دريافت كياميا كه وهالك في تبت ديار كا چوتمائى حمد ب- معلوم مواكه تمام دوايات من مطابقت ب تاقض نيس ب- (تنقيع الرواة جلدا صفح مله)

٣٥٩١ - (٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَ سَارِقٍ فِيْ مِجَنِّ ، ثَمَّنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ . . . مُثَّفُقُ عَلَيْهِ .

۳۵۹۱: ابن حمر رسنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال (کی چوری کرنے) پر چور کے باتھ کا تھم ویا اور ڈھال کی قیمت تمین درہم تھی (بخاری' مسلم)

٣٥٩٢ - (٣) ومن أبني هُرَيْرةَ رَضِى الله عَنْه، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعَ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبِلَ فَتُقْطَعَ يَدُهُ»... مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۵۹: ابو ہررہ رضی اللہ عند نمی ملی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے قرایا ، چوری کرنے والے پر اللہ کی لونت ہو۔ کوئی ایڈا چوری کرے والے پر اللہ کی لونت ہو۔ کوئی ایڈا چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ ویا جائے اور اگر کوئی رسی چرائے تو اس کا ہاتھ کاٹ ویا جائے (بخاری مسلم)

وضاحت ! یہ مدے تین درہم والی مدے کے خالف نیس ہے اس لئے کہ اعمش راوی بیان کرتے ہیں کہ اعمش راوی بیان کرتے ہیں کہ اعماد لوج کا اعماد ہے اور رس سے معمود کشتی کی رس ہے اور ان کی قیمت تین ورہم سے کمیں زیادہ ہوتی ہے اور یہ ممکن ہے کہ آپ نے مبالغہ کے طور پر فرایا ہو کہ کتنی معمولی چزکی چوری پر باتھ کاٹ ویا جا ہے؟ اور اللہ کی اس پر لعنت ہو لین اعماد اور رس معمولی قیمت کی چزیں ہیں اور یہ بات بھی قرین قیاس ہے کہ چری کی بری عادت سے دوکنے کے فرایا گیا ہو کو نکہ چموٹی موٹی چزوں کی چوری سے عادت پر جاتی ہے۔ آگرچہ ان چزوں کی عادت سے دوکنے کے لئے فرایا گیا ہو کو نکہ چموٹی موٹی چزوں کی چوری سے عادت پر جاتی ہے۔ آگرچہ ان چزوں کی قیمت تین درہم سے کم ہو حتی کہ باتھ کئے تک کی نوبت آ جاتی ہے (مرقاۃ جلدے صفحہ دو)

#### الفَصَلُ الثَّانِي

٣٥٩٣ - (٤) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجِ رَضِى الله عَنْهُ، عَـنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: وَلاَ قَطْعَ فِى ثَمَرٍ وَلاَ كَثْرٍ،... رَوَاهُ مَالِكُ، وَالبَّرْمِيْذِي، وَاَبُـوْ دَاؤُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالـدَّارَمِي، وَابْنُ مَاجَةً.

دو سری فصل: سمعت: رافع بن خدیج رضی الله عند نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ، درخت پر معلق بھل اور فکوف (کی چوری میں) ہاتھ نہ کانا جائے (مالک ، تردی ابوداؤد ، واری ابن ماجه)

وضاحت : چونکه در نتول پر پیل محفوظ نیس اس لئے ان کی چوری پر باتھ نیس کانا جائے گا اور بالفوص جبکه اس کی الیت تین درہم سے کم ہو (تنقیع الرواۃ جلد سمنیسه)

٣٥٩٤ - (٥) **وَمَنْ** عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ آبِيْه، عَنْ جَـدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْـرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَّا، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ يُظَلَّمُ: أَنَّهُ شُئِلَ عَنِ النَّمْرِ الْمُعَلَّقِ قَالَ: وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئاً بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الجَرِيْنُ ــ فَبَلغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ؛ فَعَلَيْهِ القَطْعُ، رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ، وَالنَّسَآئِقُيُّ .

۳۵۹۳: عمرون شعیب این والدے وہ این واوا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیان کرتے ہیں کہ آپ ہے اس کھل کی چوری کے بارے میں دریافت کیا گیا (جو ورفت پر) للک رہا ہے؟ آپ نے فرایا 'جو فض پھل کے وُمِیرے کھے چا آ ہے اور وہ وُمال کی قیت کے برابر ہے تو اس کا ہاتھ کانا جائے (ابوداؤد اُنسائی)

٣٥٩٥ - (٦) وَهَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ آبِئ حُسَيْنِ الْمَكِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَيْمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ». رَوَاهُ مَالِكُ. الْمُرَاحُ - وَالْجَرِيْنُ - ، فَالْقَطْعُ فِيْمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ». رَوَاهُ مَالِكُ.

۳۵۹۵: مبداللہ بن مبدالرحمان بن ابی حین کی بیان کرتے ہیں 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا 'ورخت پر معلق کیل اور بہاڑ ہیں موجود جانوروں کی چوری کی صورت ہیں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا (اور) جد ، وہ ڈھریا ہاڑے ہیں آکر چوری کریں اور چوری کے مال کی قیت نے مال کی قیت کے برابر ہو جائے تو چور کا ہاتھ کاٹ ویا جائے (مالک) وصاحت : یہ حدیث مرسل بلکہ معضل ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے یا ممر رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ برمال روایت موقوف ہے (تنقیع الرواة جلد مسلم ملی ہے)

الْمُنتَهِبِ قَطْعٌ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً ، مَشْهُوُرَةً فَلَيْسَ مِنَّاهِ. رَوَاهُ اَبُؤُدَاؤُدَ. اللَّيْسَ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

۳۵۹۱: جاہر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو نے والے کا باتھ نہ کانا جائے ا اور جو مخص قائل ذکر لوٹ ڈالے وہ ہم میں سے نہیں ہے (ابوداؤد)

٣٥٩٧ ـ (٨) **وَمَنْهُ**، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: وَلَيْسَ عَلَى خَالِنٍ ــ، وَلاَ مُنْتَهِبٍ، وَلاَّ مُخْتَلِسٍ .. وَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَآئِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً، وَالدَّارَمِيُّ.

٣٥٩٤: جاير رضى الله عند ني صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے بين آپ نے فرايا خيانت كا ارتكاب كرك والے الله الله عند الله عليه والے كا باتھ ندكانا جائے (تندى نائى ابن ماج والى)

٣٥٩٨ - (٩) وَرَوْى فِى وَشُرْحِ السَّنَةِهِ: أَنَّ صَفُوانَ بْنَ ٱمَيَّةَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ، فَنَامَ فِى الْمَسْجِدِ، وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَجَاءَ سَارِقٌ، وَاخَذَ رِدَاءَهُ، فَاَخَذَهُ صَفْوَانُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَاَفَرَ اَنْ تُفْطَعَ يَدُهُ. فَقَالَ صَفْوَانُ: إِنِّيْ لَمْ أُرِدْ هَذَا، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَاَفَرَ أَنْ تَأْتِينِيْ بِهِهِ

۳۵۹۸: شرح السنه می مردی ہے کہ صنوان بن امیہ رضی الله عنه مدینه منوره آئے وہ مسجد میں محو خواب ہو سکے انہوں نے اپنی چاور کا کی بنایا تھا۔ ایک چور آیا اس نے (ان کی) چاور کو اٹھا لیا لیکن صنوان بن امیہ نے چور کو پکڑ لیا اور اے ہی سلی الله علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ نے اس (چور) کا ہاتھ کا شع کا تھم دیا۔ صنوان نے عرض کیا کہ میرا متصد یہ نمیں تھا۔ میں چاور اس کو بلور صدقہ دیتا ہوں۔ یہ سن کر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس لانے سے پہلے تو ایسا کر سکتا تھا۔

وضاحت ؛ امام كي إلى فيعلد لان سيل وه فض معاف كر مكا به جس كا مال جرايا كيا ب الكن المام ك

پاس نیملہ لانے کے بعد انتیار ختم ہو جاتا ہے (واللہ اعلم)

٣٥٩٩\_(١٠) وَرَوْلَى نَحْوَهُ الْنُ مَاجَةً ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ لِمِنِ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبِيْهِ .

maga: این ماجہ نے اس کی مثل عبداللہ بن مغوان رضی اللہ عنہ سے اس نے اپنے والد سے روایت کیا ہے۔

٢٠٠٠-(١١) وَالدَّارَمِيْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

۳۹۰: واری نے این عباس رمنی اللہ عنما سے روایت کیا ہے۔

١٩٦٠١ - (١٢) وَهَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةً رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ولاَ تُقْطَعُ الْآيْدِي فِي الْغَزْوِهِ. رَوَاهُ الِتَزْمِذِيُّ، وَالدَّارَمِيُّ. وَأَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَآئِيُّ، اللَّا أَنَهُمَا قَالاً: وفِي السُّفَرِهِ بَدَلَ والْغَزْوِهِ.

۱۳۹۹: برین ارطاه رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ عی نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا کہا نے فرایا ' الوائی عی باتھ ند کائے جاکیں (ترزی واری ابوداؤو نسائی) البت ابوداؤد اور نسائی عی الوائی کی جگه سفر کا لفظ ہے۔

٣٦٠٢ ـ (١٣) وَهَنْ آبِيْ سَلَمَةً، عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، آنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي السَّارِقِ: وإِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يَلَهُ، ثُمُّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا رِجْلَهُ، ثُمُّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يِكَهُ، ثُمُّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يِكَهُ، ثُمُّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يِكَهُ، ثُمُّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يَلَهُ، ثُمُّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يَلُهُ مَنْ السَّيَّةِ».

۱۳۹۰ : ابوسلم ابو ہریرہ رمنی اللہ عند سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ طیہ وسلم نے چور کے بارے جس قربایا اگر وہ چوری کرے جس قربایا اگر وہ چوری کرے تو اس کا اگر وہ چوری کرے تو اس کا دور اگر وہ گھرچوری کرے تو اس کا دو سرا باؤں کا دو (شرح السنہ) دو سرا بائے کاٹ دو (شرح السنہ)

٣٦٠٣ - (١٤) وَمَنْ جَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: حِيَّةَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ عِنْهُ، قَالَ:

﴿ وَافْطَعُوهُ } فَقُطِعَ . ثُمُّ جِيَّ بِهِ الثَّانِيَةَ ، فَقَالَ : وَافْطَعُوهُ ؟ فَقُطِعَ . ثُمُّ جِيَّ بِهِ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ : وَافْطَعُوهُ ؟ فَقُطِعَ . ثُمُّ جِيَّ بِهِ الثَّالِثَة ، فَقَالَ : وَافْطَعُوهُ ؟ فَقُطِعَ . فَاتُنِي بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ : وَافْطَعُوهُ ؟ فَقُطِعَ . فَاتُنِي بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ : وَافْطَعُوهُ ؟ فَقُطِعَ . فَانْطَقَنَا بِه ، فَقَتَلْنَاهُ ، ثُمُّ اجْتَرَرْنَاه ، فَأَلْقَيْنَاهُ فِيْ بِثْرٍ ، وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَة . رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ ، وَالنَّسَآئِنُ يُ .

٣٩٠٣: جابر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور لایا گیا۔ آپ نے فرایا اس کا ہاتھ کاٹ دو ہیں اس کا ہاتھ کاٹ دو ہی ہار لایا گیا آپ نے فرایا اس کا پاؤں کاٹ دو۔ چراس کو چرتھی بار لایا گیا آپ آپ نے فرایا اس کی فرایا اس کا ورسرا پاؤں بھی کاٹ دو۔ ہیں دو کاٹ دیا گیا۔ پھر اس پانچیس بار لایا گیا آپ نے فرایا اس کی اس کے اور ہم نے اس کی ریا۔ پھر ہم نے اس (کی لاش) کو تھیٹ کر کتو کی بی ڈال دیا اور ہم نے اس کی بھر سے کے رابوداؤد ان انی)

وضاحت : الم نائی نے اس مدیث کو محر قرار دیا ہے۔ نیز انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میں اس مسئلے کے بارے میں میچ مدیث کا علم نہیں رکھتا ہی کی چور کو قتل کرنا شرعا مائز نہیں' خواہ وہ کتنی بار بی چوری کا مرتکب کیوں نہ ہو (تنقیع الواۃ جلدنو صفحہ ۵۵ ضعیف ابوداؤد صفحہ ۳۳۸)

٢٦٠٤ - (١٥) وَرَوْى فِنْ وَشَرْحِ السَّنَّةِ، فِي قَطْعِ السَّارِقِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: وَإِقْطَعُوْهُ نُمُّ الْحَسِمُوْهُ.

۱۳۹۰ : اور شرح السنر على ني ملى الله عليه وسلم سے جور كے باتھ كانتے كے بارے على ذكر ہے كه اس كا باتھ كائے كے اس كا باتھ كائے كے بعد اس كے غون كو بند كردو-

٣٦٠٥ ـ (١٦) وعن فَضَالَة بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: أَتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَارِق، فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ اَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِيْ عُنُقِم ... رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَاَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَآئِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً.

٣١٠٥: فضالد بن عبيد رضى الله عند بيان كرتے بيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس ايك چور كو لايا كيا-اس كا باتھ كاف ديا كيا- بر آپ نے اس كے باتھ كے بارے بى تحم دياكه اسے اس كى محرون بى لاكا ديا جائے (ترين ابوداؤد نسائى ابن ماجه)

وضاحت : بیر مدیث شعیف ہے اس کی شد میں حمین علی اور حجاج بن ارطاہ دونوں رادی برلس ہیں (شعیف ن باجہ مؤہ ۲۰۰۵ ارداء الفیل ۲۲۳۳ ضعیف ترزی مؤہ ۱۵۵) ٢٠٠٦ - (١٧) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وإذَا سَرَقَ الْمَمْلُوْكُ فَبِغَهُ وَلَوْبِنَشِّ، ... رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ، وَالنَّسَآثِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً.

۱۳۹۰: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب غلام چوری کرے تو سے آگرچہ معمولی قیت کے عوض فروخت کرنا پڑے تو اسے فروخت کر دیں (ابوداؤد، نسائی ابن ماجہ)
وضاحت : یہ مدیث ضیف ہے۔ امام نسائی نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے اور کما ہے کہ عمرین ابوسلہ اوی مدیث میں توی نہیں ہے (ضعیف ابن ماجہ صفیہ ۲۰۵۵) معیف الجامع الصغیر صفیہ ۲۵۳۵)

#### الفصل الثالث

٣٦٠٧ - (١٨) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا، قَالَتْ: أَتِى رَسُولُ اللهِ عَلَمْ بِسَارِقِ فَقَطَعَهُ، فَقَالُوْا: مَا كُنَا نَرَاكَ تَبُلُغُ بِهِ هَٰذَا ... قَالَ: وَلَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُهَا، رَوَاهُ النَّسَانِيُّ.

تیمری فصل: ۱۳۰۷: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور لایا عمیا آپ نے (اس کا ہاتھ) کا نئے کا تھم دوا۔ اس کے (ورفاء نے) کما کہ ہمارا خیال نہ تھا کہ آپ اس حد سحک پنجیس عرب آپ نے فرمایا' اگر فاطمہ (بنت میر) بھی چوری کرے تو ہیں اس کا ہاتھ کا نئے کا تھم دوں گا (نساتی)

٣٦٠٨ - (١٩) وَعَنِ ابْن عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ: جَآءَ رَجُلُ اللَّى عُمَرَ بِغُلاّمِ لَّهُ. فَقَالَ: اقْطَعْ يَدَهُ، فَإِنَّهُ سَرَقَ مِرْآةً لِإِمْرَأَتِيْ. فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ الله عَنْهُ: لا قَطْعَ عَلَيْهِ وَهُوَ خَادِمُكُمْ، آخَذَ مَتَاعَكُمْ... رَوَاهُ مَالِكٌ.

۱۳۹۰۸: ابن همر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک فض عمر رضی الله صنہ کے پاس اپنے غلام کو لایا اور آپ سے موض کیا کہ آپ اس نے موض کیا کہ عمر رضی الله صنہ کے اس کے کا رسم ویں) اس نے میری یوی کا آئینہ چوری کیا ہے۔ همر رضی الله صنہ نے فرایا اس کے کہ یہ فض تمارا خادم ہے۔ اس نے محمر میں سے ضرورت کے سامان کو اٹھایا ہے۔ (مالک)

وضاحت : اس مدیث یں آپ نے باتھ نہ کانے کی طب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تسارے فلام کو جب تسارے گریس وافل ہونے کی اجازت ہے تو گر کا سامان اس سے محفوظ نہیں ہے جبکہ باتھ تب کانا جا آ ہے جب محفوظ سامان کی چوری ہو (تنقیع الداة جلدس مغیرہ) ٣٦٠٩ (٢٠) وَمَنْ آبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ﴿ يَا آبَا دُرِّا ﴾ قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ﴿ يَا آبَا دُرِّا ﴾ قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولُ اللهِ وَسَعْدَيْكَ أَ قَالَ: ﴿ كَيْفَ آنْتَ إِذَا آصَابَ النَّاسَ مُوْتُ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيْهِ بِالْوَصِيْفِ ﴾ يَغْنِى الْقَبْرَ \_ . قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ آعْلَمُ. قَالَ: ﴿ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ ﴾ قَالَ حَمَّادُ بْنُ آبِي سُلَيْمَانَ: تُقْطَعُ يَدُ النَّبَآشِ \_ ؛ لِلْأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْمَيِّتِ بَيْتَهُ. رَوَاهُ آبُوْدَاؤُدَ.

۱۳۹۹ : ابوذر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں ، جھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے کاطب کیا اے ابوذرا میں نے موض کیا اے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ کے رسول! میں حاضر بوں آپ نے فرایا ، تیرا کیا حال ہوگا جب لوگ کرت کے ساتھ فوت ہوں کے کہ قبری جگہ ایک فلام کے بدلے میں میسر آئے گی میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرایا "صبر افتیار کرنا ہوگا" عاد بن ابی سلیمان مدعث کے رادی نے بیان کیا کہ کفن چور کے ہاتھ کو ہمی کانا جائے۔ اس لئے کہ وہ میت کے مرش واطل ہوا۔ (ابوداؤو)

وضاحت : امام ابوداود نے اس لئے قبر کو کھر کما کیا ہے کہ نبی نے قبر کو گھر قرار رہا ہے اور گھر لین محفوظ جگہ سے چوری کرنے والے کا باتھ اس وقت کانا جائے گا، جب چوری کا مال نساب کو پنج جائے (واللہ اعلم)

## بَابُ الشَّفَاعَةِ فِى الْحُدُودِ (صدود میں سفارش کابیان) الفَصْلُ آلاَتُكُ

الْمَخْزُوْمِيَّةِ — النِّتَى سَرَقَت، فَقَالُوْا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ؟ فَقَالُوْا: وَمَنْ يَجْتَرِىءُ الْمَخْزُوْمِيَةِ — النِّتَى سَرَقَت، فَقَالُوْا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ؟ فَقَالُوْا: وَمَنْ يَجْتَرِىءُ عَلِيهِ إِلاَّ اسَامَةُ بَنُ زَيْدِ حِبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَكَلِّمَهُ اُسَامَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: واَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدِقِ اللهِ ؟ فَمُ قَامَ فَاحْتَطَب، ثُمَّ قَالَ: وإنْمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا، إِذَا مَرَقَ فِيهِمُ الطَّيْعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدُّ! وَإِيْمُ الله، لَوْ اللهِ عَنْهُمُ الله، لَوْ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ الطَّيْفِ الْعَلْمُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

پہلی قصل: ۱۳۹۰: مائشہ رسی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ قریش کو عودی عودت کی مالت دار نے فمناک کر دیا ہو چوری کی مرتخب ہوتی تھی الہوں نے (یاہم) معودہ کیا کہ اس عودت کے یادہ ہیں کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلو کرے گا؟ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اساسہ بن زید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بیارے ہیں ان کے سواکون آپ کے سامنے (یات کرنے کی) جرات کر سکتا ہے؟ چنانچہ اسامہ نے آپ سے بات کی۔ (اس کی بات س کی سواکون آپ کے سامنے (یات کرنے کی) جرات کر سکتا ہے؟ چنانچہ اسامہ نے آپ سے بات کی۔ (اس کی جات کر رہا ہے؟ پھر آپ نے کر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' تم ہے پہلے لوگ اس لئے جاہ و بہاو ہوئے کہ جب ان جی سے اوسے ورج کا انسان چوری کر آ تو اس بی صد ہوں ہو گا تھے ورج کا انسان چوری کر آ تو اس بھر ورج کا انسان چوری کر آ تو او اس بھر ہو گا جو بھر اللہ عنہ دیاں کیا کہ محلوں سے سامان وفیو بافذ کرتے۔ اللہ کی حرب ان اور مسلم کی دواجت بھی ہے کہ حافظہ رہے اس کیا گا گا تھے کا تھر دیا۔ اس کیا ہو گا تھر دیا۔ اس کیا کہ محلوں سے سامان وفیو حاس کی اور مسلم کی دواجت بھی ہے کہ مائشہ صلی دواج کیا تھر ان کیا کہ عملی اللہ علیہ دسلم نے اس کا باقد کا تھر کو جو جان جی رسول مائن اللہ علیہ دیات کیا سامہ نے اس عردت کے بادہ جس سے اسامہ نے اس عردت کے بادہ جس سے کوئی ہو کہ اس کیا جو چکا جو چکا اور مسلم اند علیہ وسلم اللہ علیہ دسلم اند علیہ وسلم اللہ علیہ دسلم اللہ علیہ دسلم اللہ علیہ دسلم اللہ علیہ دیکا اس میں کیا تھر وسلم اللہ علیہ دسلم عدیث کا ذکر پہلے ہو چکا اللہ علیہ کیا تھر کیا ہو چکا اس میں کیا تھی ہو چکا اس میں کیا تھر کیا تھر جات کی۔ بعد اذاں اس سے دسٹ کو اس طرح بیان کیا جس طرح مدیث کا ذکر پہلے ہو چکا اللہ علیہ کیا تھر کیا ہو چکا تھر کیا تھر کیا

#### أَلْفُصُلُ النَّالِيْنَ الْفُصُلُ النَّالِيْنَ

٣١١١ - (٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمُّا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمُّا، وَمَنْ خَاصَمَ فِيْ بَاطِلِ يَقُولُ: ومَنْ خَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدَّ مِّنْ حُدُوْدِ الله - ؛ فَقَد ضَادَّ اللهُ. وَمَنْ خَاصَمَ فِيْ بَاطِلِ وَهُو يَعْلَمُهُ - ؛ لَمْ يَزَلُ فِي سَخَطِ اللهُ تَعَالَى حَتَى يَنْزِعَ. وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَّا لَيْسَ فِيهِ - ؛ أَسْكَنَهُ اللهُ رَدْعَةَ الْخَبَالِ - حَتَى يَخْرُجَ مِمًّا قَالَ الله ... رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَأَبُوْ دَاوُدَ. وَفِي رِوَايَةٍ السَكَنَهُ اللهُ رَدْعَةَ الْخَبَالِ - حَتَى يَخْرُجَ مِمًّا قَالَ اللهِ مَنْ الْحَمَدُ، وَأَبُوْ دَاوُدَ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْمَانِهِ : وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ لَا يَدُرِى أَحَقُ أَمْ بَاطِلُ ؛ فَهُو فِي سَخَطِ اللهِ حَتَى يَنْزِعَ .

دو سری فصل : ۱۳۱۱ : عبداللہ بن عررض اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا آپ نے فرایا ، جس هیض کی سفارش صدود الیہ جی سے سمی صد (کے نفاذ جی) رکاوٹ ہو تو اس نے اللہ تعالی کی عالمت کی اور جس ہیض نے غلفہ بات (کے ثابت کرنے) جی جھڑا گیا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ بات باطل ہے۔ وہ جب تک اس بات سے نہ رکے گا ، پیشہ اللہ تعالی کی ناراضتی جی رہے گا اور جس ہیض نے سمی ایماندار آدی کے بارہ جی الی بات کہ دی جو اس جی نمیں ہے ، اللہ تعالی اس کو دوز خیول کے خون اور پیپ کی جگہ جی ٹھمرائے گا۔ یمال تک کہ وہ اپنی کی ہوئی بات کی سزا بھت ہے۔ (احمد الیواؤر) اور بیعتی کی شعب الایمان جی روایت ہے کہ جس ہی اس بات جمون ہے تو وہ جب تک اس بات جھڑے جی اعاد میں ہوگا ، اللہ تعالی کی ناراضتی جی رہے گا۔

اعْتَرَفَ اعْتِرَافا، وَلَمْ يُوجَدُ مَعَهُ مَتَاعٌ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيُ عَلَيْ أَتِي بِلِصَّ قَلِهِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافا، وَلَمْ يُوجَدُ مَعَهُ مَتَاعٌ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَا إِخَالُكَ سَرَفْتَ». قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، كُلُّ ذَٰلِكَ يَعْتَرِفُ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ، وَجِيٓ، به فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، كُلُّ ذَٰلِكَ يَعْتَرِفُ، فَأَلَ: أَسْتَغْفِرُ الله، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. فَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «اللهُمُ تُبْ عَلَيْهِ فَلَانًا أَمُودَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً، وَالذَّارَمِيُّ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهَ مَا ثَلَاثاً . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً، وَالذَّارَمِيُّ

هٰكَذَا وَجَذْتُ فِي وَالْأُصُولِ الْأَرْبَعَةِ، وَوجَامِع ِ الْأُصُولِ، وَوشُعَبِ الْإِيْمَانِ، وَوَمَعَالِمِ السُّنَنِ، عَنْ أَبِيْ أُمَيَّةً.

۱۳۹۳: ایوامیہ مخودی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور کو لایا گیا جس نے چوری کا اقرار کیا تھا لیکن اس کے پاس (چوری کا) سامان شیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قرایا تھرے یارے میں میرا خیال ہے کہ تو نے چوری نہیں گی۔ اس نے چوری کا اقرار کیا آپ کے وو یار یا تھی یار اس بات کو وہرایا (کہ تو نے میرے خیال میں چوری نہیں کی لیکن) وہ ہربار چوری کا اعراف کر تا رہا۔ آپ نے اس کا باتھ کا شعے کا تھم ویا۔ چنانچہ اسے لایا گیا تو نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلقین کی کہ تو اللہ سے منفرت طلب کر اور توبہ کر اور اور توبہ کر اور اور توبہ کر اور اور قربہ کر اور اللہ علیہ وسلم نے اس نے کھا میں اللہ علیہ وسلم نے اس صحف کو اس مات ہیں کہ اس طرح میں نے اس صحف کو اصول اربعہ جامع الاصول شعب الایمان اور معالم السن میں ابوامیہ سے پایا ہے۔

وضاحت : یہ صدیف ضعیف ہے علامہ خطابی نے بیان کیا ہے کہ اس صدیث کی سند میں کلام ہے اور صدیث کو جب کوئی مجمول رادی بیان کرے تو وہ صدی جبت نہیں ہوتی (ضعیف سنن این ماجہ ۳۰۱) ارداء الفیل جلدے صفحہ ۳۳۱)

٣٦١٣\_(٤) وَفِيْ نُسَيَح «الْمَصَابِيْج»: عَنْ اَبِيْ رِمْثَةَ بِالرَّاءِ وَالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ، بَدْلَ الْهَمْزَةِ . وَالْيَاءِ .

سسس اور مصابح کے تنوں میں (یہ صدیث) ابو رش سے سے مروی ہے۔ لین (حرف) "را" اور "اء" حمزہ اور یاء" مرہ اور یاء کے بدل سے لین امید کی بجائے رش ہے۔

وضاحت ؛ صحاب كرام بي ابور بنه نام كاكونى صحابي شين تما اس كو تصعيف پر محمول كيا جائے گا۔ (تنقيع الرواة جلد الوصفي ٩٤)

# بَابُ حَدِّ الْخَمَّرِ (شراب پینے کی مدکابیان)

#### .د. و حري الفصل الأول

٣٦١٤ - (١) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ ضَرَّبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ ، وَجَلَدَ أَبُوْبَكِرِ رضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَرْبَعِيْنَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

مہلی فصل: سہر ۱۳۹۴ انس رمنی اللہ منہ بیان کرتے ہیں کہ نمی ملی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے سے سبب چیزیوں اور جواؤں سے پینا اور ابو پکر رمنی اللہ منہ نے چالیس کوڑے لگائے۔ (بھاری مسلم)

٣٦١٥ ـ (٢) وَفِيْ رِوَايَـةٍ **صَفَّهُ**، أَنَّ النَّبِيُّ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْجَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيْدِ أَرْبَعِيْنَ

۱۳۱۵: اور انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم شراب پینے کے سب عالیس کوڑے اور جوتے مارا کرتے تھے۔

٣٦١٦ ـ (٣) وَهَنِ السَّائِبِ بَنِ يَزِيْدَ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: كَانَ يُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدٌ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

۱۳۹۹: سائب بن بزید رضی الله عد بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله طلبه وسلم کے دیائے ہیں اور ابو کمڑ کے دور خلافت کے آغاز ہیں شرائی انسان کو لایا جا آ ، ہم اسے محونسوں ، جولوں اور اپنی جاوروں سے مارتے تنے لیکن مر کم و اور جب لوگ زیادہ ہی مرکش ہو مارتے تنے لیکن مرگ جو گئے وار جب لوگ زیادہ ہی مرکش ہو کئے اور فسی جا ہو گئے تو مرح اس (۸۰) کوڑے لگائے (بخاری)

## الفصل التاني

٣٦١٧ ـ (٤) قَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ومَنْ شَــرِبَ الْخَمْرَ

فَاجْلِدُوْهُ، فَإِنْ عَادَ فِى الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ، قَالَ: ثُمَّ أَتِى النبِي ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ بِرَجُل قَدْ شُرِبَ فِى الرَّابِعَةِ، فَضَرَبَهُ وَلَمْ يُقْتُلُهُ. رَوَاهُ التِّزْمِذِيُّ .

روسری فعل: ۱۳۹۱: جاہر رضی اللہ عند نبی علی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ جو مخص شراب پیے اسے کو ڈے لگائے جائیں اور اگر چو تھی ہار پیئے تو اسے محل کر دیا جائے اس کے بعد نبی علی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک ایسے مخص کو لایا گیا جس نے چو تھی ہار شراب پی تھی آپ نے اسے کو ڈے لگائے لیکن حمل نہ کیا (ترفری) وضاحت : چو تھی ہار شراب پینے والے انسان کو حمل کرنا جائز نہیں اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد طرق سے جاہت ہے کہ کسی مسلمان کو تھا ما میں گئ کرنا شادی شدہ زانی کو رجم کرنا اور مرتد کو حمل کرنا جائز ہے۔ ان کے علاوہ اور کسی صورت میں مسلمان کو حمل کرنا مباح نہیں ہے (واللہ اعلم)

٣٦١٩ ـ (٦) وَفِي أُخْرَى لَهُمَا، وَلِلنَّسَائِيِّ، وَابْنِ مَاجَةً، وَالدَّارَمِيِّ، عَنْ نَفَـرِ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ الله ﷺ، مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ، وَمُعَاوِيَةُ، وَأَبُوْ هُرَيْرَةً، وَالنَّيرِيْدُ، إِلَى قَوْلِهِ: . وَفَافْتُلُوهُ». وَفَافْتُلُوهُ».

۱۳۹۹ : اور ابوداؤد اور ترفری کی ایک دومری روایت میں نیز نسآئی این ماجہ اور داری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ طب وسلم کے محاب کرام کی ایک جماعت سے جن میں عبداللہ بن عمر معاویہ ابو جریم اور شریر میں آپ کے اس قول تک بیان کیا کہ "شرائی کو عمل کر دد"۔

٣٦٢٠ - (٧) وَقَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْأَزْهُرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى إِذْ أَتِى بِرَجُلِ قَدْ شَرِبَ الْحُمْرَ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: واضْرِبُوهُ، فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالعِيْتَخَةِ. قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يَغْنِى بِالنَّعَالِ . وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالعِيْتَخَةِ. قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يَغْنِى الْجَرِيْدَةَ الرَّطْبَةَ، ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تُرَاباً مِّنَ الْأَرْضِ ، فَرَمْى بِهِ فِي وَجْهِم . . . رَوَاهُ أَبُولُ اللهِ وَاللهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ تُرَاباً مِّنَ الْأَرْضِ ، فَرَمْى بِهِ فِي وَجْهِم . . . رَوَاهُ أَبُولُ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

۱۳۱۴: عبدالرحمان بن ازہر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کر رہا تھا جب آپ کے پاس ایک شرابی لایا گیا تو آپ نے لوگوں ہے کما اسے سزا دو تو ان جس سے کسی نے اسے جوتے ارب مسلی نے لائمی سے بارا اور کسی نے کمجور کی چھڑی سے بارا۔ ابن وهب نے بیان کیا اس سے مقصود «مجور کی ترو آنانه چھڑی ہے " پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زجن سے مٹی کو اشیایا اور اس کے چرے پر پھینک دیا (ابوداؤد) وضاحت ، اس مدے کی سند جس اسامہ بن زیر رادی ضیف ہے نیز زہری نے عبدالرحمان بن ازہرے میں سا رائجری والتحدیل جلدا صفحہ ۱۳۳۳ میزان الاحتدال جلدا صفحہ ۱۴ سند بالکال جلدا صفحہ ۱۳۳۳ میزان الاحتدال جلدا صفحہ ۱۷ تقریب التحدیل جلدا صفحہ ۱۷ تقریب الدا صفحہ ۱۷ تقریب التحدیل جلدا صفحہ ۱۷ تقریب التحدیل جلدا صفحہ ۱۷ تقریب الدا صفحہ ۱۷ تقریب التحدیل جلدا صفحہ ۱۷ تعریب الدا میں میں الدارہ تو بین الدارہ تعریب الکال جلدا میں میں الدارہ تو بین میں اللہ تعدیل عبد التحدیل جلدا صفحہ ۱۷ تعدیل عبد ۱۷ تعدیل عبد ۱۷ تعدیل عبد ۱۷ تعدیل عبد ۱۷ تعدیل میں الدارہ تعدیل اللہ تعدیل عبد ۱۷ تعدیل الدارہ تو الدارہ تو بین الدارہ تو بین الدارہ تو بین تعدیل اللہ تعدیل عبد ۱۷ تعدیل تعدیل الدارہ تعدیل الدارہ تعدیل الدارہ تعدیل الدارہ تو تعدیل الدارہ تو تعدیل الدارہ تو تعدیل الدارہ تعدیل ت

٣٦٢١ (٨) وَمَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَمْ أَبَى بِرَجُلِ قَلْ شَيربَ ... فَقَالَ: هَاضُرِ بُوْهُ فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ . وَالضَّارِبُ بِنَعْلِم . ثُمُّ قَالَ: هَبَرَّتُوهُ هِ ... فَقَالَ: هَا ضَرِ بُوْهُ فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ . وَالضَّارِبُ بِنَعْلِم . ثُمُّ قَالَ: هَبَرَّوَهُ هَا أَنْهُ مَا الصَّنْخِينَ مِنْ وَسَعُولِ اللهِ وَلِي اللهَ ، وَمَا اللهُ مُعَنَّوا عَلَيْهِ وَسَعُولِ اللهِ وَلِي اللهِ مَعْنَى اللهُ مَعْنَوا عَلَيْهِ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ ال

٣٦٢٢ - (٩) وَهَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: شَرِبَ رَجُلُ، فَسَكِرَ، فَلُقِى يَمِيْلُ فِي الْفَحِّ بِهِ الْنِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَلَمَّا حَاذَى دَارَ الْعَبَّاسِ ؛ انْفَلَتْ فَدَخَلَ عَلَى الْفَجِّ بِهِ الْنَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْفَرِي اللهِ عَلَى الْعَبَّاسِ ، فَالْتَزَمَّهُ - ، فَذُكِرَ ذَٰلِكَ لِلنَّبِي اللهِ ، فَضَحِكَ وَقَالَ: وَأَفَعَلَهَا؟ ، وَلَمْ يَأْمُرْ فِيْهِ بِنَيْقَ ، وَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ.

۳۳۲: ابن عماس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں ایک عنص نے شراب بی و فقے میں دهت ہو کیا اے اس مالت میں پایا کیا کہ وہ دادی میں جمک جمک کر چل رہا تھا اے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس لایا کیا جب وہ

عبال کے محرکے برابر پنچا تو (ہاتھ) چیزوا کر عبال کے پاس چلامیا اور سفارش کیلئے اس کے ساتھ چے گیا۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا تذکرہ بوا' آپ مسکرائے اور دریافت کیا' اس نے یہ انداز انتیار کیا ہے؟ اور آپ نے اس کے بارے میں کچھ نیس کما۔ (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند ضعف ب این جریج رادی لفظ «عن» کے ساتھ روایت کرتا ہے۔ (مکلوۃ علام البانی جلد م صفحه ۱۵ ضعف ابوداؤد صفحه ۷۷)

## اَلْفُصَلُ النَّالِثُ

٣٦٢٣ - (١٠) قَنْ عُمَيْرِ بَنِ سَعِيْدِ النَّخْعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلَى بَنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، يَقُوْلُ: مَا كُنْتُ لأَقِيْمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًا فَيَمُوْتَ، فأَجِدَ فِى نَفْسِنِ مِنْهُ شَيْئًا، إلاَّ صَاحِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّه لَوْمَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذٰلِكَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ . . . مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

تیمری فصل: ۱۳۳۳: میر بن سعید نعضی بیان کرتے ہیں کہ میں نے علی سے سنا اس نے بیان کیا اگر میں کمی محفی فض پر حد لگاؤں اور وہ (اس سے) فوت ہو جائے تو میرے ول پر اس کا کچھ بوجھ نہیں ہو گا البت اگر شرابی انسان (حد لگاؤں اور وہ راس سے) فوت ہو جائے تو میں اس کی دیت اوا کروں گا اس لئے کہ آپ نے اس کی حد کا تعین نہیں فرایا (مغاری مسلم)

٣٦٢٤ – (١١) **وَمَنْ** ثَوْرِ بْنِ زِيدِ الدَّيَلَمِيّ، قَالَ: إِنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ فِى حَدِّ الْخَمْرِ. فَقَالَ لَهُ عَلِىُّ: أَرَّى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً، فإنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى إِفْتَرَى –، فَجَلَدَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فِى حَدِّ الْخَمْرِ ثَمَانِيْنَ. رَوَاهُ مَالِكُ.

وضاحت : اس مدیث کی سند معنل ہے کوئکہ اورین زید کی عراسے الماقات فابت نہیں (تنقیع الرواۃ جلد ۳ منجہ ۹۹)

# بَابُ مَالاً يُدُعٰى عَلَى الْمُحَدُّودِ

# (اس بات كابيان كه جس پر حدلگائي گئى ہے اس كے لئے بددعانه كى جائے)

#### ردر و درت و الفصل الإول.

٣٦٢٥ - (١) عَنْ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ رَضِى الله عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاَ اسُمُهُ عَبْدُ اللهِ يُلَقَّبُ حِمَاراً، كَانَ يُضَحِكُ النَّبِي عَلَيْهُ وَكَانَ النَّبِي عَلَيْهُ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأَتِي بِهِ يَوْماً، فَأَمَر بِهِ فَجُلِدَ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ وَكَانَ النَّبِي عَلَيْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتِي بِهِ. فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ: ولا تَلْعَنُوهُ، فَجُلِدَ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ: ولا تَلْعَنُوهُ، فَوَالله مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ . . . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ .

پہلی فصل: ۱۳۳۵: عررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخض کا نام عبداللہ تھا اس کا لقب معمار" بین گدما تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا تا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شراب کی عد لگائی تھی چتانچہ ایک دول اے لایا گیا آپ نے اس کے بارے میں تھم دوا' اے کوڑے لگائے گئے۔ حاضرین میں ے ایک مخص نے کہا' اے اللہ! اس پر لونت کر (شراب نوشی میں) کس قدر کڑت کے ساتھ اے لایا جا تا ہے (یہ من کر) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' اس پر لونت نہ کرد' اللہ کی قتم! میرے علم کے مطابق یہ مخص اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبت کرتا ہے (بخاری)

٣٦٢٦ - (٢) **وَمَنْ** أَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُل قَدْ شَرِبَ، فَقَالَ: واضْرِبُوهُ، فَلَمَّا الضَّارِبُ بِيَدِه، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِه، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِه، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللهُ. قَالَ: «لاَ تَقُوْلُوا هَكَذَا، لاَ تُعِيْنُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۱۳۲۷: ابو ہررہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شرائی لایا گیا آپ نے فرایا اس کی بٹائی کرد تو ہم میں سے کسی نے اسے گھونیا مارا کسی نے جو آ اور کسی نے اسے کڑا مارا جب وہ والی لوا تو بعض لوگوں نے کما اللہ مجھے ذیل کرے۔ آپ نے فرمایا ' یہ کلمہ کمہ کر اس کے خلاف شیطان کی معاونت نہ کرد (بخاری)

#### . در و ت الفصل الثاني

٣٦٢٧ - (٣) قَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَآءَ الْأَسْلَمِي - إِلَى نَبِيِّ اللهِ عَنْهُ،

فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَاماً، أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، كُلَّ ذَٰلِكَ يُعْرِضَ عَنْهُ، فَأَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ، فَقَالَ: وَأَيْكَتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وحَتَى غَابَ ذَٰلِكَ مِنْكَ فِي ذَٰلِكَ مِنْهَا وَالْ نَعَمْ قَالَ: وَهَلْ تَدُرِي قَالَ: وَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ \_ فِي المُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءُ \_ فِي الْبِثْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَهَمَا تُرِيْدُ بِهِ قَالَ: وَهَمَا تُرِيْدُ بِهِ فَلَ اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَهَالَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَهَمَا يَرْبُعُ اللّهِ عَلَيْهِ وَهَمَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَهُمَا عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَلْ اللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَهُمَا اللّهُ عَلَيْهِ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَهُمَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ الْمَالُ اللّهُ الْحَلّمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

وضاحت : اس مدے کی سد ضعیف ہے اس میں عبدالرحمان بن مامت رادی مجول ہے (میزان الاحدال طدم مغالاة علامہ البانی جلد مغیدہ معالمہ البانی جلد مغیدہ معالمہ البانی جلد مغیدہ معالمہ البانی جلد البانی جلد البانی جلد معالمہ البانی جلد معالمہ البانی جلد معالمہ البانی جلد البانی جلد البانی جلالا البانی جلالے البانی جلالے البانی جلالے البانی جلد البانی جلالے الب

٣٦٢٨ ـ (٤) وَهَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَصَـابَ ذَنْبَا أُفِيْمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذَٰلِكَ الذَّنْبِ فَهُوَ كَفَارَتُهُ ، رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ».

۳۳۸ : نزیمہ بن نابت رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' جو فخص کمی گناہ کا مرتکب ہوا اس پر اس گناہ کی حد لگائی گئی تو وہ حد اس کے لئے کفارہ ہے (شرح السنہ) وضاحت : عناری اور ترزی نے اس روایت کو ضعیف کما ہے (تنقیح الرواۃ جلدا صفحہ۔۔۔)

٣٦٢٩ ـ (٥) وَهَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِي ﷺ قَالَ: وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا فَعُجِّلَ عُفْظَ اللهُ عَلْمَ عَلَى عَبْدِهِ الْعَقْوْبَةَ فِي الْآخِرَةِ، وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا فَعُجِّلَ عَقْوْبَةً فِي اللّاَخِرَةِ، وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا فَسُتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ . . . . رَوَاهُ التّزمِذِيُ ، فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ . . . . رَوَاهُ التّزمِذِيُ ، وَابْنُ مَاجَةً ، وَقَالَ التّرْمِذِيُ : هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ .

۱۳۳۹ علی رضی اللہ عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں 'جو مختص کی قاتل حد فض کا مرکب ہوا اس کی سزا اے جلد ہی دنیا ہیں مل می تو اللہ کا عدل اس بات کا متقاضی ہے کہ آخرت ہی ددیارہ اس بندے کو سزا نہ لے اور جو مختص کی قاتل حد فضل کا مرکب ہوا' اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا اور اسے معانب کر دیا تو اللہ کی کرم نوازی کا بیہ تقاضا ہے کہ وہ ایسے کام پر اس سے بازپرس نہ کرے۔ جس کو اس نے معانب کر دیا تھا (ترفری' این ماجہ) امام ترفری کے اس حدیث کو غریب کما ہے۔

# بَابُ التَّعُزِيرِ (تعزير كابيان)

### رور و مرتزم الفصل الاول

٣٦٣٠ ـ (١) عَنْ أَبِي بُرَدَةَ بُنِ نِيَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، عَـنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدِّمِنْ حُدُودِ اللهِ﴾ . . . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

ملی فصل: " ابورو بن نیار رضی الله عنه نی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ سے فرایا وس کو تول سے ذائد صرف صود الله بی نگائے جائیں (بخاری

## الغصل الثاني

٣٦٣١ - (٢) قَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وإِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتِي الْوَجْهَ،.. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُد.

دو سری فصل: سسس الد مروه رسی الله عند بی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں کپ نے فرایا ،جب تم میں سے کوئی فیص کی کو مارے تو چرے (پر مارنے) سے پر بیز کرے (ابوداؤد)

٣٦٣٢ - (٣) وَهُو الْبِنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمًا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرُّجُلِ : يَا يَهُوْدِيُّ! فَاضْرِبُوهُ عِشْرِيْنَ ... وَإِذَا قَالَ: يَا مُخَنَّثُ! فَاضْرِبُوهُ عِشْرِيْنَ ... وَمَنْ وَقَالَ: هَا مُخْنَبُ فَاضُوبُوهُ عِشْرِيْنَ ... وَمَنْ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْتِ.

۳۹۳۳: این عماس رضی الله حتما نی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ، جب کوئی فخص و سرے فخص سے کے اس یودی! آو اس کو بیس کوڑے لگاؤ اور جو العرب کے اس مخت! آو اس کو بیس کوڑے لگاؤ اور جو فخص محرم عورت سے بماع کرے آو اس کا کر دو (تذی) الم تذی سے مدیث کو غریب قرار دیا ہے۔ وضاحت ، اس مدیث کی سند ضعیف ہے (ضعیف تذی صفیه)

٣٦٣٣ ـ (٤) **وَعَنْ** عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فِى سَبِيْلِ اللهِ ﴿ ؛ فَأَخْرِقُوا مَتَاعَه وَاضْرِبُوهُ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبْنُو دَاوُدَ، وَقَالَ التِرْمِذِيُّ : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

سوسہ : عمر رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ، جب تم کمی مخص کو پاؤ کہ اس نے اللہ کی راہ جس خیانت کی ہے تو اس کا سامان جلا وہ اور اسے سزا وہ (ترفدی البوداؤد) امام ترفدی نے اس مدے کو غریب قرار دیا ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند میں ابو واقد کیشی راوی منظر الدیث ہے (میزان الاعتدال جلد المفرد المام منفرد الرواۃ جلد المورد المعنون منفوج المردد منفوج المردد منفوج المردد منفوج المردد منفوج المردد المردد

•

یہ باب تیس فصل سے خال ہے۔

# بَابُ بَيَانِ الْخَمْرِ وَوَعِيْدِ شَارِبِهَا

# (شراب کیا ہے؟ اور شرابی کے بارے میں وعید کابیان)

#### . . . و درت . الفصل الأول

٣٦٣٤ - (١) قَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: وَالْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: اَلنَّخلةِ وَالْعِنْبَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ملی قصل : ۱۳۹۳ : ابو بریره رضی الله عند رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے قربایا ، شراب دو ور فتوں ، مجور اور انگور سے بے (مسلم)

وضاحت : آگرچہ مجور اور اکور کے علاوہ ویکر چزوں سے بھی شراب تیار کی جاتی ہے لیکن چو کلہ ان سے تیار بوتے ہوئے وال

٣٦٣٥ – (٢) **وَهَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَلَى مِنْ خَطَبَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ : الْعِنَبِ، مِنْبَرَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ : الْعِنَبِ، وَالْحَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ . . . رَوَاهُ الْبُخَارِئُ .

۱۳۳۵: این عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی الله عنہ نے منبر رسول پر خلبہ ارشاد فراتے ہوئے بیان کیا کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو پانچ چیزوں انگور 'کمجور' کندم' جو اور شد سے شراب (تیار کی جاتی) تمنی اور شراب وہ شے ہے جو عقل کو ڈھانپ لے (بخاری)

٣٦٣٦ - (٣) **وَمَنْ** أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَقَدُ حُرِّمَتِ الْخَمُرُ حِيْنَ حُرِّمَتْ، وَمَا نَجِدُ خَمْرَ الْأَعْنَابِ إِلاَّ قَلِيُلاً، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسُرُ – وَالتَّمْرُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۱۳۹۳: انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جب شراب حرام ہوئی تو اس وقت انگور کی شراب بہت کم وستیاب تھی اور ماری عام شراب خام اور پائند کموروں سے تیار ہوتی تھی اور ماری

٣٦٣٧\_(٤) **وَقَنْ** عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ البِتْع ِ وَهُوَ نَبِيْذُ العَسَلِ ، فَقَالَ: ﴿ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ۗ . . . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

سسر : عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شد کی نیمذ کے بارے میں وریافت کیا میا؟ آپ نے فرایا، ہرنشہ آور مشروب حرام ہے (بغاری، مسلم)

٣٦٣٨ – (٥) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وكُلُّ مُسكِرٍ خَمَرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَيُدُمِنُهَا لَمْ يَثُبُ؛ لَمْ يَشْرَبُهَا فِي الْآخِرَةِ، . . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۹۳۸: این عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا' ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور جو محض ونیا میں شراب بیتا رہا وہ اس صالت میں فوت ہو کیا' آئب نہیں ہوا تو آخرت میں اے شراب نہیں کے کی (مسلم)

٣٦٣٩ ـ (٦) وَقَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنَهُ، أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ، فَسَأَلَ النَّبِيَ ﷺ عَنْ شَرَابٍ يَشُرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ اللَّرَّةِ يُقَالَ لَه الْمِزُرُ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: وأَو مُسْكِرٌ هُوَ؟ ، قَالَ: وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ عَلَى اللهِ عَهُدا لِمَنْ يَشْرَبُ المُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيهُ مِنْ طَيْنَةُ الخَبَالِ ؟ قَالَ: وَعَرَقٌ اَهْلِ النَّارِ - اَوْعُصَارَةُ اللهِ النَّارِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۹۳ ؛ جابر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک فض یمن سے آیا اس نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شراب کے بارے میں دریافت کیا جو وہ اپنے علاقے میں کئی سے بنا کر پنتے تھے ' نمے "مزر" کما جا آ تھا۔ نمی صلی اللہ علیہ رسلم نے دریافت کیا 'کیا وہ نشہ آور ہے؟ اس نے جواب دیا ' بی بال! آپ نے فرایا' ہر نشہ آور چیز حوام ہے۔ باشہ اللہ نے اس بات کا ذمہ لیا ہے کہ جو محض نشہ آور (مشروب) پینے گا تو وہ اس کو " لیستہ الخبال" پلائے گا۔ محابہ کرام فی دریافت کیا' اے اللہ کے رسول! " طینتہ الخبال" سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرایا' (اس سے مراد) دو فیوں کا لیسد و فیرو ہے جو ان کے بدن سے فارج ہو گا (مسلم)

٣٦٤٠ - (٧) وَمَنْ أَبِى قَتَادَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ يَظِيُّ نَهِلَى عَنْ خَلِيْطِ التَّمْرِ وَالبُسْرِ، وَعَنَ خَلِيْطِ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيْطِ الزَّهْرِ – وَالرَّطَبِ – وَقَالَ: «أَنْتَبِذُوْا كُلَّ, وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۹۰ : ابولان رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ اور خام مجور' منقد اور پختہ مجور اور خام اور پختہ گانہ مجور کو طاکر بنائے ہوئے نبیذ سے منع فرمایا اور فرمایا کہ ہر ایک کی الگ الگ نبیذ بناؤ (مسلم)

٣٦٤١ ـ (٨) **وَعَنْ** انَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِي ﷺ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ يُتَّخَذُ خَلَّا؟ فَقَالَ: وَلَاهِ . . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۹۳: انس رضی الله مند بیان کرتے ہیں نی صلی اللہ علیہ وسلم سے وروافت کیا حمیا، کیا شراب کا سرکہ بنا لیا جائے؟ آپ نے نئی عمی جواب وا (مسلم)

٣٦٤٢ ـ (٩) **وَعَنْ** وَائِلِ الْحَضْرَمِيّ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، سَأَلَ النَّبِيَّ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ، سَأَلَ النَّبِيِّ عَنِ الْحَثْرِ، فَنَهَاهُ. فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: وإِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءِ وَلٰكِنَّهُ دَاءً . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۳۲: واکل حفری بیان کرتے ہیں کہ طارق بن سوید نے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے یارے بیل دریافت کیا؟ آپ نے اس دوکا۔ اس نے کما میں اس سے علاج کرنا ہوں۔ آپ نے فرمایا (شراب) دوا نسی ہے دو تو اللہ کادی ہے (مسلم)

#### . . . و مَدَ اَلْفُصُلُ النَّالَيُ

٣٦٤٣ - (١٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «مَنْ شَرِبَ الْحَمْرُ لَمَّ يُغْبَلِ اللهُ كَا مُسَلَّةً الرَّبِعِيْنَ صَبَاحاً، فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ. فَإِنْ عَادَلَمْ يَغْبَلِ اللهُ كَهُ صَلَاةً الرَّبِعِيْنَ صَبَاحاً، فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ. فَإِنْ عَادَلَمْ يَغْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً ارْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ لَمْ يَغْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً ارْبَعِيْنَ صَبَاحاً، فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَاهُ مِنْ نَعْرِ الحَبَالِ ( و مُعَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَاهُ مِنْ نَعْرِ الحَبَالِ ( و مُعَالًا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُعَاهُ مِنْ نَعْرِ الحَبَالِ ( و مُعَالًا اللهُ اللهِ اللهُ ا

دوسری فصل: ۱۳۹۳: عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اللہ علیہ وسلم نے فرایا شراب پینے والے کی چالیس روز نماز تبول نمیں ہوتی۔ اگر وہ نائب ہو جائے تو اللہ اس کی توبہ تبول کرتا ہے اگر وہ پھر شراب پی نے تو چالیس روز اس کی نماز تبول نمیں ہوتی اگر وہ تائب ہو جائے تو اللہ اس کی توبہ تبول کرتا ہے اگر وہ شراب پی نے تو چالیس روز تک اس کی نماز تبول نمیں ہوتی اگر وہ تائب ہو جائے تو اللہ اس کی توبہ تبول کرتا ہے اگر وہ تبول نمیں کرتا اگر تائب ہو جائے تو اللہ اس کی توبہ تبول چوتھی یار شراب پی لے تو چالیس روز تک اللہ اس کی نمرے پلانے گا (ترزی)

٣٦٤٤\_(١١) وَرَوَاهُ النَّسَائِئُيُّ ، وَابْنُ مَاجَةَ ، وَالدَّارَمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و .

٣١٣٣: نيزنالي اين ماجه واري نے اس مديث كو مبدالله بن عمود رضى الله عنما سے بيان كيا ہے۔

٣٦٤٥ ـ (١٢) **وَمَنْ** جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا اَسْكَرَ كِنْيُرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ»... رَوَاهُ النِّنْرِمِـذِيُّ، وَاَبُوْدَاؤُدَ، وَابْنُ مَاجَةً.

۳۹۳۵: جابر رضی الله عند بیان کرتے ہیں ارشاد نبوی ہے ، جس (مشردب) کا کیرنشہ لائے اس کا تھیل بھی حرام ہے (امرچہ تھیل نشہ آور ند ہو) (ترزی اوراؤد ابن ماجه)

٣٦٤٦ ـ (١٣) **وَعَنْ** عَائِشَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُؤْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْغَرْقُ – فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابُوْ دَاوْدَ.

۱۳۹۳۹: عائشہ رمنی الله عنما رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں آپ نے فرمایا، جس مشروب کے "فرق" سے نشہ آئے اس کا مشیل (یعنی چلو) کے برابر مجمی حرام ہے (احمد النادی) ابدداؤد)

وضاحت : "فرق" ے مراد سولہ (۱۱) رطل ہیں جو قربا" پانچ لیئر کے برابر ہے۔ مدیث سے مقمود یہ ہے کہ جس چزی نیادہ مقدار نشہ آور ہے اس کا ایک محوث بھی حرام ہے (مکلوۃ سعید اللحام جلد ا سفیہ ۲۰۱۳)

وَانَ مِنَ الْجِنْطَةِ خَمْرًا لِهُ وَمِنَ النَّهُمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: وانَ مِنَ الْجِنْطَةِ خَمْرًا لِهُ وَمِنَ الشَّهِيْرِ خَمْرًا لِهُ وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَمِنَ الزَّبِيْبِ خَمْرًا، وَمِنَ الُعَسَلِ خَمْرًا ﴾. رَوَاهُ التِّزُمِذِيُّ، وَٱبُوْ دَاؤُدَ، وَابْنُ مَاجَـةَ. وَقَالَ التِّـرْمِذِيُّ: لهـذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ.

۳۷۳2: تعمان بن بشرر منی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله محدم جو مختک مجمور منت اور شدے شراب تیار ہوتی ہے (ترزی ابوداؤد ابن ماجہ) امام ترزی نے اس مدعث کو غریب قرار ویا۔

٣٦٤٨ ـ (١٥) **وَعَنْ** آبِى سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَـانَ عِنْدَنَـا خَمْرٌ لِيَتِيْمٍ ، فَلَمَّا نُزَلَتِ (الْمَآثِدَةُ) ــسَالَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُ، وَقُلْتُ: إِنَّهُ لِيَتِيْمٍ . فَقَـالَ: وَاهْرِيْقُوهُ ، . . رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ .

۱۳۹۳ : ابوسعید خدری رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں ہمارے پاس ایک بیٹیم کی شراب تھی جب سورت ما کدہ نازل ہوگی تو میں ہوگ تو اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا؟ اور میں نے واضح کیا کہ شراب ایک بیٹیم (انسان) کی ہے۔ آپ نے اس کے بمانے کا تھم فرمایا (تزی)

٣٦٤٩ ـ (١٦) **وَعَنُ** أَنَسٍ ، عَنْ آبِي طَلْحَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ قَالَ: يَا نَبِيُّ اللهِ! إِنِّى آللهِ! إِنِّى آللهِ! إِنْكَ أَنْهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ قَالَ: يَا نَبِي اللهِ! إِنِّى آللهِ! إِنْهَ آلِنَ أَنْهُ عَنْهُ اللهِ اللهِنَانَ» . رَوَاهُ التَّرِمِذِيُّ ، وَضَعَّفَهُ. وَفِي رِوَايَةِ آبِي دَاؤَد: أَنَّهُ عَنَالَ النَّبِي ﷺ عَنْ آيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا. قَالَ: والمرقِهَا» . قَالَ: والمرقَهَا» . قَالَ: واللهَ عَلَمُ اخلاً؟ قَالَ: ولا » .

۳۹۳۹: الن ابوطلہ رمنی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں اس نے عرض کیا اے اللہ کے تیفیرا میری کفالت میں بیٹی ہیں جس سے ان کے لئے شراب خریدی تنی۔ آپ نے شراب کے بمانے اور منکوں کے قرائے کا تھم ویا (ترفی) الم ترفی کے اس مدے کو ضعف قرار ویا ہے اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ انہوں نے ہی ملی اللہ علیہ وسلم سے ان بیبوں کے بارے میں دریافت کیا جنیں ورثے میں شراب لمی تھی؟ آپ نے اس کے بمانے کا تھم ویا۔ انہوں نے دریافت کیا میں بدل سکتا ہوں؟ آپ نے نئی میں جواب ویا۔
وریافت کیا میں اس کو سرکہ میں بدل سکتا ہوں؟ آپ نے نئی میں جواب ویا۔
وضاحت: اس مدے کی سند ضعیف ہے (ضعیف ترفری صفح ۳۳)

## اَلْفُصَلُ الثَّالِثُ

• ٣٦٥ ـ (١٧) قَنْ أُمِّ سَلَمَةً رُضِىَ اللهُ عُنْهَا، قَالَتُ: نَهِى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنُ كُلِّ

مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ . . . رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدُ .

تبیری فصل: ۱۳۵۰ ام سلم رض الله عنه بیان کرتی بین رسول الله صلی الله علیه وسلم فی برنشه آور اور سستی بیدا کرنے والی چنز (کے استعمال) سے منع فرمایا (ابوداؤد)

وضاحت : ب مدے ضعف ہ اس کی سد میں شرین دوشب رادی مخلف فید ہے (الارخ الكير جلام سفره ۱۲۵۰) المجر جلام مفره ۱۲۵۰ المجرد مين جلدا مفره ۱۲۵۰ المجرد مين جلدا مفره ۱۲۵۰ ميزان الاحترال جلدا مفره ۱۲۵۰ معیف ايداؤد مفره ۱۳۵۰) معیف ايداؤد مفره ۱۲۵۰ معیف ايداؤد مغره ۱۲۵۰ معیف ايداؤد مغره ۱۲۵۰ معیف ايداؤد مغره ۱۲۵۰ معیف ايداؤد مغره ۱۲۵۰ مغربه ۱۲۵ مغربه ۱۲۵۰ مغربه ۱۲۵ مغربه ۱۲۵۰ مغربه ۱۲۵۰ مغربه ۱۲۵ مغربه ۱

٣٦٥١ – (١٨) **وَعَنْ** دَيُلَمِ الْحِمْيَرِيِّ رَضِى اللهُ عَنَهُ، قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ

۱۳۵۹: دیلم حمیری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے (دریافت کرتے ہیں ، مم موری وض کیا الله علیہ وسلم سے (دریافت کرتے ہیں ، مم موری کیا اے الله کے رسول! ہم سرد علاقے کے (یاشندے) ہیں ، ہم دہاں سخت موری ہیں اور اس کے استعال ہے ہم دہاں کام کرنے کے قائل ہو جاتے ہیں اور اس نے استعال ہے ہم دہاں کام کرنے کے قائل ہو جاتے ہیں اور اس نے استعال ہے ہم دہاں کام کرنے کے قائل ہو جاتے ہیں اور اس نے دریافت کیا کیا وہ نشر آور ہے؟ میں نے جواب دیا ، می ہاں! آپ نے فرایا ، اس کے کنارہ کی دیں ہو سکتے۔ آپ نے حم دیا ، اگر وہ اس کے کنارہ کی دیس ہو سکتے۔ آپ نے حم دیا ، اگر وہ اس کو نہ چھوڑی تو تم ان سے لوائی کو (ابوداؤد)

٣٦٥٢ ـ (١٩) **وَهَنْ** عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ ورَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: اَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْخَمُرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوْيَةِ ــ وَالْغُبَيْرَاءِ ـــ، وَقَالَ: •كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ • . رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤْدَ

۱۳۵۳ : حبداللہ بن حمرہ رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کار بازی مطریح المعمول اور جوار کی شراب سے روکا ہے۔ نیز فرایا ہرنشہ آور چرحام ہے۔ (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدے کی سد میں محمد بن اسحاق رادی مدلس اور دلید بن عبیدہ رادی مجل ہے کی مدے معلول ہے المجل معلی معلول ہے (الجرح والتعدیل جلدے مفرد ۱۳۸۰ میزان الاحتدال جلد سفرد ۱۳۸۰ میزان معلوم معلو

٣٦٥٣-(٢٠) وَمَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةُ عَاْقٌ ــ، وَلَا قَمَّارٌ ــ، وَلاَ مَنَانٌ، وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ». رَوَاهُ الدُّارَمِيُّ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ: «وَلاَ وَلَدُ زِنْيَةٍ» بَدَلَ «قَمَّارٍ».

۳۱۵۳ : میدانند بمن مررضی الله عنما بیان کرتے ہیں ہی صلی الله علیه وسلم نے فرایا والدین کا نافران کار باد احسان جنائے والد اور شراب کا رسیا جنت میں نمیں جائیں کے اور اس کی ایک روایت میں قمارباز کی جگہ ولدائرنا کا وکر ہے۔
وضاحت : اس مدے کی سند میں جابان راوی مجمول ہے۔ جابان کا ساح عبداللہ سے اور سالم کا ساح جابان کا ساح عبداللہ سے واردا تا عبد الروات میں کوئی مرفوع مدے فابت نمیں۔ (میزان الاحدال جلدا صفح عارف تنقیع الروات جلاس مفرد میں)

٣٦٥٤ – (٢١) **وَعَنْ** آبِي أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ بَعَقَنِى رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ، وَهُدَى لِلْعَالَمِيْنَ، وَاَمْرِنِى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ، وَالْمَزَامِيْرِ، وَالْأَوْثَان، وَالصَّلُبِ –، وَامْرِ الْجَاهِلِيَّةِ –. وَحَلَفَ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ: بِعِزَّتِى لاَ يَشُرَبُ عَبْدٌ مِنْ الْمَدِيْدِ مِثْلَهَا، وَلاَ يَتُرْكُهَا مِنْ مَخَافَتِى لِلْاَ سَقَيْتُهُ مِنَ الصَّدِيْدِ مِثْلَهَا، وَلاَ يَتُرْكُهَا مِنْ مَخَافَتِى اللَّ سَقَيْتُهُ مِنْ الصَّدِيْدِ مِثْلَهَا، وَلاَ يَتُرْكُهَا مِنْ مَخَافَتِى اللَّا سَقَيْتُهُ مِنْ حَمْدِ اللهِ سَقَيْتُهُ مِنَ الصَّدِيْدِ مِثْلَهَا، وَلاَ يَتُرْكُهَا مِنْ مَخَافَتِى اللهَ سَقَيْتُهُ مِنْ جَيَاضِ الْقُدْسِ ». رَوَاهُ آخَمَدُ.

۱۳۹۵۳: ابوالمه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ارشاد نوی ہے الماشه الله نے جھے جمال والوں کے لئے رحمت اور برایت بتاکر بھیجا اور میرے پروروگار نے جھے آلات لو اللہ غنابتوں اسلیوں اور جالمیت کے امور کے منالے کیلئے بھیجا ہے اور میرے پروروگار مروجل نے حم اٹھا کر فرایا ' بھے میری مزت کی حتم المیرے بندوں بھی سے جو بندہ شراب کا گھونٹ بینے گا تو بی اس کو جون اور بیپ سے اس کی حش بلاؤں گا اور جو محض میرے ڈر سے اس کو چھوڑے گا تو بی اس کو باک حوض سے بانی بلاؤں گا۔ (احمد)

وضاحت : اس مدیث کی سند علی فرج بن فضاله رادی ضعیف ہے نیز علی بن بزید المانی رادی محر الحدیث ہے (تنقیع الرواۃ جلد ۳ صفحہ ۱۳۹ میزان الاحتدال جلد ۳ صفحہ ۱۳۹)

٣٦٥٥ ـ (٢٢) **وَمَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، انَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْعَاقُ، وَالدَّيُّوْثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ،... رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالنَّسَائِئُ

P100: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا " تین مخص ایسے ہیں جن پر

الله نے جنت حرام کی ہے۔ تیشہ شراب پینے والا والدین کا نافران اور وہ بے غیرت جو اپنے محری بے حیائی کو برقرار رکھتا ہے واجر 'نمائی)

٣٦٥٦ ـ (٢٣) **وَمَن** أَبِنَى مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةً لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَقَاطِعُ الرَّحِمِ ، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّمْرِ»... رُوَاهُ أَحُمَدُ.

۱۳۹۵۹: ابو موی اشعری رضی الله عند بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے فربایا عمین محض جنت میں واخل نمیں موں کے۔ بیشہ شراب پینے والا اقطع رحمی کرنے والا اور جادد کے اثرات پر ایمان رکھنے والا (احمد)

٣٦٥٧ ـ (٢٤) **وَهَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مُدْمِنُ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِى اللهُ تَعَالَى – كَعَابِدِ وَثَنٍ». رَوَاهُ أَخْمَدُ.

٣١٥٧: ابن عباس رمنى الله عنما بيان كرت بي ارشاد نهوى ب شراب بر مدوامت كرف والا جب فوت موكا تو بت برست كى طرح الله سے ملاقات كرے كا (احمد)

٣٦٥٨ ـ (٢٥) وَرُوَى ابْنُ مَاجَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةً.

١٣١٥ : اور ابن ماجد نے ابو جریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

٣٦٥٩ ـ (٢٦) وَالْبَيْهَةِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ اَبِيْهِ. وَقَالَ: ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيْحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ اَبِيْهِ.

1949 : اور بیبی نے شعب الایمان میں محدین عبداللہ سے اس نے اپنے والد سے بیان کیا نیز اس نے ذکر کیا کہ جناری کے ا بخاری کے تاریخ میں محدین عبداللہ سے اس نے اپنے والد سے بیان کیا ہے۔

٣٦٦٠ - (٢٧) وَهَنْ آبِي مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا أُبَالِي شَرِبْتُ الْخَمْرَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا أُبَالِي شَرِبْتُ الْخَمْرَ اوْ عَبِدْتُ هٰذِهِ السَّارِيَةَ دُوْنَ اللهِ . . . رَوَاهُ النَّسَاَئِيُّ .

۱۳۹۹: ابو موی اشعری رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جھے اس میں کچھ فرق محسوس نہیں ہوتا کہ میں شراب نوشی کردں یا اللہ کے سوا اس ستون کی عبادت کردل (نسائی)

# كِتَابُ الْإِمَارَةِ وَالْقَضَآءِ

## (امارت اور قضاء كابيان)

## لَفَصَلُ الْآوَلُ

٣٦٦١ - (١) عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَطَاعَنِىٰ فَقَدُ أَطَاعَ فَى اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَضَى اللهُ ، وَمَنْ يُطِعِ الْاَمِيْرَ فَقَدُ أَطَاعَنِى ، وَمَنْ يَغْضِ اللهُ مَنْ أَطَاعَ فَى اللهِ اللهُ عَضَانِيْ ؛ وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَةٌ - يُقَاتَلُ مِنْ وَرَآئِهِ ، وَيُتَفَى بِهِ ، فَإِنْ آمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ آجْرًا ، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ » . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ .

پہلی فصل: ۱۳۲۱: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ،جس مختص نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی نافربانی کی اور جس مختص نے میری نافربانی کی اس نے اللہ کی نافربانی کی اور جس مختص نے امیر کی نافربانی کی اس نے میری نافربانی کی بلائیہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری نافربانی کی بلائیہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری نافربانی کی بلائیہ (امامت کمرئی پر فائز) اہام و معال ہے اس کے تھم سے جماد کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعہ خطرات سے تحفظ عاصل کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ سے ڈرنے کا تھم وے اور عدل کرے تو اس کیلئے اس کے سب سے تواب ہوگا اور اگر اس کے بریکس وہ اللم کا تھم وے تو اس سب سے اس پر (دبال) ہوگا (بخاری مسلم)

٣٦٦٢ - (٢) **وَهَنْ** أُمِّ الْحُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ – يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، فَاسْمَعُوّا لَهُ وَاطِيْحُوّا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۹۳: ام الحسین رضی الله عنابیان کل بین رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا اگر تم پر ناک (یا) کان کانالام بھی امیر بنایا جائے جواللہ کی کتاب کی روشنی میں تماری قیادت کرے تو تم اس کی بات سنواور اطاعت کرد (مسلم)

وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ حَبَشِي كَأَنُّ رَأْسَهُ زَيِيَةٌ ، . . \* وَوَاهُ الْبُخُارِيُ . . . وَالْمَعَوُا وَاطِيْعُوا وَاطِيْعُوا وَالْمِيْعُوا وَالْمِيْعُوا وَالْمِيْعُوا وَالْمِيْعُوا وَالْمِيْعُوا وَالْمُعْدُولُ وَالْمِنْدُولُ وَالْمُعْدُولُ وَالْمُعْدُولُ وَالْمُعْدُولُ وَالْمِنْدُولُ وَالْمُعْدُولُ وَالْمُعِمُولُ وَالْمُعْدُولُ وَالْمُعْدُولُ وَالْمُعْدُولُ وَالْمُعْدُولُ وَالْمُعْدُولُ وَالْمُعْدُولُ وَالْمُعْدُولُ وَالْمُعْدُولُ

۳۹۹۳ : الس رضی الله عند مان كرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا منو اور اطاعت كرو أكرجه تم ير حبى غلام (امير) مقرر مو جائ أكرچه اس كامر (اوجه جمونا موت كر) منتد جيها مو (عارى)

٣٦٦٤ - (٤) وَهُو ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمَ فِيْمَا اَحْبُ وَكُرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرُ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلا سَمْعَ وَلاَ طَاعَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۲۹۳: ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان عنص کے لئے مروری ہے کہ وہ سمع و اطاعت کرے (خواہ اس علم کو) وہ پند کرے یا اے ناگوار خاطر گزرے جب کہ اسے اللہ کی نافرانی کا عظم نے دیا جائے اور جب اسے اللہ کی نافرانی کا عظم دیا جائے تو اطاعت نہ کی جائے۔ (بخاری مسلم)

٣٦٦٥ - (٥) **وَمَنْ** عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا طَاعَةَ فِى مَعْصِيَةٍ؛ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعُرُوفِ، مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

سر ۱۳۹۵ : على رضى الله عند بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا (الله ك) نافراني مي اطاعت نيس

٣٦٦٦ - (٦) وَهَنْ عُبادةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَايَعُنَا رَسُولَ اللهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ - وَعَلَى آثَرَةٍ عَلَيْنَا -، وَعَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ - وَعَلَى آثَرَةٍ عَلَيْنَا -، وَعَلَى اَنْ لَا نُنَازِعَ اللهِ لَوْمَةَ لَا يَهِم . اَنْ لَا نُنَازِعَ اللهِ لَوْمَةَ لَا يَهُم . وَعَلَى اَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ اهْلَهُ إِلَّا اَنْ تَرَوّا كُفُرا بَوَاحاً - عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيْهِ فِي رَوَايَةٍ: وَعَلَى اَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ اهْلَهُ إِلَّا اَنْ تَرَوّا كُفُرا بَوَاحاً - عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيْهِ بُرْهَانْ .

السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَّا: ( فِيمَا اَسْتَطُعَتُمْ ، مُثَّفَقُ عَلَيْهِ . مُثَّفَقُ عَلَيْهِ . اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

۱۳۹۱ : ابن مررضی الله عنما بیان کرتے ہیں جب ہم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بیعت کی کہ سنیں مے اور اطاعت کریں مے تو آپ نے ہمیں تلقین فرائی کہ استطاعت کے مطابق اطاعت ہوگی (بخاری مسلم)

٣٦٦٨ - (٨) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْ رَأَى مِنْ أَعَلَى اللهُ عَنْهُمَاء قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْ اَمِيْرِهِ شَيْئاً يَكُرَهُهُ فَلَيْصِيرْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ اَحَدَّ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْراً فَيَمُوْتَ اللَّا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةٍ » . . . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

۱۳۱۸: این عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، بو مخص اینے امیر میں اس بات کو دیکھے جس کو وہ پنبد نہ کرے تو مبر کرے اس لئے کہ جو مخص مجی جماعت (کے نظم) سے بالشت بحر الگ ہوا اور پھراس حالت میں فوت ہو کمیا تو وہ جاہیت کی موت مرا (بخاری مسلم)

٣٦٦٩ – (٩) **وَعَنْ** آبِنَ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ بَيْجَةَ يَقُولُ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الْطَاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمَاتَ؛ مَاتَ مِيْنَةً جَاهِلِيَّةً. وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِيةٍ –، يَغْضَبُ لِعَضِيبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَيِبَةً، فَنَبُتِلَ؛ فَقِتْلَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِى بِشَيْفِهِ، يَضْرِبُ بَرَهُا وَفَاجِرَهَا، وَلاَ يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلاَ يَفِى لِذِي عَهُدٍ عَلَى أُمِّينَ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلاَ يَفِى لِذِي عَهُدٍ عَهْدَهُ؛ فَلَيْسَ مِنِّى وَلَسْتُ مِنْهُ هُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۲۹: ابو بررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (ب) فراتے ہوئے سنا ، بو فضی (امیری) اطاعت سے الگ ہوا اور جماعت (کے نظم) سے علیمہ ہوا ، وہ اس طالت بنی فوت ہوا تو وہ جالمیت کی موت مرا اور جو فضی اندھا دھند لینی نامعلوم جمنڈے کے لیجے او آ رہا ، صبیت کے پیش نظر ضعے میں آیا ، صبیت کی بنیاد پر دعوت دیا رہا یا عصبیت کی وجہ سے مدرکر آ رہا اور حمل ہو گیا تو اس کا قتل ہونا جالمیت کے انداز کا ہے اور جو فضی میری امت کے طاف کو ار کے رفطا 'نیک و بد سب کو تنہ تنے کر آ ہے اور کسی مومن اندان کی اسے بچھ پواہ نمیں اور نہ بی میرا اس سے بچھ تعلق ہے نمیں اور نہ بی میرا اس سے بچھ تعلق ہے نمیں اور نہ بی میرا اس سے بچھ تعلق ہے شمیل اور نہ بی میرا اس سے بچھ تعلق ہے (مسلم)

٣٦٧٠ (١٠) **وَعَنْ** عَوْفِ بِنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «حَيَارُ اَثِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ ... وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ ... وَشُرَارُ اَثِمَّتِكُمُ اللَّذِيْنَ تُبْغِضُونَهُمْ ، وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، قَالَ: قُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ! أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ ... عِنْدَ ذَلِك؟ قَالَ: «لاّ، مَا اَقَامُوا فِيْكُمُ الصَّلَاةَ، لاَ، مَا

أَقَامُوا فِيْكُمُ الصَّلَاةَ اللَّا مَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ وَالِ ، فَرَآهُ يَأْتِنُ شَيْئًا مِّنْ مَعْصِيَةِ اللهِ؛ فَلْيَكُرَهُ مَا يَأْتِنُ شَيْئًا مِّنْ مَعْصِيَةِ اللهِ؛ فَلْيَكُرَهُ مَا يَأْتِى مِنْ طَاعَةٍ». زَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۹۵: عوف بن الک اشجعی رضی الله عند رسول الله صلی الله علید وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ممارے بھرین امیروہ ہیں جن سے تم مجت کرتے ہو اور وہ تم سے مجت کرتے ہیں اور تم ان کے حق میں وعائیں کرتے ہو اور وہ تم سے مجت کرتے ہیں اور تم ان کے حق میں وعائیں کرتے ہو اور وہ تم سے وحمنی کرتے ہیں اور تم ان پر لونت کرتے ہو اور وہ تم پر لونت کرتے ہیں (راوی نے بیان کیا) ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! کیا ہم اس وقت انہیں معزول نہ کر ویں۔ آپ نے فرایا نہیں! جب تک کہ وہ تم میں معاق تا فریشہ سرانجام ویتے رہیں جب تک کہ وہ اقامت صلوۃ پر کاریند رہیں۔ خروار! جس معنی پر کوئی معنی امیر بنایا گیا اس نے امیر کو دیکھا کہ وہ کی حد تک اللہ کی نافرانی کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ اس کی نافرانی کرنے کو کراہت سے دیکھے لیکن اپنا ہاتھ اس کی اطاعت سے نہ کھیے لیکن اپنا ہاتھ اس کی اطاعت سے نہ کھیے لیکن اپنا ہاتھ

٣٦٧١ - (١١) **وَمَنْ** أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَيْكُوْنُ عَلَيْكُمْ أُمْرَاءُ، تَعْرِفُونَ وَتُنكِرُونَ، فَمَنْ آنْكِيرَ فَقَدْ بَرِيءَ. وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنَّ مَنْ رَضِي وَتَابَعَ». قَالُوا: آفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لَا؛ مَا صَلَوْا؛ لاَ؛ مَا صَلَوْا» آئ: مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِه وَٱنْكَرَ بِقَلْبِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

اکاسا: ام سلم رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، تم پر پچھ امیر مقرر ہوں مے جن (کی پچھ باتوں) کو تم اچھا سمجھو مے اور (پچھ) کو برا سمجھو مے۔ جس مخض نے (ان کی بری باتوں کا) انکار کیا وہ بری ہو اور جس نے ان کو برا جانا وہ محفوظ رہا البتہ جس نے ان کو پہند کیا اور ان کے مطابق چلا۔ صحابہ کرام نے وریافت کیا کیا ہم ان سے اوائی کریں ؟ آپ نے فرایا ، نہیں! جب تک وہ نماز کے نظام کو قائم رکھیں۔ نہیں! جب تک وہ نماز کے نظام کو قائم رکھیں۔ نہیں! جب تک وہ نماز کے نظام کو قائم رکھیں (جس نے ان کو دل سے برا جانا) اس سے مقمود دل کے ساتھ کروہ جانا اور دل سے انکار کرتا ہے۔ کہنا ملم)

٣٦٧٢ - (١٢) **وَمَنْ** عَبِّدِ اللهِ بِنِ مَسْعُنُودِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوِّنَ بَعْدِى أَثَرَةً، وَّأَمُنُورًا تُنْكِرُونَهَا» قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ عَقَلُهُ: «أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ —، وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الماد: مبداللہ بن مسود رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مستقبل اللہ عند من تم میرے بعد ترجیات کو محسوس کرد مے اور ایسے کام دیکھو سے جنہیں تم اچھا نہیں سمجھو سے۔ محل کرام نے قریب میں تم میرے بعد ترجیات کو محسوس کرد مے اور ایسے کام دیکھو سے جنہیں تم اچھا نہیں سمجھو سے۔ محل کرام نے

دریافت کیا' اے اللہ کے رسول! آپ ہمیں کیا علم دیتے ہیں؟ آپ نے فرایا' تم ان کے حقق ادا کرو اور این حقق کیارہ میں اللہ سے دعا کرد (بخاری مسلم)

٣٦٧٣ ـ (١٣) **وَعَنْ** وَاثِل بْنِ حُجْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَالَ سَلَمَةُ بْنُ يُزِيْدَ النَّجُعْفِيُّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِي اللهِ! اَرَايْتَ اِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا اُمَرَاءُ يَسْأَلُوْنَا حَقَّهُمْ، وَيَمْنَعُوْنَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «اسْمَعُوْا وَاطِيْعُوْا، فَالنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا

٣٩٤٣: واكل بن حجررض الله عند بيان كرت بي كه سلمه بن يزيد في رسول الله صلى الله عليه وسلم سے دروافت كرتے ہوںكم و كرتے ہوئے عرض كيا، اس الله كى رسول! آپ بتاكيں! اگر امراء بم پر مقرر ہوں جو بم سے اپنے حقوق كا مطالبه كريں (كين) بميں ہارے حقوق نه ديں تو آپ بميں كيا حكم ديتے ہيں؟ آپ نے فرايا، سنو اور اطاحت كرد اس لئے كه ان پر ود وسد دارواں ہيں جو ان پر وال دى گئ ہيں اور تم پر وہ وسد دارواں ہيں جو تم پر وال دى گئ ہيں (سلم)

٣٦٧٤ – (١٤) **وَعَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمِرَ رُضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ خَلِعَ يَدًا مِّنْ طَاعَةٍ —؛ لَقِى اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ حُجَّةَ لَهُ. وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنْقِهِ بَيْعَةٌ؛ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٦٧٥ ـ (١٥) **وَهَنَ** آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ﴿كَانَتُ بَنُوُ اِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُّ الْأَنْبِيَآءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيُّ خَلَفَهُ نَبِتُّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِیْ، وَسَيَكُوْنُ خُلُفَآءُ، فَيَكُثُرُونَ». قَالُوْا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «فُوْا – بِيْعَةَ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمًّا اسْتَرْعَاهُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۹۵: ابوہریوہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایل انبیاء علیہم السلام نی اسرائیل کی اصلاح کرتے رہے جب ایک نبی فوت ہو آتو دو سرا نبی اس کا ظیفہ بن جا آ ، بلاشبہ میرے بعد کوئی پیفیر نبیں۔ البتہ کثرت کے ساتھ ظفاء ہوں مے۔ محابہ کرام نے دریافت کیا آپ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ نے فرایل

پہلے ظیفہ ' پر پہلے کی بیعت کا ایفا کردیعی ہردور میں جس کی بیعت پہلے ہو' اس کی اطاعت کرد حقوق پورے کرد بلاشبہ اللہ ان سے ان کی رعیت کے بارے میں دریافت کرے گا (بخاری 'مسلم)

٣٦٧٦ ـ (١٦) **وَمَنْ** اَبِنَى سَعِيْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا بُوْبِيعَ لِخَلَيْفَتَيْنِ؛ فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۷2 : ابوسعید خدری رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا ، جب ود امیرول کی بیت کی جائے تو بعد والے امیرکو قتل کرود (مسلم)

٣٦٧٧ – (١٧) وَهَنْ عَرْفَجَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وإنَّهُ سَيَكُونُ هَنَاتُ – وَهَنَاتُ، فَمَنْ اَرَادَ اَنْ يُفَرِّقَ اَمْرَ هٰذِهِ الأُمَّةِ وَهِى جَمِيْعٌ ؛ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَانَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٣٩٤: و في رضى الله عنه بيان كرت بي من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا آپ في فرايا استقبل من الله علي و من فق اور فساوات بول مح پس جو مخص امت كه اتحاد كو پاره پاره كرنا چاہ تو اسے تمد تنظ كر ود چاہ بكم مجى بو اسلم)

٣٦٧٨ ـ (١٨) وَمَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ اَتَاكُمْ وَامْرُكُم جَمِيْمٌ عَلَى رَجُلٍ وَاللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ اَتَاكُمْ وَامْرُكُم جَمِيْمٌ عَلَى رَجُلٍ وَاجِدٍ، يُرِيْدُ اَنْ يَشُقُّ عَصَاكُمْ ، اَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ ؛ فَأَقْتُلُوهُ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

٣٦٧٩ ـ (١٩) **وَعَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ بَايَعَ إِمَاماً، فَاغْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ -، وَشَمَرَةَ قَلْبِهِ -، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ -، فَإِنْ جَآءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ؛ فَاضْرِبُوْا عُنُقَ الْآخَرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٩٤٩: عبدالله بن عمرو رضى الله عنما بيان كرتے بيں رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربايا ، و محض اميركى بيت كرے اپنا باتھ اس كے باتھ بيں تما دے اور اپنا ولى جذبات كو اس كے بالح بنا دے تو استطاعت كے مطابق اس كى اطاعت كرد اور أكر كوئى دو سرا محض اس سے امارت چينے كے لئے كوشاں بو تو اس كو ته تنج كردد (مسلم)

٣٦٨٠ - (٣٠) **وَمَنْ** عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَمُّرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِـيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلاَ تَسْالِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّـكَ إِنْ أُغْطِيْتَهَا عَنْ مَسْالَةٍ وُكِلْتَ اِلَيْهَا –، وَإِنْ أُغْطِيْتَهَا عَنْ مَسْالَةٍ وُكِلْتَ اِلَيْهَا ، مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

۳۹۸۰: حبوالرحمان بن سمره رضی الله عند بیان کرتے ہیں جھے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وصیت کی کہ سختے المارت کی خواہش نہیں کو اہم اللہ علیہ والم شعب کرتا ہوگی اور اللہ اللہ علیہ المارت مطا ہوئی تو تخجے المارت مطابق کا اور اگر باخواہش کچے المارت تفویش کی می تو تیری معاونت ہوگی (بخاری مسلم)

٣٦٨١ – (٢١) **وَهَنُ** آبِي هُـرَيْـرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْــهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَــالَ: «اِنَّكُمْ سَتَحْـرِصُوْنَ عَلَى الْاَمَـارَةِ، وَسَتَكُـوْنُ نِـدَامَـةً يَـوْمَ الْقِيَـامَـةِ، فَنِعْمَ الْمُـرَضَعَـةُ وَيِثْسَتِ الْفَاطِمَةُ»... رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۷۸: ابو مرره رمنی الله عدر نی معلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا استعثل میں تم امارت کی خواجم ک خواجمش کو مے بجکہ قیامت سے دن امارت (کا حمدہ) باحث ندامت ہوگا ہی دور امارت کس قدر بھلا دکھائی دیتا ہے اور معزولیت کا دور کس قدر دلخواش ہو آ ہے (بخاری)

٣٦٨٢ – (٢٢) وَهَنُ أَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! اَلاَ تَسْتَغْمِلُنِيُ ؟ . . قَالَ: فَضَرَبَ بِيدِهِ عَلَى مَنْكِيى، ثُمَّ قَالَ: «يَا اَبَا ذَرِّ! إِنَّكَ ضَعِيْفُ، وَإِنَّهَا آمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيْهَا». وَفِي آمَانَةٌ، وَاللهِ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيْهَا». وَفِي رَوَايَةٍ. قَالَ لَهُ: «يَا اَبَا ذَرِّ، إِنِّى أَرَاكَ ضَعِيْفًا، وَإِنِّى أُحِبُ لَكَ مَا أُحِبُ لِنَفْسِى، لا تَأَمَّرُنَ عَلَى الْفَيْنِ، وَلا تَوَلَّيْنُ مَالَ يَتِيْمٍ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۷۷: الوذر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں جی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ جھے کوئی عمدہ کیں نمیں دسیتہ آپ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھتے ہوئے قربایا اے ابوذر! بیٹیا تو کرور ہے اور عدہ امانت ہے بالشبہ قیامت کے دان عمدہ رسوائی اور ذات کا باعث ہوگا سوائے ان لوگوں کے جنوں نے اس کے حقوق کو سوج سمجہ کر مامل کیا اور ذمہ واربوں کو مسیح طور پر نہا اور ایک روایت جی ہے آپ نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے قربایا اب ابوذر! جی تجھے کرور سمجتا ہوں اور جی جی نے دی کھے پند کر ا ہوں جو اینے لئے پند کر ا ہوں کھے دو انسانوں پر کھومت نمیں کرنا ہوگی اور نہ بیتم کے مال کے شوند کی دہدواری اسٹے سرایتا ہوگی (مسلم)

٣٦٨٣ ـ (٣٣) وَهَنْ أَبِى مُوْسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَا وَرَجُلاَنِ مِنْ بَنِى عَتِى. فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَمِّرْنَا عَلَى بَغْضِ مَا وَلَاكَ اللهُ. وَقَالَ الآخر مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ: «إِنَّا وَاللهِ لَا نُولِّى عَلَى هٰذَا الْغَمَل آحَدًا سَالَهُ، وَلاَ آحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ. وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ: «لاَ نَسْتَغْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ اَرَادَهُ... . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۸۳: ابوموی اشعری رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں میں اور میرے وو پھازاد بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں سے ایک نے عرض کیا 'اے اللہ کے رسول! ہمیں کی ایسے علاقے کا امیر نامزد فرائیں جس کو اللہ نے آپ کے زیر تھیں کر ویا ہے۔ وو سرے نے بھی ایسی ہی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے فرایا 'اللہ کی قتم! بلاشیہ ہم کسی ایسے انسان کو امیر نامزد نہیں کرتے جو امارت کا طلب گار ہویا جو اس کی لالج رکھتا ہو اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا 'ہم ایسے محض کو عدد عطا نہیں کرتے جو عدے کا خواہشند ہو (بخاری مسلم)

٣٦٨٤ ـ (٢٤) **وَمَنْ** أَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «تَجِدُوْنَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدُّهُمْ كَرَاهِيَةَ لِلهٰذَا الْإَمْرِ – حَتَّى يَقَعَ فِيْهِ؛ ... مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ

۱۳۹۸۳: ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، تم لوگوں میں سے بہترین ان لوگوں کو پاؤ کے جو امارت سے شدید نفرت کریں مے یہاں تک کہ وہ اس میں واخل ہو جاکیں (بخاری مسلم)

وضاحت : اس مدیث کے مغرم عمی اختلاف ہے ایک صورت یہ ہے کہ جو فض امارت کا خواہشند نہیں جب بلاطلب اے امارت ہاتھ آ جائے گی تو وہ امارت کو تاپندیدہ نہیں سمجھے گا جب کہ اللہ کی اعانت اس کے شامل حال ہوگ۔ یکی وجہ ہے کہ سلف صالحین کو جب امارت کے منصب پر بٹھا ویا میا تو انہوں نے اس کی مفاطنت کیلئے جنگ کی۔ ودمری صورت یہ ہے کہ جب تک امارت کے منصب پر فائز نہ ہو' امارت کو کروہ کروہ کروائے۔ لیکن جب بلاطلب امارت میں جائے تو اس کو کروہ نہ سمجھے۔ تیمری صورت یہ ہے کہ امارت کے منصب کو امارت ملئے ہے پہلے جو اچھا نہیں سمجھے اس حالت عمی وہ بمترین لوگوں عیں شار ہوتے بین اور جب امارت کے منصب پر سمزم از ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان کا شار بہترین لوگوں عیں نہیں ہوتا (تنقیح الرواۃ جلد المارت کے منصب پر سمزم از ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان کا شار بہترین لوگوں عیں نہیں ہوتا (تنقیح الرواۃ جلد اس صفحہ اللہ اللہ کے منصب پر سمزم از ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان کا

٣٦٨٥ ـ (٢٥) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«آلا كُلُّكُمْ رَاءٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ رَاعِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ وَنَّ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَى بَيْتِ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلِدِه وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعِ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَمَسُؤُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاءٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ، . . . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۸۵ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا نجوارا تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے اپنے ماتحت لوگوں کے بارے بی بوچھا جائے گا اپن لوگوں کا امیر ذمہ دار ہے اور اس سے عوام کے بارے بی سوال ہو گا اور گر کا فرد اعلیٰ اپنے گر والوں کی جانب سے جواب دہ ہے اور اس سے اس کے گر والوں کے بارے بی کے بارے بی سوال ہو گا اور عورت اپنے فاوند کے گر اور اس کی ادلاد کی محران ہے اس سے ان کے بارے بی سوال ہو گا در آدی کا غلام اپنے آتا کے بال کا محافظ ہے اور اس سے اس کے بارے بی سوال ہو گا۔ فروار! تم بی سوال ہو گا (بخاری مسلم) سے ہر محض محران ہے اور تم بی سوال ہو گا (بخاری مسلم)

٣٦٨٦ - (٢٦) وَعَنْ مَعْقِل بَنِ يَسَادٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ وَالِ يَلِى رَعِيَّةً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَيَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌ لَهُمْ؛ إِلَّا حَرَّمُ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۸۹: معقل بن نیار رضی الله عند بیان کرتے ہیں جس نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ، جو ماکم مسلمانوں کے نمی گروہ پر حکومت کرتا ہے آگر وہ اس حالت جس فوت ہوا کہ ان کے ساتھ وحوکہ کرتا رہا تو اللہ اس پر جنت کو حرام کروے گا (بخاری مسلم)

وضاحت : المناه كي سزا لخ ك بعد جنت عي داخل بوكا اس مديث كا منهم زجر و توسخ ير جي ب (دالله اعلم)

٣٦٨٧ ـ (٢٧) **وَمَغُهُ**، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَا مِنْ عَبُدٍ يسترعيهِ اللهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يَحُطَّهَا بِنَصِيْحَةٍ — ، إلاَّ لَمْ يَجِذُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۷۸: معلّ بن آیار رضی الله عنه بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سا آپ نے فرایا ' جس مخص کو الله رحمت کا حاکم بنا آ ہے لیکن وہ رحمیت کی خیر خواتی نہیں کرآ تو وہ مخص جنت کی خوشبو نہیں پائے گا (بخاری مسلم)

وضاحت ؛ یہ عم اس وقت ہے، جب ماکم کی موت کفرر ہویا وہ رعیت پر ظلم کو جائز سمحتا ہویا سابقین اولین کے ساتھ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا (تنقیع الرواۃ جلد مسفوس،)

٣٦٨٨ – (٢٨) **وَمَنْ** عَائِذِ بَنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنَّ شَرَّ الرِّعَآءِ الخُطَمَةُ، . . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۱۳۸۸: عائذین قمرو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سا آپ نے فرمایا " بلاشیہ بدترین محکمران وہ ہیں جو رحیت پر ظلم کرنے والے ہیں (مسلم) ٣٦٨٩ ـ (٢٩) وَمَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَاللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِى شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ اللهُ عَلَيْهِ. وَمَنْ وَلِى مِن اَمْرِ اُمَّتِى شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ اللهُ عَالَيْهِ. وَمَنْ وَلِى مِن اَمْرِ اُمَّتِى شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ اللهِ عَلَيْهِ. وَمَنْ وَلِى مِن اَمْرِ اُمَّتِى شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

۱۳۸۹: ماکشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' جو فقص میری است کی کسی دسہ واری پر متعین ہوا چراس نے میری است کو مشعت میں دالا ' قو اے اللہ! قو اس کو مشعت میں دال اور جو فقص میری است کے کسی کام پر سرفراز ہوا اور اس نے میری است سے فراغی کا برآؤکیا کی قو اس پر نری فرا (سلم)

٣٠٩-(٣٠) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 دَانٌ الْمُقْسِطِينَ — عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرِ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمْنِ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنُ، الَّذِيْنَ يَعْدِلُونَ فِى حُكْمِهِمْ وَاَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوّاه . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۹۰: حبداللہ بن عمو بن عاص رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا انساف کرنے وہ سلم نے فرایا انساف کرنے والے دیا ہے۔ اللہ کے وائی اللہ کے دونوں ہاتھ وائیں اساف کرنے والوں سے اللہ کے دونوں ہاتھ وائیں ہیں۔ (انساف کرنے والوں سے) مراو وہ لوگ ہیں جو اپنے وائد افتدار میں اور اپنے اعل و حیال میں اور رحیت کے معالمات میں عدل و انساف کرتے ہیں (مسلم)

٣٦٩١ ـ (٣١) **وَصَنُ** آبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيِّ، وَلاَ اسْتُخْلِفَ مِنْ خَلِيْفَةٍ، إلاّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتْآنِ -: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَالْمَعْصُوْمُ مَنْ عَصَمَهُ الله». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۱۳۹۱: ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'جس جی کو اللہ تعالی نے مبعوث فرایا اور جس فض کو منصب ظافت تغویض کیا تو اس کے دد خصوصی مغیر ہوتے ہیں ایک مغیر اے اچھی بات کا بھم دیا ہے اور ایجے کام کی ترفیب ولا آ ہے اور دو سرا مغیر اے برائی کا بھم دیا ہے اور برے کام کی ترفیب ولا آ ہے جبکہ برے کاموں سے وہی فخص محفوظ رہ سکتا ہے جس کو اللہ محفوظ فرائے (بخاری)

٣٦٩ ٢ ٣٦٩ (٣٢) وَمَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بِمُنْزِلَةِ صَاحِبِ الشَّرَطِ - مِنَ الْآمِيْرِ. رَوَّاهُ الْبُخَارِيُّ.

۱۳۹۳: الس رضی اللہ عد بیان کرتے ہیں کہ قیس بن سعد رضی اللہ عدد ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہی مقام رکھتے تے جو کمی ماکم (کے ہاں) کمی بولیس افسر کا ہوتا ہے (بتاری)

٣٦٩٣ - (٣٣) **وَعَنْ** آبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ اَهْلَ فَارَسَ قَدْ مَلَّكُوا اَمْرَهُمْ إِمْرَأَةً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. اللهُ عَذْمٌ وَلُوْا اَمْرَهُمْ إِمْرَأَةً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۱۳۹۳: ابوبکو رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ بنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خر پیٹی کہ ایرانیوں نے کسمری کی بیش کو اپنا یادشاہ مقرر کر لیا ہے تو آپ نے فرایا ' دو لوگ بھی کامیاب نمیں ہو کتے جنوں نے محومت کی پاگ ڈور کی مورت کے باتھ میں دے دی (بخاری)

وضاحت ؛ ایک مدیث میں خورت کو خاوند کے گر میں رہتے ہوئے گر کے واقلی امور کا ماکم قرار وہا ہے۔
اس لئے اس محم کو عام محم سے مستنی قرار وہا جائے گا جبکہ حوای حکومت کی سربراہ حورت نہیں ہو کئی۔ البت عوروں سے مختلف امور میں محورہ لیتا اور ان کی صلاحتوں کے مطابق معاشرہ میں انہیں ذمہ واریاں سونیا شرعام جائز ہے جیسا کہ تعلیم اواروں میں انہیں ذمہ واریاں تنویش کی جاتی ہیں (واللہ اعلم)

## الفصل الثاني

٢٦٩٤ ـ (٣٤) مَنِ الْحَارِثِ الْآشَعْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ:
وَآمُرُكُمْ بِخَمْسِ: بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ، وَالْهِجْرَةِ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللهِ. وَإِنَّهُ
مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَشِبْرٍ؛ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاسْلَامِ مِنْ عُنْقِمٍ، اللَّالَنْ يُسَرَّاجِعَ - وَمَنْ
دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؛ فَهُو مِنْ جُنْى جَهَنَّمَ - ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ آنَهُ مُسْلِمٌ، رَوَاهُ
احْمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ .

دومری فعل: ۱۳۹۳: مارث اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی وسلم نے فرایا میں حمیس پانچ باتوں معاصت " سع الحاصت ، جرت اور جاونی سیل اللہ کا عم رہا ہوں بلاشہ ہو فض ایک معاصت سے ایک بائشت کے برابر دور ہوا اس نے اسلام کا پنہ الترام اپنی گرون سے امار ریا محرب کہ وہ معاصت میں واپس آ جائے اور جس فیص نے جالیت کا نعو بائد کیا اس کا شار دوز نیوں میں ہوگا اگرچہ وہ روزے رکے ، نمازی اوا کرے اور مسلمان ہونے کا دعوی کرے (احمر ، تمذی)

وضاحت : اجرت سے مقدود (فع کم سے پہلے کم کرمہ سے مید مورد کی جاب جرت کا داوالکار سے

دارالاسلام کی طرف بجرت کرنا وارالبدعت سے دارالنہ کی طرف بجرت کرنا اور معمیت سے بائب ہونا ہے اور معامت سے مقمود صحابہ کرام کا بھین تنے بالجین اور ساف صالحین کی معامت ہے (تنافیح الرداة جادم مفرم)

٣٦٩٥ ـ (٣٥) **وَمَنْ** زِيَادِ بْنِ كُسَيْبِ الْعَدَوِىّ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِىٰ بَكْرَةَ تَحْتَ مِنْبَرِ ابْنِ عَامِرِ وَهُوَ يَخْطُبُ. وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ رِقَاقٌ. فَقَالَ اَبُوْبِلالَ : اُنْظُرُوْا اِلَى آمِيْرِنَا يَلْبَسُ ثِيَابَ الْفُسَّاقِ. فَقَالَ اَبُوْ بَكْرَةَ : اُسْكُتْ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ اَهَانَ سُلْطَانَ اللهِ فِي الْأَرْضِ اَهَانَهُ اللهُ » رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ : هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ غَرِيْبُ

۳۹۵ : زیاد بن کسیب عددی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ بی ابوبکرہ کے ساتھ منبرکے قریب تھا۔ ابن عامر خطبہ دے رہا تھا اس نے باریک نہیں نہیں کہ بی ابوبلال نے کما احداث کا دے رہا تھا اس نے باریک نہیں زیب تن کر رکھا تھا۔ اس پر ابوبلال نے کما احداث اس امیرکو دیکھو! جس نے نسال کا لہاں پہن رکھا ہے۔ ابوبکرہ نے کما عاموش رہ ! بی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے قربایا ، جس نے زمین پر اللہ کے حاکم کی ابانت کی اللہ اس کی ابانت کرے گا (تندی) اس نے حدیث کو حسن خرب قرار دیا ہے۔

٣٦٩٦\_(٣٦) **وَعَنِ** النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَــالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِى مُغْصِيَةِ الْخَالِقِ». رَوَاهُ فِى وشَرْجِ السُّنَّةِ» ·

۱۳۹۹ : نواس بن معان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جب اللہ کی نافرائی موتی ہوتی ہوتی ہوتی کلوت کی اطاعت نہ کی جائے (شرح السنہ)

٣٦٩٧ (٣٧) **وَعَنْ** آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنُ أَمِيْرِ عَشَرَةٍ، اِلاَّ يُؤْتِى بِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُوْلاً –، حَتَّى يَفُكُ عَنْهُ – الْعَدْلُ اَوْ يُوْبِقَهُ – الْجَوْرُ». رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ.

۱۳۹۷: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' جو فض وس انسانوں پر امیر ہے ہے ' اسے قیامت کے دن محلے میں طوق وال کر لایا جائے گا یمان تک کہ اس کا عدل اسے نجات ولا دے گا یا اس کا علم اسے جاہ و بریاد کر دے گا (داری)

٣٦٩٨ ـ (٣٨) **وَمَنْهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «وَيْلٌ لِلْأُمْرَآءِ، وَيْلٌ لِلْعُرَفَآءِ –، وَيْلٌ لِلْأَمْنَآءِ، لَيْتَجَلْجَـلُوْنَ – بَيْنَ وَيِلٌ لِلْاَمْنَآءِ، لَيَتَجَلْجَـلُوْنَ – بَيْنَ

السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ، وَاَنَّهُمْ لَمْ يَلُوا عَمَلًا» رَوَاهُ فِنَ «شَرْجِ الشُّنَّةِ» وَرَوَاهُ آخْمَدُ، وَفِي رِوَايَتِهِ: وَاَنَّ ذَوَائِبَهُمْ كَانَتْ مُعَلَّقَةً بِالثُرَيَّا، يَتَذَبْذَبُونَ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ، وَلَمْ يَكُونُوا عُمِّلُوا عَلَىٰ شَيْءٍ»

۱۳۹۸: ابو بررہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ' امراء کے لئے جابی ہے اور (قبائل کے) ذمہ وار لوگوں کے لئے جابی ہے۔ خوا نیموں کے لئے جابی اور بربادی ہے۔ قیامت کے ون کچھ لوگ اس بات کی آرند کریں گے کہ ان کی پیٹانیوں کے ہال ثریا سارے کے ساتھ لٹکا دیئے جاتے ' وہ آسان اور زمین کے ورمیان حرکت کرتے رہے لیکن انہیں انتدار نہ ملا۔ (شرح المنہ۔ احمد) اور احمد کی روایت میں ہے کہ ان کے ہال ثریا سارے کے ساتھ باعدہ دیئے جاتے اور وہ آسان و زمین کے ورمیان حرکت کرتے رہے لیکن وہ کی کام پر حاکم نہ بنائے جاتے۔

٣٦٩٩ ـ (٣٩) **وَمَنْ** غَالِبِ الفَطَّانِ، عَنْ رَجُل ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَـدِّه، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْعِرَافَةَ حَقَّ لَائِلَةً لِلنَّاسِ مِنْ عُرَفَاءِ ، وَلْكِنَّ الْعُرِفَاءَ فِى النَّارِ». رَوَاهُ ٱبُوْدَاوُدَ.

۱۳۹۹: قالب تظان ایک محض سے وہ اپنے والد سے وہ اپنے واوا سے بیان کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دربایا میں اللہ علیہ وسلم فی فیلوں کے چہریوں کے بغیر گزارہ ممکن نہیں لیکن قبائل کے دمہ وار معرف نہیں کے (ابدواؤد)

وضاحت : یہ مدیث معیف ہے اس کی سند علی ایک سے زیادہ رادی مجول میں (تنقیع الرداۃ جادا مغداماء) معیف ابوداؤد مغد ۲۹۰)

٣٧٠-(٤٠) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 وأُعِيْدُكَ بِاللهِ مِنْ اَمَارَةِ السَّفَهَآءِ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولُ اللهٰ؟ قَالَ: وَاَمَرَآءَ سَيكُونُونَ مِنْ بَعْدِى، مَنْ دَخَلَ، عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ وَاعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ؛ فَلَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ، وَلَنَ يَرِدُونَ عَلَى ظُلْمِهِمْ؛ فَالْيَهِمْ وَلَمْ يُعِنَهُمْ مَا لَمْ يَذَخُلُ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ؛ فَأُولِئِكَ مِنِي وَانَا مِنْهُمْ، وَأُولِئِكَ يَرِدُونَ عَلَى الْحَوْضِ، رَوَاهُ التَّوْمِذِينُ مَا عَلَى ظُلْمِهِمْ؛ وَأُولِئِكَ يَرِدُونَ عَلَى الْحَوْضِ، رَوَاهُ التَّوْمِذِينُ مَا لَيْ طُلْمِهِمْ؛ وَأُولِئِكَ مِنْ وَانَا مِنْهُمْ، وَأُولِئِكَ يَرِدُونَ عَلَى الْحَوْضِ، رَوَاهُ التَّوْمِذِينُ مَا اللّهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٠٠٤٠: كعب بن مجره بيان كرتے بين ميرے لئے رسول الله صلى الله عليه وسلم ف وعاكرتے موت قرايا" من مجي

بے وقونوں کی امارت سے اللہ کی ہتاہ میں ویتا ہوں۔ اس نے دریافت کیا' وہ کیا ہے؟ آپ نے قرایا' میرے بعد امراء ہوں کے جو لوگ ان کے پاس سے ادر ان کی جموئی باتوں کو بھی سچا کما اور ان کے ظلم پر ان کی مدد کی اور ان کے ظلم کے باوجود ان کی اعالت کی تو وہ جمع سے نہیں ہیں اور میں ان سے نہیں ہوں اور وہ کبھی میرے حوض کوثر پر وارد نہیں ہوں اور جو لوگ ان کے پاس نہ سے اور نہ ان کی جموئی باتوں کو سچا کما اور نہ ان کے ظلم پر ان کی اعالت کی' کی ایسے لوگ جمع سے ہیں اور میں ان سے جول اور یہ لوگ میرے حوض کوثر پر وارد ہوں سے (ترفری) نمائی)

٣٧٠١ - (٤١) **وَمَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفًا - ، وَمَنْ آتَى السَّلْطَانُ ٱفْتَتِنَ»... رَوَاهُ ٱحْمَـدُ، وَالْبَرْمِدِيَّ ، وَالنَّسَائِقُ ، وَمَنْ آتِي السَّلْطَانَ ٱفْتَتِنَ - ، وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ مِنَ وَالتَّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِقُ ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاؤُدَ: «مَنْ لَزِمَ السَّلْطَانَ ٱفْتَتِنَ - ، وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ مِنَ السَّلْطَانِ دُنُوًا إِلَّا ازْدَادَ مِنَ اللهِ بُعُدًا».

1924 این مہاں رضی اللہ عنما ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے قرایا ، جس عنمی نے بھل میں سکونت افتیار کی اس کا مزاج ورشت ہوا اور جو شکار کے ورب ہو گیا وہ مہادت اور جماعت سے فافل رہا اور جس مختص نے حاکم کے بال آنا جانا رکھا تو وہ فتے میں جلا ہوا (احمد ، ترقی ، نسائی) اور ابوداؤد کی مدایت میں ہے جس مختص نے خود کو حاکم کے بال تنا جانا رکھا وہ فتے میں جلا ہوا اور جس قدر کوئی مختص کی حاکم کے قریب ہوتا ہے اس قدر اللہ سے دور ہوتا ہے۔

وضاحت : دراصل مولف نے ابن مہاں اور ابو بریۃ ہے مودی دو الگ الگ مدیوں کو ایک کردوا ہے۔ ابن مہاں ہے مودی مدیث الله مدیوں کو ایک کردوا ہے۔ ابن مہاں ہے مودی مدیث افظ فتے میں جاتا ہوا تک ہے اور دو مری مدیث "جو فقی حاکم کے ہاں آیا جاتا ہے" ابو بریۃ ہے مردی ہے ابن مہاں ہے مردی ہے ابن مہاں ہے مردی حدیث میں ابو موی وصب بن مب ہے بیان کرتے ہیں اور ابو موی راوی معروف نمیں ہے اور ابو بریۃ ہے مردی حدیث میں جو ابوداور میں ہے انساری می ابو بریۃ ہے بیان کرتے ہیں۔ پس می اگر محالی ہے آو اس کی جمالت مقدان دہ نمیں ہے اور اگر محالی نمیں ہے آو اس حدیث ہے استدالل پکڑتا جائز نمیں (تنقیع الرداۃ جلد معرف مقدان)

٢ ٣٧٠٠) وَهِنِ الْمِقْدَامِ بَنِ مَعْدِى كَرَبَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ضَرَبَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، ثُمُّ قَالَ: واَفْلَختَ يَاقُدَيْمُ اِنْ مُتُ وَلَمْ تَكُنْ اَمِيْرًا، وَلَا كَاتِبًا، وَلاَ عَرِيْفَا عَرِ. . . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ.

۱۳۵۹: مقدام بن معدی کرب رضی اللہ حد بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دونوں کدھوں پر باتھ مارتے ہوئے قربایا اے قدیم! اگر تم امیر شی اور قبیلے کے ذمہ دار انسان نہ ہونے کی حالت میں فوت ہوئے تر تم کامیاب ہو (ایوداور)

وضاحت : اس مدے کی سند میں صالح بن کی رادی کے بارے میں امام بخاری رحمہ الله فراتے ہیں کہ اس میں "نظر" بے (میزان الاعتدال جلد سفوها، تنظیع الرواۃ جلد سفوها، ضعیف ابوداود صفحه ۲۸۹) علامہ البائی نے بھی اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (مشکوۃ علامہ البائی جلد اسفحہ ۱۰۹۸)

٣٧٠٣ ـ (٤٣) **. وَهَنْ** عُقْبَةَ بَنِ عَامِرِ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ » يَغْنِى: الَّــذِى يُعَيِّسُ النَّــاسَ... رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَاَبُــُوْ دَاؤُدَ، وَالدَّارَمِيُّ .

۳۷۰۳: عقبہ بن عامر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا وہ مخص جنت ہیں داخل نہیں ہوگا جو تجارے محصول وصول کرتا ہے (ابوداؤد)

وضاحت : اس محصول سے مراد موجودہ دور کا محصول نمیں ہے کوئکہ جو تجارتی مال شریس واظل ہو آ ہے اس پر محصول چوگی کا معرف رفاہ عامد کے لئے ہو آ ہے۔ اس لئے اس محصول کو ناجائز قرار نمیں دیا جا سکا (داللہ اعلم) نیز اس مدیث کی سند ضعیف ہے (ضعیف ابوداؤد صلحہ ۲۹)

٣٧٠٤ (٤٤) وَعَنْ آبِي سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هإنَّ احَبَّ النَّاسِ إلَى اللهِ يَقْلَمُ النَّاسِ إلَى اللهِ يَوْمَ النَّاسِ إلَى اللهِ يَوْمَ النَّاسِ إلَى اللهِ يَوْمَ الْفَاسِ إلَى اللهِ يَوْمَ الْفَاسِ إلَى اللهِ يَوْمَ الْفَاسِ إلَى اللهِ يَوْمَ الْفَاسِ إلَى اللهِ يَوْمَ الْفَيَامَةِ وَاشَدُّهُمْ عَذَابًا ﴾. وَفِي رِوَايَةٍ: «وَآبُعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِساً إِمَامٌ جَائِشٌ . رَوَاهُ التِرْمِذِيُ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

۳۷۹۳؛ ابوسعید رمنی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا و قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے نیادہ مجوب اور سب سے نیادہ مقرب ایہا امام ہو گا جو عدل و انسانگ کرتا رہا اور قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے نیادہ یما اور انتمانی شدید عذاب ہیں جلا اور ایک روایت ہیں ہے کہ اللہ سے بہت دور وہ امام ہو گا جو لوگوں پر علم کرتا رہا (تردی) امام تردی نے بیان کیا ہے کہ یہ صدیث حن غریب ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سد ضعف ب (ضعف تذی ملد ۱۵۳)

٥ • ٣٧ - (٤٥) **وَصَنْهُ،** قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «أَفْضَلُ الْبِجهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةَ حَتِّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ». رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ، وَأَبُوْدَاؤُد، وَابْنُ مَاجَةً .

۳۷۰۵: ابوسعید رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا افضل جماد اس مخص کا ہے جو طالم بادشاہ کے سامنے مجی بات کتا ہے (ترفری ابوداؤد ابن ماجه)

# ٣٧٠٦ - (٤٦) وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنُّسَآنِيُّ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ.

## ٣٥٠٦: نيز احمد اور نسائي في اس مديث كو طارق بن شماب سے بيان كيا ہے۔

٣٧٠٧ - (٤٧) وَهَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عِنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإِذَا أَرَادَ اللهُ بِالْآمِيْرِ خَيْراً جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ صِدْقٍ، رَنْ نَسِى ذَكَرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ آعَانَهُ - وَإِذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ سُوْءٍ، إِنْ نَسِى لَمْ يُذَكِّرُهُ، وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنّهُ . . . رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ، وَالنَّسَآئِيُّ . .

ے سے ایک رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جب اللہ تعالی کی حاکم کے ساتھ المحلائی کا ارادہ فراتے ہیں تو اس کو بج بولنے والا وزیر عطاکرتے ہیں اگر حاکم بمولاً ہے تووہ اسے یاد ولا دیتا ہے اور اگر اسے یاد ہوتا ہے تو وہ اس کی مدد کرتاہے اور جب اللہ اس کے ساتھ بھلائی کاارادہ نمیں فراتے تو اس کے لئے برا وزیر میا فراتے ہیں اگر وہ بمولا ہے تو اس کے لئے برا وزیر میا فراتے ہیں اگر وہ بمولا ہے تو اس کی تدونس کرتا (ابوداؤد انسانی)

٣٧٠٨ - (٤٨) وَعَنْ آبِي أَمَامَةَ رَضِيَ الله عَنهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْآمِيْرَ إِذَا الْبَعْنَى الرِّيْبَةَ – فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ». رَوَاهُ آبُوْ دَاوْدُ.

٣٤٠٨: ابوابامه رمنی الله عند نبی صلی الله عليه وسلم سے بيان كرتے ہيں آپ نے فرمايا ، ب شك حاكم جب لوكول كے عيوب وصورت كر دے تو وہ لوكول كو اپنا كالف بنا ليتا ہے (ابوداؤد)

٣٧٠٩ ـ (٤٩) **وَعَنْ** مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ يَقُوْلُ: «اللهِ عَوْرَاتِ النَّاسِ اَفْسَدْتَّهُمْ»... رَوَاهُ النَّبَهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

٣٥٠٩: معادير رضى الله عند بيان كرتے بين من نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا بيك جب تو لوگوں كے عيوب وسور الله على ال

٣٧١٠ ـ (٥٠) وَعَنْ آبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَيْفَ آنَتُمْ وَأَئِمَةٌ مِّنْ بَغْدِيْ، يَسْتَآثِرُونَ بِهِذَا اللَّفَىءِ؟» قُلْتُ: آمَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، أَضَعُ سَيْفِي عَلَى عَالِمَةٌ مِّنْ فَلِكَ؟ تَصْبِرُ حَتَّى تَلْقَانِيْ. وَاللهَ اللهَ عَلَى خَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَ؟ تَصْبِرُ حَتَّى تَلْقَانِيْ. وَاللهَ اللهَ عَلَى خَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَ؟ تَصْبِرُ حَتَّى تَلْقَانِيْ. وَاللهُ اللهَ عَلَى خَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَ؟ تَصْبِرُ حَتَّى تَلْقَانِيْ. وَوَاللهُ اللهَ عَلَى خَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَ؟ تَصْبِرُ حَتَّى تَلْقَانِيْ. وَوَاللهُ اللهِ عَلَى خَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَ؟ تَصْبِرُ حَتَّى تَلْقَانِيْ.

۱۳۵۱: ابوذر رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا 'تمهارا کیا طال ہو گا؟ جبکہ میرے بعد کچھ امراء ایسے ہوں سے جو انی کے مال کو (اپنے لئے) خاص کر لیس سے جی نے وض کیا 'اس ذات کی هم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے جی اپنی گوار اپنے کندھے پر رکھوں گا پھر گوار مار آ چلا جاؤں گا یمال تک کہ میری آپ سے ملاقات ہو جاؤں گا) آپ نے فرمایا 'کیا جی فتی سے بھریات نہ میری آپ سے ملاقات ہو (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں خالد بن وحمیان راوی مجمول ہے (میزان الاعتدال جلد سفی ۱۲۱ تنظیع الرواة جلد س مفی ۱۲۱۱)

#### ردر و مَدَ مِ الفُصل الثالِث

٣٧١١ (٥١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْها، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: ﴿ أَتَدُرُونَ مَنِ السَّابِقُوْنَ اللهِ ﷺ، قَالَ: ﴿ أَتَدُرُونَ مَنِ السَّابِقُوْنَ اللّهِ طَلِّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ ﴾ قَالُوْا: اَللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ﴿ الَّذِيْنَ إِذَا السَّابِقُولُهُ مَا لَكُنُ مِهِمْ لِلْأَنْفُسِهِمْ ﴾ . أَعْطُوا الْحَقَّ قَبِلُوْهُ ، وَإِذَا سُئِلُوْهُ بَذَلُـوْهُ ، وَحَكَمُوْا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ ﴾ .

تیری فصل: ۳۵۱: عائشہ رضی اللہ عنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں آپ نے فرایا کیا تمہری فصل: ۳۵۱: عائشہ رضی اللہ عنما رسول اللہ علیہ سب سے پہلے جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول بھتر جانے ہیں۔ آپ نے فرایا وہ لوگ ہوں گے کہ جب حق ان کے سامنے پیش کیا جائے تو اسے قول کریں اور جب ان سے حق بات (کنے کا) مطابہ کیا جائے تو وہ بلا ججک کمیں اور وہ لوگوں کے لئے وی فیلہ کرتے ہیں جو فیملہ اپنے لئے (پند) کرتے ہیں (احمد)

وضاحت : اس مدے کی سند میں عبراللہ بن سعد رادی میں کلام ہے آہم اس کی موید روایات پہلی فصل میں گزر چک جی (الجرح والتدیل جلدہ صفی ۱۳۳۳ المجرح میں جلدا صفی ۱۳۳۳ المباریخ البیر جلدہ صفی ۱۳۵۳ میزان الاحدال جلدا مند ۱۳۵۳ میزان الاحدال جلدال مند ۱۳۵۳ میزان الاحدال مند ۱۳۵۳ میزان الاحدال مند ۱۳۵۳ میزان الاحدال مند ۱۳۵۳ میزان الاحدال میزان الاحدال مند ۱۳۵۳ میزان الاحدال میزان الاحدال الاحدال الاحدال میزان الاحدال میزان الاحدال الاحدال الاحدال میزان الاحدال الا

٣٧١٢ ـ (٥٢) وَعَنْ جَابِرِ بَنَ سَمْرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْقُلُ: وَتَكَذِيْبُ اللهَ عَلَى أُمَّتِى: الإستَسْقَاءُ بِالآنْوَاءِ ، وَحَيْفُ – السَّلْطَانِ، وَتَكَذِيْبُ بِالْقَدَرِ،

۳۷۳: جار بن سمرة مضى الله عند بيان كرتے بين من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سار آپ في قرمايا ، من اچى است كے لئے تين چزوں كا خطره محسوس كرنا موں ستاروں كو بارش (كا سبب) قرار وبنا عاكم كا (رعايا بر) ظلم كرنا اور تقدير كو جمثانا (احمد) وضاحت : اس مدیث کی سند علی محد بن قاسم رادی کو امام احد نے ضیف قرار روا ہے (تنقیع الرواة جلد ۳ منجا)

٣٧١٣ ـ (٥٣) وَهُنْ آبِى ذَرِّرَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سِتَةَ آيَامٍ اعْقِلْ يَا آبَا ذَرِّ! مَا يُقَالُ لَكَ بَعْدُه. فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ السَّابِعُ. قَالَ: «أُوصِيْكَ بِتَقْوَى اللهِ فِى سِرِّ امْرِكَ وَعَلاَنِيَتِه، وَإِذَا اَسَأَتَ فَاحْسِنْ، وَلا تَسْالَنَّ آحَداً شَيْئاً وَإِنْ بِهَقِطَ سَوَّطُكَ، وَلا تَبْيضَ امْرِكَ وَعَلاَنِيَتِه، وَإِذَا اَسَأَتَ فَاحْسِنْ، وَلا تَسْالَنَّ آحَداً شَيْئاً وَإِنْ بِهَقِطَ سَوَّطُكَ، وَلا تَبْيضَ امْانَةً، وَلا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ.

۳۵۹ : ابوذر رہنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہ روز فرمایا اے ابوذرا آئ کے دن کے بعد جو تجھے کما جائے گا (اے) محفوظ کرنا ہو گا، جب ساتواں دن ہوا تو آپ نے فرمایا میں تجھے بوشیدہ اور فاہر سب امور میں اللہ سے ڈرنے کی وصت کرنا ہوں اور جب تو براکام کر بیٹے تو اچھا کام بھی کر اور کسی محض سے کی چیز کا سوال نہ کر اگرچہ جراکوڑا گر جائے (جبکہ تو سواری پر سوار ہو) اور کسی کی امانت اپنے بہند میں نہ رکھنا اور دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرنا (احمہ)

وضاحت : آپ نے خصوصت کے ساتھ ابوذر کو تھم دیا کہ وہ کی کی امانت اپنے پاس نہ رکھ اور فیملہ نہ فرائد اس کا سبب یہ معلوم ہو آ ہے کہ آپ ابوذر کے بارے میں نعیاتی طور پر ہمانپ کئے تھے کہ یہ مختص ان دونوں کاموں کی البیت نہیں رکھا اس لئے آپ نے خاص طور پر انہیں ان امورکی انجام دی سے روکا (واللہ اعلم)

٣٧١٤ (٥٤) **وَهَنْ** اَبِي اُمَامَةً ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : (مَا مِنْ رَجُلِ يَلِي اَمْرَ عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذٰلكَ ، اِلَّا اَتَاهُ اللهُ -- عَزَّ وَجَلَّ مَغْلُولًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدُهُ اِلَى عُنُقِهِ فَكُهُ بِرَّهُ ، اَوْ اَوْبَقَهُ إِنْهُهُ ، اَوَّلُهَا مَلاَمَةً ، وَاَوْسَطُهَا نَدَامَةً ، وَآخِرُهَا خِزْيٌ يَوْمَ القِيَامَةِ » .

الاس المام رضى الله عند في صلى الله عليه وسلم سه بيان كرتے إلى آب فرايا ، و هنس وس يا وس سه دائد (افران) پر حاكم بنا تو تيامت كے ون الله عزوجل اس كو اس حالت عن الائيں كے كھ اس كا باتھ اس كى كرون كے ساتھ جكڑا ہوا ہو گا۔ تو اس وقت اس كے نيك كام اسے نجات ولائيں كے يا اس كے گناہ اس برياد كرويں كے امارت آفاز عن باعث علامت ہوتى ہے اور ورميان عن باعث ندامت اور آفركار قيامت كے ون رسوائى كا باعث ہوكى (احم)

٥٥١-(٥٥) وَمَنْ مُعَاوِيَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَا مُعَاوِيَةُ! إِن وُلِيْتَ آمُرًا فَاتَّقِ اللهُ وَاعْدِلْ». قَالَ: فَمَا زِلْتُ آظُنُ ٱنِّسَى مُبْتَلَى بِعَمَلٍ ، لِقَوُل ِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى أَبْتُلْبَتُ. 1840: معادیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معادیہ اگر تھنے عائم بنایا جائے تو تو اللہ سے ورتے رہا اور انساف کرنا۔ معادیہ نے بیان کیا کہ جس بھید اس یقین کے ساتھ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس عائم بنایا جاؤں گا یمال تک کہ مجھے عائم بنایا کیا (احر، بہتی ولائل النوہ)

٣٧١٦ - (٥٦) **وَصَ**ْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَعَوَّذُوّا بِاللهِ مِنْ رَاْسِ السَّبْعِيْنِ – ، وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ» ... رَوَى الاَحَادِيْثَ السِّتَّةَ، اَحْمَدُ، وَرَوَى الْبَيْهَقِى حَدِيْثَ مُعَاوِيّةً فِى «دَلاَئِلِ النبوّةِ».

الاست: الوجريه رضى الله عند بيان كرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا، تم 20 م آفاز كم فتون اور نومر جالل حاكمون سے الله كى زائم الحد (احمر)

وضاحت : نومر جالل حکام سے مراد یزید بن معادیہ اور مردان بن عکم اور ان بینے لوگ مراد ہیں۔ معلوم ہوا کہ کم مردالے کی انسان کو قاضی نہ بتایا جائے اور 20 سے اس لئے بناہ طلب کرنے کا عکم دیا ہے کہ اس دور بیل مظیم فقتے رونما ہوئے جن بیل حسین کا قبل ، جنگ حرد اور اس جینے دیگر واقعات شامل ہیں (تنقیع الرواۃ جلد س سخد،)

٣٧١٧ ـ (٥٧) وَهُنْ يَحْيَى بْنِ هَاشِهِ ، عَنْ يُؤنُسَ بْنِ آبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «كَمَا تَكُونُونَ، كَذْلِكَ يُؤَمُّرُ عَلَيْكُمُ» .

الله على الله على الله الحال سے وہ النه والد سے بیان كرنا بے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرایا ، بیت تم بوت موسل الله الله على الله عليه وسلم نے فرایا ، بیت تم بوت الا بیان ) نیز اس نے كما كه به حدیث سند كے لحاظ سے منتقع ہے۔
مند كے لحاظ سے منتقع ہے۔

وضاحت : اس مدعث ك سنديس يكي بن باهم رادى معيف ب (مكاؤة علام الباني جدم صفيه)

٣٧١٨ (٥٨) وَهَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: وإنَّ السَّلْطَانَ ظِلَّ اللهِ فِي الْاَرْضِ ، يَاْوِي النَّهِ كُلُّ مَظْلُوْمِ مِنْ عِبَادِهِ، فَإِذَا عَدَلَ كَانَّ لَـهُ الْاَجْرُ، وَعَلَى السَّرُعِيَّةِ الشَّكْرُ، وَإِذَا جَارَ، كَانَ عَلَيْهِ الْإِصْرُ –، وَعَلَى الرَّعِيةِ الصَّبْرُ».

وضاحت : مدیث کی سند میں سعید بن سان راوی ضعیف ہے امام بخاری نے اس کو مکر الحدیث قرار دیا ہے (الجرح والتحدیل جلد سم صفحہ ۱۳۳۳ النعفاء الصغیر صفحہ ۱۳۵۳ النعفاء والمتروکین صفحہ ۲۱۸ میزان الاحتدال جلد سفحہ ۱۳۳۳ تقریب التندیب جلدا صفحہ ۲۹۸)

٣٧١٩ (٥٩) وَمَنْ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اَفْضَلَ عِبَادِ اللهِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إمَامٌ عَادِلٌ رَفِيْقٌ. وَإِنَّ شُرَّ النَّاسَ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إمَامٌ جَائِرٌ خَرِقٌ.

2014: عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ارشاد نبوی ہے، یقینا قیامت کے دن اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے بال وہ مخص مرتبہ و مقام کے لحاظ ہے افضل ہو گا جو (دنیا میں) عدل و انساف کرنے والا ایما حکران تھا جو (رمیت کے ساتھ) نرم برناؤ کر آ تھا اور یقینا قیامت کے دن اللہ کے بال وہ مخص انتائی ذات میں ہو گا جو (دنیا میں) خالم اور تشدو هم کا حکران تھا (بیعتی شعب الابحان)

٣٧٢٠ ـ (٦٠) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ ورَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَظَرَ اللَّى اَحِيْهِ نَظْرَةً يُخِيْفُهُ، اَخَافَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَى الْاَحَادِيْتَ الْلاَرْبَعَةَ الْبَيْهَقِيُّ فِىٰ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ»، وَقَالَ فِي حَدِيْثِ يَحْيِنِي هٰذَا: مُنْقَطِعٌ، وَرَوايَتُهُ ضَعِيْكُ.

۳۷۲۰: عبدالله بن عمو رضی الله عنما بیان کرتے بیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا ، جو هض اپنے بھائی کو خوف ذات تگابوں سے دیکمتا ہے تو قیامت کے دن الله اس کو خوف ذات کرے گا (بیتی شعب الایمان)
وضاحت : یہ روایت ضعیف ہے (تنقیع الرواۃ جلد سفید ۱۸۸)

٣٧٢١ - (٦١) وَهَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنَهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ إِنَّ اللهَ مَعَالَى يَقُولُ: إَنَا اللهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا مَالِكُ الْمَلُوكِ، وَمَلِكُ الْمَلُوكِ، قَلُوبُ الْمَلُوكِ فِي يَدِي، وَاللهُ الْمَلُوكِ، قَلُوبُ الْمَلُوكِ فِي يَدِي، وَإِلَّ الْعِبَادَ إِذَا الْطَاعُونِيّ، حَوَّلَتُ قُلُوبَ مَلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّافَةِ. وَإِنَّ الْعِبَادَ اذَا عَصَوْنِيّ، حَولَّتُ قُلُوبَهُمْ بِالسَّخْطَةِ وَالنِّقْمَةِ، فَسَامُوهُمْ سُوّءَ الْعَذَابِ، فَلا تَسْغَلُوا عَصَوْنِيّ، حَولَّتُ قُلُوبَهُمْ بِالشَّعْلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرَّعِ كَى آكَفِيكُمْ اللهُ عَلَى المَلُوكِ، وَلَكِنِ الشَّعَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرَّعِ كَى آكَفِيكُمْ مَلُوكِكُمْ وَلَكِنِ اللهُ عَلَى الْمَلُوكِ، وَلَكِنِ الشَّعَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرَّعِ كَى آكَفِيكُمْ مَلُوكَكُمْ وَالدَّهُ مَا مُؤْكِمُ وَالسَّعْمَ فِي «الْحِلْيَةِ».

man: ابودرداء رضى الله عند بيان كرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فربايا الله تعالى ارشاد فرات بين-

میں اللہ ہوں' مرف میں عبود برق ہوں' میں عمرانوں کا بالک ہوں' میں پادشاہوں کا پادشاہ ہوں' حکرانوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں اور جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں تحکرانوں کے دلوں کو اپنے بندوں کے لئے چیر دیتا ہوں وہ ان پر شفقت اور نری کرتے ہیں لیکن جب میرے بندے میری نافربائی کرتے ہیں تو میں حکرانوں کے دلوں کو پھیر دیتا ہوں' وہ ان پر ناداض ہوتے ہیں اور انہیں مختلف سزاؤں میں جٹنا کرتے ہیں اور وہ انہیں بدترین متم کے عذاب سے وہار کرتے ہیں۔ پس تم اپنے آپ کو (اس بات میں) مشغول نہ کرد کہ تم تحکرانوں کے لئے بد دعا کرد۔ البتہ تم خود کو اللہ کے ذکر اور آہ و زاری میں مشغول رکھو آکہ میں حمیس تمارے تحکرانوں سے محفوظ کروں (ابو قیم فی الحلیہ) وضاحت ، اس صدیث کی شد میں دھب بن راشد عایت ورجہ ضعیف ہے (تنفیح الرواۃ جلد مسلم ملی مل

### بَابُ مَا عَلَى الْوُلاَةِ مِنَ التَّيْسِيْرِ (اس بات كابيان كه حكام كورعاياً پر آساني كرني چاہيے) ان دائية الله

ِ ٣٧٢٢ ـ (١) عَنْ آبِي مُوْسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ آحَداً مِنْ اَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ آمْرِهِ. قَالَ: «بَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا، وَيَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

میلی قصل: ۱۳۷۳: ابوموی اشعری رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم جب کمی فخض کو اور انہیں تخفر نہ کرو اور انہیں تخفر نہ کرو ان کے ساتھ نری کرد اور انہیں تخفر نہ کرد ان کے ساتھ نری کرد اور (انہیں) مشکلات میں نہ والو (بخاری مسلم)

٣٧٢٣ ـ (٢) **وَعَنْ** آنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَسِّـرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا وَلاَ تُعَلِّدُوا ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۱۳۷۲ : انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فربایا کم نری کرو اور (انہیں) حکلات میں نہ ڈالو' سکون پیچاؤ اور نفرت نہ ولاؤ (بخاری' مسلم)

٣٧٢٤ - (٣) **وَعَنِ** ابْنِ أَبِى بُرُدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ جَدَّهُ أَبَا مُوْسَى وَمُعَاذاً إِلَى الْيَمَنِ. فَقَالَ: «يَسِّرًا وَلاَ تُعَسِّرًا، وَبَطْلُوعَا - وَلاَ تَخْتَلِفَا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۷۲۳: ابویرده رضی الله عد بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس کے واوا ابوموی اشعری المعری المعری المعری المعری اور معالی کی بین جیما اور فرمایا من وونوں لوگوں سے آسانی کا بر آؤ کرنا انہیں تکلیف میں نہ ڈالنا اور لوگوں کو خوش رکھنا معارض کی موافقت کرنا اور مخالفت سے باز رہنا (یخاری مسلم)

٣٧٢٥ ـ (٤) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْغَادِرَ – يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامُةِ، فَيُقَالُ: هٰذِهِ غَذَرَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنِ». مْتَّفُقٌ عَلَيْهِ. ٣٥٣٥: ابن مررضى الله عنما بيان كرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا عهد على كرف وال كيلية والله كيل والله عنه الله عن

٣٧٢٦ ـ (٥) **وَعَنْ** اَنْسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْفَيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۷۲۹: انس رضی اللہ عند نی ملی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ، ہروہ مخص جو وعدہ خلائی کرنے والا ب قیامت کے ون اس کی پچان کراتے ہوئے اس پر جمنڈا لگا دیا جائے گا (بخاری مسلم)

٣٧٢٧ ـ (٦) وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْهُ قَالَ: ولَكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ السَّيِهِ مَنْ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ مَا لَقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ ، اَلا وَلا غَادِرَ السَّيِّهِ مَنْوَمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ ، اَلا وَلا غَادِرَ السَّيِّهِ مَا لَهِ مَا أَنْ مَنْ اللهُ عَادِرَ اللهُ عَادِرَ اللهُ عَادِرَ اللهُ عَادِرَ اللهُ عَادِرَ اللهُ عَدْرٌ اللهُ اللهُ عَادِرَ عَامَةٍ عَامَةٍ عَامَةٍ عَامَةٍ عَلَيْهِ مُسْلِمٌ .

۳۵۲۷: ابوسعید خدری رضی الله عند نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ، ہر حمد حکن انسان کی مقد کے نوریک قیامت کے ون جمنڈا ہو گا اور ایک روایت جن ہے، ہر حمد حکن کے لئے اس کی حمد حکی کے بقدر بلور علامت جمنڈا نمایاں ہو گا۔ فروار! مرراہ ممکت سے بدھ کر کمی حمد حکن کی حمد حکی نہیں ہے (مسلم)

### رد. . و ت الفصل الثاني

٢٧٢٨ - (٧) فَنْ عَمْسِرو بَنِ مُرَّةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: «مَنْ وَلاَهُ الله شَيْئًا مِنْ آمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَاحْتَجَبَ دُوْنَ حَاجَتِهِمْ، وَخَلَّتِهِمْ، وَخَلَّتِهِمْ، وَخَلَّتِهِمْ، وَخَلَّتِهِمْ، وَفَقْرِهِمْ؛ اِحْتَجَبَ الله دُوْنَ حَاجَتِهِ، وَخَلَّتِه، وَفَقْرِهِ»... فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلاً عَلَى حَوَائِمٍ النَّاسِ. رَوَاهُ أَبُو دَاؤَدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَلِاحَمْدَ: «أَغْلَقَ اللهُ لَهُ أَبُوابَ السَّمَاءِ دُوْنَ خَلَّتِه، وَحَاجَتِه، وَمَسْكَنَتِهِ».

وو سری فعل: ۳۵۲۸: حمرو بن مرو رضی الله عند بیان کرتے ہیں انہوں نے معاویہ سے کما کہ میں نے رسول الله صلی الله علی سے دسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا 'جس فخص کو الله مسلمانوں کے معاملات میں سے کسی کام پر حاکم بنا رہا ہے اور وہ لوگوں کی حاجات 'شکایات اور اس کے شکایات اور اس کے مسائل مل نہیں کرتا تو اللہ اس کی ضرورتوں 'اس کی شکایات اور اس کے مسائل کو حل نہیں فرماں۔ چنانچہ معادیہ نے (اس حدیث کے سننے کے بعد) ایک فخص کو لوگوں کی ضرورتوں اور

شکایات سننے پر مقرر کر دیا (ایوداؤد کرندی) اور ترزی کی ایک روایت اور احمد کی روایت میں یہ اضاف سے کہ مواللہ اس کی ضرورتوں اور اس کی حاجات اور اس کے سائل کے لئے آسان کے وروازوں کو بھر فرا دیتا ہے "

### ردر , و تَ وِ الفُصل الثالِث

٣٧٢٩ - (٨) عَنْ آبِي الشَّمَّاخِ الْاَزِدِيِّ، عَنِ ابْنِ عَمَّ لَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، مِنَ اصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَنَهُ أَنِّي مُعَاوِيَةً، فَلَـخَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: امْنُ وُلِّيَ مِنْ اللهِ ﷺ مِنْ اللهِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: امْنُ وُلِّي مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تیسری فصل : ۳۷۲۹: ابوشاخ ازدی این پی از او بھائی دو اصحاب رسول میں سے بیٹے میان کرتے ہیں کہ وہ معاویہ کی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے معاویہ کی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرایا ، دو محض لوگوں اور ضورت مند انسانوں کے فرایا ، دو محض لوگوں اور ضورت مند انسانوں کے لئے دروازہ بند کر دیتا ہے تو اللہ اس کی ضرورت اور مخاتی کے وقت جبکہ وہ بہت زیادہ ضرورت مند ہو گا اس سے ایکی رحمت کے دروازہ بند کر دے گا۔ (بیتی شعب الایمان)

• ٣٧٣ - (٩) وَعَنْ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ عُمَّالَهُ شُرَطً عَلَيْهِمْ: اَنْ لَا تَرْكَبُوْا بِرْذَوْناً -، وَلَا تُأْكُلُوا نَقِيًّا -، وَلَا تُلْبَسُوْا رَقِيْقاً -، وَلَا تُغْلِقُوا اَبُوَابَكُمْ كُونَ حَوَائِجِ النَّاسِ، فَإِنْ فَعَلْتُمْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ؛ فَقَدْ حَلَّتْ بِكُمُ الْعُقُوبَةُ، ثُمَّ يُشَيِّعُهُمْ - دُونَ حَوَائِجِ النَّاسِ، فَإِنْ فَعَلْتُمْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ؛ فَقَدْ حَلَّتْ بِكُمُ الْعُقُوبَةُ، ثُمَّ يُشَيِّعُهُمْ - رَوَاهُمَا النَّيْهَقِيِّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

۳۷۳۰: حربن خطاب رضی اللہ عند جب این ماتھ حکام کا تعین فراتے آو ان پر پابندی لگاتے کہ حمیس ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوتا ہوگا نہ تم نے میدے کی روٹی کھائی ہوگی اور نہ بی تم نے باریک لہاں پہننا ہوگا اور نہ تم کورٹ کی طرورتاں کو حل کرنے کی بھائے دروازے بند کرنا اگر تم ان کاموں میں سے کوئی کام بھی کرد کے آو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا تھر حمر انہیں الوواع کہتے۔ (بیسی شعب اللهان)

وضاحت ! اس مدیث کی سند معلوم نہیں ہو سکی البتہ کزا اعمال بیں یہ مدیث عاصم بن ابی النجود سے مہوکا ہے۔ اس نے عرصے اس مدیث کو بیان کیا ہے۔ اور عاصم کی مدیث بناری اور مسلم بیں مقبونا موجود ہے۔ اس مضمون کی روایت مصنف ابن ابی شید اور مسند ابن مساکر بیں ہمی ہے۔ (تنقیع الرواۃ جلد س صفحہ ۱۹)

# بَابُ العَمَلِ فِي الْقَضَآءِ وَالْخَوْفِ مِنْهُ (تضاء كے منصب اور اس سے وُرنے كابيان)

#### درود الفصل الإول

٣٧٣١ - (١) عَنْ اَبِى بَكَرةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لاَّ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌّ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَغَضَبَانُ»... مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

مہلی قصل: سیدس او کرم دس اللہ منہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم سے سنا کپ کے فریدان مسلم) نے فرالیا کمی قاضی کو خشتہ کی مالت جس دو انسانوں کے درمیان فیصلہ نیس کرنا چاہیئے (بخاری مسلم)

٣٧٣٢ ـ (٢) **وَمَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، وَابِن هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالاً: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدْ — فَأَصَابَ —؛ فَلَهْ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَا؛ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ.

۳۷۳۳: حیداللہ بن عمر رمنی اللہ عنما اور ابو بررہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم نے فریا ، جب کامنی فیملہ کرتے ہیں اپنی پوری کوشش مرف کر دے اور اس کا فیملہ درست ہو تو اس کیلئے دہرا تواب ہے اور جب اجتماد کے ساتھ فیملہ کرے لیکن اس کا فیملہ فلا ہو تو اس کو آیک ٹواب لے گا۔ (بخاری مسلم)

### الْفُصَلُ الثَّانِيُ

٣٧٣٣ ــ (٣) قَنْ أَبِيَ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ جُعِلَ قَاضِياً بَيْنَ النَّاسِ ؛ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ»... رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَبُوْ دَاوْدَ، وَابْنُ مَاجَةً.

ود مری فصل: ۳۷۳۳: ابو بریره رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جو مخص لوگول کے (درمیان) نیسلے کرنے پر مقرر کیا گیا وہ کویا بغیر چمری کے ذرع کیا گیا۔ (احمد ، ترفری ابوداؤد این ماجه)

٣٧٣٤ - (٤) وَعَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ ابْتَغَى الْفَضَاءَ وَسَالَ؛ وُكِلَ اللهِ مَلَكَا يُسَدِّدُهُ» . . . رَوَاهُ

الِتَّرْمِذِيُّ، وَٱبُوْ دَاوْدَ، وَابْنُ مَاجَةً.

ساسد الله وسن الله عند بيان كرت إلى رسول الله صلى الله وسلم في فرايا ، جس محض في تفاع كم منصب كو طلب كيا اور اس كا سوال كيا اس مخض كو اس كم سروكر ديا جائ كا اور جس مخض كو تفاع كم منصب ير مجوركيا كيا تو الله تعالى (اس كي معاونت كيليز) اس كر ساته ايك فرشنه لكا وسية إلى - جو اس كو راه صواب كي جانب (ماكل) كرا رمتا به - (تردي الرواؤد ابن ماجه)

وضاحت : یه مدیث ضعیف ب- بال بن مرواس راوی مجمول الحال ب (میزان الامتدال جلدا مخد۳۵۳) نیز میدالنای المعدالی شعیف ب (الجرح والتعدیل جلدا مخد۳۳۰ میزان الاعتدال جلدا مخد۳۵۳ تقریب التنایب جلدا مخد۳۳۳ نستیف الجامع الصغیر مخد۳۳۳ نستیف الجامع الصغیر مخد۳۳۳ نستیف ابن ماجد مخد ۱۵۸۸ نستیف الجامع الصغیر مخد۳۳۳ نستیف ابن ماجد مند ۱۵۸۸ نستیف الجامع الصغیر مند ۵۳۳۳ نستیف ابن ماجد مند ۱۸۸۸ نستیف الجامع الصغیر مند ۱۸۸۳ نستیف ابن ماجد مند ۱۸۸۸ نستیف الجامع الصغیر مند ۱۸۸۳ نستیف ابن ماجد مند ۱۸۸۸ نستیف الحد مند ۱۸۸۸ نستیف الجامع الصغیر مند ۱۸۸۸ نستیف الحد المندل المندال المندل الم

٣٧٣٥ ـ (٥) **وَعَنْ** بُرِيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَالْقَضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْقَضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ؛ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْخُكْمِ ؛ فَهُو فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ ، فَهُو فِي النَّارِ، رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤَدُ، وَابُنُ مَاجَةً.

۳۷۳۵: بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' قاضی تین متم کے ہیں ' ایک قاضی جنت میں ہوگا جبکہ دد قاضی دونے میں ہول گے۔ وہ قاضی جنت میں ہے جس نے حق و صدافت کو معلوم کیا اس کے مطابق فیصلہ کیا اور وہ قاضی جس نے حق و صدافت کو معلوم کیا لیکن فیصلہ کرتے میں ظلم کیا وہ دونے میں ہو اور جس قاضی نے درمیان ناوا قلیت کے ساتھ فیصلہ کیا وہ مجی دونے میں ہے۔ (ابوداؤد' این ماجہ)

٣٧٣٦ ـ (٦) وَعَنْ آبِي هُرْيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَنْ طَلَبَ قَضَآءَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَّى يَنَالَهُ، ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ؛ فَلَهُ الْجَنَّةُ. ومَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ؛ فَلَهُ النَّارُ» ِ رَوَاهُ ٱبُوْدَاوُدَ.

۳۷۳۱: ابو جریره رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا، جس مخص نے مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے منصب کو طلب کیا اور وہ اس پر سرفراز ہوا اور اس کا عدل اس کے ظلم پر قالب رہا تو اس کے درمیان فیصلہ کرنے کے منصب کو طلب کیا تو وہ جنی ہے۔ (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سد ضعیف ہے۔ موی بن بحدہ ادر اس کے استاذیزید بن حبدالرحمان دونوں رادی بحبول میں (میزان الاعتدال جلد سفرہ ۱۳ منظم الرواة جلد سم سفرہ ۱۳ شعیف ابوداؤد صفرہ ۲۵۳)

٣٧٣٧ ـ (٧) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا بَعَنَهُ إِلَى اللهُ عَنْهُ إِلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَالَ: اَقْضِى بِكِتَابِ اللهِ. قَالَ: وَفَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ . قَالَ: وَفَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ . قَالَ: وَفَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ . قَالَ: وَفَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ؟ . قَالَ: اَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو لِ قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى صَدْرِهِ ، وَسُولُ اللهِ عَلَى صَدْرِهِ ، وَقَالَ: وَاللهُ عَلَى عَدْرَهِ ، وَقَالَ: وَاللهُ عَلَى عَدْرَهِ ، وَقَالَ : وَالدَّارَمِيُّ . وَالدَّارَمِيُّ .

۳۷۳ : معاذین جبل رضی الله عد بیان کرتے ہیں وسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جب اس کو یمن کی جانب میں الله علیہ وسلم نے جب اس کو یمن کی جانب میں او اس سے دریافت کیا کہ جب تیرے سائے کوئی فیعلہ چیں ہوگا ہو تو کیے فیعلہ کرے گا؟ اس نے جواب دیا کہ جس الله کی کتاب جی مطابق فیعلہ کول گا۔ آپ آگر تو فیعلہ الله کی کتاب جی نہ پائے؟ اس نے جواب دیا مصلی الله علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیعلہ کول گا۔ آپ نے دریافت کیا اگر تو یہ فیعلہ سنت رسول جی بھی نہ پائے؟ اس نے جواب دیا جی کوش کر کے اپنی دائے کے مطابق فیعلہ کول گا اور جرگز کو تھی شیس کول گا۔ (رلوی نے بیان کیا کہ) اس پر رسول الله علی وسلم نے اس کے سنتے پر ہاتھ مادا اور فرایا الله کا شکر ہے جس (رلوی نے بیان کیا کہ) الله کا شکر میں دول کے دسول رامنی ہیں (ترفری) الاداؤد وادی)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں حارث بن عمو راوی ضعیف ہے۔ (میزان الاعتدال جلدا صفحه ۱۳۳۹) فقاء اس مدیث سے اصول فقہ میں استدال کرتے ہیں لیکن آئمہ حدیث بخاری کرنے والے المجوزی اور عراتی وغیرو نے اس مدیث کو ضعیف قرار رہا ہے مختیق بحث اصادیث ضعیفہ میں الماحقہ فرائمی۔ (محکوۃ علامہ البانی جلد ۳ صفحہ ۱۹۰۳)

٣٧٣٨ - (٨) وَهَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِياً، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! تَرْسِلُنِى وَانَا حَدِيْثُ السِّنِّ، وَلاَ عِلْمَ لِى بِالْقَضَّاءَ؟. فَقَالَ: وَإِنَّ اللهُ سَيَهْدِى قَلْبَكَ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلانِ؛ فَلاَ تَقْضِ لِلاَوَّلِ حَتَى اللهُ سَيَهْدِى قَلْبَكَ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ، إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلانِ؛ فَلاَ تَقْضِ لِلاَوَّلِ حَتَى تَسْمَعَ كَلاَمَ الْاَخْرِ، فَإِنَّهُ أَخْرَى أَنْ يَتَبَيُّنَ لَكَ الْقَضَاءُ». قَالَ: فَمَا شَكَكْتُ فِى قَضَاءٍ بَعْدُ — رَوَاهُ النَّرْمِذِي ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ.

وَسَنَذُكُرُ حَدِيْثَ أُمَّ سَلَمَةً: «إِنَّمَا أَقْضَى بَيْنَكُمْ بِرَابِيّ» فِي بَابٍ: والْأَقْضِيَةِ وَالشَّهَادَاتِ» إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

المعدد: على رضى الله عند بيان كرت بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمي (ملك) يمن كى جانب قاضى مناكر

جیما میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ مجھے بھیج رہے ہیں جبکہ میں عمر رسیدہ نمیں ہوں اور مجھے قضا سے واقنیت بھی نمیں ہے آپ نے قربایا اللہ حیرے ول کی راہنمائی فرائے گا اور حیری زبان کو استقامت مطاکرے گا۔ جب و فضی حیرے سامنے فیصلہ لے کر آئیں تو جب تک تو ووسرے کی بات نہ سن لے کہلے کی بات سن کر فیصلہ نہ کرنا اس طرح مین مکن ہے کہ فیصلہ (کی نوعیت) تیرے سامنے واضح ہو جائے۔ انہوں نے کما اس کے بعد مجھے کمی فیصلے میں فک لاحق نہ ہوا۔ (تنہی ابوداؤد این باج)

اور ام سلم سے مروی مدیث جس میں ہے کہ سمیں تمارے درمیان اپنی رائے سے فیملہ کرتا ہوں۔ "کو ہم انشام اللہ تعالی باب الاقضیہ وا فشادات میں ذکر کریں گے۔

وضاحت : اس مدیث کی سد ضیف ب (سیف تندی ملحده)

#### رور و الفصل الثالث

٣٧٣٩ (٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ حَاكِم يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ ، اللَّ جَآءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكُ آخَذُ بِقَقَاه – ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَاسَهُ إِنَى السَّمَآءِ، فَإِنْ قَالَ: ٱلْقِهِ الْقَاهُ فِى مَهْوَاةٍ – ٱرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا» . . . رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَةً، وَالْبَيْهَقِيُّ فِى دَشُعَبِ الْإِيْمَانِ».

تیری فصل: ۳۷۳۹: عبداللہ بن مسود رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فربایا 'جو حالم بھی اوگوں میں فیصلے کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ ایک فرشتے نے اس کو اس کی گدی سے پکڑا ہوا ہوگا اور فرشتہ آسان کی جاب (اللہ کے عظم کا انتظار کرتے ہوئے) اپنا سر اٹھائے ہوئے ہوگا۔ آگر اللہ کا عظم ہوا کہ اس کو دو نرخ کے گڑھے میں گراود تو وہ اس کو گرا دے گا چنانچہ وہ چالیس سال سک یہے جاتا رہے گا۔ (احمر 'این ماجہ ' بیتی شعب الایمان)

وضاحت : اس مدعث کی سند میں مجالد بن سعید رادی ضعیف ہے (میزان الاحتدال جلد م ملحد ۱۳۸۸ ضعیف این ماجد ۱۳۵۸ منطق این منط

٣٧٤٠ - (١٠) **وَعَنْ** عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى الْفَاضِى الْعَدَّلِ يَوْمَ الْقِيَامُةِ يَتَمَنَّى اَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِى تَمْرَةٍ قَطَّهُ... رَوَاهُ اَحْمِمَدُ.

•سمے ۳: عائشہ رمنی اللہ عنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں 'آپ نے فرایا' علول قامنی قیامت کے دن اس بات کی آرند کرے گا کہ کاش! اس نے مجمی ایک مجور کے بارے میں مجمی فیصلہ نہ کیا ہو ہا۔ (احمہ) وضاحت : یہ مدعث مران بن طان عائش سے بیان کر آ ہے اس رادی کی نہ تو متابعت ہے اور نہ بی اس کا ساح عائش سے دابت محم الزوائد میں اس کی سند کو حن قرار دیا کیا ہے۔ (غیل الاوطار جلد مفرد سے)

٣٧٤١ – (١١) **وَمَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ مَعَ الْقَاضِى مَا لَمْ يَجُرٌ، فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى — عَنْهُ وَلزِمَهُ الشَّيْطَانُ». رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً، وَفِى رِوَايَةٍ: «فَإِذَا جَارَ وَكُلَهُ إِلَى نَفْسِم».

ام سے اللہ میں ابی اونی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے قربایا کیا ہے۔ اللہ کی وہنی اللہ عنہ اللہ کی وہنی اللہ کی وہنی اللہ کی وہنی اس سے چلی جاتی ہے اور شیطان اس کے ساتھ ہے جب بحک کہ وہ ظلم نہ کرے۔ جب وہ ظلم کری ہے تو اللہ اس کو اس کے ساتھ چسٹ جاتا ہے۔ (تمذی این ماجہ) نیز این ماجہ کی روایت میں ہے کہ جب وہ ظلم کری ہے تو اللہ اس کو اس کے سرد کر دیتا ہے۔

٣٧٤٢ – ٣٧٤١) وَعَنْ سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ: اَنَّ مُسْلَماً وَيَهُوْدِيَّا اِنْحَتَصَمَّا اِلَى عُمَرَ، فَرَأَى الْمَشَيِّبِ: اَنَّ مُسْلَماً وَيَهُوْدِيًّا اِنْحَتَّصَمَّا اِلَى عُمَرُ بَهُ عُمَرُ الْمَحَقِّ لِلْيَهُوْدِيُّ: وَاللهِ لَقَذَ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ، فَضَرَ بَهُ عُمَرُ بِاللَّدُرَّةِ، وَقَالَ: وَمَا يُدْرِيْكَ؟ فَقَالَ الْيَهُوْدِيُّ: وَاللهِ إِنَّا نَجِدُ فِى التَّوْرَاةِ إِنَّهُ لَيْسَ قَاضَ يَقْضِى بِالْحَقِّ، وَمَا يُدْرِيْكَ؟ فَقَالَ الْيَهُوْدِيُّ: وَاللهِ إِنَّا نَجِدُ فِى التَّوْرَاةِ إِنَّهُ لَيْسَ قَاضَ يَقْضِى بِالْحَقِّ مَا ذَامَ مَعَ بِالْحَقِّ، اللَّهُ كَانَ عَنْ يَمِيْنِهِ مَسَلَكُ، وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكُ، يُسَيِّدُوانِهِ وَيُوفِقَانِهِ لِلْحَقِّ مَا دَامَ مَعَ النَّحَقِّ، فَإِذَا تَوَلَى الْمُحَقِّ، فَإِذَا تَوَلَى الْمُحَقِّ، فَإِذَا تَوَلَى الْمُحَقِّ، فَرَجَا وَتَوَكَاهُ. رَوَاهُ مَالِكُ.

۳۷۲ : سعید بن مسبب بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان اور ایک یمودی عرقی جانب ایک جھڑا لے کر گئے، عرق فیصوس کیا کہ یمودی حق کا مسلمان اور ایک یمودی عرق کو مخاطب کرتے ہوئے کا لئے محدول کیا کہ یمودی حق مواج کے مودی لئے مسلم میں ایک میروی کے اللہ کی حمرا فیصلہ مح ہے۔ اس پر عرقے اس کو درہ مارا اور اس سے دریافت کیا کہ بھٹے کیے معلوم ہوا؟ یمودی لے بواب دیا اللہ کی حمرا اللہ کی اللہ کرتے والے قاض کے واکمیں جانب ایک فرشتہ اور باکمی جانب ایک فرشتہ ہوتا ہے دہ دونوں اسے راہ صواب پر رہنے اور اسے حق کی توفق سے اسکمنار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیٹ کہ دہ حق کی ساتھ فسلک رہتا ہے لیکن جب دہ حق کی چھوڑ جاتا ہے تو دونوں فرقتے اسمان کی جانب بھے جاتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ (مالک)

٣٧٤٣ - (١٣) وَهَنِ ابْنِ مَوْهَبِ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ لِإِبْنِ عُمَرَ: إِقَضِ بَيْنَ النَّاسِ. قَالَ: أَوْ بَعَافِيْنِي ؟ — يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! قَالَ: وَمَا تَكُرهُ مِنْ ذَٰلِكَ وَقَدْ كَانَ

آبُوْكَ يَقْضِي ؟ قَالَ: لِاَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ قَاضِياً فَقَضَى بِالْعَدُلِ ؛ فَبَالْحَرِيِّ أَنْ يَنْقَلِبَ مِنْهُ كَفَافاً»... فَمَا رَاجَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ .

ساسے ۳: حبراللہ بن موہب بیان کرتے ہیں کہ حال بن عفان نے ابن عرائے کا کہ آپ لوگوں کے فیلے کیا کریں انہوں نے عرض کیا' اے امیر المؤمنین! کیا آپ جھے معاف نہیں کریں گے۔ انہوں نے دریافت کیا' آپ کیوں اسے بنظر کراہت و کھتے ہیں جب کہ آپ کے والد فیلے کیا کرتے سے انہوں نے جواب دیا' اس لئے کہ عمل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا ہے آپ نے فرایا' جس قاضی نے عدل و انساف کے ساتھ فیلے کے وہ اس لا تی ہے کہ اللہ علیہ واللہ علی نیاں ہیں اور نہ برائیاں) اس جواب کے بعد انہوں نے اس سے کرار نہیں کی۔ (تندی)

وضاحت : ام تفی نے مدیث کی سد کو غیر مصل قرار دیا ہے۔ میداللہ بن موہب نے مثان سے نیس سا نیز اس مدیث کی سند ضعیف ہے (تنقیح الرواة جلد سم مغیر ۱۳۲) ضعیف تذکی صفح ۱۵۲)

٣٧٤٤ – (١٤) وَفِي رِوَايَةٍ رَزِيْنٍ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَـالَ لِعُثْمَانَ: يَـا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! لاَ أَقْضِى بَيْنَ رَجُلَيْنِ؛ قَالَ: فَإِنَّ اَبَاكَ كَانَ يَقْضِى . فَقَالَ: إِنَّ آبِي لَوَ أَشْكَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ سَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَلَى اللهِ عَلَيْهُ أَلَى اللهِ عَلَيْهُ أَلَى اللهِ عَلَيْهُ أَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

۳۲۲ اور رزین کی روایت میں بافع سے ذکور ہے کہ ابن عرقے ختان سے کما' اے امیر الروشنین! میں لا انسانوں کے ورمیان فیطہ نہیں کرآ' انہوں نے بتایا کہ آپ کے والد تو فیطے کیا کرتے تھے۔ ابن عرقے کما' میرے والد آگر کمی مشکل میں جلا ہوتے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے وریافت کرتے اور آگر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوئی انجمن چیش آئی تو آپ جرکتل علیہ المسلام سے وریافت کرتے اور میں اب کس سے وریافت کول؟ اور میں نے رسول الله علی الله علیہ وسلم سے آپ نے فرایا' جس محص نے اللہ کے ساتھ بناہ طلب کی اس نے مقیم وات کے ساتھ بناہ طلب کی اس نے مقیم وات کے ساتھ بناہ طلب کی سے اللہ کی بناہ عد اور میں تا آپ نے فرایا' جو محض اللہ کے ساتھ بناہ طلب کرے اس کو بناہ عد اور میں تا تھی تا تو بائی ہو محض اللہ کے ساتھ بناہ طلب کرے اس کو بناہ عد اور میں تا تو بائی ہو محض اللہ کے ساتھ بناہ طلب کرے اس کو بناہ عد اور کسی سے وکر نہ کرنا۔

وضاحت : رزین کی روایت کی شد معلوم نمیں ہو سکی (تنفیع الرواة جلد م مخم ١٣٠)

## بَابُ رِزِقِ الْوُلاَةِ وَهَدَايَاهُم (حكام ك مشابَرات أور أن كو ملنے والے تحالف كابيان) الْفَصَلُ الْإِنَّامُ

٣٧٤٥ ـ (١) عَنْ أَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَا أَعْطِيْكُمْ وَلاَ اَمْنَعُكُمْ، اَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرُتُ»... رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

مہلی فصل: ۱۳۵۳ : ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا میں نہ تہیں دیا ہوں اور نہ ہی تہ ملی ہے عظم دیا جاتا ہے۔ دیا ہوں اور نہ ہی تم سے روکتا ہوں میں تو تقیم کرنے والا ہوں وہاں خرج کرتا ہوں جمال مجھے عظم دیا جاتا ہے۔ (بخاری)

٣٧٤٦ - (٢) **وَعَنْ** خَوْلَةَ الْانْصَارِيَّةِ رَضِيّ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُــوْنَ ـــفِى مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَيِّى؛ فَلَهُمُ النَّارُيَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِئُ.

۳۷۳۹: خولہ انساریہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی لوگ با جواز اللہ کے ال سے اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی اللہ میں تفرف کرتے ہیں وقامت کے دن وہ دونے میں مول کے (بخاری)

وضاحت : اسلای بیت المال میں تعرف کرنے والوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ بیت المال میں جمع شدہ مال کو معجم استحقین میں ضرورت کے مطابق صرف کریں نیز بیت المال میں ذکوۃ کے علاوہ خراج 'جزیہ اور ننیمت وغیرہ کا مال مجم جراب ہوتا ہے اس کے اس کے خرج کرنے میں نمایت اصلاط سے کام لیا جائے (تنقیم الرواۃ جلد مسفی ۱۳۳)

٣٧٤٧ ـ (٣) **وَعَنْ** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ اَبُوْ بَكْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَقَا اسْتُخْلِفَ اَبُوْ بَكْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِى اَنَّ حِرْفَتِى لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَؤُوْنَةِ اَهْلِى ... وَشُخِلْتُ بِاَمْسِ الْمُسْلِمِيْنَ فِينَهِ ... وَوَاهُ الْمُسْلِمِيْنَ فِينَهِ ... رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۷۳۷: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ ظیفہ متخب ہوئے تو انہوں نے کما میری قوم جائق ہے کہ میرا کاروبار میرے اہل و عیال کی معیشت سے کوتاہ نہیں تھا اب میری مضخیات مسلمانوں کے امور

سرانجام وینے کے لئے ہے اس لئے ابو بڑے اہل و عمال بیت المال سے افراجات لیس مے اور ابو بڑ مسلمانوں کے امور سرانجام دینے میں معموف رہیں مے (بغاری)

٣٧٤٨ ـ (٤) **عَنْ** بُرَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، غِنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلِ ، فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا ، فَمَا اَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُو غُلُولٌ »... رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ.

دو سری فصل: ۳۵۳۸: بریده رمنی الله عنها نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے قرایا 'جس معنی فض کو ہم کوئی ذمه واری سونییں اور اس کا وظیفہ مقرر کر دیں تو اس (وظیفی) کے علاوہ جو مال وہ لے گا وہ خیانت ہوگی (ابوداؤد)

٣٧٤٩ ـ (٥) وَمَنْ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَعَمَّلُنِيْ . . . رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ.

۔ ۳۷۳۹: عمر رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں (آپ کی جانب سے مقرر کردہ) کام سرانجام دیا تو آپ نے مجھے اس کا معاوضہ عطاکیا (ابوداؤد)

وضاحت : چونکہ یہ اور منام عاری مسلم میں ہے اس کے اس کو کمل فصل میں لانا جاہیے تھا لیکن صاحب مصابح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صاحب ملکوۃ نے دوسری فصل میں بی ذکر کر دی ہے (تنقیع الروالة جلد صفحہ ۴۳)

٣٧٥-(٦) وَهَنْ مُعَاذِرَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: بَعَثَنِى رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، فَلَمَّا سِرْتُ، أَرْسَلَ فِي آثِرِي، فَرُدِدْتُ. فَقَالَ: «آتَدْرِي لِمَ بَعِثْتُ اللَّكَ؟ لَا تُصِيبَنَّ شَيْئاً بِغَيْرِ إِذْنِي، فَلِاللَّهُ عَلُولٌ ﴿ وَمَنْ يَغُلُلُ يَـأْتِ بِمَا غَـلٌ يَوْمَ الْقِيسَامَةِ ﴾ لِللهٰ ذَا دَعَوْتُكَ فَامْضِ لِعَمَلِكَ». رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ.

مدس معاذ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے بیسے بمن بھیا۔ جب میں روانہ ہوا تو آپ نے میرے تعاقب میں ایک فخص کو بھیا، میں والیں آیا تو آپ نے دریافت کیا، حہیں معلوم ہے کہ میں نے سمارے بیچے کس لئے ایک فخص کو بھیا؟ میں نے اس لئے تجے بلایا تھا کہ تو میری اجازت کے بغیر (کس سے) پکھ نہ لیا کو تکہ اس طرح مال لینا خیانت ہے اور جو فخص خیانت کرے گا قیامت کے دن خیانت کے ساتھ آئے گا، اب تو ایس کام پر روانہ ہو جا (ترفری)

وضاحت : اس مدیث کی سندیں داؤد بن برید اددی راوی ضعیف ہے کمی بھی امام نے اس کو ثقتہ قرار نہیں را (بیران الاحتدال جلد ۱۲ صفحہ ۲۱ تنظیم الرواۃ جدالا صفحہ ۲۱)

٣٧٥ ١ (٧) **وَمَنِ** الْمَسْتَوْرِدِ بَنِ شَدَّادٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَاثُولُ: «مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبُ زَوْجَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِماً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِماً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنُ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَناً» . . . وَفِى رِوَايَةٍ: «مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَٰلِكَ \_ فَهُوَ غَالٌ» . رَوَاهُ أَبُودَاوْدَ.

1920: متورد بن شداد رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرایا اور مخص مارا لمازم ہے وہ بیوی حاصل کرے آگر اس کے پاس خادم نہیں ہے تو وہ خادم حاصل کرے آگر اس کا گمر نہیں ہے تو وہ کمر حاصل کرے اور ایک روایت میں ہے کہ جو مخص ان کے علاوہ حاصل کرے گا وہ خائن ہے (ابوداؤد) وضاحت : اسلامی حکومت کے لمازم کے لئے سولت ہے کہ وہ بیت المال سے حق مراور دیگر مروری افراجات وغیرہ لے سکتا ہے (والله اعلم)

٣٧٥٢ (٨) وَعَنْ عَدِيّ بْنِ عَمِيرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ تَنَاقِهُ قَالَ: «يَا أَيُهَا النَّاسُ! مَنْ عُمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَل ، فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُو غَالٌ، يَأْتِنْ بِهِ يَوْمَ الْفَهِ! مِنْ عُمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَل ، فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُو غَالٌ، يَأْتِنْ بِهِ يَوْمَ الْقِهَا مَنْ مُحَلِّمُ مِنْ اللهُ عَمَل أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَل اللهُ عَمَل اللهُ عَلَى عَمَل اللهُ اللهُ اللهُ عَمْل اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَمَل اللهُ الل

۳۷۵۳: عدى بن عميره رضى الله عند بيان كرتے بيں رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا اے لوگو! تم ين عبد معن الله عند بيان كرتے بيں رسول الله صلى الله عليه وسلم في وربائے گا تو وہ خائن ہے۔ جو مختص ہمارے كى شعبہ عن طازم ہو اگر ہم سے سوئى يا اس سے بحى اوئى چيز چيپائے گا تو وہ خائن ہے۔ قيامت كے دن وہ اس چيز كو اٹھائے ہوئے لائے گا۔ آپ كى بيہ بات من كر ايك انسارى كھڑا ہوا اس في عرض كيا الله كا رسول! ججيے طازمت سے بكدوش كر ديں۔ آپ نے دريافت كيا سب كيا ہے؟ اس في ہماكى طازمت سے سا ہے آپ نے فلان فلان بات كى ہے آپ نے فرمايا عمل نے بيات كى ہے كہ جن مخص كو ہم كى طازمت بر مقرد كريں وہ تحورا ان نيادہ (سب بحد ہمارے سائے) لائے اور جو بحجہ اس كو اس سے دویا جائے اسے قبول كرے اور جس ہے اس كو روكا جائے اس سے درك جائے (مسلم البوداؤد) الفاظ ابوداؤد كے ہیں۔

وضاحت: یہ مدیث مسلم میں ہے لیکن علامہ بغوی نے اس کو دوسری فعل میں ذکر کیا ہے جبکہ اس کو پہلی فعل میں ذکر کرنا چاہیے تعا- ان سے سو ہو گیا ہے۔ مدیث کے مضمون سے معلوم ہوا کہ اسلامی حکومت کے طاذمین کے لئے تخفے وغیرہ لینا ناجائز ہے (دائند اعلم)

٣٧٥٣ ـ (٩) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي . رَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ، وَابْنُ مَاجَةً.

۳۷۵۳: حبدالله بن عمرو رضى الله عنما نے بیان کیا که رسول الله صلى الله علیه وسلم نے رشوت دینے والے اور کینے والے وار کینے والے پر لعنت کی ہے (ابوواؤد ابن ماجه)

٢٧٥٤ ـ (١٠) وَرُوَاهُ الْتُرْمِذِيُّ عَنْهُ وَعَنْ آبِنَى هُرَيْسَرَةً.

سده عدد نیز ترزی نے اس مدیث کو عبداللہ بن عمرة اور ابو مرية سے بيان كيا ہے-

٥٥٧٣ - (١١) - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» عَنْ ثَوْبَانَ، وَزَادَ: «وَالرَّائِشَ» يَغْنِي: الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا ،

سے 200 : نیز اس مدیث کو احمد نے اور بہتی نے شعب الایمان میں ثوبان سے روایت کیا اور اس میں اضافہ ہے کہ امرو مخص رشوت کی بات ملے کرا تا ہے وہ بھی ملحون ہے "-

وضاحت : اس مدے کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اس کی سند میں ایٹ بن الی سلیم ہے اس میں کلام ہے (تنقیع الرواة جلد مغیر ۱۳ مغیر ۱۳۳۵)

٣٧٥٦ ـ (١٢) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيُّ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيْ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَتَوَضَّا . وَسُولُ اللهِ عَمْرُوا إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ لِابْعَثَكَ فِي وَجْهِ يُسَلِّمَكَ اللهُ وَيُغَنِّمُكَ، وَآزْعَبُ لَكَ زُغْبَةً مِنْ الْمَالِ وَيَعْفِرُوا إِنِّي أَرْسَلْتُ اللهِ إِمَا كَانَتْ هِجْرَتِي لِلْمَالِ ، وَمَا كَانَتُ إِلَّا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ . مِنْ الْمَالِ وَيَعْفِرُ الشَّالِةِ وَلِرَسُولِهِ . وَقَالُ : وَنِعِمًا بِالْمَالِ الصَّالِحِ بِلرَّجُلِ الصَّالِحِ » . رَوَاهُ فِي وَشَرْحِ السَّنَةِ » . وَرَوٰى آخَمَدُ . وَنَى رِوَايَتِهِ : قَالَ: وَنِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ » . رَوَاهُ فِي وَشَرْحِ السَّنَةِ » . وَرَوٰى آخَمَدُ . وَنِي رِوَايَتِهِ : قَالَ: وَنِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ » .

۳۷۵۱: عمرو بن عاص رض الله عند بیان کرتے ہیں ' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے میری جانب پیغام جمیعاکه این بستار اور لباس لے کر میرے پاس آئی انہوں نے بیان کیا 'چنانچہ جس آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ وضو فرا رہے تھے آپ نے (مجمعہ مخاطب کرتے ہوئے) فرایا ' اے عمرة المحمل جنری جانب پیغام بمیعا ' اکد مجھے کمی کام کے لئے جمیعیوں ' الله تعالیٰ مجھے سلامت رکھے گا اور مختے غیمت سے نوازے گا اور عمل مجھے خاصا میں دوں گا (یہ س سر) عمل

نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! میں نے مال (کے حسول) کے لئے جرت نہیں کی' بجرت مرف اللہ اور اس کے رسول کی دول کی رضا) کیلئے کی ہے۔ آپ نے فرمایا' مالح انسان کے لئے طال مال بمترے (شرح النہ) احمد نے اس کی مثل بیان کیا اور اس کی روایت میں ہے کہ صالح انسان کیلئے طال مال بمترہے۔

وضاحت : معلوم ہوا کہ طال مال صالح انسان کے لئے نیک اعمال سرانجام دینے میں معاون ہوتا ہے اور اللہ کی نعمت ہوتا ہے۔

#### ء رو و تَ و القصل الثّالث

٣٧٥٧ ـ (١٣) عَنْ أَبِى أَمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا، فَقَدِهَا؛ فَقَدْ أَنِّى بَاباً عَظِيْماً مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا». رَوَاهُ آبُوُدَاؤَدَ.

تیری فصل: ۳۷۵۷: ابوابامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ، جو مخف کمی مخف کمی مخف کمی مخف کمی اللہ عند کو تبول کرے تو مخف کمی دہ سود کے دروازوں میں سے ایک برے وروازے میں داخل ہوا (ابوداؤد)

### بَابُ الْأَقْضِيَةِ وَالشُّهَادَاتِ

### (فیصلوں اور شہادتوں کابیان)

### رد . و و و ريّ و الفصل الأول

٣٧٥٨ (١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْـوَاهُمْ، لَآدُعٰى نَاسٌ دِمَـاءَ رِجَالٍ وَامْـوَالَهُمْ - ، وَلَٰكِنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ» ... رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي «شَرْجِه لِلنَّوْدِيّ» اللَّهُ قَالَ: وَجَآءَ فِي رَوَايَةِ «الْبَيْهَقِيّ» بِالسَّنَادِ حَسَنِ اَوْصَحِيْحٍ ، زِيَادَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً: «لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيْ، وَالْيَمِيْنَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ».

پہلی فصل : ۳۷۵۸: ابن عباس رضی اللہ عنما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرایا 'اگر اوگوں کو ان کے محض وعوں پر دے دیا جائے تو لوگ دو مروں کے خون اور مال کے بارے میں وعوی کرنے کلیس گے۔ البتہ ماعا علیہ پر فتم ہے (مسلم) اور لودی شرح مسلم میں ہے اس نے بیان کیا کہ بیستی کی روایت میں حسن یا صحح سند سے ابن عباس کی مرفوع روایت میں ہیں الفاظ زیادہ ہیں کہ دلیل مدی کے ذمہ ہے اور فتم اس مخض پر ہے جو دعوی کا انکار کرے۔

٣٧٥٩ - (٢) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ صَبْرٍ وَهُوَفِيْهَا فَاجِرٌ — يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِى مُ مُسْلِمٍ ، لَقِى اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ . فَالْزَلَ اللهُ تَصْدِيْقَ ذَلِكَ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَنْ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَايْمَانِهِمَ ثَمَنا قَلْيُلا ﴾ — إلى آخِرِ الآيَةِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

۳۷۵۹ این مسعود رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ، و فض عمدا سمونی فتم الله علی الله علی کا مال چینا چاہتا ہے تو قیامت کے دن وہ الله سے الله قات کرے گا الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله کے اس فران سے ہو رہی ہے (جس کا ترجمہ ہے) "بلاشہ وہ لوگ جو الله سے کے گئے اقراروں اور اپنی قسموں کو جج والے جی اور ان کے عوض تعوری کی قیمت حاصل کرتے ہیں ان کا احد میں کچھ حصہ نمیں۔ ان سے الله نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو یک کے اور ان کو درد تاک عذاب ہو گا" (بخاری مسلم)

٣٧٦٠ - (٣) **وَعَنْ** آبِئُ أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ الْمُرىءِ مُّسْلِم بِيَمِيْنِه - ؛ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِنْ أَرَاكٍ، . . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۷۱۰: ابوابامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا ، جو محض جموثی متم اٹھا کر کی ہے۔
کی مسلمان محض کا حق چمینتا ہے ، اللہ نے اس کے لئے دوزخ کو واجب کر دیا ہے اور جنت اس پر حرام کر دی ہے۔
ایک محض نے آپ سے دریافت کیا ، اے اللہ کے رسول! اگرچہ معمول چرز ہو؟ آپ نے فربایا ، اگرچہ پیلو کے درفت کی شنی ہو (مسلم)

٣٧٦١ - (٤) **وَعَنَ** أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وإنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَالنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَى، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ -، فَأَقْضِى لَهُ عَلَى نَحْوِمَا اسْمَعْ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقَّ أَخِيْهِ، فَلاَ يَانُحُذَنَهُ، فَإِنَّمَا الْعَطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٤٣: ام سلمہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' باشہ بی انسان ہوں اور تم میرے پاس نیملہ لاتے ہو اور شائد تم بی سے پچھ لوگ بر نبست دو مردل کے ' اپنی دلیل بیان کرنے بی زیادہ فسیح ہوں تو بی ان کی بات من کر اس کے مطابق ان کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں پس میں جس مخص کو فیصلہ کرتے ہوئے اس کے بھائی کے حق میں سے پچھ دول تو دہ اس کو برگز نہ لے بلاشبہ میں اس کو دونرخ سے ایک حصہ وے رہا ہوں (بخاری مسلم)

٣٧٦٢ - (٥) وَهُنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْآلَدُ الْخَصِمُ»... مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۷۳: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ مختص سب سے زیادہ نالپند ہے جو جھڑنے میں بہت تیز ہے (بخاری مسلم)

٣٧٦٣ ـ (٦) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهِمَا: أَنَّ رَسُنُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِيَمِيْنِ وَشَاهِدٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۷۳: ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے متم اور گواہ کے ساتھ فیصلہ فرمایا (مسلم)

وضاحت : مد اور تصاص كے علاوہ حقوق اور اموال كے مقدموں ميں اگر مرى كے پاس مرف ايك كواد ہو تو دوسرے كواہ كى جكہ اس مرى كے قتم اٹھانے سے اس كے حق ميں فيصلہ كر ديا جائے گا (تنفيح الرواة جلد مسفد ٣٦١)

٣٧٦٤ (٧) وَمَنْ عَلْقَمَةُ بَنِ وَائِلَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَآءَ رَجُلٌ مِّنْ حَضْرَمُوْتَ ، وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةً - ، إِلَى النَّبِي ﷺ ، فَقَالَ ٱلْحَضْرَمِيُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ هٰذَا غَلَبْنِي عَلَىٰ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةً - ، إِلَى النَّبِي ﷺ ، فَقَالَ الْحَضْرَمِي : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ هٰذَا غَلَبْنِي عَلَىٰ ارْضِي وَفِي يَدِي ، لَيْسَ لَهُ فِيْهَا حَقَّ . فَقَالَ النَّبِي ﷺ وَلَى اللهِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ ، مِنْ شَيْءٍ - . قَالَ : «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَٰلِكَ » . لَا يُعْلَقِينُ فَالْمَا ؛ لِيَلْقِينُ فَالْمَا ؛ لِيَلْقِينُ فَالْمَا ؛ لِيَلْقِينُ اللهِ وَهُو عَنْهُ مُعْرِضٌ ، . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . .

۳244 ملتم بن واکل رضی اللہ عنہ اپ والد سے بیان کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضر موت (یمن کے شہر) سے ایک فض اور کندہ قبیلہ سے ایک فض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضری نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! یہ مخص میری زمین پر قابض ہو گیا ہے اور کندی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! یہ میری زمین پر قابض ہو گیا ہے اور کندی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! یہ میری زمین پر کچھ حق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضری سے کما کیا تیرے پاس کوئی ولیل ہے؟ اس نے نفی میں جواب ویا آپ نے فرایا تو پجروہ فتم اٹھائے اس نے اعتراض کیا اے اللہ کے رسول! بلاشہ وہ فضی فاسق ہے، فتم اٹھانے کی اس کو پچھ پرواہ نہیں اسے کسی شے سے درانج نہیں۔ آپ نے فرایا تو برے لئے بلا تو جب اس نے منہ پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اگر اس نے ظاما میں ال بعنم کرنے کے لئے حتم اٹھائی تو جب وہ اللہ سے مان قات کرے گا تو اللہ اس سے اعراض فرائے گا (مسلم)

٣٧٦٥ ـ (٨) وَعَنْ آبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ الله ﷺ يَقُوْلَ: «مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ ؟ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». وَوَاهُ مُسْلِمٌّ.

۳۷۹۵: ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا آپ نے فرمایا، جو محص ایس چز پر دعوی کرے جو اس کی نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے اور وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے (مسلم)

٣٧٦٦ ـ (٩) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، قَــالَ: قَالَ رَسُوّلُ اللهِ ﷺ «اَلاَ الْخِبرُكُمْ بِخَيْرِ الشُهَدَاءِ؟ الَّذِنَى يُاتِنَى بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ اَنْ يُسْلَلُهَا» . . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۷۹ نید بن خلد رسی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرلما میں جسیس بھرین کواہ کے مطاب سے پہلے کوائی دے (مسلم)

٣٧٦٧ - (١٠) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿خَيْرُ النَّهِ اللهُ عَنْهُ مَا لَذَهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَنْهُمْ مَا لَمُ اللهِ عَنْهُمْ مَا لَمُ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَاهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَا عَلَيْهُ

۳۷۱۷: این مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا میرے زبانہ کے لوگ سب ب بہتر ہیں ، پھروہ لوگ بو ان کے بعد ہوں گے۔ اس کے بعد کھے لوگ آئیں کے جن کی گوائی ان کی حرام ان کی گوائی سے سبقت لے جائے گی (بخاری مسلم)

وضاحت : اس مدے میں تمن الدار کے لوگوں کو بھرین قرار دیا گیا ہے بینی مجابہ کرام ' تابعین عظام اور تع تابعین - ان کے بعد آنے والے لوگ دین اسلام کا کچھ خیال نیس کریں کے وہ فورا "بلاپس و پیش تم اٹھانے اور کوائی دینے کے لئے آبادہ ہوں کے (تنفیح الرواۃ جلد ۳ منجہ ۱۲)

٣٧٦٨ ـ (١١) **وَعَنْ** أَبِيْ هُــَرَيْرَةَ رُضِيَ اللهُ عُنْـهُ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ عَرَضَ عَلَىٰ قَــوْمِ ٱلْيَمِيْنَ، فَاسْرَعُوا، فَامَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِى الْيَمِيْنِ أَيُّهِمْ يَحْلِفُ... رَوَاهُ الْبُخَارِئُ

۳۷۱۸: ابو بریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو شم اٹھانے کے لئے قربایا ا وہ شم اٹھانے میں آپ کو بہت جلد باز نظر آئے تو آپ نے تھم ویا کہ شم اٹھانے میں ان کے ورمیان قربر اندازی کی جائے کہ کون شم اٹھائے (بخاری)

وضاحت : اس مدے کی وضاحت یہ ہے کہ مثال کے طور پر دو فض ایک چر میں جھڑا کریں جب کہ وہ چرز ان دونوں میں ہے کی نیس ہے تو ان کے درمیان قرمہ اندازی میں ہے کی کے بقنہ میں نمیں ہے اور ان دونوں کے پاس جوت بھی نمیں ہے تو ان کے درمیان قرمہ اندازی کے ساتھ مدے مردی ہے کہ دو فیض ایک سابان کے بارے میں جھڑ پڑے جبکہ ان میں ہے کی کے پاس دلیل نہ تھی۔ آپ نے فرایا ، تم انحانے پر قرمہ اندازی کو نیز یہ احتیال بھی ہے کہ دو لوگ معاطیہ ہیں اور ان کے بہنہ میں سابان ہے اور مدی کے پاس دلیل نمیں ہے ، مری اور معا علیہ سبحی تم افعانے ، جس کے نام کا قرمہ نکل اس مورت میں قرمہ اندازی ہوگی کہ کون تم افعانے ، جس کے نام کا قرمہ نکل اے دو حم افعان راس کا مالک بن جائے گا (تنقیح الرواۃ جلد مع صفحہ سا)

### رور و الفصل الثاني

٣٧٦٩ ـ (١٢) وَمَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيْهِ، عُنْ جَلِّه، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي عَلَيْهِ، رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ.

ووسری فصل : ٣٢٦٩ : عمرو بن شعيب اين والد سه وه اين واوا سه ميان كرت بين بي ملى الله عليه وسلم في فرمايا مدى وليل لاسة اور ماعا عليه فتم المائ (ترفرى)

٣٧٧٠ ـ (١٣) وَعَنْ أَمِّ سِلَمَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيُ ﷺ: فِي رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا اللهِ فِي مَوَارِيْثَ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ اِلَّا دَعْوَاهُمَا. فَقَالَ: «مَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِّنْ حَقِّ آخِيهِ ؟ فَإِنَّمَا اقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِهِ. فَقَالَ الرَّجُلانِ: كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ ! حَقِّي هٰذَا لَصَاحِبِيْ، فَقَالَ: «لَا، وَلَكِنِ اذْهَبَا، فَاقْتَسِمَا، وَتَوَخَيّا الْحَقُ، ثُمَّ السَّتِهِمَا …، ثُمَّ لِيُحَلِّلُ كُلُّ لِصَاحِبِيْ، فَقَالَ: «لَا مَوْلِكِنِ اذْهَبَا، فَاقْتَسِمَا، وَتَوَخَيّا الْحَقُ، ثُمَّ السَّتِهِمَا …، ثُمَّ لِيُحَلِّلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا مِرْآئِيْ فِيهَا لَمْ يُنْزَلُ عَلَى فَالَ : «إِنَّمَا اقْضِى بَيْنَكُمَا مِرْآئِيْ فِيهَا لَمْ يُنْزَلُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْكُمَا مِرْآئِيْ فِيهَا لَمْ يُنْزَلُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَا مُنْ مَا مُنْ مُنَا لَهُ مُنْ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا مُقَالًا مَنْ مُولِكُ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى مُنْ وَالْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

۰۳۷۳: ام سلہ رضی اللہ عنها نبی سلی اللہ علیہ وسلم ہے ان دو آومیوں کے بارے بھی بیان کرتی ہیں جو آپ کے پاس ایک ورافت کے بارے بھی مقدمہ لامئے ہے۔ ودنوں مرکی ہے ' (ان دونوں بھی ہے) دلیل کی کے پاس نہ تھی آپ نے فرمایا ، جس محض کو بیں اس کے بعائی کے جن بیں ہے فیصلہ کر کے دوں تو بھی اس کو دونے کا کھوا دے مہا ہوں (آپ کے اس فرمان کے بعد) دونوں نے کما' اے اللہ کے رسول با بحرا جن میرے رفتی کو دے دیں۔ آپ نے اٹکار کیا اور فرمایا' تم دونوں جاؤ اور افساف کے تقاضوں کو فوظ رکھتے ہوئے تھیم کو پھر (محقوق کے بارے بھی) قرمہ اندازی کو اس کے بعد تم بھی ہے وہ اور ایک دواجت بھی اندازی کو اس کے بعد تم بھی ہے وہ اور ایک دواجت بھی بی بھی پر کوئی بھی تازل نہیں ہوا (ابوداؤد)

٣٧٧١ – (١٤) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلَيْـنِ تَدَاعَيَا دَابَّةً، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُ نَتَجَهَا -، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلَّذِي فِي يَدِه. رَوَاهُ فِيْ وَشَرْحِ السُّنَّةِ».

المعاد: جابر بن مبدالله رضى الله حد سے روایت ہے وہ بیان كرتے بين كه ود آوميوں ف ايك چوائے كے بارس

٣٧٧٢ ـ (١٥) وَعَنْ إِنِي مُوْسَى الْأَشْعَرِى رَضِى اللهُ عَنْهُ: اَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيْراً عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ عَنْهُ، النَّبِيُّ الْمَعْنَ اللهُ عَهْدِ رَسُول اللهِ عَنْهُ، فَبَعْثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ، فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ الْمَنْهُمَا نِصَفَيْنِ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، وَفِيْ رَوَايَةٍ لَهُ وَلِلنَّسَآئِيِّ، وَابْنِ مَاجَةَ: اَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيْراً لَيْسَتَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ يَنِهُمَا .

وضاحت : اوداور کی دوایت کی شد شیف ب (شیف اوداور ملی ۳۵۸)

٣٧٧٣ ـ (١٦) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا فِي دَابُةٍ، وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «اِسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِيْنِ» ــرَّوَاهُ ٱبُوْدَاؤَدَ، وَابْنُ مَاجَةً

سورے سو ابد ہریدہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ دد آدمیوں نے ایک چوپائے کے بارے میں جھوا کیا۔ ج

٣٧٧٤ – (١٧) **وَمَنِ** ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِرَجُلِ حَلَّفَهُ: «اِخْلِفْ بِاللهِ الَّذِي لَا اِلْهَ اِلَّا هُوَ، مَا لَهُ عِنْدَكَ شَيْء، يَفِنِيْ لِلْمُدَّعِيِّ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوَدُ.

سیدے: ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں نمی صلی اللہ علیہ دسلم نے اس فیض سے کما ، جس سے طف لیا کہ تو ختم ہیں اٹھا «ختم ہے اللہ کی جس کے سواکوئی معبود برخل نہیں "کہ مدعی کا تیرے ذمہ یکھ نہیں ہے (الدواؤد) وضاحت : اس مدیمٹ کی سند ضعیف ہے (ضعیف ابدواؤد صلحہ٣٥٩)

٣٧٧٥ ـ (١٨) وَعَنِ الْاشْعَتِ بْنِ قَيْسٍ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَينَ رَجُلَ

مِّنَ الْيَهُوْدِ ارْضُ - ، فَجَحَدَنِى - ، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: وَالْكَ بَيِّنَةٌ ؟ و قُلْتُ: لا . فَالَ لِلْيَهُوْدِيِّ : وَاخْلِفَ وَلَئِفَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

٣٢٤٥: اشعث بن قيس رضى الله عد بيان كرتے بي كه ميرے اور ايك اور يمودى كے ورميان زين كا تازع قا اس نے بيرے وعوى كا انكار كيا تو ين الله عليه وسلم كے پاس لے كيا آپ نے (جمع سے) دريافت كيا مسارے پاس كوئى دليل ہے؟ ين نے نفى عن جواب ديا (تو) آپ نے يمووى سے كما تو حم الحا عن من نے عرض كيا بي تو حم المحا اور ميرى زين خصب كر جائے گا تو الله تعالى نے آيت نازل فرائى (جس كا ترجم ہے) "جو لوگ الله كے اقرادوں اور اپنى قسموں كو بچ والے بيں اور ان كے عوض تعووى سے قيت حاصل كرتے بيں ان كا آخرت عن كي حمد حمد حمي ان سے الله تعالى نہ تو كلام كرے گا اور نہ تيا مت كے دوز ان كى طرف ديكھے گا اور نہ ان كو پاك كرے گا اور ان كے لئے دروناك عذاب ہو گا" (ابوداؤد ابن باج)

٣٧٧٦ ـ (١٩) وَمَغُهُ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ كِنْدَةَ، وَرَجُلاً مِنْ حَضْرَمُوْتَ، اِخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ إِلَّ أَرْضِى اغْتَصَمَا إِلَى أَرْضِى اغْتَصَمَا إِلَى أَرْضِى اغْتَصَمَا إِلَى أَبُولُ اللهِ إِلَّ أَرْضِى اغْتَصَمَا إِلَى أَبُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَنُولُ اللهِ عَلَى يَدِهُ. وَاللهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضَى اغْتَصَمَى اغْتَصَمَى اغْتَصَمَا أَبُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

1227: اشعث بن میں رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کندہ (قبیلے) کے ایک فض اور حطرموت (مقام) کے ایک فض کے ورمیان بمن کی زمین کے بارے میں جھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں حاضر ہوئے۔ حظری فض نے بیان کیا؟ اے اللہ کے رسول! جمل سے میری زمین کو اس کے والد نے فحسب کیا (اور) اس کے بہتہ میں ہے۔ آپ نے بوچھا کیا تیرے پاس کوئی ولیل ہے؟ اس نے نئی میں جواب ویا (اور کما) البتہ میں اس سے خم لیتا ہوں (اس کے الفاظ ہوں ہوں) "اللہ کی حم! اس علم نہیں ہے کہ وہ میری زمین ہے (اور) اس کے والد نے اس کو جملے سے خصب کیا تھا" چانچہ کندی خم اٹھانے کے لئے تیار ہو گیا (یہ وکھ کر) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جو فخص کے ال بر عامبانہ بھنہ کرتا ہے وہ اللہ سے کوڑھی ہونے کی حالت میں ما قات کرے گا (یہ من کر) کندی کے اقرار نگیا کہ زمین اس کی ہے (ابوداؤد)

٣٧٧٧ – (٣٠) وَمَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ أُنَيْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ اَكْبَرِ الْكُبَايْرِ اَلْتِشْرَكَ بِاللهِ، وَعَقَوْقَ الْوَالِدَيْنِ، وَالْيَمِيْنَ الْغَمُوْسَ، وَمَا حَلْفَ حَالِفُ بِاللهِ يَمِيْنَ صَبْرٍ، فَاَذَخُلِ فِيْهَا مِثْلَ جَنَاجٍ بَعُوْضَةٍ —، إِلَّا جُعِلَتْ نُكْتَةً فِيْ قَلْبِهِ — إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِي، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

۳۷۷۷ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ' بلاشہ کیرہ محناہوں می سے سب سے برا محناہ اللہ کے ساتھ شریک فسرانا ' والدین کی نافربانی کرنا اور جموثی ضم اٹھانا ہے اور جو محنص بھی اللہ کی ضم پختی سے افعانا ہے اور اس میں مجمر کے پر کے برابر بھی جموث واخل کرتا ہے تو وہ ضم اس کے ول میں قیامت تک کیلئے ایک واغ بن جاتی ہے (ترفری) امام ترفری نے اس مدیث کو غریب کما ہے۔

٣٧٧٨ – (٢١) **وَمَنْ** جَابِر رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا يَحْلِفُ اَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِى هٰذَا عَلَى يَمِيْنِ آثِمَةٍ، وَلَوْعَلَى سِوَاكٍ اَخْضَرَ اِلاَّ تَبُوَّاً مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اَوْوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ». رَوَاهُ مَالِكْ، وَاَبْوْدَاوْدَ، وَابْنُ مَاجَةً.

٣٧٧٩ ـ (٢٢) وَعَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَهُ صَلَاةً الشَّوْدِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللهِ عَلَمُ صَلَاةً الشَّوْدِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللهِ عَلَمُ اللَّهُ اللهِ عَلَمُ اللَّهُ اللهِ عَلَمُ اللَّهُ اللهِ عَلَمُ اللَّهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْرَ مُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

۳۷٤٩: خريم بن فاجك رضى الله عند بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميح كى نماز پرهائى۔ آپ نے فارغ ہونے كور كر بيا ہم ميں الله عليه وسل كرنے كر برابر ہے۔ بعدازاں آپ نے فارغ ہونے كور كر كر كر كر تين بار فرمايا ، جموثى كوابى الله كے ساتھ شرك كرنے كے برابر ہے۔ بعدازاں آپ نے بد آيت طاوت فرمائى (جس كا ترجمہ بہ ہے) "بہ تما (تھيركعبه كا متعمد) اور جو كوئى الله كى تائم كروہ حرمتوں كا

احرّام كرے تو اس كے رب كے نزويك خود اى كے لئے بحر ب اور تمارے لئے موفی جانور طال بيں باروا ان چيزوں كے جو تمارے لئے موفی جانوں ہيں ہوں ان چيزوں كے جو تمان ہيں جو تمان ہوں كے اللہ كے بندے بنوا اس كے جو تمان ہوں كے اللہ كے بندے بنوا اس كے ماتھ كى كو شريك نہ كو الاواؤد ابن باجہ) كے ساتھ كى كو شريك نہ كو الاواؤد ابن باجہ) وضاحت : اس مدے كى سند ضعيف بے رضعيف ابوداؤد صفح سات ا

٣٧٨٠ - (٢٣) وَرَوَاهُ أَخْمَدُ، وَالبَّرْمِذِيُّ عَنْ اَيْمَنِ بْنِ خُرَيْمٍ، اِلَّا اَنَّ ابْنَ مَاجَةَ لَمّ يَذْكُر الْقِرَاءَةَ.

۳۵۸۰: نیز احمد اور ترفری نے اس مدیث کو ایمن بن خریم سے روایت کیا ہے گر ابن ماچہ نے قرآن پاک کی آیت طاوت کرنے کا ذکر نہیں کیا۔

وضاحت : یه مدیث ضیف ب نیاده عسفری محمول رادی ب (ضیف تزنی مغومه)

٣٧٨١ - (٢٤) **وَعَنَ** عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الآ تَجُوّزُ شَهَادَةً خَائِنٍ، وَلاَ خَائِنَةٍ، وَلاَ مَجْلُودٍ حَدًّا - ، وَلاَ ذِي غِمْرٍ - عَلَى اَخِيْهِ، وَلاَ ظَنِيْنِ - فِى وِلاَ ءِ وَلاَ مَجْلُودٍ حَدًّا - ، وَلاَ ذِي غِمْرٍ - عَلَى اَخِيْهِ، وَلاَ ظَنِيْنِ - فِى وِلاَ ءِ وَلاَ أَنْهَانِعِ مَعَ اَهْلِ الْبَيْتِ، . . . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْتُ غُرِيْبٌ. وَيَادِ الدَّمِشْقِيُّ الرَّاوِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ.

۳۷۸: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا فائن مرد اور عورت کی کوائی جائز نمیں ننہ اس کی جم والد علی مشم جائز نمیں ننہ اس کی جو والد علی مشم بے ننہ اس کی جو والد علی مشم بے ننہ اس کی جو الدو علی مشم ہے ننہ اس کی جو قرابت علی مشم ہے اور نہ اس مخص کی جو سمی کھر میں باتا ہے (ترفری)

الم ترقی تے اس مدیث کو غریب قرار دیا ہے نیز بردید بن زیاد ومثق رادی محر الحدیث ہے۔

وضاحت : اس مدے کی سند میں عبدالاعلی راوی ضعیف ہے (میزان الاعدال جلد م سفرہ) ہن کی اس سعید فاری راوی ضعیف ہے (میزان الاعدال جلد م سفرہ اللہ معلیہ معلی

٣٧٨٢ - (٢٥) **وَمَنْ** عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا زَانٍ، وَلاَ زَانِيةٍ، وَلاَ ذِى غِمْرٍ عَلَى ٱخِيْهِ. وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِالْهَلِ ٱلْبَيْتِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

۳۷۸۲: مموین شعیب این والدے وہ این دادا ہے بیان کرتے ہیں کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خائن مرد اور عورت کی شن اس کی جس کی این بھائی کے ساتھ و شنی ہے اور نہ عل محرو اور عورت کی شن اس کی جس کی این بھائی کے ساتھ و شنی ہے اور نہ عل محرو اللہ کی کوائی محرو الوں کیلئے قائل قبول ہے۔ (ابوداؤد)

٣٧٨٣ ـ (٢٦) **وَعَنْ** اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُوْكِ اللهِ ﷺ قَالَ: ولاَ تَجُوْرُ شَهَادَةُ بَدُويٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ، . . . رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤَدَ، وَابْنُ مَاجَةَ .

٣٧٨٣: الد مريه رضى الله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے ميں اب نے قرمايا ، جكل جن ريخ والے كى كوائى ، بہتى جن رسنے والے كے طاف جائز نيس ب (ابوداؤد ، ابن ماجه)

٣٧٨٤ - (٢٧) وَمَنْ عَـرَفِ بْنِ مَالِـكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَذْبَرَ: حَسْبِى اللهُ وَيَعْمَ الْوَكِيْلُ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَذْبَرَ: حَسْبِى اللهُ وَيَعْمَ الْوَكِيْلُ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ بِالكَيْسِ، فَاذَا غَلَبَكَ آمْـرٌ فَقُلْ: حَسْبِى اللهُ وَيَعْمَ الْوَكِيْلُ، رَوَاهُ ٱبْوُ دَاؤَد.

سمدس : عوف بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے وہ آدمیوں کے درمیان فیصلہ کیا۔ جس مخص کے طلاف فیصلہ ہوا اس نے دالی لوٹے ہوئے کما مجھے اللہ کانی ہے اور وہ امچھا دکیل ہے۔ (بیاس کر) علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملائیہ اللہ تعالی کو آئی پر طامت کرنا ہے مختے احتیاط کرنی چاہیے۔ جب کوشش کے باوجود کوئی چیز ظاف توقع کا ہر ہو تو کمنا جاہیے "مجھے اللہ کانی ہے اور وہ بھترین کارساز ہے" (ابوداؤد)

وضاحت : مقدود یہ ب کہ کو تائی کرنے والے کا "حَسْبِیَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَکِلْ" کمنا ورست نیں اور جو فض مخاط انداز التیار کرنا ہے اس کے بادجود اس کے طاف نیعلہ ہو تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ مندرجہ بالا کلمات کے (تنقیع الرواة جلد مفرد ۱۳۳)

٣٧٨٥ - (٢٨) **وَمَنْ** بَهْ زِ بْنِ حَكِيْمٍ ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ حَبْسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ . رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُد، وَزَادَ الْتِرْمِذِيُّ وَالنَّسَاَئِقُ : ثُمَّ خَلِّى عَنْهُ . النَّبِيِّ ﷺ حَبْسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ . رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُد، وَزَادَ الْتِرْمِذِيُّ وَالنَّسَاَئِقُ : ثُمَّ خَلِّى عَنْهُ .

۳۷۸۵: بھزین مکیم این والدے وہ این واوا سے بیان کرتے ہیں کہ نی ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک هنس کو سمت کے سبب بند کر دیا (ابوداؤد) ترزی اور نسائی علی اضافہ ہے کہ بعد ازاں آپ نے اسے رہا کر دیا۔

### َ مُورِدٍ مِنْ مُ الْفُصُلُ الْثَالِثُ

٣٧٨٦ ـ (٢٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ الزُّبَيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَضَى رَسَوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تیری فصل: ۳۷۸۱: عبدالله بن زیر رضی الله منما بیان کرتے بیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نیعله کیا که دونوں جھڑا لانے والے (دی اور معاعلیہ) حاکم کے سامنے بیٹیس (احمد الحجواؤد)

وضاحت : اس مدیث میں معیب بن ثابت بن مبداللہ رادی ضیف ہے (الجرح والتحدیل جلد۸ صفی ۱۳۰۵ الجرومین جلد۳ صفی ۲۸، میزان الاعتدال جلد۳ صفی ۱۵، تقریب التنهب جلد۲ صفی ۲۵۱ تنقیع الرواق جلد۳ صفی ۱۳۰۰ ضیف ایوداؤد صفی ۲۵۸۳)

## كِتَابُ الْجِهَادِ

### (جهاد کابیان)

#### . حَدِّرُ وَ مِنْ وَ الفصل الأولُ

٣٧٨٧ – (١) عَنْ آبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَاقَامَ الصَّلاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ؛ كَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ آنْ يُدُخِلَهُ ٱلْجَنَّةَ، جَاهَدَ فِي سَبِيْلِ اللهِ، أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا» –، قَالُوْا: آفَلاَ نُبَشِّرُ بِهِ – النَّاسَ؟ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِاثَةَ دَرَجَةٍ آعَدُهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ، ما بِينَ الدَّرَجَتِينِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ فِي الْجَنَّةِ مِائِنَةً وَالْاَرْضِ ، فَإِذَا سَأَلَتُمُ اللهُ فَاشَالُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ آوْسَطُ الجَنَّةِ وَآعَلَى الْجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

پہلی فصل : ۱۳۵۸: ابو بررہ رض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جو هخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ، فماز قائم کی اور رمضان کے روزے رکھ ، اللہ تعاتی پر لازم ہے کہ اسے جنت میں داخل فرائے ، (چاہے) اس نے اللہ کے رائے میں جاد کیا یا اپنی آبادی میں رہا ، جمال وہ پیدا ہوا۔ صحابہ کرام نے مرض کیا ، (اے اللہ کے رسول) اجازت ہو تو ہم لوگوں کو فوشخری سنائیں۔ آپ نے جواب دیا ، بلائیہ جنت کی سو حزیس ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کو ان لوگوں کے لئے تیار کیا ہے ، جو اللہ کے رائے میں جماد کرتے ہیں۔ وہ حزوں کے درمیان انتا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسان کے درمیان ہے۔ اس کے اور اللہ تعالی کا عرش ہے اور اس سے جنت الفروس کا سوال کو۔ اس لئے کہ وہ افضل د اعلیٰ جنت ہے۔ اس کے اور اللہ تعالی کا عرش ہے اور اس سے جنت کی شریں تکاتی ہیں (بخاری)

٣٧٨٨ ـ (٢) **وَمَخْهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُوْكُ اللهِ ﷺ: وَمَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ اللهِ كَمَثَلِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

٣٤٨٨: ابو بريره رضى الله عنه بيان كرتے بيں رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربايا الله ك راست ميں جاو كرتے و دون ركت بين رسول الله على الله عليه ورائل بياك كى طاوت كرتا ہے مود دون والے على موات كرتا ہے مود كرتا ہے و دونك الله كا دونك الله على الله على دائل عمال كا دونك الله على الله على الله على الله على دائل كا دائ

٣٧٨٩ ـ (٣) **وَمُنْهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اِنْتَدَبُ اللهُ لِمَنُ خَرَجَ فِي سَبِيْلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ اِلَّا اِيْمَانُ بِيْ وَتَصْدِنَيَّ بِرُسُلِىٰ ؛ آنْ أَرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرِاوْغَنِيْمَةٍ ، اَوْ اُدُخِلَهُ الْجَنَّةَ ». مُتَفَقٌ عَلَيْهِ

۳۷۸۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے منانت دی ہے کہ جو مخص اللہ کے رائے میں جماد کے لئے تھا ہے اس کو مرف مجھ پر اور پیفیروں پر ایمان کا جذبہ گھرے باہر تکا کے تو میں ایسے مخص کو ٹواب یا مال نغیمت کے ساتھ واپس لاؤں گایا کے جنت میں وافل کروں گا (بخاری مسلم)

٠ ٣٧٩٠ (٤) وَمُغُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِه لَوْلاَ أَنَّ رِجَالاً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ لاَ يَطِيْبُ آنْفُسُهُمْ اَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِي ، وَلاَ آجِدُ مَا آخِمِلُهُمْ عَلَيْهِ ؛ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَةٍ تَغُرُّو فِي سَبِيْلِ اللهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِه ، لَوَدِدْتُ أَنْ أَقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ ، ثُمَّ أُحْسِى ، مُمَّ أَقْتَلُ ، . . . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ .

۱۳۷۹: ابو بریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'اس ذات کی فتم! جس کے بیند میں میری جان ہے۔ اگر مجھے یہ خیال نہ ہو تاکہ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو مجھ سے پیچے رہنے کو پہند نہیں کرتے (مگر) میں ان کے لئے سواریوں کا انتظام نہیں کر پا تا۔ میں مجھی کسی لشکر سے پیچے نہ ربوں جو اللہ کے راستے پر جماد کے لئے ملات ہے 'اس ذات کی فتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے 'میں پہند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں پر زندہ کیا جاؤں 'پر قتل کیا جاؤں (بخاری مسلم)

٣٧٩١ ـ (٥) وَمَنْ سَهْلِ بَنِ سَعْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: 
ورِبَاطُ يَوْمٍ ـ فِي سَبِيْلِ اللهِ، خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۷۹: ممل بن سعد رمنی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله کی راہ میں خود کو مرحدی چوکی میں (پرے کے لئے وقف کِرما) ونیا اور جو کچھ ونیا بر ب اس سے بھرب (بخاری مسلم)

٣٧٩٢ ـ (٦) وَعَنْ آنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَغَـدُوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ آوْرَوْحَةٌ خَيْرٌ مُثِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا»... مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٤٩٣: انس رضى الله عند بيان كرت بن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا "الله ك راست من مج جانا اور شام كو جانا وز شام كو جانا وز جو كيد دنيا من ب سے بمتر ب ( بخارى ، مسلم )

٣٧٩٣ ـ (٧) **وَمَنْ** سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِى سَبِيْلِ اللهِ، خَيْرٌ مِّنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَالْجَرِى عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَآمِنَ الفَتَّانَ»... رَوَاهُ مُشْلِمٌ.

۳۷۹۳: سلمان فاری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرایا الله ملی الله علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرایا الله کے روزوں اور اس (کی راتوں) کے قیام سے بمتر ہے آگر وہ (اس حالت میں) فوت ہو جائے تو جو عمل وہ کر رہا تھا وہ برابر جاری رہتا ہے اور وہ قبر کے فتنہ سے محفوظ رہتا ہے (مسلم)

٣٧٩٤ – (٨) **وَصَنْ** أَبِى عَبْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَمَا اغْبَرَّتُ قَدَمَا عَبْدٍ فِى سَبِيْلِ اللهِ؛ فَتَمَسَّهُ النَّارُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٣٧٩٣: ابو مس رضى الله عد بيان كرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا، جس فخص ك قدم الله ك رائعة عن الله كرائعة من الله كرائعة من غيار آلود موسك اس ير دوزخ كى ماك حرام مومى (مسلم)

٣٧٩٥ – (٩) **وَمَنْ** آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا يَجْتَمِعُ كَافِرُ ۗ وَقَاتِلُهُ فِى النَّارِ اَبَدًا﴾. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣2٩٥: الع بريره رضى الله عند بيان كرت بين رسول الله ملى الله عليد وسلم في فرايا كافر اور اس كا قاتل (دونون) دون عن المنع نبين بول ع (مسلم)

وضاحت: ي تب ع جب قائل كا فائد ايان ير بوكا (تنظيع الرواة جلاس مورس)

٣٧٩٦ (١٠) **وَمُنْهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ، رَجُلُّ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِى سَبِيْلِ اللهِ، يَطِيْرُ عَلَى مَثْنِهِ - ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً - اَوْ فَزْعَةً - ، طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِى الْقَتْلُ وَالْمَـوْتَ مَظَالَـهُ - ، اَوْ رَجُلٌ فِى غُنَيْمَـةٍ فِى رَأْسِ شَعَفَةٍ - من هـذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِّنْ هَٰذِهِ الْأَوْدِيَةِ، يُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَغْبُـدُ رَبَّهُ حَتَّى يَـأْتِيَهُ الْسَلِمُ. أَنْيَقِيْنُ – ؛ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ اللَّا فِي خَيْرٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۷۹۹: ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کو گول میں سے اس مختص کی زندگی نہایت بمتر ہے جس نے اللہ کے رائے میں اپنی سواری کی لگام کو تھا ا ہوا ہے جب بھی وہ کمی خطرے فراد رسی کی اطلاع پاتا ہے تو اس کی پیٹے پر بیٹے کر برق رفتاری سے اوھر جاتا ہے۔ وہ قتل یا موت کے مواقع طاش کرتا ہے یا وہ مختص جو چند بجروں کے ساتھ کمی پیاڑی کی چوئی پر مقیم ہے یا کمی وادی میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہے وہ مرتے وم کی نماز اوا کرتا ہے وکو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں (منتقق) ربتا ہے تو ایسا مختص لوگوں کے شرسے محفوظ ربتا ہے (مسلم)

٣٧٩٧ - (١١) **وَمَنْ** زَيدِ بَنِ خَالِدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِى سَبِيْلِ اللهِ؛ فَقَدَ غَزَا. وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً فِى أَهْلِهِ - ؛ فَقَدْ غَزَاه. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۷۹2: زید بن خلد رضی اللہ عنہ سے روایت ہو میان کرتے ہیں' ارشادِ نبوی (الکام) ہے' جس مخص نے اللہ کے اللہ کے رائے ہیں جدد کرنے والے کو ساز و سلان صیا کیا' اس نے بھی جدد کیا اور جس مخص نے کسی مجلد کے الل و میال کی کفالت کی اس نے بھی جدد کیا (بخاری' مسلم)

٣٧٩٨ ـ (١٢) وَهَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وحُرْمَةُ يَسَآءِ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وحُرْمَةُ يَسَآءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِّنَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِي الْقَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِّنَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِي الْقَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِّنَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِي الْقَاعِدِيْنَ عَمَلِهِ مَا شَآءً، فَمَا الْمُجَاهِدِيْنَ فِي الْقَلْمُ عَمَلِهِ مَا شَآءً، فَمَا ظَنْكُمْ ؟ هَ... رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۷۹۸: بریدہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا ، جو لوگ اسپنے کھول شک اقامت پذیر ہیں وہ مجابدین کی بیویوں کا احرام اس طرح کیا کریں جس طرح وہ اپنی ماؤں کا احرام کرتے ہیں اور جو لوگ جماد میں شریک جسیں ، کھوں میں مقیم ہیں ، ان میں سے جب کوئی خوص کی مجابد کے اہل و حیال میں خیانت کا مرکب ہوتا ہے تو اسے قیامت کے دن (میدان حش) میں کھڑا کیا جائے گا اور مجابد جس قدر جاہے گا اس کے اعمال صالحہ اس سے چھین نے گا۔ تمارا کیا خیال ہے (وہ کمی عمل کو اس کے پاس باتی رہنے وے گا؟) (مسلم)

٣٧٩٩ ـ (١٣) **وَعَنُ** آبِئَ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ بِنَاقَةٍ مُخْطُوْمَةٍ ــ، فَقَـال: هٰذِهِ فِى سَبِيْـلِ اللهِ، فَقَالَ رَسُــوْلُ اللهِ ﷺ: «لَكَ بِهَـَا يَوْمَ الْقِيـَامَةِ سَبْعُجِانَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُوْمَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۷۹۹: الومسعود انساری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک محض (بی کے پاس) نگام والی او بخی لایا اور عرض کیا ہد اللہ کیا ہد اللہ کیا ہد اللہ کیا ہد اللہ علیہ وسلم نے فرایا کیا مدت کے ون تجنے اس کے بدلے سات سو اونٹیال ملیس کی وہ سب نگام والی ہوں کی (مسلم)

٣٨٠٠ (١٤) **وَعَنُ** آبِىٰ سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثَا اِلَى بَنِى اللهُ عَنهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثَا اِلَى بَنِى اللهُ عَنهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعْثَ بَعْثَا اِلَى بَنِى اللهُ عَنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ اَحَدُهُمَا، وَالْاَجُّرُ بَيْنَهُمَا»... رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۸۰۰: ابوسعید رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے (قبیلہ) "بنو مذیل" (کے ذیلی قبیلے) "بنو لمیان" کی جانب ایک لئکر روانہ کیا۔ آپ نے فرایا و انسانوں میں سے ایک جماد کے لئے نکلے اور ثواب ان دونوں کے درمیان برابر ہوگا (مسلم)

٣٨٠١ (١٥) **وَعَنْ** جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، قَـالُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَنُ يُبْرَحَ هٰذَا الدَّيْنُ قَائِماً، تُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَى تَقُومَ السَّاعَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۸۹: جابر بن سمرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوین اسلام بیشہ قائم رہے گا۔ قیامت تک مسلمانوں کی ایک جماعت اس کی خاطر جماد کرتی رہے گی (مسلم)

وضاحت : مسلمانوں کی جماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی تماب ادر اس کے رسول کی سنت پر عمل پیرا ہیں' اس میں وہ علاء کرام بھی شامل ہیں جو ہر دور میں دین اسلام کی حفاظت ادر اس کی نشرواشا صت کے لئے مقدور بھر کوشش کرتے رہیے ہیں۔

٣٨٠٢ (١٦) **وَعَنْ** آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عُنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يُكلَمُ — اَحَدُّ فِى سَبِيلِهِ —، اِلاَّ جَاءَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُه يَثْعَبُ — دماً، اللَّوْنُ لَوْنُ اللَّم ، وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمَسْكِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۸۰۴: ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا 'جو محفی مجی اللہ کے رائے میں زخی ہو جاتا ہے (اور اللہ کو خوب علم ہے کہ کون محفی اس کے رائے میں زخی ہوا؟) تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہو گا۔ جبکا رنگ تو خون جیسا تی ہو گا اور مسک کستوری کی می ہوگا (بخاری مسلم)

٣٨٠٣ - (١٧) **وَمَنْ** آنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَا مِنْ آخِدِ مَدْخُلُ الْجَنَّةَ، يُحِبُ آنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَى ، إِلَّا الشَّهِيْدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَى ، إِلَّا الشَّهِيْدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ عَشَرَ مَرَّاتِ، لِمَا يَزى مِنَ الْكَرَامَةِ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۸۰۳: انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جو مخص جنت میں واخل ہو گیا وہ ا وہ ونیا کی جانب لوٹے کو اچھا نمیں جانے گا اگرچہ اس کو زمین کی تمام چیزیں حاصل ہو جاکیں۔ ماسوا شمید کے وہ آرزو کرے گا کہ ونیا میں واپس جائے اور وس بار شمید کیا جائے کیوں کہ وہ شمید کی عزت و کرامت ملاحظہ کر چکا ہو گا (بخاری مسلم)

٣٨٠٤ ( ١٨٥ ) وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَالُنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ هٰلِهِ الْإَيَةِ: ﴿ وَلَا تَحْسَبُنُ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ رَبِّهِمْ يُمْ زُقُونَ ﴾ - الآية. قال: وإنّا قَدْ سَالُنَا عَنْ ذٰلِكَ. فَقَالَ: وأَرْوَاحُهُمْ فِى اَجْوَافِ طَبْرِ حُضْرٍ، لَهَا قَنَادِيْلُ مُعَلَّقَةُ بِالْعَرْشِ ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَاوِى إلى تِلْكَ الْقَنَادِيْلِ ، فَاطَّلَمَ النّهِيمِ اللهَ بِالْكَ الْقَنَادِيْلِ ، فَاطْلَمَ النّهِيمِ وَبُهُمْ اطْلاَعَةً، فَقَالَ: هَلُ تَشْتَهُونَ شَيْئًا؟ قَالُوا: أَي شَيْءٍ نَشْتَهِى وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَاوِى اللهِ تِلْكَ الْقَنَادِيْلِ ، فَاطْلَعَ الْفَيْهِمْ وَبُهُمْ اللّهَمْ اللّهَ عَنْ اللّهَ عَلْ اللّهَ الْقَنَادِيْلِ ، فَاللّهُ عَلَى الْمَنْ اللّهُ اللّهَ الْقَنَادِيْلِ ، فَاللّهُ عَلَى الْمَنْ الْجَنّةِ عَنْ الْجَنّةِ حَيْثُ اللّهُ مُ لَنْ يُتُوكُوا مِنْ أَنْ يَسْلَوكُ مِنَ الْجَنّةِ وَيَعْلُوا: يَا مُنْ الْجَنّةِ وَعَنْ مَنْ الْجَنّةِ وَيْ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ مُ لَنْ يُتُوكُوا مِنْ أَنْ يَسْلُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٣٨٠٣: سروق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کے بارے بیل دریانت کیا (جس کا ترجمہ ہے) "ہو لوگ اللہ کی راہ بیل مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سجمتا (وہ مرے ہوئے نہیں بیک اللہ کے زویک وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے" عبداللہ" بن مسعود نے جواب ویا کہ ہم نے اس کے بارے بیل (نی) سے دریافت کیا تھا آپ نے فرمایا' ان شداء کی ارواح مبزی عدل کے پیول بیل ہیں۔ ان کے لئے مرش کے ساتھ فانوس معلق ہیں۔ وہ جمال چاہتے ہیں جنت بیل (اڑتے) بھرتے ہیں۔ بعدازاں ان فانوسوں بیل قرار

حاصل کرتے ہیں۔ ان کے پروردگار نے ان کی جانب متوجہ ہو کر دریافت کیا، خہیں کچے چاہیے؟ انہوں نے جواب ریا۔
ہمیں اور کیا چاہیے جب کہ ہم جنت میں جمال چاہے ہیں (اڑتے) پھرتے ہیں۔ تین پار اللہ نے ان سے دریافت کیا، ہر
پار انہوں نے بھی جواب ریا۔ جب انہوں نے محسوں کیا کہ ان سے دریافت کیا جاتا رہے گا تو انہوں نے مرض کیا، اے
ہمارے پروردگار! ہم چاہے ہیں کہ تو ہماری ارواح کو ہمارے جسموں میں واپس لوٹا دے باکہ ہم تیرے رائے میں ایک
ہار پر کل ہوں چنانچہ جب اللہ نے ان سے یہ اقرار لے لیا کہ انہیں پکھ ضرورت نہیں تو ان سے سوال کرنا بند کر دیا گیا
راسلم)

۱۳۸۰۵: ابو کامه رضی الله عند بیان کرتے ہیں ' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کرے ہو کر انہیں بتایا کہ اللہ کر رائے ہیں جماو کرنا اور اللہ پر ایمان لانا افضل ہے۔ (یہ س کر) ایک مخفی کرا ہوا اس نے عرض کیا ' اے اللہ کر رسول! آپ بتائیں اگر ہیں اللہ کے رائے ہیں کل ہو جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے اثبات ہیں جواب دیتے ہوئے فرایا ' اگر تو اللہ کے رائے ہیں مبر کے دامن کو تھاے ہوئے ' واب طلب کرتے ہوئے فرایا ' اگر تو اللہ کے رائے ہی مبر کے دامن کو تھاے ہوئے ' واب طلب کرتے ہوئے اپنی ہو ہوئے گل ہو جائے گا تو تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ' تو نے کیا دریافت کیا تھا؟ اس نے جواب دیا ' آپ بتائیں اگر ہی اللہ کرنے دالے ہی ہو کو اللہ واب ہو اللہ واب ہو کا دارہ ہو اللہ ہو کیا دریا اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے قربیا ہوئے دالا نہ ہو البتہ قرض معاف نہیں ہو گا (ابمی) کرنے دالا ' واب طلب کرنے دالا ' چھ ہے اس بارے ہی بات کی ہے (مسلم)

٣٨٠٦ - (٢٠) **وَمَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «الْقَتْلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلُّ شَيْءٍ الْآ الدَّيْنَ»... رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۸۰۹: حبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا اللہ کے راستے میں شہید ہونا ، قرض کے علادہ تمام کمناہوں کا کفارہ ہے (مسلم)

٣٨٠٧ – (٢١) **وَعَنْ** آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَضْحَكُ اللهُ تَعَالَىٰ اِلَىٰ رَجُلَيْنِ يَقَتُلُ اَحَدُهُمَا الْآخِرَ، يَدْخُلاَنِ الْجَنَّةَ: يُقَاتِلُ هٰذَا فِى سَبِيْلِ اللهِ فَيُقْتَلُ، ثُمُّ يَتُوبُ الله عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُه. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۸۰ ابو بریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی دد انسانوں کے بارے ہیں بنتا ہے ان ہیں سے ایک دد سرے کو قتل کر دیتا ہے وہ ددنوں جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔
یہ بوں ہے کہ ایک فخص اللہ کے رائے میں جماد کرتا ہے ، قتل ہو جاتا ہے ، مر (قاتل اسلام لے آتا ہے تو) اللہ قاتل کی توبہ قبول کر ایتا ہے اور وہ (میدان جنگ میں) عمید ہو جاتا ہے (مسلم)

٣٨٠٨ - (٢٢) وَعَنْ سَهُلِ بْنِ حُنَيْفِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: امَنْ سَالَ اللهُ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ؛ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۸۰۸ : سمل بن منیف رمنی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جس محض نے الله عدت دال سے مدت دل سے شادت کا سوال کیا الله اس کو شداء کے منازل میں پنجا دے گا آگرچہ وہ بستر پر بی فوت ہوا (مسلم)

٣٨٠٩ (٣٣) وَهَنْ آنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ الْبَرَاءِ، وَهِى أُمُّ حَارِثَةَ بَنِ سُرَاقَةً، آتَتِ النَّبِيِّ يَعْنَ حَارِثَةً، وَكَانَ قُتِلَ يُوْمَ بَدْرٍ، سُرَاقَةً، آتَتِ النَّبِيِّ يَعْلَاءٍ، فَهَالَتُ: يَارَسُولِ اللهِ! الاَّ تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ، وَكَانَ قُتِلَ يُوْمَ بَدْرٍ، اصَابَهُ سَهُمُ غُرْبٍ ... ، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَٰلِكَ اجْتَهَدُّتُ عَلَيْهِ فِي الْبَكَاءِ. فَقَالَ: وَيَا أُمُّ حَارِثَةً! إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّ ابْنَكِ آصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى الْمُعَلَى الْمُخَارِدُي . وَإِنَّ الْبُخَارِدُي .

٣٨٠٩: انس رضى الله عند بيان كرت بين كه رئيج بنت براء عارش بن سراقد كى دالده في صلى الله عليه وسلم كى فدست مين حاضر بوكين اور عرض كيا الله الله ك رسول! آب مجهد حارية ك بارے مين بتاكين وه جنگ بدر مين شميد بوهميا تقا اس كو فامعلوم تير لگا تقا پس اگر وه جنت مين هم به قو مين مبركرتي بون ادر اگر جنت مين نويم مبالف كه ساخه اس ير روتي بون. آپ نے جواب ريا اے ام حارية! جنتي بحت ي بين تيرا بيا جنت الفردوس مين هم ريخاري)

الله بَدْرٍ، وَجَآءَ الْمُشْرِكُونَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِيْنَ اللهِ بَدْرٍ، وَجَآءَ الْمُشْرِكُونَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ فَقُرْمُوا اللّٰى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ». قَالَ عُمْيُرُ بْنُ النِّحَمَّامِ : بَخْ بَخْ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

قَوْلِكَ: بَخْ بَخْ بَخْ ؟ قَالَ: لاَ وَاللهِ يَا رَسُول اللهِ ! اِلاَّ رِجَاءً أَنْ أَكُوْنَ مِنْ أَهْلِها. قَالَ: \* فَالَّكُ مِنْ اَهْلِهَا \* قَالَ: فَأَخْرَجَ تَمراتٍ مِنْ قَرِيْهِ - ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ. ثُمَّ قَالَ: لَئِنْ أَنَا حَيِيْتُ حَتَىٰ أَكُلُ مَنْهُنَّ. ثُمَّ قَالَ: فَوَمْى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ النَّمَرِ، ثُمَّ قَالَلَهُمْ حَتَى قُبْلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. مُسْلِمٌ.

۳۸۱: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نظے وہ بدر (متام) میں مشرکوں سے پہلے پنج کے اور مشرکین (بھی) آ کے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' تم الی جنت میں (جائے کے لئے) کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آ انوں اور زمین کے برابر ہے (یہ سن کر) عمیر بن حمام نے کما' واہ واہ ! تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وریافت کیا' یہ بات تو نے کوں کی ہے؟ اس نے جواب دیا' اللہ کی تشم! اللہ کے رسول! صرف اس امید پر کما کہ میں جنتی ہو جاؤں۔ آپ نے فرایا' اس میں پھے شبہ نہیں کہ تو جنتی ہے راوی نے بیان کیا' اس میں پھے شبہ نہیں کہ تو جنتی ہو راوی نے بیان کیا' اس نے کما' اگر میں ان کھوروں کے بیان کیا کہ اس نے کھوروں کو جو اس کے ان کھوروں کو جو اس کے راوی نے بیان کیا کہ اس نے کھوروں کو جو اس کے راوی نے بیان کیا کہ اس نے کھوروں کو جو اس کے راوی میں بھیک ویا پھراس نے ان سے جنگ کی یماں تک کہ وہ شہید ہو گیا (مسلم)

١ ٣٨١ - (٢٥) وَعَنْ آيِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهِيْدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ. قَالَ: وإنَّ شُهَدَاءَ الشَّهِيْدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ. قَالَ: وإنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِى إِذَا لَقَلِيْلٌ: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيْلِ اللهِ — فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيْلِ اللهِ — فَهُو شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطَنِ — فَهُو شَهِيْدٌ، رَواهُ مُسْلِمُ.

۳۸۱: ابر ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' تم اپنے (خیال) میں شہید کس کو سیجھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! جو مخص اللہ کے راہتے میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے۔ آپ نے فرایا' اس طرح تو میری امت کے شہید کم رہ جائیں گے (اس لئے من لو) جو مخص اللہ کے راہتے میں قتل ہو گیا وہ شہید ہے اور جو مخص اللہ کے راہتے میں فوت ہو گیا وہ شہید ہے اور جو مخص طاعون کی بیاری میں فوت ہو گیا وہ شہید ہے اور جو مخص طاعون کی بیاری میں فوت ہو گیا وہ شہید ہے اور جو مخص جائے کی (بیاری) میں فوت ہوا وہ شہید ہے (مسلم)

٣٨١٢ – (٢٦) **وَهَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِورَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ، اَوْسَرِيَّةٍ، تَغُزُوْ، فَتَغْنَمَ وَتَسُلَمَ، اِلاَّ كَانُوْا قَدْ تَعَجَّلُواْ ثُلُثَى أَجُوْرِهِمْ. وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ، اَوْسَرِيَّةٍ، تُخْفِقُ – وَتُصَابُ –، اِلاَّ تَمَّ أَجُوْرُهُمْ.. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ۳۸۱۳: میداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ،جو وستہ اور الفکر جماد کرتا ہے ، (مال) فنیست حاصل کرتا ہے اور صبح سالم رہتا ہے تو انہوں نے اپنے تواب کا دو تمائی حصہ جلدی حاصل کرلیا اور جو وستہ اور افکر فنیست حاصل نہیں کریاتا اور (جماد میں) کام آنا ہے تو انہیں ان کا اجر و تواب کمل لمے گا (مسلم)

٣٨١٣ ـ (٢٧) وَمَنْ آبِئ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْذُ وَلَمْ يُحَدِّثُ بِهِ نَفْسَهُ ؛ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنْ نِفَاقٍ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

سم ۱۳۸۹: ابو برره رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، جو مخص اس حال میں فوت مواکد اس نے جماد کیا ، ند اس کے ول میں جماد کا خیال آیا تو وہ ایک متم کی منافقت پر فوت موا (مسلم)

٣٨١٤ - (٢٨) وَقَنْ آبِنَى مُوْسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ الِّى النبى ﷺ، فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلَذِّكْرِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلدِّى مَكَانُهُ، فَمَنْ فِى مَنِيْلِ اللهِ، مُتَّقَقُ عَلَيْهِ. مَنِيْلِ اللهِ، مُتَّقَقُ عَلَيْهِ. مَنِيْلِ اللهِ، مُتَّقَقُ عَلَيْهِ.

۳۸۸۳: ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ایک فخص نی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے دریافت کیا ایک فخص (حصول) غنیمت کے لئے جاد کرنا ہے (جب کہ) ایک فخص شرت (حاصل کرنے) کے جاد کرنا ہے اور ایک فخص اس لئے جاد کرنا ہے اکہ اس کی شجاعت کی نمائش ہو تو الله کے راہتے میں کون ہے؟ آپ نے فرایا ، جس فخص نے اس لئے جاد کیا ناکہ صرف الله کا تھم بلند ہو تو دہ الله کے راہتے میں ہے (بخاری مسلم)

٣٨١٥ ـ (٢٩) وَعَنُ انَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجْعَ مِنْ عَزْوَةِ تَبُوكَ، فَدَنَا مِنَ اللهِ ﷺ رَجْعَ مِنْ عَزْوَةِ تَبُوكَ، فَدَنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ، فَقَالَ: وإِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ ٱقْوَامًا، مَا سِرْتُمْ مَسِيْرًا، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيّا إِلَّا كَانُوْا مَعَكُمْ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: وإِلاَّ شَرِكُوكُمْ فِي الْآجُرِ». قَالُوًا: يَارَسُولَ اللهِ الْوَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ؟ قَالَ: وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ؟ قَالَ: وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ؟ قَالَ: وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ؟ قَالَ: وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ؟ قَالَ:

۳۸۱۵: انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ جوک سے واپس لوئے، جب مید منورہ کے قریب پنچ تو آپ نے فرایا، بلاثبہ میند جس کھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے جمال (کمیں) کا بھی سنرکیا ہے اور جس وادی کو بھی عیور کیا ہے وہ تممارے ساتھ رہے ہیں اور ایک روایت جس ہے کہ وہ اجمد و اور قواب جس تممارے

ساتھ شریک ہیں۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! مدید میں رہتے ہوئے؟ آپ نے فرمایا اس مدید میں رہتے ہوئے کیوں کہ ان کو کس عذر نے روک لیا تھا (بخاری)

٣٨١٦ ـ (٣٠) وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ.

PAN: فيزمسلم ف اس مديث كو جار رضى الله عند س ردايت كيا ب-

٣٨١٧ – (٣١) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِى اللهُ عَـنْـهُ، قَـالَ: جَـاءُ رَجُلُّ اللَّى رَسُوْلِ اللهِ عَنْـهُ، قَالَ: جَـاءُ رَجُلُّ اللَّى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَفْيْهِمَا رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «فَارْجِعُ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْدِسْ صُحْبَتَهُمَا».

وضاحت : جب سمی فض کے والدین مسلمان ہوں اور زنرہ ہوں تو ان کی خدمت فرض مین ہے۔ جماد فرض عین ہے۔ جماد فرض عین ہو یا فرض کفایہ دونوں صورتوں میں والدین کی خدمت مقدم ہے اور ان کی اجازت کے بغیر جماد میں جاسکا آگر جائے گا تو اس حدیث کی روشنی میں گنامگار ہو گا خواہ اس کے جماد میں جانے سے اس کے والدین کو کھے تکلیف نہ چنچ جائے ہارواۃ جلد مع صفحہ ۱۳۵)

٣٨١٨ – (٣٢) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ يَوْمَ الْفَتْج : لاَهِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْج ، وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا ــــــ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۸۱۸: ابن عباس رمنی الله عنما بی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فتح کمہ کے ون فرمایا کمہ کم است محاد کے بعد اجرت نہیں ہے البتہ جماد اور اس کی نیت کرنا ہے اور جب تم سے جماد کے لئے روانہ ہونے کا مطالبہ کیا جائے تو تم روانہ ہو جاؤ (بخاری مسلم)

وضاحت : فق کم کے بعد داوالکفو سے دارالاسلام کی جانب جرت کرنا بیز جداد کے لئے وطن سے مفارقت افتیار کرنا طلب علم کے لئے جرت کرنا اور فتوں سے محفوظ رہنے کے لئے جرت کرنا درست ہے (تنقیع الرواة جلد سے مخوظ رہنے کے لئے جرت کرنا درست ہے (تنقیع الرواة جلد سے مخوظ رہنے کے لئے جرت کرنا درست ہے (تنقیع الرواة جلد سے مخوظ رہنے کے لئے جرت کرنا درست ہے (تنقیع الرواة جلد سے مخوظ رہنے کے لئے جرت کرنا درست ہے درس

## رَّ مَ مَنَّ الْفَانِيُّ الْفَانِيُّ الْفَانِيُّ

٣٨١٩ ـ (٣٣) مَنْ عِمْرَانَ بِنُ حُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الْأَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ، ظَاهِرِيْنَ عَلَى مَنْ نَاوَإِهُمْ، حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُم الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ.

دو سری فصل: ۳۸۹: عران بن حصین رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا میری امت سے ایک جماعت حق (کی حفاظت) کے لئے بیشہ جماد کرتی رہے گی اپنے مخالفین پر غالب رہے گی یمال تک که ان کا آخری (دستہ) مسیح دجال سے جنگ کرے گا (ابوداؤد)

۳۸۲۰: ابوامامہ رضی اللہ عند نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرایا 'جس مخص نے نہ جماد کیا' نہ کمی عاب کیا' نہ کمی عابد کے بعد اس کے الل و عیال کی مردریات کا خیال رکھا' تو قیامت سے پہلے اللہ اس کو کسی شدید هم کی مصیبت میں گرفتار کرے گا (ابوداؤو)

٣٨٢١ ـ (٣٥) **وَعَنْ** اَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ، وَاَنفُسِكُمْ، وَاَلْسِنَتِكُمْ». رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُد، وَالنَّسَائِثُ وَالدَّارَمِيُّ.

۳۸۲۱: انس رمنی الله عند نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا 'اپنی بال 'اپنی جان اور اپنی زبان کے ساتھ مشرکین سے جماد کرو (ابوداؤد 'نسائی 'داری)

٣٨٢٢ ـ (٣٦) **وَعَنْ** آبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَاَفْشُوا السَّلامَ، وَاطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَاضْرِبُوا الْهَامَ – تَوُرَثُوا الْجِنَانَ». رَوَاهُ التِّزْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ.

٣٨٢٢: ابو بريره رمنى الله عنه بيان كرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا السلام عليم (كيف كو) عام

کرو کھانا کھلاؤ اور (کفار کی) کھوپڑیوں پر تلواریں، چلاؤ عم بھشت کے وارث بنو کے (ترفدی) الم ترفدیؓ نے صدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

٣٨٢٣ ـ (٣٧) وَمَنْ فَضَالَةَ بَنِ عُبَيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُوْلِ الله ﷺ، قَالَ: «كُلُّ مَيْتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِى مَاتَ مُرابِطاً فِى سَبِيْلِ اللهِ؛ فَإِنَّهُ يُنْمَىٰ لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيَامَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ». رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ، وَابُوْدَاؤَدَ.

۳۸۲۳: فضالد بن عبید رضی الله عند رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے قربایا ' ہر فوت ہوا ۔ ہوئے والے مخض کا عمل ختم ہو جا آ ہے سوائے اس مخض کے جو الله کے راستے ہیں پسرے واری کرتے ہوئے فوت ہوا تر ایسے مخض کے عمل میں قیامت تک اضافہ ہو تا رہے گا اور وہ قبر کے فقتے سے امن میں رہے گا (ترفدی ابواؤو)

٣٨٢٤ ـ (٣٨) وَرُوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ عُفْبَةً بْنِ عَامِرٍ.

٣٨٢٣: نيز دارى نے اس مديث كو عقب بن عامرے روايت كيا۔

٣٩٠٥ (٣٩) وَهَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، انَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَمْ يَقُولُ: 
وَمَنْ قَاتَلَ فِى سَبِيْلِ اللهِ فَواقَ نَاقَةٍ - ؛ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ جُرِح جُرُحا فِي سَبِيْلِ اللهِ، 
اَوْ نُكِبَ نَكْبَةً - ؛ فَإِنَّهَا تَجِيءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاغَزَرٍ مَا كَانَتُ، لَـوْنُهَا الـزَّعْفَرَانُ، وَرِيْحُهَا الْمِسْكُ. وَمَنْ خَرَجَ بِهِ خُرَاجٌ - فِي سَبِيْلِ اللهِ؛ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابَعَ الشَّهَدَآءِ... رَوَاهُ التِّزْمِذِيُّ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

۳۸۲۵: معاذین جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ اس نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے منا آپ نے فرمایا ، جس فعض نے الله علیہ وسلم سے منا آپ نے فرمایا ، جس فعض نے الله کے راستے ہیں او نئی کا دودھ دو بنے کے درمیانی وقعہ کے بقدر جماو کیا ، اس کے لئے جنت داجب ہو گئی اور جس فعض کو الله کے راستے ہیں دفر یا چوٹ کی ، وہ زخم یا چوٹ کیا اور جس فعض کے الله کے راستے ہیں ہو گئی اور جس فعض کے الله کے راستے ہیں پوڑا نمودار ہوا بلائب یہ اس پر شداء کا نشان ہے (ترفری ابوداؤد المائی)

٣٨٢٦ ـ (٤٠) **وَمَنْ** خُرَيْمِ بَنِ فَاتِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
وَمَنْ اَنْفَقَ نَفْقَةً فِىْ سَبِيْلِ اللهِ؛ كُتِبَ لَهُ بِسَنْعِمَائَةِ ضِعْفٍ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَايَّقُ .

۱۳۸۲۹: خریم بن فاتک رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا 'جس مخص نے اللہ کے راہتے میں خرچ کیا اس کے لئے سات سوگنا اجرو ثواب اس کے نامہ اعمال میں ثبت ہوگا (ترزی) نسائی)

٣٨٢٧ ـ (٤١) **وَمَنْ** آبِى اُمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَفَضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ ـ فِى سَبِيْلِ اللهِ، وَمِنْحَةُ خَـادِمٍ ـ فِى سَبِيْلِ الله، أَوْ طَلُرُوْقَةُ فَصَلِ — فِى سَبِيْلِ الله، أَوْ طَلُرُوْقَةً فَحَلٍ — فِى سَبِيْلِ اللهِ، رُّوَاهُ البِّرِّمِذِيُّ.

۳۸۲۷: ابوالمه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا افغل مدقد الله کے راستے میں سائ کے لئے سائد ویتا ہے یا الله کے راستے میں جفتی کے لئے سائد ویتا ہے یا الله کے راستے میں جفتی کے لئے سائد ویتا ہے (تندی)

٣٨٢٨ ـ (٤٢) وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ولاَ يلجُ النَّارَ مَنْ بَكَلَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَىٰ يَعُودَ الَّلْبَنُ فِى الضَّرْعِ، وَلاَ يَجْتَمِعُ عَلَىٰ عَبْدٍ غُبَارٌ فِي النَّرْعِلِي اللهِ وَدُخَانُ جَهَنْمَ. رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ. وَزَادَ النَّسَآئِقُ فِى أُخُرَى: وَفِي مَنْحَرَى مُشلِم اللهِ وَدُخَانُ جَهَنْمَ. رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ. وَزَادَ النَّسَآئِقُ فِى أُخْرَى: وَفِي مَنْحَرَى مُشلِم اللهِ وَدُخَانُ اللهِ اللهِ وَدُخَانُ فِى قَلْبِ عَبْدٍ اَبَدَلَ، وَلاَ يَجْتَمِعُ الشَّحُ وَالْإِيْمَانُ فِى قَلْبِ عَبْدُ اللهِ اللهِ

۳۸۲۸: ابو جریره رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ، جو محض اللہ کے ڈر سے رویا وہ دونہ میں وافل نہیں ہوگا جب تک دورہ متنوں میں واپس نہ جائے اور کی بندے پر اللہ کے رائے کا فہار اور جنم کا دھواں (دونوں) جمع نہیں ہو کئے (ترزی) اور نسائی کی دوسری روایت میں اضافہ ہے کہ ویکی مسلمان کے متنوں میں مجمع نہیں ہو کئے اور ایکان میں مجمع نہیں ہو کئے نیز کالی اور ایمان کے بیٹ میں جمع نہیں ہو کئے نیز کالی اور ایمان کے بیٹ میں جمع نہیں ہو کئے نیز کالی اور ایمان کے بیٹ کے دل میں مجمع نہیں ہو کئے۔

٣٨٢٩ ـ (٤٣) **وَمَنِ** ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنُ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنُ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِى سَبِيْلِ اللهِ، رَوَاهُ البَّرْمِذِينُ .

۳۸۲۹: ابن عماس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا و آکھیں دونے (ک آگ) سے محفوظ موں کی ایک وہ آگھ جو الله کے ورسے برنم مولی دوسری وہ آگھ جو الله کے راستے ہی رات بحر پرو رہی (ترزی)

٣٨٣٠ ـ (٤٤) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: مَرَّ رَجُـلٌ مِنْ آصَحـابِ
رَسُولِ اللهِ ﷺ بِشِعْبِ فِيهِ عُنِيْنَةٌ مِنْ مَّآءٍ عَذْبَةٍ، فَاعْجَبَتْهُ، فَقَالَ: لَوِ اعْتَزَلْتُ النَّاسَ. فَاقَمْتُ
فِي هُذَا الشِّعْبِ. فَذَكَرَ ذُلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَـالَ: ولاَ تَفْعَلُ؛ فَـانَ مَقَامَ آحَـدِكُمْ فِي
سَبِيْلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ سَبْعِيْنَ عَاماً، أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَعْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَيُذَخِلَكُمُ الْجَنَّة؟
أَعْزُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ، مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فُواقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةَ. رَوَاهُ البَرِّمِذِيُّ.

۳۸۳۰: ابو ہررہ رضی اللہ عد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ایک وادی کے پاس سے گزرا وہاں بیٹے پائی کا ایک چھوٹا سا چشہ تھا' اسے وہ بہت پند آیا چہانچہ اس نے کہا' کاش! میں لوگوں سے الگ ہو کر اس وادی میں اقامت پذیر ہو جاؤں چنانچہ اس نے اس بات کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے اس کو ایسا کرنے سے منع فرایا کہ اللہ کی راہ میں تم میں سے کی محض کا اقامت گزیں ہوتا' اپنے گھر میں سر سال کی نماز سے بمتر ہے۔ کیا تم (اس بات کو) پند نسیس کرتے کہ اللہ حمیس معاف فرا کر جنت میں وافل فرا کے وقت کے برابر فرائے؟ تم اللہ کی راہ میں جاد کرو جس محص نے اللہ کی راہ میں او تنی سے ایک یار دودہ نکالے کے وقت کے برابر جاد کیا تو وہ جنت کا حقدار ہوگیا (ترفری)

٣٨٣١ ـ (٤٥) **وَعَنْ** عُثْمَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «رِبَاطُ يَوْمٍ فِى سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِّنْ ٱلْفِ يَوْمٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ ٱلْمَنَاذِلِ ﴾. . . رَوَاهُ الْتِزْمِذِي، وَالنَّسَائِيُّ

۱۳۸۳۱: عثمان رضی الله عند رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے قرایا الله کی راہ جس ایک دن سرحد کا پہرہ دینا ویک امور خیر سے ہزار دن بھر ب (ترزی نسائی)

٣٨٣٧ ـ (٤٦) **وَعَنْ** آيِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «عُرِضَ عَلَىًّ أَوَّلُ ثَـٰلاَئَةٍ يَـٰذُخُلُوْنَ الْجَنَّةَ: شَهِينَـٰدٌ، وَعَفِيفُ مُتَعَفِّفُ، وَعَبْـٰدُ ٱخْسَنَ عِبَـادَةَ اللهِ وَنَصَـحَ لِمُوَالِيْهِ». رَوَاهُ التِّزْمِذِيُّ.

۳۸۳۴: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، مجھ پر تین ایسے مخفی پیش کے مجتے جو اول جنت میں واغل ہوں سے شبید ، پاک دامن سوال سے کنارہ کش اور وہ غلام جو احسن انداز سے اللہ کی مبادت کرتا ہے اور اپنے آتا کی خرخواہی کرتا ہے (ترزی)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں عامر بن عقبہ دادی غیر معردف ہے (میزان الاعتدال جلدم صغیسہ سیف تذی صغی ۱۸۹) ٣٨٣٣ ـ (٤٧) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ حُبَشِيّ رَضِى اللهُ عَنَهُ: أَنَّ النَّسِى عَلَى سُئِلَ أَيُّ الْأَغْمَالِ آفَضُلُ؟ قَالَ: وحُهْدُ الْآغْمَالِ آفَضُلُ؟ قَالَ: وحُهْدُ الْآغْمَالِ آفَضُلُ؟ قَالَ: وحُهْدُ الْمُغَلِّهِ ... قِيْلَ: فَأَيَّ الصَّدَقَةِ آفَضُلُ؟ قَالَ: وحَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ . قِيْلَ: فَأَيُّ الْمُغْرِكِيْنَ بِمَالِهِ وَنَفْسِه ، قِيْلَ: فَأَيُّ الْقَتْلِ آشَرَفُ؟ قَالَ: ومَنْ أَهْرِيْقَ دَمُّهُ وَعُقِرَ جَوَادُه ، رَوَاهُ آبُوْ دَاوَد.

وَفِيْ رِوَايَة النَّسَآئِيِّ: آنَّ النَّبِيِّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ آفْضَلُ؟ قَالَ: وإِيْمَانُ لاَ شَكُ فِيْهِ، وَجِهَادُ لاَ غُلُوْلَ فِيْهِ، وحَجَّةُ مَبْرُوْرَةُ». قِيْلَ: فَاَيُّ الصَّلَاةِ آفْضَـلُ؟ قَالَ: «طُوَلُ القُنُوْتِ». ثُمَّ اتَّفَقَا فِي الْبَاقِيْ.

سمست عبدالله بن عبتی رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں ' بی صلی الله علیہ وسلم ہے دریافت کیا گیا' کونیا عمل زیادہ فغیلت والا ہے؟ آپ نے فرایا' کم بال فغیلت والا ہے؟ آپ نے فرایا' کم بال والے کا مشقت برداشت کر کے صدقہ کرنا۔ دریافت کیا گیا' کوئی بجرت زیادہ فغیلت والی ہے؟ آپ نے فرایا' جو مخفی ان کاموں کو ترک کر دے جن کو اللہ نے اس کے لئے جرام قرار دیا ہے۔ دریافت کیا گیا' کوئیا جماد زیادہ فغیلت والا ہے؟ آپ نے فرایا' جو مخفی مشرکوں کے ساتھ اپنے بال و جان کے ساتھ جماد کرے۔ وریافت کیا گیا' کوئیا قبل ہونا زیادہ شرف والا ہے؟ آپ نے فرایا' دہ مخفی جس کا خون گرایا گیا ادر اس کا گھوڑا بارا گیا (ابوداؤد) اور نسائی کی روایت میں مئی اللہ علیہ وسلم ہے وریافت کیا گیا' کون می نماز افضل ہے؟ آپ نے فرایا' جس کا قیام طویل ہو اس کے بعد بقیہ امور میں ابوداؤد اور نسائی کا اقاق ہے۔

وضاحت: ابوداؤد کی روایت کی سد ضعف ے (ضعیف ابوداؤد مغیسا)

٣٨٣٤ ـ (٤٨) وَعَنِ الْمِقْدَامِ بَنِ مَعْدِى كَرِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ وَلِهُ فِي اَوْلِ دَفْعَةِ، وَيُرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الْجَنْةِ، وَيُحَالُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَامَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ —، وَيُوضَعُ عَلَى رَاسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، الْيَاقُونَةُ مِنْ الْخُورِ مِنْ الْفَرْعِ الْاَكْبَرِ —، وَيُوضَعُ عَلَى رَاسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، الْيَاقُونَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ اللَّذَيْنَ وَمَا فِيْهَا، وَيُزَوَّجُ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِّنَ الْحُورِ الْعَيْنِ، وَيُشَفِّعُ الْعَالَ مِنْ الْعُورِ الْعَيْنِ، وَيُشَفِّعُ فَى سَبْعِيْنَ مِنْ الْوَهِ الْعَيْقِ، وَابْنُ مَاجَةً.

۳۸۳۳: مقدام بن معدی کرب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا الله کے ہاں الله کے ہاں الله کے ان کے لئے چھ انعابات ہیں۔ فون کے پہلے قطرے کے گرنے پر اس کو معاف کر دیا جاتا ہے ؛ اسے جنت میں اس کا مقام وکھایا جاتا ہے ، وہ عذاب قبرے محفوظ رہتا ہے ، وہ قیامت کی بری گھراہٹ سے امن میں ہوگا اور اس کے

سربر وقار کا آج رکھا جاتا ہے جس کا ایک یا توت ونیا و ما نیما سے بہتر ہے اور اس کا نکاح (۷۲) خوبصورت بوی آنکھوں والی حوروں سے کر ریا جاتا ہے اور اس کے (۷۰) قری رشتہ واروں کے بارے میں اس کی سفارش قبول ہوتی ہے (ترزی ابن ماجہ)

٣٨٣٥ ـ (٤٩) **وَمَنْ** اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَقِى َاللهُ بَغَيْرِ اَثْرِ مِنْ حِهَادٍ لَقِى اللهُ وَفِيهِ ثُلْمَةٌ » رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ.

۳۸۳۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' جس محض کی اللہ سے ملاقات ہو کی اور اس (کے جمم) پر جماد کا نشان نہیں ہے تو اس کی اللہ سے ملاقات اس حالت میں ہوگ کہ اس میں نقص ہے (ترفی) ابن ماجہ)

وضاحت : یه صدیث ضعیف ہے اس کی سند میں اساعیل بن رافع رادی ضعیف ہے (ضعیف ابن ماجہ صغیہ ۲۲۳۰) التعلیق الرغیب جلد۲ صغیہ۲۰۰ میزان الاعتدال جلدا صغیہ۲۳۷)

٣٨٣٦ ـ (٥٠) **وَمَنْهُ** قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلشَّهِنِيدُ لاَ يَجِدُ اَلَمَ الْقَتْلِ اِلَّا كَمَا يَجِدُ اَلَمَ الْقَتْلِ اِلَّا كَمَا يَجِدُ اَحَدُكُمُ اَلَمَ الْقَرْصَةِ» ـ رَواهُ التِرْمِذِيُّ، وَالنَّسَاَئِيُّ ، وَاللَّارَمِيُّ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ : هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنُ غَرِيْبُ.

۳۸۳۹: ابوہریوہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، شمید انسان ممل ہونے کی تکلیف اس قدر محسوس کرتا ہے (ترزی ، تکلیف اس قدر محسوس کرتا ہے (ترزی ، نمائی واری) ترذی نے اس مدیث کو حس غریب قرار دیا ہے۔

٣٨٣٧ (٥١) **وَمَنْ** آبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ ﷺ، قَالَ: «لَيْسَ شَيْى ؟ آحَبُ اللهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ، وَآثَرَيْنِ: قَطْرَةُ دُمُوْعِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَقَطْرَةُ دَم يُهْرَاقُ فِى سَبِيْلِ اللهِ، وَآثَرُ فِى فَرِيْضَةٍ يِّنْ فَرَائِضِ اللهِ تَعَالَى». رَوَاهُ النِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنُ غَرِيْتِ.

۳۸۳۷: ابوامامہ رضی اللہ عند نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا و قطرول اور ود نشانول سے زیادہ اللہ کو کوئی چڑ پند نمیں ہے وو قطرول سے مراد اللہ کے ڈر سے آنسوؤل کا قطرہ اور اللہ کی راہ میں گرایا جائے والا خون کا قطرہ ہے اور وو نشانوں سے مقصود پاؤل کا نشان جو اللہ کی راہ میں لگا اور وہ نشان جو اللہ کے فرائنس میں سے کسی فریضہ کی ادائیگی میں لاحق ہوا (ترفدی) امام ترفدی نے اس مدے کو حسن غریب قرار وا ہے۔

وضاحت : الله كى راہ ميں نشانات سے مراد جماد كرتے ہوئے جم كے كمى حصد پر زخم كا آ جانا ہے اور كى فريضہ كى ادائي ميں نشانات سے مراد فعند كى بائد دضو كرنے سے اعضاء كا ميث جانا نيز سفر ج ميں پاؤں كا غبار آلود ہونا وفيرو مراد سے (تنقيح الرداة جلد مسخد ١٣٨٥)

٣٨٣٨ ـ (٥٢) **وَمَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ ورَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَرْكَبِ الْبَخْرَ الِاَّ حَاجًا، أَوْ مُعْتَمِرًا، أَو غَازِيْا فِى سَبِيْلِ اللهِ؛ فَاِنَّ تَحْتَ الْبَخْرِ نَارًا، وَتَخْتَ النَّارِ بَحْزًا». رَوَاهُ أَبُوْدَاوَّدَ.

۳۸۳۸: عبدالله بن عمو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فربایا سمندر کا سنر صرف جج یا عموہ یا جماد فی سبیل الله کے لئے کرد کیونکہ سمندر کے یئے آگ ہے اور آگ کے یئے سمندر ہے (ابوداؤو)
وضاحت : اس مدعث کی سند ضعیف ہے۔ (مکلوۃ علامہ البانی جلد ۲ صفی ۱۳۷) اس مدعث کی سند میں چکھ رادی مجمول ہیں امام بخاری نے فربایا ہے کہ بیہ مدعث صحیح نہیں ہے (تنقیح الرواۃ جلد ۳ صفی ۱۳۸)

٣٨٣٩ ـ (٥٣) **وَمَنْ** أُمِّ حَرَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْمَائِدُ ـ فِي الْبَخْرِ الَّذِيْ يُصِنْيِبُهُ الْقَيْءُ لَهُ اَجْرُ شَهِيْدٍ، وَالْغَرِيْقُ لَهُ اَجْرُ شَهِيْدَيْنِ. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ.

۳۸۳۹: ام حرام رضی الله عنها نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتی ہیں آپ نے فرمایا سندر کا سر کرتے ہوئے جس محض کا سر چکرا آ ہے اور او محض سندر ہیں ووب جا آ جس محض کا سر چکرا آ ہے اور اور ای نے آتی ہے تو اس کو ایک شہید کا ثواب ملتا ہے اور اور ای کو ایک شہید کا ثواب ملتا ہے (ابوداؤر)

٠ ٣٨٤٠ (٥٤) **وَعَنْ** آبِي مَالِكٍ الْآشَعَرِيّ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَطْعُ يَقُولُ: هِمَنْ فَصَلَ— فِى سَبِيْلِ اللهِ، فَمَاتَ أَوْقَتِلَ، أَوْوَقَصَهُ— فَرَسُهُ أَوْ بَعِيْرُهُ، أَوْ لَدَغْتُهُ هَامَّةٌ—، أَوْمَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ بِأَيِّ حَتْفٍ شَاءَ اللهُ؛ فَاللهُ شِهِيْكُ، وَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ، رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ.

۳۸۳۰: ابوبالک اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہو فخض الله کی راہ میں گرے لگا (اور) وہ فوت ہو گیا یا قتل کیا گیا یا اس کے کھوڑے یا اس کے اونٹ نے اس کو گرا ویا اور اس کی گردن ٹوٹ گی یا کسی زہریلے جانور نے اس ڈس لیا یا وہ بستر پر بی کسی قتم کی موت سے الله تعالی کی مشیت کے مطابق فوت ہو گیا تو وہ انسان شہید ہے اور اس کے لئے جنت ہے (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں بتیہ بن ولید اور اس کے استاذ عبدالر تمان بن ابت وونوں ضیف ہیں (الجرح والتحدیل جلدم مغید۲۵م تندیب الکمال جلدم مغید۱۹۰ میزان الاعدال جلدا مغید۱۹۰ میران الاعدال جلدا مغید۱۹۰۰ مغید ۱۹۳۱ و جلدا ۱۹۳۱ و جلدا مغید ۱۹۳۱ و جلدا مغید ۱۹۳۱ و جلدا مغید ۱۹۳۱ و جلدا مغید ۱۹۳۱ و جلدا ۱۹۳۱ و جلدا مغید ۱۹۳۱ و جلدا ۱۹۳ و جلدا ۱۹۳۱ و جلدا ۱۹۳ و جلدا

٣٨٤١ ـ (٥٥) وَمَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَضِىَ اللهُ عَنْهُمَّا ۚ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَقَلْمَةٌ ۗ كَغَزُّووَهِ . رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ .

اسمه: عبدالله بن عمرو رضى الله عنما بيان كرتے بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، جماد سے واپس لو مخ كا تواب جماد كا تواب جماد كا تواب جماد كا تواب جماد كے برابر بے (ابوداؤر)

٢٨٤٢ (٥٦) وَمَغَهُمُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لِلْغَازِى آجُرُهُ، وَلِلْجَاعِلِ – آجُرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِيْءِ. رَوَاهُ آبَوُ دَاؤُدَ.

۳۸۳۲: حبدالله بن عمرد رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جماد کرنے والے انسان کو جماد کا ثواب بھی انسان کو جماد کا ثواب بھی حامل ہوگا اور جماد کرنے والے کا (ابوداؤد)

٣٨٤٣ ـ (٥٧) **وَمَنْ** أَبِىٰ أَيُّوْبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، سَمِعَ النَّبِيِّ يَقُولُ: وسَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الْاَمْصَارُ، وَسَتَكُونُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةً، يُقْطِعُ عَلَيْكُمْ فِيْهَا بُعُوثُ، فَيَكُرَهُ الرَّجُلُ الْبَعْثَ، فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ، ثُمَّ يَتَصَفَّحُ الْقَبَائِلَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ، مَن ٱلْحِفْيهِ بَعَثَ كَذَا - آلاً وَذَلِكَ الْاَجِيْرُ إِلَى آخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ ، . . رَوَاهُ أَبُودَاؤُدَ.

٣٨٣٣: ابو ابوب رضى الله عنه بيان كرتے بي انهوں نے بى صلى الله عليه وسلم سے سنا آپ نے فرايا عقريب بحت سے شہوں كو تم فتح كو كا ادر ايسے فشكر بول كے جن بي لقم و ضبط ہو گا ان لفكروں بيں سے چند وستوں كو متعين كيا جائے گا۔ پس ايك مخص لفكر كے ساتھ بلاا جرت جائے كو پند نہيں كرے گا وہ اپني قوم سے الگ ہوكر ايسے قبائل كو طاش كرے گا وہ اپني قوم ہے الگ ہوكر ايسے قبائل كو طاش كرے گا جن كے سامنے وہ اپنے آپ كو چيش كرے گا اور كيے گا كون ايسا مخص ہے كہ بين اس كے قائمقام لفكر بين جا آ ہوں اور وہ جھے اپنا اجر مقرر كر لے؟ آپ نے فرايا ، خروار! ايسا مخص اپنے خون كے آخرى قطرے تك اجر بے (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند جن ابو سورہ رادی ضعف ہے امام بخاری نے اس کو مکر الحدیث قرار دیا ہے۔ (میزان الاحدال جلد سلم ملحه ۱۳۹ تنظیع الرواة جلد سلم ۱۳۹ شعیف ابوداؤد ملحہ ۲۳۸) ٣٨٤٤ (٥٨) **وَهَنْ** يَعْلَى بْنُ ٱمَيَّةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: آذَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالغَزْوِ وَاَنَا شَيْحٌ كِبْيُرٌ لَيْسَ لِى خَادِمٌ، فَالْتَمَسْتُ اَحِيْراً يَكُفْيْنِى، فَوَجَذْتُ رَجُلاً سَمَّيْتُ لَهُ ثَلَاثَةً دَنَانِيْرَ فَلَمَّا حَصَرَتْ غَيْنِمَةٌ ، اَرَدُتُ اَنْ أَجْرِى لَهُ سَهْمَةً ، فَجِفْتُ النَّبِي ﷺ ، فَذَكَرْتُ لَهُ . فَقَالَ: «مَا اَجِدُ لَهُ فِيْ غَزْوَتِهِ هٰذِهِ فِي الدَّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلاَّ دَنَانِيْرَهُ النَّيْ تُسَمَّى ، . . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ .

۳۸۳۳: یعلی بن امیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماد کرنے کا اعلان فرایا ، جبہ میں بہت ہو رضا تھا۔ میرا کوئی خادم نہ تھا میں نے ایک اجر کو خاش کیا جو میری طرف ہے کائی ہو جائے ہیں میں نے ایک مخص کو وُعویڈ لکالا جس کے ساتھ میں نے عمن دیناروں کا تعین کیا۔ پس جب (مال) نخیمت جمع ہوا تو میں نے ارادہ کیا کہ اسے نخیمت سے حصہ ولواؤں چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا آپ آپ نے فرایا میں اس کے اس جماد میں اس کے لئے ونیا و آخرت میں سوائے ستھین ونانیر کے مزید سمجھ استحقاق تمیں یا آ۔ (ابوداؤد)

وضاحت : صحع حدث میں وارد ہے کہ مسلم بن اکوع ، طری کا جانب سے اجر تھا جب عبدالر تمان بن عصنه نے رسول اللہ علیہ وسلم نے اور تول پر ڈاکہ ڈالا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سوار اور پیادہ کے دو جھے دیے سے حالاتکہ وہ اجر تھا۔ ان دونوں حد یتوں میں بظاہر تشاد ہے لیکن اس تشاد کو ختم کرنے کی صورت ہیہ ہم کہ اس اجر کو فنیمت میں سے حصہ دیا جائے گا جو جماد کی نیت کرتا ہے اور جو هخص صرف اجرت کی نیت رکھتا ہے جماد کی نیت کرتا ہے اور جو هخص صرف اجرت کی نیت رکھتا ہے جماد کی نیت ملی ملی اس کو حصہ نمیں دیا جائے گا (تنقیع الرواۃ جلد ساصفحہ سا)

٣٨٤٥ ـ (٥٩) وَهَنْ آبِيٰ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ غَنهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَجُلُّ يُرِيْدُ الْجِهَادَ فِيْ شَبِيْلِ اللهِ وَهُوَيَبْتَغِيْ عَرَضًا مِنْ عَرَضِ اللَّذُنْيَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ولا أَجْرَ لَهُ . . . رَوَاهُ أَبُوْ دَاوَدَ.

۳۸۳۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک محض نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! ایک محض جاد نی سیل اللہ کا ارادہ رکھتا ہے (اس کے ساتھ) وہ دنوی فوائد کا بھی طلبگار ہے؟ آپ نے فرایا اس کے لئے کچھ نواب مہیں (ابوداؤد)

وضاحت : آگر اصل متعد دندی فرائد کا حصول ہے تو پھردہ تواب کا مستق نمیں ہے اور آگر اصل متعمد اللہ علیہ کلیہ کو بلند کرنا ہے اور وغدی فرائد کا حصول فالوی ہے تو وہ تواب کا حقدار ہے (تنظیم الرواة جلد السلم الحداما)

٣٨٤٦ ـ (٦٠) وَمَنْ مُعَاذِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَٱلْغَزُو غَزْوَانِ،

فَامًّا مَنِ ابْتَغَىٰ وَجَهَ اللهِ، وَاطَاعَ الْإِمَامَ، وَانْفَقَ الْكَرِيْمَةَ – ، وَيَاسَرَ الشَّرِيْكَ –، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ؛ فَإِنَّ نُوْمَهُ وَنُبْهَهُ ٱجْرٌ كُلَّهُ. وَامَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا، وَرِيَاءً، وَسُمْعَةً، وَعَصَى الْإِمَامَ، وَاَفْسَدَ فِى الْاَرْضِ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ. . رَوَاهُ مَالِكُ، وَابُوْدَاؤْدَ، وَالنَّسَإَثَىُ

۳۸۳۹: معاذ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرایا ' جماد دو قتم کا ہے ( کہلی قتم میں) وہ فخص ہے جو اللہ کی رضا کا طالب ہے ' امام کی اطاعت کرتا ہے ' ابنی پندیدہ چیز کو قربان کرتا ہے ' اپنے ساخمی سے نری (کا برتاؤ) کرتا ہے اور فرایوں سے کنارہ کش رہتا ہے تو اس کی نیند اور اس کا بیدار رہنا ' سب ثواب ہے اور دوسری قتم میں) وہ مخض ہے جو ریاکاری اور شرت کے لئے جنگ کرتا ہے ' امام کی نافربانی کرتا ہے اور دین میں ونگا فسلم کرتا ہے نام کی نافربانی کرتا ہے اور دین میں ونگا فسلم کرتا ہے بیٹینا وہ مخض کمی بدلے یعنی ثواب کے ساتھ قسیس لوٹے گا (بالک ' ابوداؤد' نمائی)

٣٨٤٧ ـ (٦١) **وَمَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو رَضِى اللهُ عَنْهُمَّا، أَنَّـهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! اَخْبِرْنِیُ عَنِ الْجِهَادِ، فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرُو! إِنْ قَاتَلْتَ صَابِرًا مُّحْتَسِبًا؛ بَعَثْكَ اللهُ صَابِرًا مُخْتَسِبًا. وَإِنْ فَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا؛ بَعَثْكَ اللهُ مُرَاثِيًا مُكَاثِرًا. يَا عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرُو! عَلَىٰ اَيِّى حَالِ قَاتَلْتَ، اَوْ قَتِلْتَ؛ بَعَثَكَ اللهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ». رَوَلهُ ابْوُدَاوَدَ.

٣٨٣٧: مبدالله بن عمرو رضى الله عنما بيان كرتے بي اس في عرض كيا اے الله كے رسول! بجے جداد كے بارے بيل متاكيں؟ آپ في فراي الله عنما بيان كرتے بي اس في عرض كيا اور ثواب كے ارادہ بي لوائى كرے كا تو الله تختي مبراور ثواب (كے انعابات) بي نواز كر اٹھائے كا اور اگر تو رياكارى اور حسول مال يا فخر كے لئے لوائى كرے كا تو الله تختي مياكار اور فخر كرنے والا بناكر اٹھائے گا۔ اب عبدالله بن عمرد! جس حال بي تو لوائى كرے كا اور حمل ہو كا، الله تختي الى حالت بي حالت بي اٹھائے كا (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند صفف ہے محمد بن ابو الوضاح رادی کے بارے میں امام بخاری کے کما ہے کہ اس میں مناوی کے کما ہے کہ اس میں منظر ہے اور حتان بن خارجہ رادی مجمول ہے (میزان الاعتدال جلدا صفحہ ۱۸۸)

٣٨٤٨ ـ (٢٢) **وَعَنْ** عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَاعَجَزْتُهُ إِذَا بَعَثْتُ رَجُلًا فَلَمْ يَمْضِ لِاَمْرِى اَنْ تَجْعَلُوا مَكَانَهُ مَنْ يَمْضِى لِاَمْرِى؟». رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ. وَذُكِرَ حَدِيْثُ فَضَالَةَ: ووَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ». فِيْ وكِتابِ الْإِيْمَانِ». ٣٨٢٨: عقب بن مالک رضى الله عند نبى صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے ہيں آپ نے فرمايا كيا تم (خودكو) عاجز پاتے ہوكہ جب ميں كى فض كو (كى كام بر) مقرر كروں (اور) دہ ميرے علم كے مطابق كام ند كرے تو تم اس كى جگه رايے فض كا تقرر كرو جو ميرے علم كے مطابق كام كرے (ابوداؤد)

وضاحت : اس مديث كي سند ضعيف ب (ضعيف ابوداؤد صفحه ٢٣٧)

نیز فضالہ سے مروی صدیث جس میں ہے کہ "مجاہد وہ مخص ہے جو اپنے ننس سے جماد کرتا ہے" کتاب الایمان میں ذکر ہو چکی ہے۔

#### ر درو م سُرَّم الفصل الث**ال**ث

٣٨٤٩ ـ (٦٣) عَنْ آبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللهِ عَلَىٰ فِي سَرِيَّةِ، فَمَرَّ رَجُلَّ بِغَارِ فِيهِ شَيْى يَّ مِن مَّاءٍ وَبَقُلِ ، فَحَدَّثَ نَفْسَهُ بِالنَّ يَقِيْمَ فِيهِ وَيَتَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا، فَاسَتَاذَنَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ : «إِنِّى لَمْ أَبْعَثُ بِالْيَهُودِيَّةِ، وَلاَ فَاسَتَاذَنَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ : «إِنِّى لَمْ أَبْعَثُ بِالْيَهُودِيَّةِ، وَلاَ مِالنَّصُرَانِيَّةِ -، وَلٰكِنِّى بُعِثْتُ بِالْحَنَيْفِيَّةِ السَّمْحَةِ، وَاللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَغَذُوةٌ أَوْ رَوْحَةً بِالنَّصُرَانِيَّةٍ -، وَلٰكِنِّى بُعِثْتُ بِالْحَنْفِيَّةِ السَّمْحَةِ، وَاللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَغَذُوةٌ أَوْ رَوْحَةً فِي النَّسَقِيلِ اللهِ ؛ خَيْرٌ مِنَ الدَّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَمَقَامُ اَحَدِكُمْ فِى الصَّفِّ؛ خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِهِ سِتِيْنَ فَى سَبِيلٍ اللهِ ؛ خَيْرٌ مِنَ الدَّنِيَا وَمَا فِيهَا، وَلَمَقَامُ اَحَدِكُمْ فِى الصَّفِّ؛ خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِهِ سِتِيْنَ سَبَيْلِ اللهِ ؛ خَيْرٌ مِنَ الدَّنْيَ وَمَا فِيهَا، وَلَمَقَامُ اَحَدِكُمْ فِى الصَّفِّ؛ خَيْرٌ مِنْ الدَّنْهَا وَمَا فِيهَا، وَلَمَقَامُ اَحَدِكُمْ فِى الصَّفِّ؛ خَيْرٌ مِنْ الدَّيْهِ مِنْ عَلَى مَا اللهِ مِنْهُ فَى الصَّفِّ ؛ خَيْرٌ مِنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ا

تمیری فصل: ۱۳۸۳: ابراسہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک نظر میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں نظے تو ایک فض کا گزر ایک غار کے پاس سے ہوا' اس کو اس میں پانی اور سرو نظر آیا تو اس کو خیال آیا کہ وہ ونیا سے کنارہ کم ہو کر یہاں اقامت گزیں ہو جائے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' میں یہوںت اور عیسائیت کے ساتھ نہیں بھیجا کمیا ہوں' میں تو دین حنیف دے کر بھیجا کمیا ہوں جس میں آمانیاں ہیں۔ اس ذات کی تم! جس کے ہاتھ میں محد کی جان ہے اللہ کی راہ میں مج یا شام لکتا دیا اور جو کھے اس میں ہے' سے بہتر ہے اور تم میں سے کی فض کا جماد کے لئے صف میں کھڑا ہوتا ساتھ سال کی منادوں سے بہتر ہے (احمد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں علی بن بزید الهانی رادی عایت درجه ضعیف ب (میزان الاعتدال جلد المحدال)

٣٨٥ - (٦٤) وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 وَمَنْ غَزَا فِى سَبِيْلِ اللهِ وَلَمْ يَنْوِ إلاَّ عِقَالاً – فَلَهُ مَا نَوى». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ .

· ٣٨٥٠ : عبادة بن صامت رضي الله عند بيان كرت بين ارشاد نبوي ب جس منص في الله ك راست من جماد

کرتے ہوئے مرف ایک رس کے حصول کا ارادہ کیا تو اس کی نیت کے مطابق وہ صرف ایک رسی کا حقدار ہے (نمائی) وضاحت: اس حدیث میں رغبت دلائی گئی ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لئے اللہ کے راہتے میں جماد کیا جائے، دنیوی مال و متاع کی نیت نہ کی جائے (تنقیع الرواۃ جلد ۳ صفحہ ۱۳۰)

١٣٨٥ - (٦٥) وَعَنْ آبِي سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ رَضِى بِاللهِ
رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنَا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ». فَعَجِبَ لَهَا أَبُوْ سَعِيْدٍ. فَقَالَ:
اَعِدُهَا عَلَى يَا رَسُولُ اللهِ! فَاعَادَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَأَخْرَى يَرْفَعُ اللهُ بِهَا الْعَبْدَ مِائَةَ دُرَجَةٍ فِي
الْجَنَّةِ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ». قَالَ: وَمَا هِنَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ:
«اَلْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، اَلْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، اَلْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۸۵: ابوسعید خدری رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فربایا، جم فض نے اللہ کو رب حلیم کیا وین اسلام کو اپنایا اور محم جملی الله علیه وسلم کو الله کا رسول حلیم کیا تو اس کے لئے جنت واجب ہو گئ (اس بات کو سن کر) ابوسعید متجب ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ دوبارہ میرے سامنے یہ کلمات فرائیں۔ آپ نے اس کے سامنے ان کلمات کو وہرایا۔ نیز فربایا ایک دوسری بات ہے جس کے کرتے ہے الله اپنی بندے کو جنت میں منازل عطا کرے گا ہر دو منزلوں کے درمیان انتا فاصلہ ہو گا جنا آسان اور زمین کے درمیان ہے اس نے درمیان ہے اس کے درمیان ہے اس کے درمیان ہے اس کے درمیان ہے اس کے درمیان ہے ہیں جہاد اللہ کی راہ میں جہاد اللہ کی راہ میں جہاد اللہ کی راہ میں جہاد (مسلم)

٣٨٥٢ (٦٦) وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَمُ: «إِنَّ أَبُوابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السَّيُوْفِ». فَقَامَ رَجُلُّ رَثُ الْهَيْنَةِ فَقَالَ: يَا آبَا مُوسَى! أَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ يَلِيُّ يَقُولُ هٰذَا؟ قَالَ: نَعَمُ. فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَقْراً عَلَيْكُمُ السَّلاَمَ، ثُمُّ رَسُولَ اللهِ يَلِيُّ يَقُولُ هٰذَا؟ قَالَ: نَعَمُ. فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَقْراً عَلَيْكُمُ السَّلاَمَ، ثُمُّ رَسُولَ اللهِ يَلِيُّ يَقُولُ هٰذَا؟ قَالَ: رَوَاهُ مُسْلِمٌ . كَسَرَ جَفَنَ سَيْفِهِ، فَالْقَاهُ -، ثُمَّ مَشْى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُو فَضَرَبَ بِهِ حَتَى قُتِلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۳۸۵۲: ابوموی اشعری رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، باشیه جنت کے دروازے تمواروں کے سائے تلے ہیں (آپ کا یہ کلام من کر) ایک مخص کرا ہوا جو پراگذہ حال تھا اس نے ابوموی اشعری سے دریافت کیا اے ابوموی ایک تو رسول الله صلی الله علیه وسلم کو یہ بات فراتے سا ہے؟ اس نے جواب دیا بی بال! (یہ من کر) وہ مخص اپنے رفقاء کی جانب پلٹا اور ان سے مخاطب ہو کر کما ، میں تم پر سلام کرتا ہوں اس کے بعد اس نے تموار کے میان کو تو اور کر اسے بھینک دیا بعد ازاں تموار لے کر دشمن کی جانب میا ، تموار چلا ، را بمال سک کہ شہید ہو کیا (سلم)

٣٨٥٣ (٦٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ لِاَصْحَابِهِ: هَانَّهُ لَمَّا أُصِيْبَ إِخَوَانُكُمْ يَوْمَ أُحُدٍ؛ جَعَلَى اللهُ أَرْوَاحَهُمْ فِى جَوْفِ طَيرٍ خُضْرٍ، تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ تَاكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَأُونَى إِلَى قَنَادِيْلَ مِنْ ذَهَبِ مُعَلَّقَةٍ فِى ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيْبَ مَاكَلِهِم، وَمُشْرَبِهِمْ، وَمَقِيلِهِمْ. قَالُوا: مَنْ يُبَلِّعُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنْنَا أَحْيَاءٌ فِى الْجَنَّةِ، لِثَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجَنَّةِ، وَلَا يَنْكُلُوا لِهُ مَنْكُمْ، فَالْوَا: مَنْ يُبَلِّعُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنْنَا أَحْيَاءٌ فِى الْجَنَّةِ، لِثَالَا يَرْهَدُوا فِي اللهُ تَعَالَى : أَنَا أَبَلِغُهُمْ عَنْكُمْ، فَانْوَلَ اللهُ تَعَالَى : ﴿وَلَا يَنْكُمُ مَا لَذِيْنَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلُ أَحْيَاءٌ ﴾ \_ إِلَى آخِرِ الآيَاتِ، رَوَاهُ اللهُ الْمُواتَا بَلُ الْحَيَاءٌ ﴾ \_ إِلَى آخِرِ الآيَاتِ، رَوَاهُ أَبُودُ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِى سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلُ الْحَيَاءٌ ﴾ \_ إِلَى آخِرِ الآيَاتِ، رَوَاهُ أَبُودُ وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِى سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلُ الْحَيَاءُ ﴾ \_ إِلَى آخِرِ الآيَاتِ، رَوَاهُ وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلُ الْحَيَاءُ ﴾ \_ إِلَى آخِرِ الآيَاتِ، وَالْوَادِهُ وَلَا تَحْسَبَنَ اللّهُ الْمُواتَا بَلُ الْحَيْرَا فَيْ اللهُ الْمُواتَا عَلَى الْمُ الْمُولَا لَهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

۳۸۵۳: ابن عمیاس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہیں دو ہوئے قرایا ' جب احد کے میدان میں تہارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ نے ان کی ارواح کو سبز پر عدول کے اندر واشل قرایا ' وہ جنت کی نہوں پر وارد ہوتے ہیں ' جنت کے کھل کھاتے ہیں اور سونے کے فانوسوں میں رہائش پذیر ہوتے ہیں جو مرش کے سائے میں معلق ہیں جب وہ عرہ قتم کے ماکولات ' مشروبات اور عمدہ خواب گاہوں ہے ہم کنار ہوئے تو انہوں نے کہا ' ہاری جانب ہے ہمارے ہمائیوں کی بے خبر کون پہنچائے گا کہ ہم جنت میں زندگی گزار رہے ہیں ماکہ وہ ہمی جنت کی جانب رخبت کریں اور جماد میں بزدلی افقیار نہ کریں؟ اس پر اللہ پاک نے انہیں بتایا کہ میں تماری طرف ہے اس بات کو ان تک پہنچا ویتا ہوں تو اللہ تعالی نے ذیل کی آیات نازل فرمائیں (جن کا ترجمہ ہے) ''جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے کے ان کو مرے ہوئے نہیں ہیں) بلکہ اللہ کے نزدیک وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے۔ جو پچھے فدا نے ان کو اپنے فضل ہے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں اور جو لوگ ان کے پیچے وہ گئے اور (شمید ہوک) ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی اس حالت پر بھی وہ خوش ہوتے ہیں کہ تیاست کے دن ان کو نہ کچھے خوف ہوگا اور نہ وہ مناک ہوں گا اور اللہ کے اور اللہ کے انوابات اور فضل ہے خوش ہو رہے ہیں اور بوجہ اس کے کہ اللہ مومنوں کا اجر مناک میں کرت ' (ابوداؤد)

٣٨٥ - (٦٨) وَعَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «الْمُؤْمِنُونَ فِي الدَّنْيَا عَلَى ثَلَاثَةِ آجْزَاءٍ: ٱلَّذِيْنَ آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا، وَجَاهَدُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا، وَجَاهَدُوا بِاللهِ مَ وَانْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَاللَّذِي يَامَنُهُ النَّاسُ عَلَى اَمُوالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ، ثُمَّ الَّذِي إِذَا أَشْرُفَ عَلَى طَمْعِ تَرَكَهُ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ . . . رَوَاهُ آخَمَدُ.

سم سمی : ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے قرایا ویا میں الماعداروں کی تین فتمیں ہیں (پہلی متم میں) وہ لوگ ہیں جو الله اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں ' پھروہ شک و شبہ سے دور

رجے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال د جان کے ساتھ جاد کرتے ہیں (دوسری متم میں) وہ لوگ ہیں جن سے دوسرے لوگوں کا مال و جان محفوظ ہے (تیسری متم میں) وہ لوگ ہیں کہ جب انسی ان کی مطلوبہ حرام چیز ملے کا موقع ملا ہے تو اللہ مزدجل (کی رشا) کے لئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں (احم)

وضاحت : اس مدیث کی سند علی رشدین بن سعد رادی ضیف ب (ا نفعاء العفر صفر ۱۳۳ الجرح والتعدیل جلد مفر ۱۳۳ الجرو والتعدیل جلد مفر ۲۳۳ الجرو جلدا مفر ۲۵۱ المرو شدین بن مفر ۲۳۳ مفر ۱۳۳۵ مفر ۱۳۵۵ مفر ۱۳۵۸ مفر ۱۳۵۵ مفر ۱۳۵۵ مفر ۱۳۵۵ مفر ۱۳۵۵ مفر ۱۳۵۸ مفر

٣٨٥٥ - (٦٩) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحَمْنِ بَنِ آبِى عُمَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَهُ قَالَ: وَمَا مِنْ نَفْسٍ مُسْلِمَةٍ يَقْبِضُهَا رَبُّهَا، تُحِبُّ أَنْ تَرْجِعَ الْيَكُمْ، وَأَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، غَيْرُ الشَّهِيدِهِ ... قَالَ آبْنُ آبِى عَمِيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «لَآنُ أَقْتَلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ ؛ آحَبُّ إِلَى مِنْ آنْ يَكُونُ لِيْ آهُلُ اللهِ ؟ آحَبُّ إِلَى مِنْ آنْ يَكُونُ لِيْ آهُلُ أَلْوَبَرِ وَالْمَدِرِ» ... رَوَاهُ النَّسَآئِيُّ ..

٣٨٥٥: حبدالرحمان بن الى عميره رضى الله عنه بيان كرت بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا كوئى مسلمان فيض سوائ هميد انسان ك ايبا نبي ب كه اس كا پروردگار اس كى مدح فيض فرائ (مجر) وه تسارى طرف آل يند كرك أكرچ است ونيا و ما نيما وك ويا جاسك ابن الى عميره في بيان كيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرايا مجمع الله كى داه عن هميد بونا اس بات سه زياده پند ب كه مجمع نيمول اور عمارتول عن رسم والى الك فرايا كا الك عاديا والى كا الك

٣٨٥٦ ـ (٧٠) وَهَنُ حَسْنَاءَ بِنْتِ مُعَاوِيَةَ، قَالَتْ: حَدُّثَنَا عَيِّى، قَالَ: قُلْتُ فَلْتُ لِلنَّبِيِ ﷺ: مَنْ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمَوْدُودُ فِي الْجَنِّةِ، وَالْمَوْدُودُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمُؤْدُودُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْوَامُ الْمُؤْدُودُ فَلْ الْمُؤْدُودُ فَيْ الْمُعْلِقُودُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْوَامُ الْمُؤْدُودُ فَيْدُ فِي الْمُؤْدُ وَلِي الْمُؤْدُودُ فِي الْمُؤْدُودُ فِي الْمُؤْدُودُ وَالْمُؤْدُودُ وَالْمُؤْدُودُ وَالْمُؤْدُودُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُودُ وَالْمُؤْدُودُ

۳۸۵۱: حناء بنت معادیہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں جھے میرے بھائے بتایا کہ جس نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا 'جنت جس کون لوگ جاکیں گے؟ آپ نے فرایا ' تغیر جنت جس میں شہید جنت جس میں نیچ جنت جس اور زعمہ درگور کیے گئے جنت جس جاکیں گے (ایرداؤد)

٣٨٥٧ ـ (٧١) وَمَنْ عَلِيّ ، وَأَبِي اللَّارْدَاءِ ، وَأَبِيْ هُزَيْرَةً ، وَأَبِيْ أَمَامَةً ، وُعَبُّدِ اللهِ بْنِ

عُمَرَ، وَعَبْدِ الله بْنِ عَمْرُو، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ ٱجْمَعِيْن، كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ اَرْسَلَ نَفَقَةً فِي سَبِيْلِ اللهِ وَاقَامَ فِي بِيْتِه؛ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَم سَبْعُمِائَةِ دِرْهَم ، وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِه فِي سَبِيْلِ اللهِ وَانْفَقَ فِي وَجْهِهِ ذَٰلِكَ؛ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَم سَبْعُمِائَةِ الْفِ دِرْهَم ، ثُمَّ تَلاَ لهٰذِهِ الْآيَة : ﴿وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ — رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة .

۳۸۵۷: علی ابوالدراء ابو بریره ابوالمه عبدالله بن عمر عبدالله بن عمو جابر بن عبدالله اور عمران بن صین الله عنم بیان کرتے جی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا جو مخص الله کی راه جی خرج ارسال کرتا ہے (اور) خود گھر جی اقامت پذیر بہتا ہے تو اس کو ایک در بم کے عوض سات سو در بم لیس کے اور جس مخص نے خود الله کی راه جی جاد کیا اور مال خرج کیا تو اس کو ایک در بم کے عوض سات لاکھ در بم لیس کے بعد ازاں آپ نے یہ آیت طاوت کی رام میں جاد کیا اور مال خرج کیا تو اس کو ایک در بم کی گنا زیادہ عطا کرتا ہے اور وہ بدی وسعت والا اور سب کچھ جانے والا ہے " (این اجه)

وضاحتت : اس مدیث کی سند ضعیف ہے علیل بن مبداللہ رادی مجول ہے (میزان الاحتدال جلدا مؤسامت ابن ابد مؤرد ۲۲۲ سنعیف ابن ابدار ابدار

٣٨٥٨ ـ (٧٢) وَعَنْ فَضَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَصِنَى اللهِ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَر بَنَ النَّحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: والشَّهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ: رَجُلُّ مُّوْمِنْ جَيِّدُ الْإِيْمَانِ، لَقِي الْعَدُو فَصَدَقَ اللهَ حَتَى قُتِلَ وَلَاكَ الَّذِي يَرْفَعُ النَّاسُ الِيهِ اعْيَنَهُمْ مُوْمِنْ جَيِّدُ الْإِيْمَانِ، فَهَا اَدْرِي اَقَلَنْسُوةَ عُمَر اَرَادَ، اَمُ قَلَنْسُوةً النَّيِي عَيْدٍ قَالَ: ووَرَجُلُّ مُؤْمِنْ جَيِّدُ الْإِيْمَانِ، لَقِي الْعَدُو، كَانَّمَا ضُرِبَ جِلْدُهُ بِشَوْكِ قَلْنُسُوةً النَّانِيَةِ . وَرَجُلُّ مُؤْمِنْ جَيِّدُ الْإِيْمَانِ، لَقِي الْعَدُو، كَانَّمَا ضُرِبَ جِلْدُهُ بِشَوْكِ طَلْح - ، مِنَ الجُبْنِ - ، اَتَاهُ سَهُمُ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ وَ فَهُو فِي الْدَرَجَةِ الثَانِيَةِ . وَرَجُلُّ مُؤْمِنْ خَلَطَ طَلْح - ، مِنَ الجُبْنِ - ، اَتَاهُ سَهُمُ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ وَ فَهُو فِي الْدَرَجَةِ الثَانِيَةِ . وَرَجُلُّ مُؤْمِنْ خَلَطَ عَمَلا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِئاً ، لَقِي الْعَدُو فَصَدَقَ اللهَ حَتَى قُتِلَ وَ فَلَانَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِئَةِ . وَرَجُلُّ مُؤْمِنْ خَلَى اللهُ حَتَى قُتِلَ وَ فَلَانَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِئَةِ . وَرَجُلُ مُؤْمِنْ خَلَى اللهُ حَتَى قُتِلَ وَ فَلَانَ فِي الدَّرَجَةِ الثَّالِئَةِ . وَوَاهُ التَرْمِذِي اللهُ وَلَى الدَّرَجَةِ الثَّالِيَةِ . رَوَاهُ التَرْمِذِي ، وَقَالَ : هٰذَا حَدِيْكَ حَسَنْ غَرِيْهُ .

۱۳۸۵۸: فعالد بن عبید رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں، میں نے مر بن خطاب سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں فے رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم سے سنا، آپ نے فرایا، شہید جار حتم کے ہیں (ایک) وہ مومن انسان جس کا ایمان مضبوط ہے، وہ کفار سے جماد کرنا ہے اور اللہ کو کی کر دکھلا تا ہے یمان تک کہ (اللہ کی راہ میں) ہمید کر وہا گیا، ایس بہ وہ

فض ہے جس کی طرف اوگ قیامت کے دن اپنی آئھوں کو اس طرح بلند کریں ہے (چانچہ آپ نے اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے) اپنا سربلند کیا یماں تک کہ آپ کی ٹولی کر گئی (رادی بیان کرتا ہے) جس فیس جاتا کہ فضالہ نے عمرا کی ٹولی کا ارادہ کیا ہے اس نے بیان کیا (دوسرا) وہ موسی فیس جو مضوط الحان والا ہے اس نے کا فروں سے جاد کیا گر اس طرح گویا اس کے جسم جس بزدل کی وجہ سے کاننے دار درخت کا کا ناکا آویزاں ہوا (یخی وہ بزدل سے کاننے دار درخت کا کا ناکا آویزاں ہوا (یخی وہ بزدل سے کاننے دار درخت کا کا ناکا اس انتاء جس اس کو ایک ایسا تیر لگ جس کے دار والے کا علم فیس اس تیر اس جی اس خواس ہو موسی ہو موسی ہو موسی ہو جس کے اعمال صالحہ کے اسے فیسید کر دیا گیا۔ پس سے اور (تیرا) وہ فیسی جو موسی ہو جس کے اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ برے اعمال بی ہیں وہ کافروں سے جماد کرتا ہے اور اللہ کو بی کر دکھایا ' یمان تک کہ فیسید کر دیا گیا۔ پس سے فیس جو تھے درجہ جس ہے اور (تیرا) کا اس مذی ہو موسی ہو تھے درجہ جس ہے اور (تیرا) کا اس مذی ہو کہا ہوں دو جس میں اور (تیرا) کا اس مذی ہو کہا ہوں دو جس می اور (تیرا) کا اس مذی ہو کہا ہوں دو جس میں اور کہا ہوں دو گئی کہا ہوں ہو تھے درجہ جس ہے اور اللہ کو بی کر دکھایا ' یمان تک کہ فیسی جو تھے درجہ جس ہے (تیری) امام تدی کے اس مدیث کو حسن فریب کیا ہیں ہیں میں مدیث کو حسن فریب کیا ہیں ہو ہو اس مدیث کو حسن فریب کیا ہوں۔

٣٨٥٩ - (٧٣) وَكُنْ عُنْبَةَ بَنِ عَبْسَدِ السَّلَمِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «ٱلْقَتْلَى ثَلَاثَةً : مُؤْمِنٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَيْلِ اللهِ، فَإِذَا لَقِيَ الْعَدُو قَالَلَ حَتَى يُقْتَلَ، قَالَ النَّيِ ﷺ فَيْهِ : «فَذَلِكَ الشَّهِيْدُ الْمُمْتَحُنُ — فِي خَيْمَةِ اللهِ تَحْتَ عَرْشِه، لاَ يَفْضُلُهُ النَّبِيُّونَ إلاَّ بِدَرَجَةِ النَّبُوةِ. وَمُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلاً صَالِحاً وَآخَو سَيْناً، جَاهَدَ عَرْشِه، لاَ يَفْضُلُهُ النَّبِيُّ وَلَا بِدَرَجَةِ النَّبُوةِ. وَمُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلاً صَالِحاً وَآخَو سَيْناً، جَاهَدَ يَنْفُسِهِ وَمَالِهِ فِي سَيْئِلِ اللهِ، إِذَا لَقِي العَدُوقَ قَاتَلَ حَتَى يُقْتَلَ، قَالَ النَّيْ يَعْ فِي فِيهِ : ومُمْمَصِيصَة ﴾ متحت ذُنُوبَة وخَطَايَاهُ، إِنَّ السَّيْفَ مَحَاءٌ لِلْخَطَايَا، وَادُخِلَ مِنْ آيِ آبُوالِ النَّهِ شَاءَ. وَمُنَافِقٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَإِذَا لَقِي الْعَدُوقَ قَاتَلَ حَتَى يُقْتَلَ، فَذَاكَ فِي النَّالِ، إِنَّ السَّيْفَ مَحَاءٌ لِلْخَطَايَا، وَادُخِلَ مِنْ آيَ آبُوالِ النَّهِ شَاءَ. وَمُنَافِقٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَإِذَا لَقِي الْعَدُوقَ قَاتَلَ حَتَى يُقْتَلَ؛ فَذَاكَ فِي النَّالِ، إِنَّ السَّيْفَ لاَ يَمْحُوالِيْفَاقَ. وَمَالَةِ مُ الدَّارَمِي .

۳۸۵۹: بتب بن جد سلی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا معتول تین حتم کے ہیں۔ (ایک) وہ مومن جو اپنی جان اور بال کے ساتھ اللہ کے داستہ بی جماد کرتا ہے جب وہ کفار سے جماد کرتا ہے تو لائے اللہ کو موسی ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس کے بارے بی فربایا یہ وہ شمید ہے جس کا احتمان لیا کیا ہے یہ هنس اللہ کے فرش کے بیچ اللہ کے تیے بی ہو گا۔ انہاء علیہم السلام اس سے صرف ورجہ نیوت کے لحاظ سے افعنل ہوں کے۔ (دوسرا) وہ مومن جس کے پاس اعمال صالحہ کے ساتھ برے اعمال بھی ہیں اس نے اللہ کی راہ بن اپنی جان

اور اپنے بال کے ساتھ جاد کیا جب کفار سے طاق الوائی کی یمال تک کہ آئل ہو گیا ہی صلی اللہ طیہ وسلم نے فرایا (اس کے جاد کرنے نے) اسے گناہوں سے پاک صاف کر رہا' اس کے گناہوں اور فلطیوں کو ٹاہود کر رہا یقیغا کہا ہدکی تھوار فلطیوں کو ٹابود کرنے والی ہے اور وہ جنت کے وردا ڈوں ٹی سے جس وردا زے سے چاہے گا جنت ٹی وافل کیا جائے گا اور (تیرا) وہ منافق فیض ہے جس نے اپنی جان اور بال کے ساتھ جماد کیا جب اس کی طاقات وطمن سے ہوئی تو اس نے لڑائی کی یماں تک کہ وہ آئل ہو گیا ہی ہے فیض دوز فی ہے بلائبہ شکوار نفاق کو ختم نہیں کر سکتی۔ (واری)

٣٨٦٠ (٧٤) وَمِن اللهِ عَلَيْ الْبَنِ عَائِدْ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي جَنَازَةِ رَجُلُ ، فَلَمَّا وُضِعَ قَالَ عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: لاَ تُصَلَّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ! فَإِنَّهُ رَجُلُ فَاجِرٌ، فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى النَّاسِ ، فَقَالَ: ﴿ هَلْ رَآهُ اَحَدُ مِنْكُمْ عَلَيْ عَمَلِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَمَلِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الللهِ الل

۱۳۸۱: این عائذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیک فنص کے جنازے کے ساتھ 
ہم رفتے جب جنازہ رکھا گیا تو عمر نے کہا اے اللہ کے رسول! اس کا نماز جنازہ اوا نہ کریں کیوں کہ بے فنص فاسق و قاجر 
تفا (بیہ من کر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے وریافت کیا کیا تم جمل سے کسی 
نے اس کو اسلام کا کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آیک فنص نے کہا کی بال! اے اللہ کے رسول! اس نے رات بحر 
اللہ کی راہ جمل پہرہ ویا تفا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ اوا کی اور اس کی قبریہ مفی ڈائی اور قرایا 
چیرے رفتاء کا خیال ہے کہ تو دوز فی ہے اور جس کوائی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے اور آپ نے قرایا اے عمرا چھے سے 
لوگوں کے اعمال کے بارے جس سوال نہیں ہو گا بلکہ فطرت (اعتقاد) کے بارے جس سوال ہو گا (بیعی شعب الایمان) 
وضاحت : بیر مدیث ضیف ہے قامل احترائال نہیں این عائذ سے مراد عبدالرحمان بن عائذ کوئی ہے (میرائ 
وضاحت : بیر مدیث ضیف ہے قامل احترائال نہیں این عائذ سے مراد عبدالرحمان بن عائذ کوئی ہے (میرائ 
الاحترائ جلام صفحہ الداۃ جلدم صفحہ ۱۳۱۲)

# بَابُ اِعَدَادِ آلَةِ الْجِهَادِ (جمادے لئے وسائل مہیا کرنے کابیان)

#### أَلْفُصُلُ الْآوَلُ الْفُصُلُ الْآوَلُ

٣٨٦١ (١) قَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَرِيَقُولُ: ﴿ وَاعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ - آلا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، آلا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، آلا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، . . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

پہلی فصل: ۳۸۱: عقبہ بن عامر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہا منبر فرما رہے تنے الاور جمال کک ہو سکے ان کے (مقابلہ کے) لئے مستعد رہو کنبردار! قوت سے مقسود جمرا تدازی ہے گنردار! قوت سے مقسود جمراتدازی ہے مشعود تمرائدازی ہے (مسلم)

٣٨٦٢ ـ (٢) وَمَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ الرُّوْمُ الرُّوْمُ وَيَكُفِيْكُمُ اللَّوْمُ اللهُ ال

۳۸۳ : عتب بن عامر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله طیه وسلم سے سنا کہا ہے فرایا استعتبل میں تم روم کو دفتر کرد کے اور اللہ تمہاری حفاظت فرائے گا۔ تم میں سے کوئی عیس ایسا نہ ہو جو جرائدادی کے مشغلہ میں قاور نہ ہو (مسلم)

٣٨٦٣ ـ (٣) وَهُنَّهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وَمَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ؟ فَلَيْسَ مِنَّا، أَوْ قَذْ عَصَى ٤. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۸۹۳: عتب بن عامر رضی الله حد بیان کرتے ہیں کہ جن نے رسول الله صلی الله طلبہ وسلم سے سا کہا نے فرایا ، جس محل ا فرایا ، جس مخص نے جرائدادی جن تربیت حاصل کی بعد اداں اسے چھوڑ وا یعنی اس کی مفق کو ورخوو اختاہ نہ سمجا وہ ہم جس سے نہیں ہے یا اس نے معسیت کا ارتکاب کیا (مسلم)

وضاحت : قت كا ملوم أكريد مام ب جادك تمام دماكل كو بدع كار لان كا عام ب لين جراءازى س

دعمن کو کلست خوردگی کا احساس شدیدتر ہو تا ہے اور پھر تیراندازی کرتا کچھ مشکل کام بھی نمیں ہے اس سبب سے خاص طور پر محرد اس کی رخبت دلائی گئی ہے اور اس کی مشق کے استمام کا بھم دیا گیا ہے (تنظیم الرواۃ جلدس صفحہ ساس)

٣٨٦٤ - (٤) وَمَنْ سَلَمةَ بْنِ ٱلأَكْوعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ قَوْمٍ مِنْ اَسْلَمَ يَتَنَاضَلُوْنَ - بِالسُّوقِ. فَقَالَ: وارْمُوْا بَنِي اِسْمَاعِيْلَ! فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، وَأَنَّا مَعَ بَنِي فُلَانٍ، لِآحَدِ الْفَرِيْقَيْنِ. فَامْسَكُوْا بِأَيْدِيْهِمْ، فَقَالَ: وَمَا لَكُمْ؟، قَالُوْا: وَكَيْفَ نَرْمِيْ وَأَنْهُ مَعَكُمْ كُلِّكُمْ، . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۸۷۳: سلمہ بن اکرم رضی اللہ حد بیان کرتے ہیں رسون اللہ صلی اللہ علیہ وسلم "اسلم" قبیلہ کے کھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو بازار میں (مقابلہ کرتے ہوئے) جرائدازی کر رہے تھے آپ نے (سرت بحرے جذیات میں) قربایا اسامیل علیہ السلام کی اولادا تم جرائدازی کرتے رہو باشہہ تمارا والد جرائداز تھا اور ودنوں بحاحوں میں سے ایک کا بام لے کر آپ نے فربایا میں (اس مقابلہ میں) ان کے ساتھ ہوں تو وو سرے فریق نے اپ ہاتھ دوک لئے۔ آپ نے (ان سے) وریافت کیا جسیں کیا ہے؟ (تم تجرائدازی سے رک کے ہو) انہوں نے جواب رہا ہم کیے ان می جانب تجرائدازی کریں جب کہ آپ ان کے ساتھ ہیں آپ نے فربایا تم تجرائدازی (کا مقابلہ) کرتے رہو میں تم سب کے ساتھ ہوں (بخاری)

٣٨٦٥ – (٥) **وَمَنْ** أَنَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ ٱبُوْطَلْحَةَ يَتَرَّسُ – مَعَ النَّبِي ﷺ بَتُرْسٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ أَبُوْطَلْحَةَ حَسَنَ الرَّمْي ، فَكَانَ اِذَا رَمْي تَشَرَّفَ – النَّبِيُ ﷺ، فَيَنْظُرُ اللَّي مَوْضِعِ نَبْلِهِ. رَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ.

۳۸۷۵: انس رمنی الله حد میان کرتے ہیں کہ ابو طرح نی صلی اللہ وسلم کے ساتھ ایک بی وحال کے ساتھ ، ۱۳۸۵: انس رمنی الله حدہ میان کرتے ہیں کہ ابو طرح اللہ علیہ وسلم ان کے جر کرنے کے متام کو دیکھنے کے لئے سرافعا کر دیکھنے (بخاری)

٣٨٦٦ - (٦) وَقَعْمُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱلْبَرَكَةُ فِيْ نَوَاصِى الْخَيْلِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۸۲۱: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ' بی ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، محوثوں کی بیٹانیوں میں خرو برکت ہے (بخاری مسلم)

٣٨٦٧ ـ (٧) **وَمَنْ** جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

١٨١٧ - (٧) وهل جرير بن عبد الله رضى الله عسه على: رايت رسول الله عليه على: رايت رسول الله عليه الموية الموية المؤينة فرَس بِاصْبَعِه، وَيَقُولُ: والْخَيْلُ مَعْفُودٌ بِنَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ الْلَي يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الْاَجْرُ وَالْغَنِيْمَةُ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۱۳۸۷: جریر بن عبدالله رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں بی نے دیکھا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم اپنی اللی سے محووث کی پیشائی کے بالوں کو لیبٹ رہے تھے اور فراتے تھے واست تک کے لئے محووث کی پیشائیوں بی خیرو برکت رکھ دی مجی ہے (اس سے مقصود) اجر و ثواب اور غنیت ہے (مسلم)

٣٨٦٨ – (٨) **وَمَنْ** آَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنِ الْحَتَبَسَ فَرَسَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ إِيْمَاناً بِاللهِ وَتُصْدِيْقاً بِوَعْدِهِ ؛ فَإِنَّ شِبَعَهُ، وَرَيَّهُ، وَرَوْثَهُ، وَيَوْلَهُ فِيْ مِيْزَانِهِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ»... رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۸۷۸: ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرہایا ' جس فض نے اللہ کی راہ میں اللہ پر ایمان اور اللہ کے دعدہ پر بھین رکھتے ہوئے محورًا وتف کیا تو محورُے کی شکم سیری ' آند و رفت' اس کا کور اور اس کا پیٹاب قیامت کے دن اس کے ترازد میں رکھ کر (قرلا) جائے گا (بخاری)

٣٨٦٩ ـ (٩) **وَمَنْهُ**، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ فِي الْخَيْلِ وَالشِّكَالُ: أَنْ يَكُوْنَ الْفَرَسُ فِى رِجْلِهِ اليُمْنَى بِيَاضٌ وَفِى يَذِهِ اليُسْرَى، أَوْفِيْ يَدِهِ اليُمْنَى وَرِجَلِهِ اليُسْرَى. زَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۸۱۹: ابو بریره رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم محوثوں بی معطال محوثے کو معیوب کردانتے تھے معطال" کی تریف کی راوی نے کی ہے کہ جس محوث کے دائیں پاؤں اور پائیں ہاتھ بی سفیدی مو یا دائیں ہاتھ اور پائیں پاؤں بی سفیدی مو (مسلم)

وضاحت : تجروں سے بیات ثابت ہوئی ہے کہ اس طرح کے محوثے مدہ نیس ہوتے (واللہ اطم)

٣٨٧٠ - (١٠) **وَعَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ النَّي أُضْمِرَتْ مِنَ الحَفْيَآءِ، وَآمَدُهَا – ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ ، وَبَيْنَهُمَا سِنَّةُ أَمْيَالٍ ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ النِّي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِيْ زُرَيْقٍ، وَبَيْنَهُمَا مِيْلُ. مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ. • ٣٨٥: حبدالله بن عمر رضى الله عنما بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في تضميو شده محوثول ك درميان حفياء (مقام) سه فينة الوداع (مقام) سك دوثر كا مقابله كرايا ان كه درميان جو ميل كى مسافت ب اور ان محوثول كه درميان بو تضميو شده نه شي فينة الوداع (مقام) سه مجر بنو زريق شك دوثر كا مقابله كرايا ان كه درميان ايك ميل كى مسافت ب (بخارى مسلم)

وضاحت ، محوثول کو تضمیو کرنے کا طریق ہے ہے کہ انہیں خوب چارہ ڈالا جائے یہاں تک کہ وہ فریہ ہو جائیں گران کی خوراک کو کم کر دیا جائے ہو ازال انہیں تک د تاریک کمرے میں باعد کر ان پر جل ڈالے جائیں کہ انہیں پید آ جائے اس طرح محوثوں کو مقابلہ میں اور تیز دوڑنے لگتے ہیں جادے محوثوں کو مقابلہ میں دوڑانا متحب ہے ای طرح تیراندازی اور دیگر اسلمہ وغیرہ میں مشق کے لئے مقابلہ کرانا مباح بلکہ متحب ہے۔ (تنقیح الداۃ جلد سمنی سمال

العَضْبَاء –، وَكَانَتُ لاَ تُسْبَقُ، فَجَاءَ آغْرَائِيَّ عَلَىٰ قَعُوْدٍ – لَهُ، فَسَبَقَهَا، فَاشْتَدُّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

الم الله الله الله من الله عند بيان كرتے بين كه رسول الله سلى الله عليه وسلم كى او بنى كا نام " منباء" فنا اور كوئى جانور اس سے آئے كزر ميا جانور اس سے آئے اور اس سے آئے كزر ميا مسلمانوں كو يہ بات ناكوار كزرى (ان كے غم و غسم كو دور كرنے كے لئے) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فريايا ب مسلمانوں كو يہ بات ناكوار كزرى (ان كے غم و غسم كو دور كرنے كے لئے) رسول الله ملى الله عليه وسلم نے فريايا ب فلك الله كا وستور كه جب ونيا عيس كوئى چر بائد ہوتى ہے تو الله اس كو نيا بھى كر ديتا ہے (بخارى)

#### رِّ مَوْ النَّافِيُّ الْفُصِلُ النَّافِيُّ

٣٨٧٢ – (١٢) قَنْ عُفْبَةَ بَنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ يُذْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ – ثَلاَثَةَ نَفْرِ الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَخْتَسِبُ فِى صَنْعَتِهِ الْحَيْرَ، وَالرَّامِى بِهِ، وَمُنَبِّلَهُ — فَارْمُوا، وَارْكَبُوا، وَانْ تَرْمُوا اَحَبُّ إِلَى مِنْ اَنْ تَرْكَبُوا، كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُوْ بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ، إِلاَّ رَبْيَهُ بِقَوْسِهِ، وَتَأْوِيْهَ فَرَسَهُ، وَمُلاَعَبَتَهُ إِمْرَاتَهُ ا فَإِنْهُنَ مِنَ النَّحَقِيّةِ، رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَةً، وَزَادَ اَبُوْ دَاوْدَ، وَالدَّارَمِيُّ: «وَمَنْ تَوَكَ الرَّمْى بَعْدَمَا الْخَوْمَةُ عَنْهُ — ا فَإِنْهُ نِعْمَةٌ تَرَكَهَا». اوْقَالَ: «كَفَرَهَا».

دوسری فصل: ۳۸۷۳: عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
سنا آپ نے فرایا ' بے شک اللہ تعالی ایک تیر کے ساتھ تین انسانوں کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے (ایک) وہ جو تیر تیار کرتا
ہے اور اس کے تیار کرتے جی ٹواب کا طلبگار ہے (دوسرا) وہ جو تیر چلاتا ہے (تیسرا) وہ جو تیر پکڑاتا ہے ہی تم
تیراندازی کو اور سوار ہونے کی مشق کرو اور تم تیراندازی کا فن صاصل کرو یہ جھے اس سے زیاوہ پندیدہ ہے کہ تم
سواری (کے فن) پر محنت کرو' جر کھیل کود' سوائے کمان کے ساتھ تیراندازی اور کھوڑے کو سرحانے اور بیوی کے ساتھ
کھیل تماشہ کرتے کے باطل ہیں لیکن یہ ورست ہیں (ترزی' این ماجر) ابوداؤد اور واری میں اضافہ ہے ،

کہ جس محض نے تیراندازی کا فن سکھنے کے بعد اسے معمولی سکھتے ہوئے چھوڑ والد اس نے اللہ کی نعت کو فراموش کر را یا اللہ کے اصابات کا ناشکر گزار بنا۔

٣٨٧٣ - (١٣) **وَعَنْ** آبِى نَجِيْتِ السُّلَمِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: «مَنْ بَلَغَ بِسَهْم فِى سَبِيْلِ اللهِ؛ فَهُو لَهُ تَرَجَهٌ فِى الْجَنَّةِ، وَمَنْ رَمَى بِسَهْم فِى سَبِيْلِ اللهِ؛ فَهُو لَهُ تَرَجَهٌ فِى الْجَنَّةِ، وَمَنْ رَمَى بِسَهْم فِى سَبِيْلِ اللهِ، فَهُو لَهُ عِذَلُ مُحَرِّرٍ — وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِى الْإِسْلَامِ؛ كَانَتْ لَهُ نُورا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِى «شُعْبِ الْإَيْمَانِ». وَرَوى آبُو دَاوَدَ الْفَصْلَ الْآوَل، وَالنَّسَآئِيُّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

۳۸۷۳: ابو نجیع سلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فراتے ہوئے سائ جس فض نے اللہ کی راہ میں تیراندانی کی اس کو غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب حاصل ہوگا اور جو فض اسلام میں بوڑھا ہوا تو تیامت کے دن اس کا بیھایا اس کے لئے ردشن کا باعث ہوگا (بیعق شعب الایمان) اور ابوداؤد نے پہلے جلہ کو اور نسائی نے پہلے اور درسرے کو ردایت کیا اور ان کی ردایت میں "اسلام کی جگہ" کی بجائے "جو فض اللہ کی راہ میں بوڑھا ہوا" نہ کور ہے۔

٣٨٧٤ ـ (١٤) **وَعَنْ** آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لاَ سَبَقَ اِلَّا فِي نَصْلِ – آوْ خُفِّ –آوْ حَافِرٍ– ». رُّوَاهُ التِزْمِذِيُّ، وَآبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَآثِيُّ .

سمح الد مريه رمنى الله عند بيان كرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا (انعاى) مقابله مرف ييزه بازى اونون يا محمود الله مرف ييزه بازى اونون يا محمودون ك دوران بين به (ترفرى ابوداؤد نبائى)

٣٨٧٥ ـ (١٥) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَذْخَلَ فَرَسَا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، فَاِنْ كَانَ يُوْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ؛ فَلاَ بَاْسَ بِهِ». . . رَوَاهُ فِي كَانَ يُوْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ؛ فَلاَ بَاْسَ بِهِ». . . رَوَاهُ فِي هَشَرْجِ السَّنَّةِ». وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ ذَاؤُدَ، قَالَ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسَا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، يَغْنِي وَهُولَا يَامَنُ أَنْ يُسْبَق؛ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ. وَمَنْ آذْخَلَ فَرَسَا بَيْنَ فَرَسَيْنٍ، وَقَدْ آمِنَ آنْ يُسْبَق اللهِ عَلَى وَهُولَا يَامَنُ أَنْ يُسْبَق؛ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ. وَمَنْ آذْخَلَ فَرَسَا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَقَدْ آمِنَ آنْ يُسْبَق اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُو

۳۸۵۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا، جس محض نے دد محو دول کے درمیان محو دا داخل کیا اگر اس کو اس کے بارے بی الحمینان ہے کہ (سابقت بیں) اس سے (دوسراکوئی اور محوداً) سبقت نہیں لے جا سکنا تو اس بی بھلائی نہیں ہے اور اگر اس کے سبقت لے جانے کا لیقین نہیں تو اس بی بھی حرج نہیں۔ (شرح الدنہ) اور ابوداؤوکی ایک روایت بی ہے کہ جو محض دد محودوں کے درمیان محوداً داخل کرے اور اسے اس کے بارے بی خوف ہو کہ (کوئی دوسراکھوڑا) اس پر سبقت لے جا سکتا ہے تو (یے) تمار نہیں ہے اور جو محض دد محودوں کے درمیان ایک محوداً داخل کرے اور اسے بھی ہوکہ دہ سبقت لے جائے گا' اس محودے سے آگر نہیں کو نہیں سکل شکا تو وہ تمار ہے۔

وضاحت : یہ صدیث ضعیف ہے (ضعیف سنن ابن اجہ علامہ البانی سلحہ ۲۳ ارداء الفیل صلحہ ۱۵ الروض النفیر جلدا صلحہ ۱۳۳ الروض دونوں کی جانب ہے شرط ہوکہ آگر زید کا محمودا آمے نکل گیا تو خالد اس کو دو ہزار دے گا اور آگر خالد کا محمودا آمے نکل گیا تو خالد اس کو دو ہزار دے گا ؛ جائز ہے البتہ آگر ان دونوں کے علاوہ کوئی تیمرا محمص کے کہ جس کا محمودا سبعت لے جائے گا اس کو ایک ہزار انعام دیا جائے گا تو یہ جائز ہے بال دونوں کی جانب سے شرط کی صورت میں تیمرا فیص جو محلل ہے آگر اس کا محمودا سبعت لے جائے گا تو دونوں کا دونوں کا دونوں کا اور بار جائے گا اور بار جائے کی صورت میں اس پر کیے نہیں لاؤم ہو گا (دائد اعلم)

٣٨٧٦ - (١٦) **وَمَنْ** عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ». زَادَ يَحْيِلَى فِى حَدِيْثِهِ: «فِى الرِّهَانِ». رَوَاهُ ٱبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَآئِيُّ، وَرَوُاهُ الْتِرْمِذِيُّ مَعَ زِيَادَةٍ فِى بَابِ «الْغَضْبِ».

۳۸۷۱: عمران بن حبین رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرایا '(محور دور عمر) شور کرنا جاتز نہیں اور پہلو میں دوسرا محور ارکمنا بھی جائز نہیں یکی (راوی) کی حدیث میں "محور دور میں" کے لفظ کا اضافہ ہواؤد' نمائی) اور ترفری نے اس حدیث کو زائد الفاظ کے ساتھ "بلب الغضب" میں ذکر کیا ہے۔

وضاحت : محور دور من "جلب" يه ب كه دورت والے محورث ك دورت اس ك قريب شوركيا

جائے ماکہ وہ مقابلہ میں شریک دوسرے محو ڈوں سے آگے نکل جائے اور "جلب" یہ ہے کہ مقابلہ والے محو ڈے کے پہلو میں ایک دوسرا محو ڈے کے پہلو میں ایک دوسرا محو ڈا رکھا جائے اور جب دو ڑنے کی آخری حد قریب آ جائے تو آزہ وم محو ڈے پر خفل ہوا جائے اگلہ وہ مقابلہ میں شریک دوسرے محو ڈوں سے آگے نکل جائے (تنفیح الرواۃ جلد سم منجہ ۱۳۷)

٣٨٧٧ - (١٧) **وَمَنْ** آبِي قَتَادَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: وَخَيْرُ الْخَيْلِ الْاَدْهَمُ – الْأَوْرُخُ – الْأَرْثُمُ –، ثُمَّ الْأَقْرُخُ الْمُحَجُّلُ – طُلُقُ الْيَمِيْنِ –، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ اَدْهَمَ؛ فَكُمَيْتُ – عَلَى هٰذِهِ الشِّيَةَ ... رَوَاهُ البِّزْمِذِيُّ، وَالدَّارَمِيُّ .

۳۸۷۷: ابو آنادہ رمنی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ' بھرین کموڑا مقلی رنگ کا سے جس کی پیشانی کے درمیان معمول سفیدی ہو (اور) جس کی تاک اور اور کا ہونٹ سفید ہو۔ اس کے بعد وہ کموڑا جس کی پیشانی جس معمول سفیدی ہو نیز ہاتھوں اور پاؤں جس سفیدی ہو (البتہ) ایک پاؤں 'کموڑے کے رنگ کی بائد ہو آگر کموڑے کا رنگ مطلی نہ ہو تو وہ کموڑا جس کا رنگ سرخ و سیاہ ہو اور دم اور ایال سیاہ ہوں' ای طیہ کا ہو۔ (تندی' واری)

٣٨٧٨ - (١٨) **وَعَنْ** آبِى وَهِبِ الْجُشَمِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَعَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمْ أَغُرُّ مُحَجَّلٍ ، وَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ، كُمَنْتٍ أَغَرُّ مُحَجَّلٍ ، . رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ، وَالنَّسَاتِقُىُّ .

۳۸۷۸: ابو وهب جشمی رضی الله عند بیان کرتے میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا، تم مرخ سابی ماکل رنگ یا سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والے محورث یا مرخ و ساہ رنگ سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والے محورث یا سام کو (ابوداؤد سالی) محورث یا ساہ رنگ سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والے محورث کو حاصل کو (ابوداؤد سائی)

وضاحت : اس مدیث کی سند ضعیف ہے' اس میں عقیل بن شبیب ردای مجمول ہے (میزان الاعتدال جلد ۳ الد ۸۸)

٣٨٧٩ ـ (١٩) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَيُمْنُ اللهِ عَلَيْهِ: وَيُمْنُ اللهِ عَلَيْهِ: وَيُمْنُ اللهِ عَلَيْهِ: وَيُمْنُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَيُعْلَى وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ

۳۸۵۹: این عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا سرخ رمک والے محورث برکت والے محورث برکت والے میں (ترفری) ابوداؤد)

٣٨٨٠-(٢٠) وَهَنْ عُنْبَةَ بْنِ عَبْدِ السَّلْمَيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَٰسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿لاَ تَقُصُواْ نَوَاصِىَ الْخَيْلِ ، وَلاَ مَعَارِفَهَا ﴿ ، وَلاَ اَذْنَابَهَا فَإِنَّ اَذْنَابَهَا مَذَابُهَا ﴿ مَعَارِفَهَا ﴿ ، وَلاَ اَذْنَابَهَا فَإِنَّ اَذْنَابَهَا مَذَابُهَا ﴾ وَمَعَارِفَهَا دِفَاءُهَا وَفَاءُهَا ﴿ وَلَا أَذْنَابُهَا فَإِنَّ اَذْنَابَهَا مَذَابُهُا مَذَابُهَا لَلْعَيْرُ وَاللهُ أَبُوْ دَاؤُدَ.

۳۸۸۰: عتبہ بن حبوالسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا محدودل کی پیشانی محرون اور وم کے بال نہ کاٹو کیونکہ وموں کے بال ان کو سردی سے بیاتے ہیں اور گرون کے بال ان کو سردی سے بیاتے ہیں اور ان کی پیشانوں میں خیرو برکت ہے (ایوداؤد)
وضاحت : اس مدیث کی سند میں ایک رادی مجمول ہے (تنقیع المرداة جلد مسلم سند سمی کی سند میں ایک رادی مجمول ہے (تنقیع المرداة جلد مسلم سند سمی کی سند میں ایک رادی مجمول ہے (تنقیع المرداة جلد مسلم سند سمی کی سند میں ایک رادی مجمول ہے (سند میں ایک رادی میل کے رادی میل کی سند میں ایک رادی میل کی سند میں ایک رادی میل کی سند میں ایک رادی میل کی در ادار میل کی سند میں ایک رادی میل کی در ادار میل کی سند میں ایک رادی میل کی در ادارہ کی سند میں ایک رادی میل کی در ادارہ کی سند میں ایک رادی میل کی در ادارہ کی سند میں ایک رادی میل کی در ادارہ کی در ادارہ کی سند میں ایک رادی میل کی در ادارہ کی در ایک در ادارہ کی ادارہ کی در ادارہ کی ادارہ کی در در ادارہ کی در

٣٨٨١ – (٢١) **وَهَنْ** آيِيْ وَهُبِ الْجُشَمِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَارْتَبِطُوا الْخَيْلَ، وَامْسَحُوْا بِنَوَاصِيَهَا وَاغْجَازِهَا ـ اَوْ قَالَ: ٱكْفَالِهَا ـ وَقَلِّلُـُوْهَا ــ ، وَلاَ تُقَلِّلُـُوْهَا ٱلاَوْتَارَهِ. رَوَاهُ اَبُوْدَاوِدَ، وَالنَّسَآثِيُّ .

۳۸۸۱: ابودهب جشمی رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، محور ول کو ہائدہ کر رکھا کو اور ان کی بیشانیوں اور بیٹموں پر ہاتھ پھیرا کو یا فرایا ، محورے کے پھیلے حصد پر ہاتھ پھیرا کو اور ان کی مردنوں میں رسی ڈالو اور ان کی مردنوں میں کمان کی آنت نہ ڈالو (ابوداؤد انسانی) وضاحت : یہ حدیث ضعیف ہے (مکلؤة علامہ البانی جلد اسلحہ ۱۳۹۸)

٣٨٨٢ - (٢٢) وَقَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَبْداً مَا أَمُوْراً، مَا انْحَتَصَّنَا دُوْنَ النَّاسِ بِشَىءٍ اللَّا بِثَلَاثٍ: آمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْمُضُوَّة، وَأَنْ لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَة، وَأَنْ لَا نَأَكُلُ الصَّدَقَة، وَأَنْ لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَة، وَأَنْ لَا نَنْكُلُ الصَّدَقَة، وَأَنْ لَا نَنْتُمَا إِنِّي حِمَاراً عَلَى فَرَسٍ - رَوَاهُ التِّزْمِذِيُّ، وَالنَّسَالِقُيُّ

۳۸۸۲: ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اللہ کے) بندے تھے انہیں راللہ کے پنات کی خاص محم نہیں وہ البتہ تین باتوں کا اللہ کے پیٹالت پنچانے کا) محم وہا گیا تھا۔ آپ نے ہمیں دیگر لوگوں کے علاوہ کوئی خاص محم نہیں وہ البتہ تین باتوں کا محم وہا ہے۔ ہمیں مباللہ کے ساتھ وضو کرنے کا محم وہا ہے اور ہمیں صدقہ کھانے سے دوکا ہے نیز ہمیں دوکا ہے کہ ہم محمد موں کو محمول ہوں کرنے کہ اللہ کے ساتھ وضو کرنے کا محم وہا ہے اور ہمیں صدقہ کھانے سے دوکا ہے نیز ہمیں دوکا ہے کہ ہم محمد موں کو محمول کو موروں پر نہ چھاکی (ترفی)

وضاحت : مبالند کے ساتھ وضو کرنے اور گدموں کو محور اوں پر چرمانے سے مبھی کو روکا ہے لیکن اہل بیت کو بالنسوم لازی طور پر روکا ہے جیسا کہ انسیں صدقہ کمانے سے روکا کیا ہے۔

گورٹیوں پر گدھے چڑھانے سے فچر پیدا ہوتے ہیں اس خطرہ کے بیش نظر کہ کمیں گورٹ تاپید نہ ہو جائیں ایا کرنے سے منع کیا ہے جبکہ فچروں کی بہ نبت گورٹ زیادہ افادت کے حامل ہوتے ہیں نیز ان کا گوشت بھی طال ہے جب کہ ۔ فچر کا گوشت حرام ہے (تنقیع الرواۃ جلد مع صفحہ میں)

٣٨٨٣ - (٢٣) وَمَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ بَغْلَةٌ، فَالَ: أَهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ بَغْلَةٌ، فَرَكِبَهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيْرَ عَلَى الْخَيْلِ فَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هٰ ذِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ الّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ» .. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ، وَالنَّسَائِقُيُّ .

٣٨٨٣: على رضى الله عند بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كو فچركا بديد روا كيا۔ آپ اس پر سوار الله علق وضح الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم في فريان كي يد بات من كرت بين جو علم نهيں ركھتے - (ان كى يد بات من كر) رسول الله صلى الله عليه وسلم في فريان به كام وہ لوگ كرتے بين جو علم نهيں ركھتے - (ابوداؤد أنسانى)

٣٨٨٤ - (٢٤) **وَعَنْ** اَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ قَبِيْعَةُ سَيْفِ – رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَابُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَآئِيُّ ، وَالدَّارَمِيُّ .

۳۸۸۳: انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی تکوار کا جمند جاندی کا تھا (ترندی، الدواؤد، نسائی، داری)

٣٨٨٥ ـ (٢٥) **وَمَنْ** هُوْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَدِّهِ مَزِیْدَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ ؛ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ یَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَی سَیْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ، رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ، وَقَالَ : هٰذَا حَدِیْتُ غَرِیْبٌ.

۳۸۸۵: بود بن عبدالله بن سعد این دادا مزیده سے بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ کمه کے دن کمه مکرمه بی داخل بوت تو آپ کی تکوار پر سونا اور جاندی نگا ہوا تھا (ترندی) الم ترذی کے اس مدیث کو غریب قرار ریا ہے۔

وضاحت ؛ نوربعثی نے بیان کیا ہے کہ اس مدیث کی سند قابل امتبار نہیں ہے (تنقیع الرواة جلد م صفحہ ١١٧)

٣٨٨٦ ـ (٣٦) **وَعَنِ** السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِى اللهُ عَنْهُ: اَنَّ النَّبِى ﷺ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَ اُحُدٍ دِزْعَانِ قَدْ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا . . . رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ . ۳۸۸۹: سائب بن بزیر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ احد کے دان نی صلی الله علیہ وسلم نے دد "زره" ایک دوسری کے اوپر پین رکمی تھیں (ابوداؤد ابن اجر)

٣٨٨٧ - (٢٧) **وَمَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَتُ رَايَةُ نَبِيِّ اللهِ ﷺ مَنْوَكَةً -، وَلِوَاؤُهُ ٱبْنِيضُ . . . رَوَاهُ التِّزْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً .

۳۸۸۷: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کا برا جمنڈا سیاہ رنگ کا جبکہ چموٹا جمنڈا سفید رنگ کا تھا (ترزی ابن ماجہ)

٣٨٨٨ - (٢٨) وَعَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ مَولَى مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ: بَعَيْنَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ القَاسِمِ اللَّي الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، يَسْالُهُ عَنْ رَايَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: كَانَتُ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِّنْ نَمِرةٍ . . . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِي، وَابُوْدَاوُدَ.

٣٨٨٨: موى بن عبيه احر بن قاسم كا غلام بيان كرا ب كر مجه فحد بن قاسم في برا في بن عازب كى جانب بيها كد ان سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے جعند اسك بين دريافت كول- اس في بنايا كر آب كا جعندا سياه رنگ كا دھارى دار مراح شكل كا تما (احد كرند) ابوداؤد)

وضاحت : مربع کے علاوہ بقیہ الفاظ کے ساتھ یہ صدیث صحیح ہے (میم جامع ترای علامہ البانی جلد مند الله مند

٣٨٨٩ ـ (٢٩) **وَمَنْ** جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ يَئِيْةِ دَخَلَ مَكَّةَ وَلِوَاؤُهُ اَبْيَضُ. رَوَاهُ الِتَزْمِدِيُّ، وَابُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةً.

٣٨٨٩: جابر رمنى الله عنه بيان كرتے بين نبي صلى الله عليه وسلم كمه كرمه بيس داخل بوسے تو آپ كا جمندُ اسفيد رنگ كا تما (ترندی ابوداؤد ابن ماجه)

وضاحت : شریک رادی نے غلقی سے سفید کمد دیا۔ اصل میں جمندا سیا، تما (تنقیع الرواة جلد مسفد الله الله مسلم الله

### وروم للتالث

٣٨٩٠ - (٣٠) كَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْسَهُ، قَسَالَ: لَمْ يَكُنْ شَنَى ۗ أَحَبَّ اِلَّنِي رَضِيَ اللهُ عَنْسَهُ، قَسَالَ: لَمْ يَكُنْ شَنَى ۗ أَحَبُّ اِلَّنِي رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ النِّسَاءِ مِنَ الْخَيْلِ . رَوَاهُ النِّسَاءَيُّيُّ .

تیری فعل: ۱۳۸۹: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو یوبوں کے بعد محوثوں سے زیادہ کوئی چیز مجبوب نہ تھی (نسائی)

٣٨٩ - (٣١) **وَمَنْ** عَلِيّ رَضِى اللهُ عُنهُ، قَالَ: كَانَتْ بِيَدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَوْشُ عَرَبِيَّةُ فَرَاٰى رَجُلاً بِيَدِهِ قَوْشُ فَارِسِيَّةٌ —، قَالَ: «مَا هٰذِهِ؟ اَلْقِهَا، وَعَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ وَاشْبَاهِهَا وَرِمَاجِ الْقَنَا – فِانَّهَا يُؤَيِّدُ اللهُ لَكُمْ بِهَا فِى الدِّيْنِ وَيُمَكِّنُ لَكُم فِي الْبِلاَدِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً.

۱۹۸۹: علی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہیں عربی کمان متی۔ آپ نے ایک مخص کو دیکھا جس کے ہاتھ ہیں فاری کمان متی آپ نے دریافت کیا ہے؟ اس کو پھینک ود اور اس جسی علی کمان اور کمل نیزے کو لازم پکڑد بلاشہ اللہ دین اسلام ہیں حسیس ان کے ساتھ تقویت عطا فرائے گا اور حسیس خبول پر تسلط عطا فرائے گا (این ماجہ)

وضاحت : اس مدیث کی مند می اشت بن سعید رادی عابت درجه ضعیف ب (الجرح والتعدیل جدی معیف الجرم والتعدیل جدی معیف الجامع معین جدی الجامع الجامع المجامع معین الباری مغین الباری الباری الباری مغین الباری البا

## بَابُ آدابِ السَّفَرِ (سفرے آداب کابیان)

### ٱلْفُصِّلُ الْإَوَّلُ

٣٨٩٢ - (١) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِي ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ فِي اللهُ عَنْهُ وَاللهُ النَّبِيلُ ﷺ وَكَانَ يُحِبُّ اَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

پہلی فصل: ۳۸۹۳: کعب بن مالک رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ جوک کے لئے جوزت کے لئے جعرات کے دن سفر کرنے کو محبوب جانتے تنے (بخاری)

٣٨٩٣ ـ (٢) **وَهُنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى الْوَحْدَةِ – مَا اَعْلَمُ؛ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلِ وَحْدَهُ،... رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۸۹۳: عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا 'اگر لوگ اکیلے (سنر کرنے) میں ان فرایوں کو معلوم کرلیں جو مجھے معلوم ہیں تو کوئی مختص رات کو اکیلا سنرنہ کرے (بخاری)

٣٨٩٤ - (٣) **وَمَنْ** آيِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكةُ رُفْقَةً - فِيْهَا كُلُبٌ وَلاَ جَرَسُ اللهِ . . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

سهده: ابو بريره رضى الله عند بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا ، فرشتے ان لوگوں كے ساتھ ميں بوت (جو سنر كرتے ہوئے) اپنے ساتھ كما اور محنى ركھتے بين (مسلم)

٣٨٩٥ - (٤) **وَعَنْهُ**، اَنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ قَالَ: وَالْجَرَسُ مَـزَامِيْرُ الشَّيْطَانِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۸۹۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا ' (جانوروں کی کرونوں شری) محسنای شیطان کی بانسواں ہیں (سلم)

٣٨٩٦ - (٥) وَعَنْ أَبِي بَشِيْرِ الْاَنْصَادِيّ رَضِي اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلُ اللهِ عِلْمَ فِي

بَغْضِ أَسْفَارِهِ، فَارْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَسُوْلًا: ﴿لَا تُبْقَيَنُ فِى رَقَبَةِ بَعِيْرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ \_ آفِ قَلاَدَةٌ اِلاَّ قُطِعَتْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۸۹۱: ابوبشر انساری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک سفر میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ قال 170 ایک تقال میں تار دیا تقال میں تار دیا جائے ( ایک قامد بھیجا کہ کمی اونٹ کی گردن میں تندی کا قادہ یا مطلق قادہ نہ ہو اور آگر ہو تو اسے آثار دیا جائے ( بخاری مسلم )

٣٨٩٧ - (٦) **وَعَنْ** اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإذَا سَافَرُتُمْ فِي السَّنَةِ – فَاسْرِعُوا عَلَيْهَا فِي الْحِضْبِ فَاعْطُوا الْإِبِلَ حَقَّهَا مِنَ الْآرْضِ – ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ – فَاسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ، وَإِذَا عَرَّشُتُمْ – بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا السَّلْرِيْقَ – فَإِنَّهَا طُرُقُ السَّوَامِّ وَمَاوَى الْهَـوَامِّ بِاللَّيْلِ ، . . . وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَاذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَبَادِرُوْا بِهَا نِقْيَها، . . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۸۹ : ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جب تم خوشمالی بیں سنر کرہ تو اونؤں (سواریوں) کو زمن (کے چارہ) ہے ان کا حق وہ اور جب تم للط سالی بیں سنر کرہ تو تیزی کے ساتھ سنر کمل کرہ اور جب تم رات کے وقت (آرام کے لئے ) اثرہ تو راستے ہے دور اثرہ اس لئے کہ راستہ چاریایوں کے چلنے کے لئے ہے اور رات کے وقت زہر لئے جانور دہاں جانے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ جب تم تحط سالی میں سنر کرہ تو جانوروں کے کمزور ہو جانے سے پہلے جلدی سنر عتم کر لو (مسلم)

۳۸۹۸: ابوسعید فدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ ہم (کی) سفر بیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ سے کھے حال کر رہا ہو۔ علیہ وسلم کے ساتھ سے کہ آپ کے پاس ایک مخص سواری پر آیا وہ وائیں بائیں ویکھ رہا تھا، جسے کچے حال کر رہا ہو۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فربایا، جس مخص کے پاس ذائد سواری ہے وہ اس مخص کو دے جس کے پاس ذاہ راہ ضمی ہے۔ رادی نے بیان کیا کہ آپ نے مختلف منم کے مالوں کا ذکر کیا یماں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ ذائد مال پر مارا کچے حق نہیں (مسلم)

وضاحت : سزمی چوکد وہ فض زیادہ پریٹان ہو آ ہے جس کا زاد راہ ختم ہو جا آ ہے اس کے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ میا کر سکتا ہے۔ اس لئے آپ نے علم دیا کہ زائد مال پر کمی کا حق نہیں دگرنہ جب لوگ اپنے کمروں میں ہوں تو چربے حکم نہیں ہے وہاں وسائل حاصل کرنا نامکن نہیں ہو آ افذا اس حدث سے حق مکیت کو ختم کرنا اور اشترآکیت ثابت کرنا مرکز ورست نہیں نیزیہ اخلاقی ہدایت تھی ' قانونی علم نہ تھا (واللہ اعلم)

٣٨٩٩ – (٨) **وَمَنْ** آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَلسَّفَرُ قِطْعَةُ مِّنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ اَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَظَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَاِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ – مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجَّلُ اِلَى اَهْلِهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۹۹۹: ابو ہررہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا سرعذاب کا کلوا ہے وہ حمیس نیند کرنے اور کھانے پینے سے باز رکھتا ہے ہی جب کی مخص کا کام ہو جائے تو جلدی کمرلوث آئے۔ (بخاری مسلم)

۱۳۹۰ : حداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفرے والیس تشریف لاتے تو آپ کے اہل بیت کے بچے آپ کی لما قات کے لئے (گرے باہر نکل) آتے چنانچہ آپ ایک سفرے والیں آئے تو تیلے میں آپ کو واحمیا ' آپ نے جھے اپنے آھے سوار کرایا بعد ازاں فاطمہ کے دو بیٹوں میں سے آیک والی آپ کو واحمیا ' آپ نے بیٹھے سوار کرایا (صحابی) نے بیان کیا کہ جب ہم مدینہ منورہ میں واطل ہوئے تو آیک سواری پر تین محص سوار شے (مسلم)

١٩٩٠ ـ (١٠) **وَمَن** اَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: اَنَّهُ اَفْبَلَ هُوَوَابُوْطَلْحَةَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَفِيَّةً مُزْدِفَهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۱۳۹۹ : انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ وہ اور ابو طلق رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی معیت علی تھے اور مغیبہ آپ کے ساتھ آپ کی سواری پر آپ کے پیچے سوار تھی (بخاری) ٣٩٠٢ ـ (١١) **وَمَنْهُ**، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَطُرُقُ – اَهْلَهُ لَيْلًا، وَكَانَ لَا يَدُخُلُ اِلاَّ غُدُوةً اَوْ عَشِيَّةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۹۰۲: انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ' رسول الله صلی الله علیه وسلم (سنرے) رات کے وقت اپنے کمر شیں لوٹے سے بلکہ آپ میج یا شام کے وقت تشریف لاتے (بخاری مسلم)

٣٩٠٣ ـ (١٢) وَمَنْ جَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وإذَا اَطَـالَ , اَحَدُكُمُ الْغَنِيَةَ فَلاَ يَطْرُقُ اَهْلَهُ لَيُلاَهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۹۰۳: جار رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ، جب تم میں سے کوئی آوی کانی عرصہ گرے خائب رہے تو رات کے وقت اپنے کمرنہ آئے (بخاری مسلم)

وضاحت: محرین اچاک بلا اطلاع آنے ہے روکا گیا ہے ٹاکہ طرفین میں بجائے مجبت کے نفرت نہ ہو جائے اس کے کہ کمیں بوی کا ماحول یا اس کی کیفیات خاوند کو ناراض نہ کر دیں لیکن اگر اے علم ہے اور خاوند کا آنا متوقع ہے تو چررات کے وقت آنے میں کچھ مضائقہ نمیں (تنقیم الرواۃ جلد المفرد ۱۵۰)

٣٩٠٤ ـ (١٣) وَمَخْهُ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: وإذَا دَخَلْتَ لَيْلاً فَلاَ تَدُخُلُ عَلَى آهَلِكَ حَتَّى تَسْتَجِدُ الْمُغِيِّبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، ... مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۹۹۳: جابر رضی الله عند بیان کرتے ہیں نمی صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، جب قو رات کے وقت گر آئے قو اپنی بیوی کے پاس اس وقت تک ند جا جب تک وہ نظافت اختیار ند کر لے اور جس کے بال پراگندہ ہوں وہ محقمی ند کر لے (بخاری مسلم)

٣٩٠٥ ـ (١٤) **وَمَنْهُ**، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ نَحْرَ جَـرُوْرًا أَوْ بَقَرَةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٣٩٠٥: جابر رضى الله عند بيان كرتے ميں 'بى صلى الله عليه وسلم جب مدينه منوره تشريف لائے تو آپ نے ايك اون يا ايك گائے ذرى كى (بخارى)

٣٩٠٦ ـ (١٥) **وَعُنْ** كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ اللَّ نَهَازًا فِي الضَّحٰي، قَاذَا قَدِمَ بَدَا بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ لِلنَّاسِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ ۳۹۰۹: کعب بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں 'نی صلی الله علیه وسلم سفرے' دن میں چاشت کے وقت واپس آتے جب مید منورہ کینچ تو پہلے معجد میں تشریف لے جاتے وہاں دو رکعت (نظل) اوا کرتے بعد اذاں لوگول سے مال قات کے لئے تشریف فرما ہوتے (بخاری' مسلم)

٣٩٠٧ ـ (١٦) وَمَنْ جَابِر رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ لِى: «اذْخُلِ الْمَشْجِدَ فَصَلِّ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۹۰۷: جایر رض الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں سفر میں نی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھا جب ہم میند منورہ پنج و آپ نے تو آپ نے جھ سے کما مسجد میں جاکر دو رکعت نفل اواکر (بخاری)

#### ٱلْفُصِّلُ النَّالِيْ الْفُصِّلُ النَّالِيْ

٣٩٠٨ - (١٧) عَنْ صَخْرِ بَنِ وَدَاعَةَ الْغَامِدِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَصُولُ اللهِ تَطَلَّى: «اَللَّهُمْ بَادِكَ لِأُمْتِى فِى بُكُوْدِهَا» - وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً اَوْجَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ اَرْسُولُ اللهِ تَطَلَّى: «اَللَّهُمْ بَادِكَ لِأُمْتِى فِى بُكُوْدِهَا» - وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً اَوْجَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ اَرَّالُ النَّهَادِ، وَكَانَ صَحْرٌ تَاجِرًا. فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ اَوْلَ النَّهَادِ، فَاتَرْلَى وَكَثُرَ مَالُهُ. رَوَاهُ التَّهَادِ، وَابَوْدَاوُدَ، وَالدَّارَمِيُّ.

دوسری فصل: ۱۳۹۰ مورین دواعہ خاری رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا اے اللہ اللہ علیہ وسلم نے قرایا اور جب آپ کمی چھوٹے یا بدے فکر کو بیج تو شروع دن بیں جیج اور صعفی آجر انسان تھا وہ اپنا تجارتی مال شروع دن بیں جیجنا اسے بہت فاکمہ ہو آ چنانچہ وہ بہت مال دار ہو کیا (ترفدی ابوداؤد واری)

٣٩٠٩ ـ (١٨) وَمَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُــُولُ اللهِ ﷺ: وَعَلَيْكُمْ بِاللَّذُلُجَةِ —، فَإِنَّ الْاَرْضَ تُطْوَى بِاللَّلِلِ ٤. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ.

۳۹۰۹: انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رات کے ابتدائی حصد میں سفر کو 'اس لئے کہ رات کے وقت سفر جلدی طے ہوتا ہے (ابوداؤد) ،

٣٩١٠ - ٣٩١) وَعَنْ عَمْرُ وَبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّم، آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَّهُ قَالَ: وَالرَّاكِبُ شَيْطَانٌ – ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ – وَالثَّلاَئَةُ رَكْبٌ، . . . رَوَاهُ مَالِكُ، وَالبَّرْمِذِيُّ، وَآبُوْ دَاوْدَ، وَالنَّسَآثِقُ . ۳۹۰: عمروین شعیب این والد سے وہ این دادا سے بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا 'اکیلا سفر کرنے والد بین (مالک کشدی ابوداؤد نسائی) سفر کرنے والل شیطان ہیں اور تین سفر کرنے والے قاظمہ بین (مالک کشدی ابوداؤد نسائی)

٢٩١١ - ٣٩١) وَهَنْ آبِي سَغِيدِ الْخُدْرِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ ثَلَاثَةً ۚ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَّهُمْ، . . . رَوَاهُ آبُوْ دَاؤْدَ.

۳۹۱: ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، جب تین محض سر کریل تو وہ این میں سے ایک کو امیر بناکس (ابوداؤد)

٣٩١٢ - (٢١) **وَعِنِ** ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عِنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: وَخَيْرُ الصَّحَابَةِ اَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا اَرْبَعُمِائَةٍ، وَخَيْرُ الْجُيُوشِ اَرْبَعَةُ اللَّافِ، وَلَنْ يُغْلَبَ اِثْنَا عَشَرَ اَلَهُا مِّنْ قِلَّةٍ». رَوَاهُ البِّرِّمِذِيُّ، وَاَبُوْ دَاوُدَ، وَالدَّارَمِيُّ، وَقَالَ البِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ.

۳۹۹۳: ابن عباس رمنی الله عنما نی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ، بھترین رفاع چار ہیں اور بھترین چھوٹا لفکر وہ ہے جس میں چار افراد ہوں اور بارہ ہزار افراد ہوں اور بارہ ہزار افراد ہوں اور بارہ ہزار افراد کا لفکر تعداد کی کی کے سبب فکست سے دوچار نہیں ہو سکتا (ترندی ابرداؤو واری) امام ترندی نے اس مدے کو غریب قرار دیا ہے۔

٣٩١٣ ـ (٢٢) وَعَنْ جَابِر رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيْرِ، فَيُزْجِى اللهُ عَنْهُ، وَيَدْعُوْ لَهُمْ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ.

۳۹۱۳: جابر رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں' رسول الله صلی الله علیه وسلم پیچیے چلتے تھے' منتھے ہوؤں کو دلیری دے کر چلاتے تھے' اپنے پیچیے سوار کر لیتے اور ان کے لئے دعا فرماتے (ابوداؤد)

٣٩١٤ ـ (٢٣) **وَمَن** آبِي ثَعُلَبَهَ الْخُشَنِيُّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوْا مَنْزِلًا تَفَرَّقُوا فِى الشِّعَابِ وَالْاَودِيَةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ تَفَرُّفَكُمْ فِى هُــــٰذِهِ الشِّعَابِ وَالْاَوْدِيَةِ الْشَيْطَانِ». فَلَمْ يَنْزِلُوا بَعْدَ ذٰلِكَ مَنْزِلًا إِلَّا انْضَمَّ بَعضُهُمْ إلى بَعْضٍ ، وَالْاَوْدِيَةِ إِنْمَا ذٰلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ». فَلَمْ يَنْزِلُوا بَعْدَ ذٰلِكَ مَنْزِلًا إِلَّا انْضَمَّ بَعضُهُمْ إلى بَعْضٍ ، حَتَّى يُقَالَ: لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ ... رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ.

۳۹۳: ابو تعلیه خشنی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ لوگ جب کی منول ہیں اترتے تو گھاٹیوں اور وادیوں ہیں متفق ہوتا، شیطان کی جانب متفق ہو با شیطان کی جانب متفق ہوتا، شیطان کی جانب سے ہے۔ آپ کے اس فرمان کے بعد جب لوگ کی منول میں اترتے تو سٹ کر رہے یہاں تک کہ کما جا آ اگر ان پر جاور بچا وی جائے تو سب کو وُھانپ لے (ابوداؤد)

٣٩١٥ ـ ٣٩١) **وَهَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، خَالَ: كُنَّا يُوْمَ بَنْدٍ، كُلُّ ثَلَاثَةٍ عَلَى بَعِيْرٍ، فَكَانَ اَبُوْلُبَابَةَ، وَعَلِى بْنُ اَبِى طَالِبٍ زَمِيْلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَكَانَتُ إِذَا جَاءَتْ عُقْبَةُ -- رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالاً: نَحْنُ نَمْشِيْ عَنَكَ. قَالَ: هَمَا أَنْتُمَا بِاَقُوٰى مِنْتَى، وَمَا أَنَّا بِاَغَنَى عَنِ الاجرِ مِنْكُمَا». رَوَاهُ فِنَ «شَرْحِ السَّنَّةِ».

۳۹۵: عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں ہم تین مخص ایک اونٹ پر سوار سے چنانچہ ابدلبابہ اور علی بن ابی طالب سول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھی سے راوی نے بیان کیا کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم (کے اترنے) کی باری آتی تو دہ دونوں کہتے کہ ہم آپ کی طرف سے پیدل چلتے ہیں۔ آپ نے فربایا م جمع سے زیادہ قوی نہیں ہو اور نہ میں تم سے اجر و ثواب میں بے پرواہ ہوں (شرح السنہ)

٣٩١٦ – (٢٥) **وَمَنْ** أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: **وَلَا تَتَّخِذُوْا** ظُهُوْرَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ – ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى إِنَّمَا سَخَرِّهَا لَكُمْ لِتُبَلِّفَكُمْ اِللَّ بَلَدٍ لَمْ تَكُوْنُوا بِالْغِيْهِ الاَّ بِشِيِّ الْاَنْفُسِ ، وَجَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَاتِكُمْ ، رَوَاهُ ٱبُوْ دَاوُدَ.

۱۳۹۱: ابو ہریرہ رضی اللہ عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ، تم چار پایوں کی کمر کو منبرنہ بناؤ بے فک اللہ نے انہیں تمارے آلام کیا ہے آلہ وہ عمیس ایسے مقامات تک لے جاکمیں جمال تم انتائی مشعت کے بیٹر نہیں پنج کئے تھے اور اللہ نے تمارے لئے زمین کو بنایا پس تم زمین پر اینے کام کود (ابوداور)

٣٩ ١٧ ـ ( ٢٦ ) **وَهُنَ** اَنْسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : كُنَّا اِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلًا لاَ نُسَبِّحُ حَتَّى نَحُلُّ الرِّحَالَ ... رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

۳۹۱: انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کس منزل پر اترتے تو جب تک ہم (چارپایوں سے) سامان ند اللہ اللہ اللہ اللہ عند بیان کرتے تھے (ابوداؤد)

٣٩ ١٨ ٣٠ــ (٢٧) **وَمَنُ** بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ 義 يَمْشِىْ اِذْ جَــاَّغَةُ رَجُلٌ مَعَهُ حِمَارٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ارْكَبْ! وَتَاَخَّرَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ 義: «لَا، اَنْتَ اَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ، اِلاَ اَنْ تَجْعَلَهُ لِيْ. قَالَ: جَعَلْتُهُ لَكَ، فَرَكِبَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَاَبُوْ دَاوُدَ.

۱۳۹۸: بریدہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ہل رہے تھے اچاک ایک فیص آپ کے پاس آیا اس کے ساتھ گدھا تھا۔ اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! اس پر سوار ہو جاکس اور وہ (خور) بیجے ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (سوار ہونے سے) انکار کیا اور فرایا کو اپنے چارپائے کے امحلے حصہ پر سواری کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے البتہ اگر تو جھے اجازت دے تو پھر ہو سکتا ہے؟ اس نے کما میں نے آپ کو اجازت دی تو پھر ہو سکتا ہے؟ اس نے کما میں نے آپ کو اجازت دی (پھر) آپ اس پر سوار ہوئے (ترفری) ابوداؤد)

۳۹۹ : سعد بن ابی بند ابو بریره رمنی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کھی اونٹ اور کچھ کھے ہیں ہی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کچھ اونٹ اور کچھ کھے ہیں ہم میں سے ایک عضی عمدہ اونٹ اور کچھ کھے ہیں ہم میں سے ایک عضی عمدہ حتم کی اونٹیاں لے کر نکا ہے جن کو اس نے موٹا آزد کر رکھا ہے لیکن ان جی سے کی اونٹی پر سوار نمیں ہو آ اور اپنے ایس سے کر نگا ہے جو جل نمیں سکا اس کو سوار نمیں کرا آ اور شیطانوں کے گھر میں نے نمیں وکھے۔ سعید راوی کہا تھا میرا خیال ہے کہ ان سے مراو وہ کولے ہیں جن کو لوگ ریشی کپڑوں کے ساتھ وصلاحتے ہیں۔ (ابوداؤو)

وضاحت : موجوده دور میں کجادوں کی جکہ عمد حتم کی کاریں ہیں جو بہت تیتی ہوتی ہیں اور اظہار فخرے لئے انسیں خریدا جاتا ہے (داللہ اطم) اس مدیث کی سند میں سعید بن الی بند کا ابو بریرا ہے ساع وابت شیں اس لئے سے ردابت منقطع ہے (تنقیح الرداة جلد مع صفحہ 10)

٣٩٢٠ ـ (٢٩) وَهُنْ سَهَلِ 'بنِ مُعَاذٍ، عَنْ آبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: غَزَوْنَا مَـعُ النَّبِيِ يَجْةً، فَطَلَقُ النَّبِيِ يَجْةً، فَطَلَقُ النَّبِيِ يَجْةً، فَطَلَقُ النَّامِيُ النَّهِ عَنْهُ، فَلَا يَتَنَادِيْ فِي النَّبِيِ يَجْةً، فَلَا مِنَادِيَّا يُتَنَادِيْ فِي النَّاسِ : «إِنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلًا، أَوْ قَطَعَ طَرِيْقًا، فَلاَ جِهَادَ لَهُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤَدَ.

۱۳۹۳: ممل بن معاذ اپنے والد سے روایت کرتا ہے اس نے بیان کیا ہم نے می صلی اللہ طیہ وسلم کی رفاقت میں جداد کیا۔ نوگوں نے اتر نے مقامات کو سحک بنا دیا اور راستوں کو بند کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرنے

والے کو بھیجا کہ لوگوں میں (بی) منادی کرے "ب طک جس مخص نے اترائے کے مقامات کو تک کیا یا راستہ بند کیا' اس کا جماد نمیں ہے" (ابدواؤد)

٣٩٢١ – (٣٠) **وَمَنْ** جَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: وَإِنَّ ٱحْسَنَ مَا دَخَلَ الرَّجُلُ اهْلَهُ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَوَّلُ اللَّلِيلِ ». رَوَاهُ ابْوُدَاؤُدِ.

۱۳۹۲: جابر رضی اللہ عند ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا 'سب سے اچھا وقت 'جس میں آ آوی سنرسے والی بر محروالوں کے پاس پنچا ہے رات کا ابتدائی حصہ ہے (ایوداؤد)

#### ُ دُرِّ مِ تُ مِ الْفُصُلُ الْثَالَثُ

٣٩ ٣٩ ٣٦ (٣١) عَنْ آبِي قَتَادَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ فِى سَفَرٍ فَعَرَّسَ بِلَيْلِ إِضْطَجَعَ عَلَىٰ يَمِيْنِهِ –، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِهِ . . . رَوَاهُ مُشْلِمٌ.

تیری فصل: ۱۳۹۳: ابوقادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بب سفر میں ہوتے اور رات آرام کے لئے اترتے تو اپنی کلائی کو افعا رات آرام کے لئے اترتے تو اپنی کلائی کو افعا کر رکھتے اور اپنا سراپی ہتیلی پر رکھتے (مسلم)

٣٩ ٣٩ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ابن عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بَعَثَ النَّيِّ ﷺ عَبدَ اللهِ بُنَ رَوَاحَةَ فِى سَرِيَّةٍ، فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَغَذَا أَصْحَابُهُ، وَقَالَ: أَتَخَلَّفُ وَاصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَآهُ، فَقَالَ: همَا مَتَعَكَ آنْ تَغُدُو مَعَ أَصْحَابِكَ؟ وَقَالَ: همَا مَتَعَكَ آنْ تَغُدُو مَعَ أَصْحَابِكَ؟ وَفَالَ: همَا مَتَعَكَ آنْ تَغُدُو مَعَ أَصْحَابِكَ؟ وَفَالَ: وَلَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَا آذَرَكْتَ فَضَلَ عَدُوتِهِمُ . رَوَاهُ التِرْمِذِي .

سہہ و این عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کو ایک فکر میں بھیجا اس روز جعد کا دن تھا اس کے رفقاء صح بی چلے کے اس نے خیال کیا کہ میں تھمرنا ہوں (اور) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز جعد ادا کر کے ان کے ساتھ جا لموں گا جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی تو آپ نے اسے دیکھا آپ نے (اس سے) دریافت کیا تو آپ نرفقاء کے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ اس نے جواب دیا میں نے چاہا کہ آپ کی اقتداء میں نماز ادا کر کے ان کے ساتھ جا لموں گا۔ آپ نے فرایا اگر تو اس نے بواب دیا میں کو خرج کرے تو ان کے صح کے وقت بھل پڑنے کے ثواب کو نہیں یا سکے گا (ترفری)

, . .

٣٩ ٣٩ - (٣٣) وَهَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَضْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا جِلْدُ نَمْرٍ» . . . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ .

سہ اللہ اللہ مررہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، فرشتے ایسے کا قلے کے ساتھ تعمیل ہوتے جس میں چیتے کا چڑا ہو (ابوداؤد)

وضاحت : اس مديث كي مند على مران بن داؤد رادي ضعيف ب (ميزان الاحدال جدم مني ١٣٠١)

٣٩٢٥ ـ (٣٤) وَعَنْ سَهَـل بَنِ سَعْدٍ رضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
وسَيِّدُ الْقَوْمِ فِى السُّفَرِ خَادِمُهُمْ، فَعَنْ سَبَقِهُمْ بِخِدْمَةٍ لَمْ يَسْبِقُوهُ بِعَمَلِ اللهُ الشُّهَادَةَ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِى وَشُعَبِ الْإِيْمَانِهِ.

ان کا خادم ہے کی بن سعد رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا سنر میں قوم کا سروار ان کا خادم ہے کی جو محض خدمت کرنے میں ان سے سبقت نے جائے تو وہ لوگ اس سے سوائے شادت سے کسی (ووسرے) عمل کے ساتھ سبقت نہیں نے جا کتے (بہتی شعب الایمان)

وضاحت : یہ صدیث ضعیف ہے نیز اس صدیث کو سیولمیؓ نے ضعیف قرار دیا ہے (تنقیع الرواۃ جلد۳ صفی ۱۳۵۳ منسید) ضعیف الجامع العندر جلد۳ صفی ۱۳۳۶ منسید الجامع الصنیر جلد۳ صفی ۱۳۳۶ منسید الجامع الصنیر جلد۳ منسید ۱۳۳۶ منسید الجامع الصنیر جلد۳ منسید ۱۳۳۶ منسید الجامع المساحد المساحد

# بَابُ الْكِتَابِ إِلَى الْكُفَّارِ وَدُعَائِهِمُ إِلَى الْإِسُلاَمِ (كَفَارِي الْإِسُلاَمِ (كَفَارِي جَانِب خطوط تحرير كرنے اور انہيں اسلام كى دعوت دينے كابيان)

#### أَلْفُصُلُ الْإِوَّلُ الْفُصُلُ الْإِوَّلُ

إِلَى الإِسْلاَمِ ، وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ اللّهِ دَّحَيَةَ الْكَلْبِيّ ، وَامَرَهُ أَنْ يَذُفَعَهُ إِلَى عَظِيْم بُصْرِي لِيَذُفَعَهُ إِلَى هَرَقُ لَ إِلَى هَرَقُ لَ إِلَى قَلْمَ اللّهِ الرّوسُولِهِ إِلَى هِرَقُ لَ عَظِيْم الرّومِ . سَلامٌ عَلَى مَنِ اتّبَعَ الْهُدى ، أَمَّا بِعَدُ ، فَإِنّى أَدْعُولُ بِدَاعِيةِ الْإِسْلاَم . أَسْلِم عَظِيْم الرّومِ . سَلامٌ عَلَى مَنِ اتّبِعَ الْهُدى ، أَمَّا بِعَدُ ، فَإِنّى أَدْعُولُ بِدَاعِيةِ الْإِسْلاَم . أَسْلِمُ تَسَلَمْ . وَاسْلِمُ فَوْلِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرْتَيْنِ ، وَإِنْ تَوَلَّنَ فَعَلَيْك إِنْمُ الْارْيُسِيِيْنَ — ، وَهِ يَا آهَلَ الْكِتَابِ تَعْالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَا وَبَيْنَكُم أَنُ لاَ نَعْبُدَ اللّهِ اللهُ وَلا نُصْلِمُ بِعَنْ اللهِ ، وَلا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَلا نُصْلِطُ بِعَلَى اللهِ ، وَلا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

پہلی قیمل: ۱۳۹۳: این مہاں رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمردم کی جانب خط الکھا اسے اسلام کی دھوت دی اور اس کی جانب دھیہ کہی کو خط وے کر بھیجا اور اس کو بھم دیا کہ وہ اسے بھرہ کے امیر کو دے ناکہ وہ اسے قیمردم تک پہنچا سکے۔ اس کی مہارت یہ تھی، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو پوا بخشے والا مہران ہے ۔ ہم اللہ کے بیڑے اور اس کے بیغبر کی جانب سے دوم کے حاکم ہرقل کی جانب اس معنس پر سلام ہوجو اللہ کی ہوایت کی ابنام کرے بعد ازاں میں آپ کو اسلام کی دھوت دیتا ہوں آپ اسلام لا کمیں (قو) آپ محفوظ رہیں گے اور اسلام قبل کرنے سے اللہ تعالی آپ کو دوگن قواب مرصت فرائے گا اور اگر آپ نے اسلام سے افراف کیا تو آپ سے سب ایمان نہ لانے والی رہیت کا گاؤہ آپ ہو بات ہمارے اور تسمارے ورمیان کیال مسلمہ سب ایمان نہ لانے والی رہیت کا گاؤہ آپ ہو بات ہمارے اور تسمارے ورمیان کیال مسلمہ سب ایمان نہ لائے کی واللہ کے سوا اپنا کارماز نہ سمجی آگر یہ لوگ (اس بات کو) نہ مائیں تو (ان سے) کہ دو ہمائی رہو کہ ہم اللہ کے فرانبروار ہیں (بخانہ) اور مسلم کی دوایت ہی ہے آپ نے کھوایا محمد اللہ کے مائی سے اور (الان میسین کور ہے (جب کہ دونوں کا مفہوم آبک ہے) اور لفظ تی ہیں ہے آپ کے کھوایا محمد اللہ کے اور اور ایک کی اور اسلم کی دوایت ہی ہے آپ نے کھوایا محمد اللہ کے اور اور کہ ہم اللہ کے فرانبروار ہیں (بخانہ) المیں سین تحریر ہے (جب کہ دونوں کا مفہوم آبک ہے) اور لفظ کے بینہ کی جانب سے ہے اور (الان میسین کی بائے) المیں سین تحریر ہے (جب کہ دونوں کا مفہوم آبک ہے) اور لفظ کی دوایت میں محمد آبکہ ہے) اور لفظ کی دوایت ہی جگر) می دوایت میں دونوں کا مفہوم آبک ہے) اور لفظ کی دوایت ہی جگر) میں دونوں کا مفہوم آبک ہے) اور لفظ کی دوایت ہی جگر) میں دوایت کی دوایت ہی دونوں کا مفہوم آبک ہے) اور لفظ کی دوایت کی دوایت ہی دونوں کا مفہوم آبک ہے) اور لفظ کی دوایت ہی دونوں کا مفہوم آبک ہے) اور لفظ کی دوایت کو دوایت کی دوایت کی

وضاحت ؛ روم کے بادشاہ کا لقب قیم' فارس کے بادشاہ کا لقب کریٰ جشہ کے بادشاہ کا لقب نجائی' ترک کے بادشاہ کا اقتب نجائی' ترک کے بادشاہ کا نقب خاتان' تبلیوں کے بادشاہ کا لقب خوات معروں کے بادشاہ کا لقب موز اور حمیر کے بادشاہ کا لقب تج تحا اور جو تکہ خطوط عمی انتشار ہو آ ہے' اس لئے اس خط عمی جمال انتشار ہے وہاں فصاحت و بالافت کے لحاظ سے نمایت عمد تحریہ ہے (تنظیم الرواۃ جلدم صفح میں)

٣٩ ٢٧ - (٢) **وَمَنْهُ**، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتِظَ بَعَثَ بِكِتَابِهِ اللَّى كِسُرَى مَعَ عَبْدِ الله بَنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيّ، فَامَرَهُ أَنُ يَدْفَعَهُ اللَّى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ، فَذَفَعهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ اللَّي كَسُرَى فَلَمَّا قَرَا مَرَّقَةً أَنْ يُمَرَّقُوا كُلُّ مُمَرَّقِي .. رَوَاهُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُمَرَّقُوا كُلُّ مُمَرَّقِي .. رَوَاهُ اللهِ عَلَيْ إِنْ الْمُمَرِّقِيْ .. رَوَاهُ اللهِ عَلَيْ إِنْ الْمُمَرِّقِيْ .. رَوَاهُ اللهِ عَلَيْ إِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ مَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يُمَرَّقُوا كُلُّ مُمَرَّقٍ .. رَوَاهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا مَعْمَا عَلَيْهِ مَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يُمَرَّقُوا كُلُّ مُمَرَّقًا عَلَيْهِ مَا مَسْولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا مَعْمَا عَلَيْهِ مَا مُعَلِّيْ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا مُعَمِّلُ اللهُ عَلَيْهِ مَا مُعَمِّلُهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا مُعَمِّلُهُ اللهِ عَلَيْهِ مَا مُعَمِّلُهُ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا مُعَمِّلُهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا مُعَمِّلُهُ مَا مُنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا مُعَمِّلُهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا مُعَمَّلُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا مُعَمِّلُهُ مَا مُعَلَّقُولُونُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا مُعَمَّلُهُ مَا مُعَمَّلُهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا مُعَمَّلُونَ عَلَيْهُ مَا مُوا مُعَلِّلُولُ مُعَلِّقُولُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا مُعَمِّلُولُ مُعَمِّلُولُ مَا مُعَلَّا عَلَيْهُ مَا مُعَلِّمُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ مُعَمِّلُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَ

۳۹۳۷: این عماس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم بے اپنا کتوب عبدالله بن حذافه سمی ک باتھ کمرئی کی جانب ارسال کیا اور است تھم واکہ وہ یہ عل بحرین کے رئیس کو وے وے چنانچہ بحرین کے رئیس نے وہ علم کمرئی کی جانب بجوایا جب اس نے علم برحا تو اس کو بھاڑ والا ابن المصیب راوی نے بیان کیا کہ ان کے حق میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بد وعاکی کہ وہ کلوے ہو جائیس (بخاری)

وضاحت ؛ ابدیزین برمزین نوشروال نے آپ کے خط کو کلوے کلوے کیا تھا اس کو اس کے بیٹے شرویہ نے مل کر ڈالا بیان کیا جا آ ہے کہ جب ابدیز کو اپنی موت کا بیٹن ہو گیا تو اس نے دوافانہ کی الماری میں سے زہر کی ڈبیہ پر تحریر کیا کہ یہ دوا قوت باہ کے لئے بہت مغید ہے اور اس کا بیٹا شرویہ ایکی اودیات کا بدا دلداوہ تھا چنا چہ والد کو مثل کرنے کیا بعد دوافانہ سے اس نے دہ ڈبیہ ل جس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ دوا متوی باہ ہے اسے استعمال کیا اور اس سے دہ فراس بلاک ہو کیا بیجہ میں حکومت ختم ہو می اور نحوست نے ان کے بان ڈرے ڈال لئے۔ یہ سب پکھ رسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم کی بد دعا کا بیجہ تھا (تنقیع الرواۃ جلد مع مؤراس)

٣٩٢٨ - ٣٩) وَمَنْ أَنَسٍ رَضِّى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبَى ﷺ كَتَبَ اِلَى كِسُرَى وَالَى قَيْصَرَ وَالِيَ النَّجَاشِيّ وَالِّىٰ كُلِّ جَبَّادٍ يَدْعُـوْهُمْ اِلَى اللهِ، وَلَيْسَ بِالنَّجَـاشِيّ الَّذِى صَلَّى عَلَيْهِ النِّبَى – ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۹۸: الس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہی صلی الله طید وسلم نے سری قیمر نجافی اور ہر سروار کی جانب عطر تحریر کیا (ور) الهیں الله تعالی کی طرف وعوت وی (خیال رہے) اس نجافی سے مراد وہ نجافی نمیں جس کا تمی صلی الله طید وسلم نے عائباند قماد جاند پڑھا تھا (مسلم)

٣٩ ٣٩ ـ (٤) وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْن بُرِّيْدَةَ، عَنْ ابِيْهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَبالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَّرَ أَمِيْرًا عَلَىٰ جَيْشٍ أَوْسَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصِّتِه بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا، ثُمُّ قَالَ: واغْزُوْا بِسَهِمِ اللهِ، فِي سَبِيْلِ اللهِ، قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، أغزُوْا فَلاَ تَغُلُّوْا، وَلاّ تَغْدِرُوْا، وَلَا تَمَثَّلُوْا، وَلَا تَفْتُلُوا وَلِيْدًا، وَإِذَا لَقِيْتَ عَدُوُّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَادْعُهُمْ الِّي ثَلَاثِ يِحصَالِ - او خِلالٍ - فَأَيُّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلَ مِنهُم وكُفُّ عَنهُم، ثُمُّ ادْعُهُم الِّي الْإِسُلاِّم، فَإِنْ آجَالُهُ وَكُ فَاقْبَ لَ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ الِي التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ الَّي دَارِ الْمُهَاجِرِيْنَ، وَاخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنَّ فَعَلُّوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِيْنَ، فَإِنْ إِبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوْا مِنْهَا فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُوْنَ كَأَعْرَاب الْمُسْلِمِيْنَ، يُجْرى عَلَيْهِمْ خُكُمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ، وَلَا يَكُوْنُ لَهُمْ فِي الْغَنِيْمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ الْأَانُ يُّجَاهِدُوْا مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَاِنْ هُمُ اَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَاِنْ هُمْ اَجَابُوْكَ فَأَقْبَلَ مِنْهُمْ وَكُفُّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ اَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذًا حَاصَرْتَ اَهْلَ حِصْنِ فارَادُوكَ اَنْ تَجْعَلَ لَهُمُ ذِمُّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ يُٰبِيِّهِ فَلَا تَجُعَـٰلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلاَ ذِمُّـةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِنِ الْجَعَـٰلِ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمُّـةً ٱصْحَابِكَ، فَإِنُّكُمْ أَنْ تُخفِرُوْا ذِمَمَكُم وَذِمْمَ أَصْحَابِكُمْ أَهُوَنُ مِنَ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُوْلِهِ، وَإِنْ حَاصَرْتَ آهلَ حِصْنِ فَارَادُوْكُ آنُ تُنُـزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ فَلَا تُنْزِلُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَلَٰكِنَّ ٱنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَذْرِى : ٱتُصِيْبُ حُكْمَ اللهِ فِيْهِمْ أَمْ لَا؟.. رَوَاهُ مُسلِمٌ.

mara: سلیمان بن بریدہ این والد سے بیان کرتے ہیں اس نے کما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجمی کمی چھوٹے یا برے فکر کا امیر مقرر فراتے تو اس کو اپنے معالمات میں اللہ سے ڈرنے اور اپنے سائتی مسلمانوں کے ساتھ اجہا سلوک کرنے کی وصیت فراتے۔ نیز فراتے اللہ کے رائے میں اللہ کے نام کے ساتھ جاد کو۔ اس مخص سے الوائی کو جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ جماد کرو تو خیانت نہ کو 'حمد فکنی نہ کرو (لاشوں کا) مثلہ نہ کرو کمی بچے کو قتل نہ كو اور جب تهاري طاقات تهارے وشنول سے ہو تو انسين تين باتوں كى وعوت دو- ان من سے جس بات كو وہ تسليم كري اس كو مان لو اور ان ير حمله ند كرو كليل اشيل اسلام كى جانب بلاؤ أكر وه اسلام في اسكن تو ان ك اسلام كو قبل کرد اور ان پر حملہ کرنے سے رک جاؤ بعد ازاں انسیں کمو کہ وہ دارالحرب چھوڑ کر دارا لہرت میں منتقل ہو جائیں یز انسی بناؤ کہ اگر وہ خطل ہو جائیں مے تو ان کو مماجرین کے حقوق میسر آئیں مے اور ان پر مماجرین کی کی ذمد واری عائد ہوں گی اگر وہ وارا لہرت کی جانب خطل ہونے سے انکار کرین تو انسیں بناؤ کہ ان کا معالمہ جگل میں بودد اس رکھنے والے مسلمانوں کا سا ہو گا۔ ان پر اللہ کے وہی احکام نافذ ہوں کے جو دیر ایمانداروں پر نافذ ہوتے ہیں محراشیں عنیت اور ننی کے مال میں سے می و نمیں لے گا۔ ہاں آگر وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کر جماد کریں مے تو انمیں حصہ لے گا آگر وہ اس بات كو تتليم ندكرين تو ان سے جزيد اوا كرنے كا مطالبه كرو- أكر وہ جزيد اوا كرنا تتليم كرين تو ان سے جزيد لو اور

السیں کی نہ کو۔ اگر وہ بڑنے دینے سے انکار کریں تو اللہ سے دد طلب کرتے ہوئے ان کے ساتھ بنگ کو اور جب تم
کی قلعہ کا محاصرہ کرد اور وہ تم سے تقاضا کریں کہ تم انسی اللہ اور اس کے تینبرکا ذمہ (منانت) ود تو تم انہیں اللہ اور
اس کے تینبرکا ذمہ نہ ود بلکہ اپنا اور اپنے رفقاء کا ذمہ ود کیونکہ اگر تم اپنے اور اپنے رفقاء کے ذمہ کو قوڑ ڈالو تو یہ اللہ
اور اس کے رسول کے ذمہ کو قوڑ نے کے مقابلہ میں معمول ہے اور اگر تم کمی قلعہ کے کینوں کا محاصرہ کرد اور وہ تم سے
یہ نقاضا کریں کہ تم انہیں اللہ کے عظم پر آثارہ تو تم انہیں اللہ کے فیطے پر نہ آثارہ بلکہ اپنے فیطہ پر آثارہ کو تکہ حمیس
مر نہیں کہ تم ان کے بارہ میں اللہ کے فیطے کو پنج باؤ کے یا نہیں (مسلم)

وضاحت الله الله والله المراح كا عم وين سه معلوم موتا ب كه شريت من اجتماد مى ايك وليل ب خواه اجتماد مع معلوم موتا ب كه شريت من اجتماد كى اجازت كن اجتماد مع مو يا غله بسرمال قيامت تك اجتماد كا دروازه كهلا ب البند به منله تنسيل طلب ب كه اجتماد كى اجازت كن الله علم كوب؟ (والله اعلم)

٣٩٣٠ ـ (٥) وَهُنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ آبِي آوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَمْ فِي اللهِ عَلْمُ فِي اللهِ عَلَمْ فَي النَّاسِ فَقَالَ: ﴿ وَيَا آَيُهَا النَّاسُ! لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوّ، وَاسْاَلُوا اللهُ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيْتُمُ فَاصْبِرُوْا، وَاعْلَمُوْا أَنَّ الْجَنَّةَ النَّاسُ! لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوّ، وَاسْاَلُوا اللهُ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيْتُمُ فَاصْبِرُوْا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةُ تَخْتُ ظِلَالِ السِّيُوْفِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ اللَّهُمُ مُنْوِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِى السَّحَابِ، وَهَاذِمُ الْآخْوَابِ، أَهْوِمُهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ ﴿ . مُثَقَقَّ عَلَيْهِ .

۳۹۳۰: حبدالله بن الى اونی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ' ب شک رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بعض فردات میں جن میں آپ نے دهمنوں سے مقابلہ کیا سورج کے زوال کا انظار کیا بعد ازاں آپ لوگوں میں کھڑے ہوئے اور آپ نے اعلان کیا ' اے لوگو! تم دعمن کے ساتھ لڑائی کی آرزد نہ کرد بلکہ اس سے عافیت طلب کرد جب تم دعمن سے ملو تو مبرسے کام لو اور اس بات کا یقین رکھو کہ جنت تکواروں کے ساتھ کے بیچ ہے پھر آپ نے (زیل کے دعمن مانق کی ساتھ) وعاکی ' اے اللہ! کتاب کو نازل کرنے والے ' بادلوں کو چلانے والے ' (کافروں کی) جماعتوں کو محکست ویے والے ' اللہ کا در جمیں ان پر غلبہ مطافرا (بخاری مسلم)

٣٩٣١ – (٦) وَعَنْ أَنَس رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيُ ﷺ كَانَ اِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنَ يَغُرُو بِنَا حَتَىٰ يُصْبِحَ — وَيَنْظُرَ اِلْيَهِمْ، فَانْ سَمِعَ اَذَانًا كَفَ عَنْهُمْ، وَاِنْ لَمْ يَسْمَعُ اَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَخَرَجُنَا اِلى خَيْبَرَ، فَانتَهَيْنَا الِيْهِمْ لَيُلاً، فَلَمَّا أَصْبَحَ وَلَمُ يَسْمَعُ آذَانًا رَكِبَ عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَخَرَجُوْا اِلْيَنَا بِمَكَاتِلِهِمْ وَرَكِبْتُ خَلْفَ آبِى طَلْحَةً وَإِنَّ قَدَمِى لَتَمَسُّ قَدَمَ نَبِي اللهِ ﷺ، قَالَ: فَخَرَجُوْا اِلْيَنَا بِمَكَاتِلِهِمْ وَرَكِبْتُ خَلْفَ آبِى طَلْحَةً وَإِنَّ قَدَمِى لَتَمَسُّ قَدَمَ نَبِي اللهِ ﷺ، قَالَ: فَخَرَجُوْا اِلْيَنَا بِمَكَاتِلِهِمْ وَمَسَاحِيْهِمْ — ، فَلَمَّا رَأُوا النَّبِي ﷺ قَالُوْا: مُحَمَّدٌ، وَاللهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمْنِسُ — ، فَلَجَاوُا اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ ال

بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذِرِيْنَ، مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۳۹۳: الس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نمی ملی اللہ علیہ وسلم جب بمیں لیکر کی قوم سے لوائی کرتے قو اس وقت تک لوائی نہ کرتے جب تک می صادق نمودار نہ ہو جاتی اور ان کا جائزہ لینے آگر اذان (کے کلمات) سنتے قو ان پر حملہ کر ویتے۔ انس نے بیان کیا چنانچہ ہم خیر (کی جانب) ملے ہم دہاں رات کے وقت پنچ جب میح نمودار ہوئی اور آپ نے اذان (کے کلمات) نہ سنے قو آپ (سواری پر) سوار ہوئے اور میں ملا کے وقت پنچ سوار ہوا جبہ میرا قدم نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو چمو رہا تھا۔ الس نے بیان کیا کہ خیرے لوگ ہاری کی جی سوار ہوا جبہ میرا قدم نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا قو انہوں نے شور مجا والا اللہ علیہ وسلم کو دیکھا قو انہوں نے شور مجا والا کے ان کو طرف اپنے فوکروں اور اپنی کدالوں کے ساتھ نظے جب انہوں نے نمی مالیہ علیہ وسلم کو دیکھا قو انہوں نے شور مجا والی کے ساتھ کیا جب نیر زنباہ و بریاد ہو گیا" اس میں کوئی شہر نہیں کہ جب ہم کی دیکھا تو آپ نے قرایا" اللہ بحت بڑا ہے۔ انٹر بہت بڑا ہو گیا" اس میں کوئی شہر نہیں کہ جب ہم کی قوم کی آبادی میں انتہ میں تو ان کوگوں کی میم غم غال ہوتی ہے جن کو برے انجام سے پہلے سے خبروار کر دیا گیا تھا (بخاری) مسلم)

٣٩٣٢ - (٧) وَعَنِ النَّعْمَانِ بَنِ مُقَرِّنِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: شَهِدُتُ الْقِتَالَ مَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

۳۹۳۳: نمان بن مقرن رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بی رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی معیت بیل اوا تیوں میں صاحر ہوا آپ کا اختار کرتے ہیال سیک کہ ہوا تیل ما خرجوا آپ کا اختار نے ہیال سیک کہ ہوا تیل اور نماز کا دفت ہو جا آ (مخاری)

### رد. م الفصل الثاني

٣٩٣٣ - (٨) عَنْ النَّعْمَانِ بَنِ مُقَرِّنٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: شَهِدُتُ - مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ، فَالَ النَّهُ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلَ النَّهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهَ، فَكَانَ إِذَا لَمْ يُقاتِلُ أَوَّلَ النَّهَارِ انْتَظَرَ حَتَّى تَزُوْلَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلَ النَّمْسُ. رَوَاهُ ابْوَ دَاوْدَ .

دوسری فصل: سهسه : تعمان بن مقرن رضی الله عنه بیان کرتے بیں که بی رسول الله صلی الله علیه وسلم کی معیت میں فردات بی شریک ہوتا رہا جب آپ شروع دن بیں جنگ نه کرتے تو انتظار فراتے یمال سک که سورج وصل جاتا ، بوائیں طلح کلیں اور دلتے و فعرت کا زول ہوتا (ابوداؤد)

٣٩٣٤ – فَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ اَمْسَكَ حَتَى تَطْلَعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتُ قَاتَلَ، غَزَوْتُ مَعَ النَّبِي ﷺ فَاذَا طَلَعَتُ قَاتَلَ، غَزَوْلَ الشَّمْسُ، فَاذَا طَلَعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتُ قَاتَلَ، فَإِذَا النَّيْصَفَ النَّهَارُ اَمْسَكَ حَتَى تَطْلَعَ الشَّمْسُ قَاتَلَ حَتَى الْعَصْرِ، ثُمَّ اَمْسَكَ حَتَى يُصَلِّى النَّهَارُ الشَّمْسُ قَاتَلَ حَتَى الْعَصْرِ، ثُمَّ اَمْسَكَ حَتَى يُصَلِّى الْعَصْرَ، ثُمَّ يُقَاتِلُ. قَالَ قَتَادَةُ: كَانَ يُقَالُ: عندَ ذٰلِكَ تِهِيْجُ رِيَاحُ النَّصْرِ، وَيَدْعُو الْمُؤْمِنُونَ لِجُيُوشِهِمْ فِى صَلاَتِهِمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

سور الله ملی الله علی و الله الله علی الله علی الله علی الله علی و الله علی الله علی الله علی الله علی و الله علی و الله علی معیت علی بنگیس او الله می مادق طوع بو آل تو آپ سورج للنے تک بجگ سے رکے رہے جب سورج طوع بو آل تو آپ او آپ آپ او آپ

وضاحت : تادة ملس دادى ہے اس كى الاقات لعمان سے ابت نيس ہے كس سند ميں انتظاع ہے ۔ (ميزان الاعدال جلد سمني معنف تذي مني مند)

٣٩٣٥ - (١٠) **وَعَنْ** عِصَامِ الْمُزَنِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثْنَا رَسُوَلُ اللهِ ﷺ فِى سِرِيَّةٍ، فَقَالَ: «اِذَا رَايْتُمْ مَسْجِداً اَوْسَمِعْتُمْ مُؤَذِّنَا فَلاَ تَقْتُلُوا اَحَدَّا، ... رَوَاهُ التِّزْمِذِيُّ، وَاَبُوْ دَاوْدَ.

۳۹۳۵: مسام مزنی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں ایک دستہ میں بھیما اور آپ سے اور آپ من مجد کو دیکھویا مؤدن کی اذان سنو تو تم دہاں کی مخص کو قتل نہ کرد (ترفری ایوداؤد) وضاحت ، ایوداؤد کی ردایت کی سند ضعیف ہے (ضعیف ایوداؤد صفی ۲۵

### - \* رو مَ مِ الفُصل الثالث

٣٩٣٦ – (١١) عَنْ آبِي وَائِلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَتَبَ خَالِدُ بَنُ الْوَلِيدِ إِلَى اَهْلِ فَارسَ. بِشِيم اللهِ الرِّحْمُنِ الرَّحِيْمِ مِنْ خَالِدِ بَنِ الْوَلِيْدِ إِلَى رُسَّتُمَ وَمِهْرَانَ فِى مَلَا فَارسَ. سَلامٌ عَلَى مَنِ الْبَيْرُ مَنْ أَلِيْدُ إِلَى رُسَّتُم وَمِهْرَانَ فِى مَلَا فَارسَ. سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُذَى. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّا نَذَعُوكُمْ إِلَى الْإِسْلامِ ، فَإِنْ آبَيْتُمْ فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَإِنَّ مَعِى قَوْمَا يُحِبُّونَ الْقَتْلَ فِى سَبِيْلِ اللهِ كَمَا يُحِبُ فَارسُ لَهُ وَاللهُ مَن اللهُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُذَى. رَوَاهُ فِى وَشَرْحِ السَّنَةِ».

تیسری قصل: ۱۳۹۳: ابودائل رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ خالہ بن دلید نے اہل قارس کی جانب عط تحریر کیا (جس کا مغمون تھا) ہم الله الرحمٰ الرحمٰ خالہ بن دلید کی جانب سے رسم ' مران اور ویکر آکارین قارس کے ہم! اس فخص پر سلام ہو جو ہدایت کی تابعداری کرے' اس کے بعد! ہم حبیس اسلام کی وعوت ویتے ہیں آگر تم انکار کو قو تم مطبع ہو کر جزید اوا کرد آگر تم جزید اوا کرنے سے انکار کو قو (بقین کر لو) کہ میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے راست میں قتل ہونے کو انتا پند کرتے ہیں اور سلام ان لوگوں پر ہو جو ہدایت کی تابعداری کریں (شرح السنہ)

وضاحت : اس مدے کی شد معلوم نہیں ہو سکی۔ البتہ ابن جریہ طبری نے اس مدے کا معمون شد کے ماتھ ذکر کیا ہے جس میں سیف بن عمرہ لیمی راوی ضعیف اور مجالد بن سعید راوی کا آخری عمر میں حافظہ تبدیل ہو گیا تھا وہ قوی نہیں ہو اور مالک ہے (میزان الاعتدال جلد مقدم ۲۵۵ ملاس مقدم ۲۵۸)

# بَابُ الُقِتَالِ فِي الْجِهَادِ (جماد مِس لَرُائي كرنے كاذكر)

### رور مرشو الفصل الأول

٣٩٣٧\_(١) **عَنْ** جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌّ لِلنَّبِيِّ – يَوْمَ اُحُدِ: أَرَايَتَ اِنْ قُتِلْتُ، فَايْنَ اَنَا؟ قَالَ: «فِي الْجَنَّةِ» فَالْقَي تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

مملی قصل: ۳۹۳۱: جایر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک فض نے احد کے دن می صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں عرض کیا آپ مجھے بتاکیں کہ آگر میں قتل ہو جاؤں تو کماں ہوں گا؟ آپ نے فرایا کو جنت میں ہو گا چنانچہ اس کے باتھ میں جو مجوریں تھیں اس نے ان کو گرا دیا بحراس نے لوائی کی یماں تک کہ شبید ہو گیا (بخاری مسلم)

٣٩٣٨ ـ (٢) **وَمَنْ** كَعْبِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحْرِيْدُ خَزْوَةً بَبُوْكَ ـ خَزَاهَا لَكُونُوةً اللهِ ﷺ وَمُعَادُوةً اللهِ عَلَىٰ خَزْوَةً اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

۳۹۳۸: کعب بن بالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کی صلی الله علیہ وسلم جب کی طرف جاد کا اران قرائے تو اس کے علاوہ کا قرریہ فرائے یہ جنگ شدید گری میں الله علاوہ کا قرریہ فرائے یہاں تک کہ جنگ جوک ہوئی۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے یہ جنگ شدید گری میں لڑی سفر بھی دور دراز کا تھا جنگلات کو عور کرنا تھا اور ویٹن تعداو میں بھی زیادہ تھا تو آپ نے مسلمانوں کے سامنے تمام معالمہ دائے کر دیا گاکہ وہ جماد کے لئے پورے ساز و سامان کے ساتھ لیس ہو کر تکلیں آپ نے ان کو واضح طور پر بتا دیا ، جدمر آپ جانا چاہے تے (بخاری)

٣٩٣٩ - (٣) **وَمَنْ** جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱلْحَرْبُ خُدْعَةٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۹۳۹: جاہر رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسکم نے فرمایا کا اگی میں دھوکہ دیتا درست ہے (بخاری مسلم)

وضاحت : مقدودیہ ہے کہ اڑائی میں ہوشیاری اور سجھداری سے کام لیا جائے اور دعمن کو مغلوب کرنے کے لئے حیارت کی مغلوب کرنے کے لئے حیارت کی مائے البتہ ممد فکنی ورست نہیں (تنقیع الرواۃ جلد سفدے)

٣٩٤٠ (٤) وَمَنْ أَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَغْمَرُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ ،
 وَنِسْوَةٍ مِّنَ ٱلْأَنْصَارِ مَعَهُ، إِذَا غَزَا يَسْقِيْنَ ٱلْمَاءَ وَيُدَاوِيْنَ الْجَرِحَىُّ . رَوَاهُ مُسْلِمُ .

۱۳۹۳: انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب جماد کے لئے تلقے تو ام سلیم اور افسار کی عورتوں کو اسپنے ساتھ لے جاتے وہ نمازیوں کو پانی پلائیں اور زخمیوں کی مرہم ٹی کرتیں (مسلم)
وضاحت : معلوم ہوا کہ ضرورت کے چیش نظر غیر محرم نوگوں کی مرہم پٹی کی جا سکتی ہے اور ان کے لئے کھائے سے کا انتظام کیا جا سکتا ہے (واللہ اعلم)

٣٩٤١ ـ (٥) **وَهَنَ** أُمِّ عطيَّةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَنْزُوَاتٍ أَخْلُفُهُمْ فِى رَحَالِهِمْ، فَاصْنَعْ لَهُمُ السَّلْعَامَ، وَاَدَادِى الْجَرْخَى، وَٱقُـوَّمُ عَلَى الْمَرْضَى ... رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۹۳: ام عطیہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں سات جگوں میں شرک ہوئی میں فرجوں کے کیپ میں ان کے بیچے ان کے کھانا تیار کرتی و خیوں کی مرہم پی کرتی اور بیاروں کا خیال رکھتی تھی (مسلم)

٣٩٤٢ ـ (٦) **وَمَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهْى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاَءِ وَالصِّبْيَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

سامه الله عليه وسلم في مررض الله عنما بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عورتوں اور بجوں كو كل كر كا من منع فرايا (بخارى مسلم)

٣٩٤٣ ـ (٧) **وَعَنِ** الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ اَهْلُ اللهِ ﷺ عَنْ اَهْدُ اللهِ اللهُ ا

سسس : صعب بن بخامہ رضی اللہ منہ بیان کرتے ہیں ' رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم سے دروانت کیا ممیا کہ ممی علمہ کے مطلب اور ہے میں اس کی عور شی اور بچ بھی مارے جاتے ہیں۔ آپ نے قرایا وہ بھی مشرکوں جیسا بھم رکھنے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ ان کا تھم ان کے باپ واووں جیسا ہے (بھاری مسلم)

٨٧ - (٨) وَعَنِ ابْنِ عُمرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَطَعَ مَخْلَ بَنِي النَّضِيْرِ وَحَرِّقَ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانٌ:

وَهَانَ عَلَىٰ سَرَاةِ بَنِنَى لُؤَيِّ حَرِبْقٌ بِالْبُويْسَرَةِ مُسْتَطِيْسُرُ وَفِي ذَٰلِكَ نَزَلَتُ ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَيِإِذْنِ اللهِ ﴾ --متفقّ عليه .

مهمهم : ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے بنو نظیرے مجود کے ورفتوں کو كاشح اور جلاقے كا تھم دوا۔ اى بارے ميں (شاعر اسلام) حمال كتا ہے! بنو انوى (قريش) كے سروارول في بوره (مقام) میں مشتعل اگ کو کوئی ایمیت ند دی اور اس کے بارے میں بد آت نازل ہوئی (جس کا ترجمہ ہے) الاے مومنو! مجور کے درفت جو تم نے کان والے یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہے وا وہ (سب) خدا کے عم سے تھا" -(بخاری مسلم)

وضاحت : بنو انوی (قریش) نے بنو نظیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں بحرکایا تھا اور مدو کا وعدہ كيا تفا كربعد من ان كى كوكى عدن ك-

٩٥ ٣٩٤ - (٩) وَمَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَوْنٍ: أَنَّ نَافِعًا كَتَبَ اِلَيْهِ يُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ عُمِرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيِّ عِلِيَّ آغَارِ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِق غَارِّيْنَ ﴿ فِي نُعَمِهِمْ بِالْمُرْيُسِيْعِ ﴿ عَنْهُمَا إِخْبَرَهُ اللَّهُ مَا يَالُمُرَيْسِيْعِ ﴾ فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ . مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

۵ سود : مدالله بن عون رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ' بائٹ نے ان کی جانب تحریر کیا ، جس میں یہ وکر تھا کہ ميدائلة بن عر في الله عليه وسلى الله عليه وسلم في بنومصطلق ي حمله كيا تو وه "مويسع" ك مقام ير الني چیاوں میں بے خرتے تو آپ نے اوالی کرنے والوں کو قل کر دیا اور (ان کی) اولاد کو تیدی بنا ایا (عاری مسلم)

٣٩٤٦ ـ (١٠) **وَمَنْ** أَبِيْ اُسَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَنَا يَوْمَ بَدْرٍ حِيْنَ صَفَفُنَا لِقُرَيْشِ وَصَفُّوا لَنَا: ﴿إِذَا ٱكْتَبُوكُمْ — فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبْلِ ۗ ۚ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: ﴿إِذَا ٱكْثَبُوْكُمْ فَارْمُوْهُمْ وَاسْتَبْقُوْا نَبْلَكُمْ» . . . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

وَحَدِيْثُ سَعْدٍ: ﴿ هَلَّ تُنْصَرُونَ ١ ، سَنَذْكُرُهُ فِي بَابِ ﴿ فَضَلَ الْفُقَرَآءِ ١٠

وَحَدِيْثُ الْبَرَاءِ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَهُطًا فِي بَابِ والْمُعْجِزَاتِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

۱۳۹۳۹: ابو اسید رسی الله عد بیان کرتے ہیں ہی ملی الله علیہ وسلم نے جنگ بدر میں ہمیں عم وا ، جب ہم نے قریب ؟ قریب کا منیں کا ساخ مفی باعرص اور انہوں نے ہارے مقابلہ کے لئے مفیں برابر کیں کہ «جب وہ تمارے قریب ؟ جاکیں تو تیراندازی شروع کر ویا " اور ایک روایت میں ہے کہ جب وہ تمارے نزدیک ہو جاکیں تو ان پر تیر براؤ لیکن چھ تیراتی ہی دہتے دیا ہی دجہ ہے کی حدے کی سے دہ مرف فقراء کی وجہ ہے کی جب کا ذکر نقراء کی فضیلت کے باب میں کریں کے اور براء سے مروی صدیث کہ "رسول الله سلی الله علیہ وسلم فی ایک وستہ ہیجا" کا ذکر معجزات کے باب میں کریں گے وانشاء الله تعالی)

### ردروم ش الفصل الثاني

٣٩٤٧ ـ (١١) **عَنْ** عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَــالَ: عَبَّانَا ــ النَّبِيُّ بِيَعَةُ بِبَدْرٍ لَيْلًا. رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ .

وو مری قصل: ۳۹۳۷: حدوالرحمان بن عوف رضی الله عند بیان کرتے بیں کہ جنگ بدر بی نبی سلی الله علیه وسلم فقد میں رات کے وقت تیار کیا اور فشکر ترتیب دیا (ترمذی)

٣٩٤٨ – (١٢) **وَمَنِ** الْمَهَلَّبِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: وإِنْ بَيَّتَكُمُ الْعَلُوُّ فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ: حَمَّ لَا يُنْصَرُّوْنَ... رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُوْ دَاؤَذَ.

۳۹۳۸: ملب رسی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله ملی الله علیه وسلم نے فرمایا 'آگر و ممن تم پر شب فون مارے تو تسارا امتیازی نشان "حم لا منتشرون" ہونا جاہیے (جس کا ترجمہ ہے) "حم " دہ فتح و لعرت سے اسکنار فمیں موں گے" (ترفی) ایوداوی

٣٩٤٩ ـ (١٣) **وَمَنْ** سَمُّرَةَ بَنِ جُنْدُبِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ شِعَارُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ شِعَارُ الْمُهَاجِرِيْنَ: عَبْدُ اللهِ، وَشِعَارُ الْاَنْصَارِ: عَبْدُ الرُّحْمَٰنِ. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ.

۱۳۹۳۹ : سمرة بن جندب رض الله عنه بيان كرت بي كه مهاجرين كا الميازى نثان معبدالله" اور انسار كا الميازى نثان معبداله" قا (ايوداؤو)

وضاحت : اس مدے کی سد ضیف ہے نیز تجاج بن ارطاہ رادی متعلم فیہ ہے اور حسن بھری نے سرو ہے " مرق ہے " مرق ہے سمون" کے سروی میں " کے ساتھ روایت کیا ہے جبکہ حسن بھری رادی مدلس ہے (الجرح والتوریل جلد مورسات المجروحین جلدا صفیہ ۲۳۵) مورسات المعدال جلدا صفیہ ۲۳۵) مورسات المعدال جلدا صفیہ ۲۳۵)

٣٩٥٠ - ٣٩٥) وَهَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَمَالَ: غَزُوْنَا مَعَ أَبِى بَكْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، زَمَنَ النَّبِي ﷺ فبيَّتُنَاهُمْ نَقْتُلُهُمْ، وَكَانَ شِعَارُنَا تِلْكَ الَّلْيَلَةَ: أَمِتْ آمِتْ. رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ.

۳۹۵۰: سلم بن اکوع رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نانہ نبوی میں ابدیکڑ صدیق کی معیت میں جگ الوی- ہم نے دشتوں پر دات مارا احمادی نثان "لمیت کے گھاٹ اگار دیا۔ اس رات مارا احمادی نثان "لمیت کے گھاٹ اگار دیا۔ اس رات مارا احمادی نثان "لمیت کی مارد ارد مارد تھا (ابدداور)

٣٩٥١ ـ (١٥) وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ مَنْكُمُ هُوْنَ الصَّوْتَ عِنْدَ الْقِبَّالِ ... رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ.

۱۳۹۵ : تیس بن عماده رضی الله عند بیان کرتے ہیں که محابہ کرام الزائی کرتے دفت شور و شف کو ناپند جائے تھے (ابوداؤد)

٢ ٣٩٥ - (١٦) وَعَنْ سَمُرَةَ بَنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: واقْتَلُوْا شُيُوخَ الْمُشْرِكِيْنَ، وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ، أَيْ صِبْيَانَهُمْ. رَوَاهُ البَرِّمِلِنِيُّ، وَأَبُوْ دَاوُدَ.

۳۹۵۲: سمرة بن جندب رضى الله عند في سلى الله عليه وسلم سے روايت كرتے بيل كه مشركين كے يو زموں كو قل كم والله الله الله عند أبوداؤد)

وضاحت : وہ بر رصے ہو جنگ میں اپنی رائے اور تدبیر کے زریعہ مددیتے موں وہ واجب اِ سَلَ مِن (واللہ اطم) نیزاس مدیث کی سند ضعف ہے (ضعف ابوداؤد صغیر ۲۵۷) ضعف ترفری صفحہ۱۸۷)

٣٩٥٣ ــ (١٧) **وَهَنْ** عُرْوَةَ، قَالَ: حَدَّثِنِي ٱسَامَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ عَهِدَ اِلَيْهِ قَالَ: وَأَغِرْعَلَى أَبْنَى ــ صَبَاحًا وَخَرِّقَ». رَوَاهُ ٱبُوْدَاؤَدَ.

٣٩٥٣: عوده رضى الله عند بيان كرت بين مجمع اسامة في بنايا كد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اس سے حمد ليا (اور) فرايا "أَنْيَ" مقام ير منح ك وقت عمله آور بونا اور آآك جلا دينا (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند جی مالح بن انی اختر راوی ضعف ب (الجرح والتحدیل جلد مفید الا منود التحدیل جلد منود التحدید) تقریب الته نام منود ۱۳۸۸ منود التحدید منود ۲۸۸ منود التحدید منود ۲۸۸ منود ۱۳۸۸ منود ۱۳۸۸ منود ۲۸۸ منود التحدید منود ۲۸۸ منود التحدید منود ۲۸۸ منود ۱۳۸۸ منود ۱۳۸۸ منود ۲۸۸ منود ۱۳۸۸ منود ۱۳۸ منود ۱۳۸۸ منود ۱۳۸ منود ۱۳۸۸ منود ۱۳۸۸ منود ۱۳۸ منود ۱۳۸۸ منود ۱۳۸ منود از ۱۳۸ منود ۱۳۸۸ منود ۱۳۸۸ منود ۱۳۸۸ من

٢٩٥٤ ـ (١٨) **وَمَنْ** أَبِي أُسَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوّلُ الله ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ: «إِذَا ٱكْتَبَوْكُمْ فَارْمُوْهُمْ، وَلاَ تَسُلُّوا السُّيُوْفَ حَتَّى يَغْشَوْكُمْ» ... رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ.

۳۹۵۳: ابواسید رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ، جب وشمن تمهارے قرب کا جائے ہوں کی بوچھاڑ کر دو اور جب تک وہ تمهارے سروں تک ند آئیں اس دقت تک کمواری ند کالو (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدعث كى شد بي اسحاق بن نجيع رادى مجدول ها (العل و معرفة الرجال جلدا رقم ١٣٧٧) الجرح والتديل جلدا صفحه ١٨٣٥ الكرح الكير جلدا صفحه ١٣٩٠ الجرح بين جلدا صفحه ١٣٩٠ المجرد مبن جلدا صفحه ١٤٠٠ ميزان الاعتدال جلدا صفحه ٢٠٠٠ متيف ابوداؤد صفحه ٢٥٥٠)

٣٩٥٥ ـ (١٩) وَعَنْ رَبَاحِ بَنِ الرَّبِيْعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ فَيْ عَزُوةٍ فَرَاى النَّاسَ مُجْتَمِعِيْنَ عَلَى شَيْءٍ، فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ: وأُنْظُرُوا عَلاَمُ اجْتَهَمَّ مُؤُلاَّءِ؟، فَجَاءَ ـ فَقَالَ: عَلَى الْمُقَدَّمَةِ خَالِدُ هُؤُلاَّءِ؟، فَجَاءَ ـ فَقَالَ: عَلَى الْمُقَدَّمَةِ خَالِدُ اللهُ الْمَوَادَةُ وَلاَ عَسِيْفًا» . . . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوَد.

۳۹۵۵: رہاح بن ریج رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت علی آیک جگ علی سے آئے ہوئے ہیں ہے ہم رسول اللہ علی و بھیما اور اس سے کما مطوم کو کہ علی سے آئے ہی ہے۔ آئے محض کو بھیما اور اس سے کما مطوم کو کہ لوگ کو کہ میں اس نے جایا ایک مورت پر جمع ہیں جو قتل ہو چک ہے۔ آئے نے فرایا یہ مورت او لوائی کرنے والی نہ تھی (اسے کیوں قتل کیا گیا ؟) "مقدمة الجیش" پر خالد بن ولید متعین تھے "آئے نے ایک محض کو ان کی جانب بھیما اور تھم دیا کہ خالد سے کو کہ کمی مورت اور مزدور کو قتل نہ کرے (ابدواؤد)

٣٩٥٦ ـ (٢٠) **وَمَنْ** آنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُـوْلَ اللهِ ﷺ قَــالَ: «إِنْـطَلِقُــوْا بِإِسْهِ اللهِ، وَبِاللهِ وَعَلَى مِلَّةٍ وَسُـوْل ِ اللهِ، لاَ تَقْتَلُوْا شَيْخاً فَانِيًّا ــ، وَلاَ طِفَلاً صَغِيْرًا، وَلاَ امْرَأَةً، وَلاَ تَغُلُّوْا، وَضُـمُوْا غَنَائِمَكُمْ، وَأَصْلِحُوْا، وَأَخْسِنُوْا فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ». رَوَاهُ آبُوْدَاوْدَ.

rapy: الس رضى الله عند عان كرتے ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قراياً ثم الله عن عام ع ساتھ اور

الله كى مدد كے ساتھ اور الله كے رسول كے دين كے تقاضوں كے مطابق ايے بوڑھے انسان كو حقيب الرك ہے (حمل نه كود) اور چوٹ بنج كو اور عورت كو حمل نه كرد اور مال فنيمت عن خيانت نه كرد بلكه مال فنيمت كو جمع كرد اور اعمال صالح كرد والال كو محبوب جان ہے (ابوداؤد) كرد اور اعمال صالح كرد ب شك الله اعمال صالح كرنے والول كو محبوب جان ہے (ابوداؤد) وضاحت : اس مدیث كی شد عن فالد بن فزر رادي ثقد شيں ہے (ميزان الاعمال جلدا صفح سے)

٣٩٥٧ – (٢١) **وَعَنُ** عَلِيَّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ تَقَدَّمَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيَّعَةَ، وَالَّذَعَةُ اللهُ وَالْخَوْهُ، فَنَادَى: مَنْ يُبَارِزُ؟ فَالْتَدَبَ لَهُ شَبَابٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: مَنْ اَنْتُمْ؟ فَاَخَبُرُوهُ. فَقَالَ: لاَ حَاجَةَ لَنَا فِيْكُمْ، إِنَّمَا اَرْدُنَا بَنِيْ عَيِّنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «قُمْ يَا خَبَرُوهُ. فَقَالَ: لاَ حَاجَةَ لَنَا فِيْكُمْ، إِنَّمَا اَرْدُنَا بَنِيْ عَيِّنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «قُمْ يَا خَبَيْدَةً بْنَ الْحَارِثِ» فَاقْبَلَ حَمْزَةُ الله عُتْبَةً، وَاقْبَلْتُ اللّهِ شَيْبَةً، وَاخْمَلُ وَاحِمْ بُمْنَهُمَا صَاحِبَهُ، ثُمَّ مِلْنَا عَلَى الْوَلِيْدِ فَرْبَتَانِ، فَأَثْخَنَ كُلُّ وَاحِمْ بُمْنَهُمَا صَاحِبَهُ، ثُمَّ مِلْنَا عَلَى الْوَلِيْدِ فَوْمَدُ وَابُوْ دَاوُدَ.

٣٩٥٤: على رض الله عند بيان كرتے بي كه جنگ بدر ك روز متب بن ربيد ميدان بي آيا اور اس كے بيچے اس كا بينا اور اس كا بينا اور اس كا بينا اور اس كا بينا اور اس كا بينا أكل اس في اعلان كيا كه كون مقابله بي آئے گا؟ چنانچ اس كا مقابله كرتے كيلئ افسار سے چيم فيموان فكے متب في وريافت كيا م كون بو؟ انهوں نے اس كو رابيخ بارے بير) بتايا۔ اس نے كما بيس تم سے كيا واسط؟ مارا مقدود تو مارے بي ادر بمائي بي (بي من كر) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قربايا اے عزا اور وليد كى ايك اب عبيد بي مارث من فكو! چنانچه عزة عتب كے مقابله بي آئے اور بي شيب كے سامنے ہوا۔ وبيدة اور وليد كى ايك و مرب كو مربي گيس۔ ان وونوں بي سے بر ايك نے دو سرے كو گھا كل كر ديا اس كے بعد ہم وليد بر بل برے اور اسے قبل كر ديا اور بيم عبيدة كو افعا كر لے آئے راجم ابوداؤد)

٣٩٥٨ – ٣٢) وَهُن ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بَعَنْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ، فَخَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً – فَأَتَيْنَا الْمَدِيْنَةَ، فَالْحَتَفَيْنَا بِهَا، وَقُلْنَا: هَلَكُنَا، ثُمَّمُ آتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ﷺ وَوَاهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ال

وَسَنَدْكُرُ حَدِيْتُ أُمَيَّةً بْنِ عَبْدِ اللهِ: كَانَ يَسْتَفْتَحُ. وَحَدِيْتُ آبِي الدَّرْدَآءِ وابْغُوْنِي فِي ضُعَفَآئِكُمْ» فِي بَابِ وفَضْلِ الْفُقْرَآءِ» إِنْ شَآءَ اللهُ تَعَالَى. ۱۳۹۵۸: ابن ممررش الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں ایک الکر میں ہمیما اوگ میدان چھوڑ گئے اور ہم مدینہ منورہ واپس آکر چھپ گئے اور ہم نے (دل میں) کما کہ ہم جاہ ہو گئے بعد ازاں ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی فدمت میں حاضر ہوئے ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم ہماگ کر آنے والے ہیں آپ نے فرایا نہیں بلکہ تم تو پلٹ کر جانے والے ہو اور میں تہماری جائے بناہ ہوں (ترذی) اور ابوداؤد کی روایت بھی اس کی حل ہے اور آپ نے فرایا نہیں! بلکہ تم پلٹ کر جانے والے ہو (رادی نے بیان کیا) کہ ہم آپ کے قریب اس کی حل ہے اور آپ کے باقد کا بوسہ لیا۔ آپ نے فرایا میں سلمانوں کی جانے بناہ ہوں اور ہم عقریب امیہ بن عبداللہ سے موری حدیث کہ «مجھے تم ضیف نوگوں میں تلاش کو موری حدیث کہ «مجھے کہ ضیف نوگوں میں تلاش کو گھراء کے فضائل کے باب میں ذکر کریں کے دانتاء الله)

وضاحت : اس مدے کی سد میں برید بن انی برید رادی منظم فیہ ب (تنقیع الرواة جلد مفدا)

### ردر و لا م الفصل الثلاث

٣٨٥٩ ـ (٢٣) وَمَنْ ثَوْبَانَ بْنِ يَزِيْدَ: أَنَّ النَّبِيُ ﷺ نَصَبَ الْمَنْجَنِيْقَ عَلَى آهْلِ الطَّائِفِ. رَوَاهُ التَّزْمِذِيُّ مُوسَلًا.

تیسری فصل: ۳۹۵۹: ثبان بن بزید بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاکف والوں کے خلاف عجیق نسب کی- ترزی نے اسے مرسل روایت کیا ہے۔

وضاحت : ثوبان بن برید کا ذکر محاب اور آبین می نیس ملا۔ میج ثور بن برید ہے جیسا کہ جامع تندی وغیرو می ہے اور اس مدیث کی سند میں ایک راوی مجول ہے (میزان الاعتدال جلدا منحد۳۵۵)

# بَابُ حُكِم الأُسَرَآءِ (قيديوں كے احكام كابيان)

### ألفصل الأول

• ٣٩٦-(١) **وَعَنْ** أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَجِبَ اللهُ مِنْ قَوْمٍ يُدْخَلُوْنَ الْجَنَّةَ فِى الشَّلَاسِلِ » ــ وَفِى رِوَايَةٍ: «يُقَادُوْنَ إِلَى الْجَنَّةِ بِالسَّلَاسِلِ ». رُوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

مملی قصل: ۳۹۱۰: ابو مرره رض الله عند نی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا الله ان لوگوں پر تعب کرتا ہے جو بیڑوں میں جنت میں وافل کے جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے جنہیں بیڑیاں (وال کر) جند کی طرف چلایا جاتا ہے (بخاری)

وضاحت : ان سے مراد وہ کفار ہیں جو مسلمانوں کی قید میں آ جاتے ہیں وری ہونے کے بعد وہ بخوشی اسلام لاتے ہیں اور اسلام پر بی فرت ہوتے ہیں (واللہ اعلم)

٣٩٦١ - (٢) وَمَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَتَى النَّبِيُّ عَيْنٌ مِنَ اللهُ عَنْنُ مِنَ اللهُ عَنْنَ مِنَ اللهُ عَنْدِهِ مِتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ ..، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : وَأَطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ، فَقَتَلْتُهُ فَنَقُلِنِيْ .. سَلْبَهُ . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ .

٣٩١١: سلم بن أكوع رضى الله عنه بيان كرت بين كم ني صلى الله عليه وسلم ك پاس مشركون كا جاسوس آيا آپ سخ سخر بين مثر الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في (اس ك سخر بين شخه وه آپ ك صحاب كرام ك بين بيشا باتين كرا ربا بعد أزان جلاميا تو ني صلى الله عليه وسلم في (اس ك بارك بين) حكم واكد است حلائل كرد أور است قتل كردد چناني بين في است قتل كيا آپ في بيمه اس كا «سلب و وا ريخارى مسلم)

وضاحت: معلوم ہوا کہ مقول کے ہتھیار' کرئے وغیرہ قاتل کو ملیں مے اور اس سے فس نہیں نکالا جائے گا اس مال و اسباب کو سلب" کما جاتا ہے (دادالمعاد سفر ۱۹۳۰) المنجد سفر ۱۸۳۳)

٣٩٦٢ ـ (٣) وَعَنْهُ، قَالَ: غَـزُوْنَا مَـعَ رَسُـوْلِ اللهِ ﷺ هَـوَاذِنَ ــ، فَبَيْنَـا نَخْنُ نَخَنُ مَعْ رَسُـوْلِ اللهِ ﷺ هَـوَاذِنَ ــ، فَبَيْنَـا نَخْنُ مَـنَّـَ مَعْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إذْ جَاءَ رَجْلُ عَلَى جَمَلِ ٱحْمَرَ، فَاَنَاخَهُ، وَجَعَـلَ يَنْظُرُ،

وَفِيْنَا ضَعْفَةٌ وَرِقَةً مِّنَ الظَّهْرِ، وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُّ فَاتْنِ جَمَلَهُ، فَأَثَارَهُ فَاشْتَدُّ بِهِ الْجَمَلِ، فَأَنْخَتُهُ ثُمُّ الْخَسَرِطَتُ سَيَفِي، الْجَمَلِ، فَأَنْخَتُهُ ثُمُّ الْخَسَرِطَتُ سَيَفِي، فَضَرَبْتُ رَاسَ الرَّجُل ، ثُمُّ جِنْتُ بِالْجَمْلِ الْخُودُهُ وَعَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلاَحُهُ، فَاسْتَقْبَلَنِي وَشُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَمْلُهُ وَسِلاَحُهُ، فَاسْتَقْبَلَنِي وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ. فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟» قَالُوا: إِبْنُ الْآكَوَعِ فَقَالَ: «لَهُ سَلَّبُهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ.

۳۹۹۳: سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہیں جگ 
جہوازن اوی ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے اچا تک ایک فخص 
سرخ اون پر سوار ہو کر آیا اس نے اون کو بٹھایا اور اس نے (خور سے) دیکنا شروع کر ویا جبکہ ہم میں کروری تھی 
اور سواریاں ہمی کم جیس اور ہم میں کچھ لوگ پدل چلا والے تنے اچا تک وہ فضی ہمائے لگا اور اپنے اون کے پاس 
پنچا اسے اٹھایا اون اس کو لے کر تیز تیز چل پڑا میں ہمی تیز ہماگا یماں تک کہ میں نے (اس کے) اون کی لگام کو 
پنچا اسے اٹھایا اور اسے بٹھا ویا۔ اس کے بعد میں نے اپنی تلوار (میان سے) لکال اور اس فخص کے سرکو تھم کر دیا اس کے بعد میں اور اس کے اور ویکر 
میں اون کو بانک ہوا لایا۔ اس پر اس کا اسباب اور اس کافر کے ہتھیار شے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ویکر 
لوگوں سے میرا سامنا ہوا تو آپ نے وریافت کیا اس محض کو س نے قل کیا؟ صحابہ کرام نے بتایا ابن الاکوم نے 
آپ نے فرایا اس کا تمام «سلب» (ال و اسباب) اس کے لئے ہے (بخاری مسلم)

٣٩٦٣ - (3) وَمَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَا نَزَلَتَ بَنُوَ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكَمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، بَعْثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - فَجَآءَ عَلَى حِمَادٍ، فَلَمَّا دَنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوْمُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ» فَجَآءَ فَجَلَسَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ هُوُلاّ عِ نَزَلُوْا وَسُولُ اللهِ ﷺ: قَالَ: «اللهُ عَلَى حُكْمِتَ عَلَى حُكْمِكَ». قَالَ: «القَدْ حَكَمْتَ عَلَى حُكْمِ اللهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۹۹۳: ابرسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جب بنو قریند نے سعط بن معاذ کے فیملہ پر بات چھوڑوی اور رسول الله صلی الله علید دسلم نے سعط کی طرف بیغام بھیا' وہ کدھے پر سوار ہو کر آئے جب وہ قریب بہنچ قو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فربایا' اپنے سروار کو گدھے سے آثار نے کے گئرے ہو جاؤ۔ وہ تشریف لائے اور بیٹ سحے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فربایا' یہ لوگ تمہارا فیملہ صلیم کرتے ہیں۔ سعط نے کما' میرا فیملہ یہ کہ لوائی کی المیت رکھے والے لوگوں کو قبل کر دیا جائے اور بچوں کو قبدی بنا لیا جائے۔ آپ نے فربایا' بلاشہ ان کے بارے میں تمہارا فیملہ سالم الله بادشاد' کا فیملہ ہے اور ایک روایت میں ہے کہ الله کا فیملہ ہے (بخاری' مسلم)

وضافت : اس مدت سے یہ اسدال کرنا ہرکز درست نہیں کہ کمی ہیں کے آلے پر قیام تعظیمی جائز ہے قاضی میائز ہے قاضی میائز ہے قاضی میائن ہے کہ کوئی ہیں خود بیٹنا رہے اور لوگ اس کے پاس کرے مین میائن ہے کہ این کا کمنا ہے کہ این مدت اس صورت سے متعلق ہے کہ کوئی ہیں کو گدھے سے انارو اس لئے کہ یہ ہیں کرے رہیں آپ کے ان لوگوں سے کما کہ تم کمڑے ہو جاؤ اور اس فیض کو گدھے سے انارو اس لئے کہ یہ ہیں ترقی کو اچی ترقی ہو آگر اور آل ہوتا ہوتے اس فرق کو اچی میں بھائے سلسد کم سے اگر احراباس کمڑے ہوئے کا ذکر ہوتا ہوتا ہوتے اس فرق کو اچی طرح سجھ لینا چاہیے (واللہ اعلم)

٣٩٦٤ ـ (٥) **وَمَنْ** أَبِىٰ هُرْيَرَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ لَرَبَعَثَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَآءَتْ بِرَجُلِ مِنْ بُنِي حُنِيْفَةَ، يُقَالَ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالِ، سَيِّدُ ٱلْمِل الْيَمَامَةِ فَرَبَطُؤهُ بِسَارِيَةٍ يِّنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ، فَخُرَجَ الِيُهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَاذَا عَنْدَكَ يَا ثَمَامَةُ؟، فَقَالَ: عِنْدِي يَامُحَمَّدُ! خَيْرٌ؛ إِنْ تُقْتَلُ تُقْتِلْ ذَا دُم ... ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِر، وَإِنْ كُنْتَ يُرِيْدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِنْفَتَ. فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى كَانَ الْغَدُ، فَقَالَ لَهُ: ومَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟ ﴿ فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ نَنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ ، وَإِنْ تَقَتَلُ تَقَتُلُ ذَا دَمِ ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيَّدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ . فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى كَانَ بَعَدَ الْغَدِ، فَقَالَ لَهُ : هِمَا عِنْدَكَ يَا ثَمَامَةً؟ ﴾ فَقَالَ: عِنْدِي مَا قَلْتُ لَكَ : إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ ، وَانْ كُنْتُ تُولِنْدُ الْمَالَ فَسَلَّ تُعَطِّ مِنْهُ مَا شِنْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَطْلِقُوا ثَمَّامَةً» فَانِطَلْقَ اللِّي نَخْلِ قُرِيْبِ مِّنَ الْمَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَّ، ثُمُّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَقِالَ: أشْهَدُ أَنْ لا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا مُحَمَّدُ! وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْآرْضِ وَجْهُ ٱبْغَضُ اِلْيِّ مِنْ وَجَهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجُهُكَ أَحَبُّ الوُّجُوهِ — كُلَّهَا اِلَيِّ، بِوَاللهِ مَا كَانَ مِنْ دِيْن ابغَضَ الَيُّ مِن دِينِك، فاصبحَ دِينَكَ احبُّ الدين كله اليُّ . ووالله ما كانَ من بَلَدٍ ابغَضُ إِلَيُّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحبُّ الْبِلَادِ كُلُّهَا إِلَى . وَإِنَّ خَيْلُكَ حَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْغُثْمَرَةَ، فَمَأْذَا تَرَى؟ فَبَشُرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَآمَرَهُ آنَ يَتَعْتَمِرَ، فَلَمَّا قَدِم مَكَّةً، قَالَ لَهُ قَائِلٌ، أَصَبَوْتَ؟ ـــ فَقَالَ: لاَ، وَلٰكِنِّى أَسْلَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلاَ وَاللهِ لاَ يَأْتِيَكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةً حِنْطَةٍ حَتَّى يَــٰآذَنَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ . رَوَاهُ مُشْلِمٌ، وَاخْتَصَرَهُ الْبُخَارِئُ .

۳۹۹۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیکر بود کی جانب بھیا وہ فیکر بو طیفہ کے ایک آئی کو گرفار کر کے لایا جس کا نام ثمامہ بن افال تھا وہ محامہ (کے علاقے) کا رکیس تھا۔ انہوں کے اور لے اسے مجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ ویا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس مجے اور اس سے دریا ہت مربا خیال اچھا ہے (اس لے کہ آپ اس سے دریا ہت دریا ہت کا اور اس سے کہ اس سے کہ ہواب دیا اے جراب دیا اے جراب میرا خیال اچھا ہے (اس لے کہ آپ

ظالم نہیں ہیں) اگر آپ (مجھے) لل کر دیں مے تو آپ ایے محض کو قتل کریں مے جس کے خون کا (بدلہ لیا جائے گا) اور اگر آپ احمان کریں گے تو آپ کے احمان کا شکریہ اوا کیا جائے گا اور اگر آپ مال چاہج میں تو طلب کریں ، جتا چاہے ہیں وا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چموڑ کر (ملے سے) جب ودسرا ون موائق آپ نے اس سے ورافت کیا، شمامہ تیراکیا خیال ہے؟ اس نے ہواب وا میں نے اپنا خیال آپ کو بتا وا تھا اگر آپ احسان کریں گے تو آپ کے احمان کا شکریہ اوا کیا جائے گا اور اگر آپ تل کریں مے تو ایے مخص کو قل کریں مے جس کے خون کا بدلد لیا جائے گا اور اگر آب مال (لینا) چاہتے ہیں توجس قدر آپ چاہتے ہیں آپ کو مال دیا جائے گا (یہ جواب س کر) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا مماسہ كو كول وو چنانچه وه مجد كے قريب مجوروں كے (باغ مين) مميا اس نے عسل كيا پروہ مور میں واطل ہوا اور اس نے اقرار کیا کہ میں گوائی وتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق میں اور میں گوائی وتا موں کہ محد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے محرا اللہ کی معم! روئے زمین پر کوئی چرو ایسا نہ تھا جو آپ كے چرے سے زيان برا لكتا مو (لين) اب آپ كا چرو تمام چردن سے اچھا لكتا ہے۔ الله كى حم! آپ كے دين سے زياده کوئی دین برا نیس لگ تفا۔ اب آپ کا دین بھے تمام اوان سے زواں بارا لگا ہے۔ اللہ کی تم! آپ کے قسرے نوان مجھے کوئی شریرا نیس لگا تھا۔ اب آپ کا شرمجھ تمام شروں سے بھر لگا ہے اور آپ کے انگر نے مجھے اس وقت مرقار كيا بب مي عمو اواكرك كا اراده ركما تفا-آب كى كيا رائ بي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في السه خوشخری دی اور عمو ادا کرنے کا تھم ویا جب وہ کمہ میں آیا تو کی کئے والے نے اس سے کما کیا تو صالی ہو گیا ہے؟ اس ے كما وسى! البت ميں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم كے ساتھ اسلام ميں واعل موسميا مون الله كى تتم! تسارے ياس ماسہ کی محدم کا ایک وانہ میں میں اے گا جب ک اس کے بارے میں رسول اللہ ملی اللہ ولم اجازت نہ ویں مے (ملم) نیز بغاری نے اس مدیث کو مختربیان کیا ہے۔

٣٩٦٥ ـ (٦) **وَمَنُ** جُبَيْرِ بِنِ مُطْعِمٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي اُسَارَى بَدْرٍ: «لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيِّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِيْ فِي هُؤُلاَءِ النَّتُنَى لِهِ لَتَوَكَّتُهُمْ لَهُ ... رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۱۳۹۵: جبید بن مطعم رض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے ش (اس رائے کا) اظہار کیا کہ اگرمطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ جھ سے ان گندے لوگوں کے بارے ش مختگو لینی سفارش کرتا تو میں اس کے کئے ہر (بلا فدیہ) ان کو رہا کر ویتا (بخاری)

وضاحت : مطعم بن عدى جنگ بدر سے پہلے فرت ہو كيا تھا اس كا بى صلى اللہ عليه وسلم پر احسان تھا كہ جب آپ طا نف سے غم زده ادر زخى ہوكر والس لوئے شے تو اس مخص نے آپ كو اچى چاه بى ليا تھا ادر يہ ہى بيان كيا جا كہ بنواشم كے خلاف مقاطع كى تحرير كو ختم كرائے كے سلسلہ بيں اس مخص نے مركزى كردار اداكيا تھا (مكلوة سعيد اللحام جلد ا صفحه اللہ ا

٣٩٦٦ - (٧) **وَعَنْ** أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ ثَمَانِيْنَ رَجُلاً مِنْ أَهَلِ مَكَّةَ هَبَطُّوْا عَلَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَضْحَابَة، فَاخَذَهُمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَضْحَابَة، فَاخَذَهُمْ سِلْماً، فَاسْتَحْيَاهُمْ. وَفِى رَوَايَةٍ: فَاعْتَقَهُمْ، فَانْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَهُو اللَّذَى مَكُفُ آيْدِيَهُمْ عَنْهُمْ بِبَطُن مَكَةَ ﴾ . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۹۲۲: انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ کمرمہ کے باشندوں میں سے ای (۸۰) افراد تنعیم پاڑی جانب سے مسلح ہو کر آئے وہ ہی سلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے محابہ کرام کو بے خری کی حالت میں نقصان پنچانا چاہیے سے مسلح ہو کر آئے وہ ہی سلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے محابہ کرام کو بے خری کی حالت میں اقدان کر وہا اس واقعہ کے سے آپ نے انہیں آزاد کر وہا اس واقعہ کے باتھ میں اللہ تعالی نے یہ آبت نازل کی (جس کا ترجمہ ہے) "اور وہی تو ہے جس نے کمہ کی وادی میں ان کے باتھ تم بے اور تممارے باتھ ان سے روک دیے" (مسلم)

٢٩٦٧ - (٨) وَهُنْ قَتَادَةً رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: ذَكُرَلْنَا انْسُ بَنُ مَالِكِ، عَنْ آبِى طَلَحَةً، اَنْ نَبِى اللهِ وَعَلَى اللهِ عَنْ اللهِ وَعَلَى اللهِ عَنْ اللهِ وَعَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ وَعَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

۱۳۹۷ قاده رضی اللہ عد بیان کرتے ہیں انس بن مالک نے ہمیں ابد طلہ سے بیان کیا کہ می صلی اللہ علیہ وسلم فی بدر کے موقعہ پر قریش کے چوبیں سرداروں کے بارے بی حکم ریا چنانچہ انہیں بدر کے خبات والے پختہ کووں بی بیک بدر کے موقعہ پر قریش کے چوبیں سرداروں کے بارے بی حکم ریا چنانچہ انہیں کی قوم پر غالب آتے تو ان کے علاقہ بی سے ایک بدیووار کو کی بی سواری پر پالان بی میں جینک ریا ہے ہوئے تیمرا دن ہوا تو آپ کے حکم ریا چنانچہ آپ کی سواری پر پالان فیک کر کے بادھ آپ کے حکم برا چنانچہ آپ کو کی کارے فیک کر کے بادھ آپ کو آپ دوانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام بھی تھے۔ آپ کو کی کے کنارے کھڑے ہوئے تھے ان کا اور ان کے باب وادوں کا نام لے کر انہیں پکار رہے اے فلاں کے بیٹے فلاں! اے فلاں کے بیٹے فلاں! اے فلاں کے بیٹے فلاں! اب تو تم چاہج ہوگے کہ کائی! تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ دسلم کی اطاحت کر 2؟ بلاشہ بم سے بیٹے فلاں! اب تو تم چاہج ہوگے کہ کائن! تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ دسلم کی اطاحت کر 2؟ بلاشہ بم سے

المارے مروروگار نے جو وعدہ کیا تھا' ہم نے اس کو درست پایا ہے۔ کیا تم سے تمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا' تم نے اس کو سیا پایا ہے؟ مرقے نور کھات س کی کما' اے اللہ کے رسول! آپ الی الاشوں سے کاطب ہوتے ہیں جن جی دوح نمیں ہے۔ نہی صلی اللہ طیہ رسلم نے فربایا' اس ذات کی تتم! جس کے اتحد جی محد کی جان ہے جو بات جس کمہ دہا ہوں وہ تم ان سے نواوہ نمیں س رہے ہو اور ایک روایت جی ہے کہ "تم ان سے نواوہ نمیں س رہ ہو لیکن وہ میری بات کا جواب نمیں دے کے " (بخاری مسلم) اور بخاری میں اضافہ ہے کہ قادہ نے بیان کیا' اللہ نے ان کو زندہ کیا اور بکھتا کی باغیں سنوائی ' اس سے مقصود ان کو ڈاٹھا' ذایل کرنا اور نارافظی کا اظمار کرنا تھا گاکہ وہ حسرت کریں اور بکھتا کی۔

جَيْنَ جَآءَهُ وَفَدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِيْنَ، فَسَالُوهُ آنَ يَرُدُ النّهِمْ آمُوالَهُمْ، وَسَبّيهُمْ. فَقَالَ: ﴿ فَالْحَتَارُوا اللّهِ عَنْ جَآءَهُ وَفَدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِيْنَ، فَسَالُوهُ آنَ يَرُدُ النّهِمْ آمُوالَهُمْ، وَسَبّيهُمْ. فَقَالَ: ﴿ فَالْحَتَارُوا اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ آهُلَهُ، ثُمُّ قَالَ: ﴿ أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنّ الْحَوَانَكُمْ قَدْ جَآؤُوْا تَابِينَنَ، وَإِنّي قَدْ وَآيَتُ آنَ آرُدُ اللّهِ عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ آهُلَهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنّ الْحَوَانَكُمْ قَدْ جَآؤُوْا تَابِينَنَ، وَإِنّي قَدْ وَآيَتُ آنَ اللّهُ عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ آهُلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَظِيهُ إِيّاهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلَ، فَقَالَ النّاسُ: قَدْ طَيْبُنَا وَلَيْ مَا يُفِي ءُ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلَ، فَقَالَ النّاسُ: قَدْ طَيْبُنَا وَلَكُمْ مِثْنَ لَمْ يَاذَنَ مَن كُمْ مَنْ اللّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلَ، وَمَنْ لَمْ يَاذَنَ مَن عَلَى عَظِهُ حَتَى نُعْطِيهُ إِيَّاهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلَ، فَقَالَ النّاسُ: قَدْ طَيْبُوا وَاذِنُوا لَا لا يَذْوَى مَنْ اَوْلُ مَا اللّهُ عَلَيْنَا فَلَكُمْ مُوسَلُهُ مُ مُنْ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ فَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَاخِيرُوا وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُو

ے) نمائندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو اطلاع وی کہ انہوں نے بخوفی آپ کا فیصلہ قبول کر لیا ہے (چنانچہ قیدی واپس کر دیئے گئے) (بخاری)

٣٩٦٩ - (١٠) وَعَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ ثَلِقَيْفٌ حَلِيْفًا لِبَنِي عُقَيْلِ فَالْمَرْتُ فَيْفُ رَجُلَيْنِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى ، وَاسْرَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

۱۳۹۹: عمران بن حمین رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں تھف قبیلہ بؤ عقبل قبیلے کا طیف تھا تھف قبیلے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے محابہ کرام میں سے دو آدمیوں کو قید کر لیا اور صحابہ کرام نے بؤ عقبل قبیلہ کے ایک عیس کو قید کر لیا اس کو جکڑ کر پھر لی دجن میں پھینک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب سے گزرے تو اس نے آپ کو آواز دی اے محراً اے محراً بھے کس جرم میں گرفار کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا تیرے طیف بو تھف کے جرم میں ' یہ جواب دے کر آپ اس کو چھوڑ کر بیل دیے اس نے پھر آپ کو آواز دی ' اے محراً اے محراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر رحم آگیا۔ آپ واپس کے اور اس سے بچھا' کیا بات ہے؟ اس نے کما' میں تو مسلمان ہوں۔ آپ نے فریان اگر تو اس وقت یہ بات کہ دیا جب تو آواز دے رہا تھا تو ہر طرح سے کامیاب تھا۔ راوی نے بیان کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ علیہ وسلم نے اس کے موش ان دو آدمیوں کو آزاد کرایا جن کو بؤ تھف نے قید کر لیا تھا (مسلم)

## اَلْفُصُلُ النَّافِيُ

بَعَثَتُ زَيْنَبُ مِ فِي فِذَاءِ آبِى الْعَاصِ بِمَالٍ ، وَبَعَثَتَ فِيْهِ بِقَلاَدَةٍ لَهَا كُانَتَ عِنْدَ خَدِيْجَةً وَخَلَتُهَا بِهَا غَلَى أَيْ فِلَاءِ أَسِرَائِهِمْ وَدَخَلَتُهَا بِهَا غَلَى أَبِى الْعَاصِ ، فِلَمَّا رَاهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَقَّ لَهَا! رِقَّةً شَدِيْدَةً ، وَقَالَ: وإنَّ وَيَتُمَ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا آسِيرَهَا، وَتَرَدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا! ، فَقَالُوْا: نَعَمْ ، وَكَانَ النَّبِي عَلَيْهَ آخَذَ وَانَتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا، وَتَرَدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا! ، فَقَالُوْا: نَعَمْ ، وَكَانَ النَّبِي عَلَيْهَ آخَذَ وَائَتُمْ أَنْ يُخَلِّى صَبِيلَ زَيْنَبُ إلَيْهِ ، وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَرَجُلاً مِنَ الْآنَصَارِ ، عَلَيْهِ أَنْ يُخَلِّى صَبِيلَ زَيْنَبُ إلَيْهِ ، وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَرَجُلاً مِنَ الْآنَصَارِ ، عَلَيْهِ أَنْ يَخُلِى صَبِيلَ زَيْنَبُ إلَيْهِ ، وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَرَجُلاً مِنْ الْآنَصَارِ ، عَلَيْهِ أَنْ يَبُولُ نَيْبُ إِنْ اللّهِ عَلَيْهُ أَنْ يَنْ حَارِثَةً وَرَجُلاً مِنْ الْآنَ فَقَالُوا: «كَوْنَا بِبَطُنِ يَاحِجٍ حَتَى تَمُرُّ بِكُمَا زَيْنَبُ فَتَصْحَبَاهَا حَتَى تَأْتِيَا بِهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَابُو ذُاوَدً .

دوسری فصل: ۱۳۹۰: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں جب کمہ والوں نے اپ تدبول کا فدیہ بھیجا تو زینب اللہ اور وہ بار بھیجا جو اسے خدیجہ نے ابوالعاص کے ساتھ رخصت کرتے ہوئے ویا تما جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار ویکھا، تو آپ پر شدید رفت طاری ہو گئ اور آپ نے فرایا، اگر تم زینب کے بیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار کو بھی واپس کر وو؟ صحابہ کرام نے اس بات کو منظور کیا اور نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوالعاص سے عد لیا کہ وہ زینب کو آپ کی جانب بھوا وے گا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر من ماں کو اور ایک انساری کو روانہ کیا (ان سے) کما کہ تم "بھن ملھیج" (مقام) میں جاؤ تمارے پاس زینب آ جائے گی تم اس کو اسے ساتھ کے آتا (احمہ ابوداؤد)

وضاحت : مطوم ہوا کہ مسلمانوں کے امام کیلے جاز ہے کہ وہ کی اجنی عورت کو ضرورت کے پیش نظرالانے کیلئے ایسے وویا تین افراد کو بھیج ہو اس کے محرم نہیں ہیں جب کہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو (واللہ اعلم)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں محد بن اسحاق دادی مدلس ہے ادر عن کے لفظ کے ساتھ دوایت کر رہا ہے (الجرح والتعدیل جلدے صفی ۱۹۸۵ طبقات ابن سعد جلدے صفی ۳۲۱ النعفاء والمتزوکین صفی ۵۴۳ میزان الاعتدال جلد ۳ صفی ۱۸۲۸ تقریب التذیب جلد ۲ صفی ۱۳۳۳ تنقیع الرواة جلد ۳ مفی ۱۵۵۸)

٣٩٧١ ـ (١٢) وَمَنْهَا: آنَّ رَسُولَ اللهِ يَنْ لَمَنَا آسَرَ آهَلَ بَدْرٍ قَتْلَ عُقْبَةً بَنِ آبِي مُعَيْطٍ، وَالنَّظَةُ مِنِ الْمِنْ عَلَى أَبِي مُعَيْطٍ، وَالنَّظَةُ مِنِ السَّنَةِ» [وَالنَّطَةِ عَلَى أَبِي عَزَّةَ الْجُمَحِيّ. رَوَاهُ فِي «شَرْجِ السَّنَةِ» [وَالنَّطَةِ عَلَى وَابْنُ السَّخَاقَ فِي «السَّيْرَةِ»] .

اعائد من الله عنها بيان كرتى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جب جنگ يدر بين (كفاركو) تيدكيا تو عقب بن الى معيط اور نفرين طارث كو قتل كرويا اور ابوعزه جمعى پر احسان كرتے ہوئے بلاعوض رہاكرويا (شرح السنم " عقب بن الى معيط اور نفرين طارث كو قتل كرويا اور ابوعزه جمعى پر احسان كرتے ہوئے بلاعوض رہاكرويا (شرح السنم شافق) نيز اين اسحق نے "السموه" ميں بيان كيا ہے۔

٣٩٧٣ ـ (١٣) **وَعَنِ** ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُـوْلَ اللهِ ﷺ لَمَّا أَرَادَ قَتْـلَ عُقْبَةَ بنِ أَبِى مُعَيْطٍ، قَالَ: مَنْ لِلصِّبْنِيةِ؟ قَالَ: «النَّارُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَ.

۳۹۷۲: ابن مسعود رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے عقب بن الی معیط کے تقل کا اران کیا تو اس نے سوال کیا کہ میرے بچوں کا کون (کفیل) ہوگا؟ آپ نے فرمایا 'آگ (ابوداؤد)

٣٩٧٣ ـ (١٤) **وَعَنْ** عَلِيَّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَىٰ : «اَنَّ جِبْرَئِيلَ ـ هَبَطَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ : خَيِّرْهُمْ مَ ـ يَعْنِى اَصْحَابَكَ ـ فِى أُسَارِى بَدْرٍ : ٱلْقَتْلَ أُوالَّفِذَاءَ عَلَى اَنْ يَقْتُلُ مِنْهُمْ قَابِلًا مِثْلُهُمْ \* قَالُوا ٱلْفِدَاءْ وَيُقْتَلُ مِنَّا. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيَّثْ غَرِيْبٌ.

۳۹2۳: علی رضی اللہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وظم سے بیان کرتے ہیں کہ جریل علیہ السلام آپ پر نائل ہوئے اور آپ سے کما' بدر کے قدیوں کے بارے بین آپ اپنے محابہ کرام کو افتیار دیں کہ وہ انہیں قل کریں یا فدیہ لیس مگر اس صورت بیں یہ شرط ہے کہ آئندہ سال ان بی سے استے ہی شہید ہوں گے۔ محابہ کرام نے کما' ہم فدیہ لیے ہیں اور ہمیں منظور ہے کہ ہم بی سے شہید ہوں (تذی) امام تذی نے کما ہے کہ یہ حدیث خریب ہے۔ وضاحت: مطوم ہوا کہ محابہ کرام شماوت کے بہت زیادہ والداوہ تھے چانچہ جگ اور بی سر محابہ کرام جام شماوت نوش فرما گئے آگرچہ فدیہ لینا اللہ کو پند نہ قوا' اللہ کو مرف یہ بات پند تھی کہ قیدیوں کو تہہ تھے کیا جائے جیسا کہ صورت الانفال کی اس آیت کے منہوم سے واضح ہوتا ہے (جس کا ترجمہ ہے) "کی تیفیر کے لئے یہ لائق تمیں کہ اس کے بان (کفار) قیدی ہوں جب تک کہ وہ ان کا فون نہ بھائے" (واللہ اعلم)

٣٩٧٤ ـ (١٥) **وَعَنْ** عَطِيةَ الْقَرْظِيّ، قَالَ: كُنْتُ فِى سَبِّي قُرَيْظَةَ عُرِضُنَا عَلَى النَّيِّيِّ ﷺ، فَكَانُوْا يَنْظُرُوْنَ، فَمَنُ انْبَتَ الشَّعرَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يَنْبُتُ لَمْ يُقْتَلَ ـ.، فَكَشَفُوْا عَانَتِي عَانَتِي فَوَجَدُوْهَا لَمْ تُنْبِث، فَجَعَلُوْنِيْ فِي السَّبِي. رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَالدَّارَمِيُّ.

سمے ۳۹ : صلید قرعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جس "بنو فی بطلہ" کے قیدیوں جس سے تھا ہمیں ہی صلی اللہ طلیہ وسلم پر چیش کیا گیا اور جس کے وسلم پر چیش کیا گیا ہوئے تھے اسے قتل کر ویا گیا اور جس کے بال اکے ہوئے نہ تھے بال اکے ہوئے نہ تھے بال اکے ہوئے نہ تھے تو بال اگے ہوئے نہ تھے تو بال اگے ہوئے نہ تھے تو بال کے ہوئے نہ تھے تو بال کی دیا تا ہا کہ دیکھا تو بال اگے ہوئے نہ تھے تو بال کی دیا تھے اور الاوداؤد این باجہ واری)

٣٩٧٥ – (١٦) **وَهَنْ** عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ عَبْدَانٌ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ-يَغْنِى يَوْمَ اللهَحَدْنِينِيةِ قَبْلَ الصَّلْحِ - فَكَتَبَ اِلَيْهِ مَوَالِيْهِمْ. قَالُوْا: يَا مُحَمَّدُ! وَاللهِ مَا خَرَجُوْا اِلَيْكَ رَغْبَةً فِي دِيْنِكَ، وَإِنَّمَا خَرَجُوْا هَرَباً مِّنَ الرَّقِّ. فَقَالَ نَاسُ: صَدَقُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ! رُدَّهُمْ اِلَيْهِمْ، فَيْ دِيْنِكَ، وَإِنَّمَ اللهُ عَلَيْكُمْ مَنْ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: «مَا اَرَاكُمْ تَنْتَهُوْنَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ! حَتَّى يَبْعَثَ اللهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ عَلَى هٰذَا» وَابِى اَنْ يَرُدَّهُمْ وَقَالَ: «هُمْ عُتَقَالَهُ اللهِ». رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ.

دسم الله على رض الله عند بيان كرتے بيل كه "مديبية" كے دن صلح سے پہلے چند غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كى جانب نظے ان كے ١ والى الله على الله عليه وسلم كى جانب تحرير بيبى (جس ميس) انهوں نے كما الله عليه وسلم كى جانب تحرير بيبى (جس ميس) انهوں نے كما الله كى حميراً! الله كى حميراً الله كى حميراً الله كى حميراً الله كى حميراً الله كا حميراً بير الله على الله على سے بماك كر آئے بير، كمير

لوگوں نے کما' اے اللہ کے رسول! یہ کی کتے ہیں آپ انہیں واپس کر دیں (اس پر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کے اور آپ نے فرایا' اے قرائی! میرا خیال ہے کہ تم یاز نہیں آؤ کے جب تک اللہ تم پر ان لوگوں کو مسلا نہ کرے جو اس غود پر تماری گرونیں تلم کریں چنانچہ آپ نے انہیں واپس کرنے سے انکار کر دیا اور اطان فربایا' یہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں (ابوداؤد)

### اَلُفُصُلُ الثَّالَثُ

٣٩٧٦ – (١٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بَعَثَ النَّبَيُّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اللّى بَنِيَ جَذَيْمَةَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا اَنْ يَقُولُوا: اَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَآنَا صَبَآنَا صَبَآنَا صَبَآنَا. فَجَعَلُ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ اللّى كُلِّ رَجُل مِنَّا اَسِيْرَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ آمَرَ خَالِدٌ اَنْ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ اللّى كُلِّ رَجُل مِنَّا اَسِيْرَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ آمَرَ خَالِدٌ اَنْ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ اللّهِ لَا آقَتُلْ اَسِيْرِينَ، وَلاَ يَقْتُلُ وَجُلْ مِنْ اللّهُمْ إِنْ يَقْتُلُ وَعَلَى النّبِي ﷺ فَذَكَرْنَاهُ، فَرَفَع يَدَيْهِ، فَقَالَ: «اَللّهُمْ إِنْ يَابُولُ اللّهُمْ إِنْ يَقْ اَبْولُ اللّهُمْ إِنْ يَقْ اَبُولُ اللّهُمْ إِنْ يَقَالَ: «اَللّهُمْ إِنْ يَقَالَ: «اَللّهُمْ إِنْ يَقَالَ: «اَللّهُمْ إِنْ يَقَالُ وَيَالِكُ مِمّا صَنَعَ خَالِدٌ» مَوْتَيْنِ. رَوَاهُ النّهُ خَارِينُ .

تیری فعل: ۱۳۹۷: این مررضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ بن ولید کو میمو جذبہ "کی جانب بھیا۔ خالہ بن ولید نے انہیں اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے تھیک طرح "السلمنا" نہ کما بلکہ انہوں نے کما بم اپنے دین سے دو سرے دین ہیں واقل ہو گئے ہیں (ان کے یہ الفاظ س بل خالہ بن ولید نے انہیں قبل کرنا اور قید کرنا شروع کر ویا اور ہم ہی سے ہر هخص کو اس کا قیدی سونپ دیا۔ اس کے بعد ایک دن خالہ بن ولید نے علم ویا کہ ہم میں سے ہر هخص اپنے قیدی کو قبل نہیں کول گا اور (ای فیلہ میں ایک ہم میں سے ہر هخص اپنے قیدی کو قبل نہیں کرے گا یماں تک کہ ہم ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صافر ہوئے ہم نے اس کا تذکرہ آپ سے کیا "آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دویار فرایا" اے اللہ! فدمت میں صافر ہوئے ہم نے اس کا تذکرہ آپ سے اپنی برائت کا انگمار کرتا ہوں (بخاری)

وضاحت : خالد بن ولید نے ان کے الفاظ "صبافا" سے یہ سمجا کہ وہ دین اسلام کو برا کتے ہیں اس لئے ان پر ناراض ہوئے اور انہیں قل کرنا شروع کر ویا جبکہ "صبافا" کے الفاظ کنے سے ان کا مقصودیہ تھا کہ ہم حقیقاً سملمان ہو الوں کو صابی کما کرتے ہے اور یہ لفظ مضور تھا ہی وجہ ہے کہ جب تمامہ بن افال اسلام لانے کے بعد کمہ محمرہ عمرہ اوا کرنے کیلئے آئے تو قریش کمہ نے ان سے کما کہ تو صابی ہو حمیا ہے تو انہوں نے جوایا "کما نہیں! میں تو مسلمان ہو حمیا ہوں "صبافا" کا اصل پیمنی ایک دین سے دو مرے دین میں داخل ہوتا ہے۔ خالد سے ان کے قول کو فاہر پر محمول کرتے ہوئے انہیں قل کیا تھا۔ جب یہ خبر آپ کے پاس کہلی تو آپ نے خالد سے ناراض ہوتے ہوئے رائت کا اظہار کیا۔ مقمود یہ ہے کہ عبلت اختیار کرنے سے بچتا چاہیے اور الفاظ کے مجمع معانی معلوم کرنے کے لئے اختیاط کرنی چاہیے (تنفیع الرواۃ جلد سے میں)

# بَابُ الْاَمَانِ (المان دینے کا بیان)

### رور و رت و الفَصَلُ الآول

٣٩٧٧ ـ (١) عَنْ أُمِّ هَانِي بِنْتِ إِنِي طَالِب رَضِي اللهُ عُنْهَا، قَالَتَ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهَا، قَالَتَ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَا أَتَّهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ إِبْنَتَهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ، فَقَالَ: وَمَنْ هٰذِهِ؟ فَقُلْتُ: آنَا أُمْ هَانِي مِ بِنْتُ آبِي طَالِبٍ. فَقَالَ: وَمَرْحَبَا بِأُمْ هَانِي مِ . فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ عُسَلِهِ، قَامَ فَصَلَى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مَ مُلْتَجِفا فِي ثَوْبٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عُسَلِهِ، قَامَ اللهِ يَعْلَمُ : وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ: وَقَدْ اَجَرْنَا اللهِ عَلَيْهِ: وَقَدْ اَجَرْنَا أَمْ هَانِي عِ وَذَٰلِكَ صُحْى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلتَرْمِذِيّ ، مَنْ اَجْرَتُ يَا أُمْ هَانِي عِ وَذَٰلِكَ صُحْى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلتَرْمِذِيّ ، فَالَتْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ: وَقَدْ أَمَنَا مَنْ أَمَنْتِهِ .

پہلی قصل: ۱۳۵۷: ام حان بنت ابی طالب بیان کرتی ہیں کہ جی وہ کہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم کی خدمت جی حاضر ہوئی (جب) جی دہاں پہلی تو آپ حسل فرا رہے تے اور آپ کی بیٹی فاطر نے ایک کپڑے کے ساتھ آپ کو پردے جی کیا ہوا تھا۔ جی لے سلام کما تو آپ کے دریافت کیا ہے کون ہے؟ جی لے جواب دوا جی ام حان ابوطالب کی بیٹی ہوں۔ آپ کے فرایا ام حان ابی سلے خوش آمید کتا ہوں جب آپ حسل سے فار فی ہوئے تو آپ ابوطالب کی بیٹی ہوں۔ آپ کے فرایا ام حان ابی رکھت (لفل) اوا کے پھر آپ (میری جانب) متوجہ ہوئے جی لے مرض کے کھڑے ہو کر ایک کپڑے جی لیٹ کر آٹھ رکھت (لفل) اوا کے پھر آپ (میری جانب) متوجہ ہوئے جی جی کو آپ اب الله کی بیٹ کو آٹھ کی الله علی الله وی اس کو المان دی۔

وضاحت : ام حان کا نام فاخد ب فتح کم کے سال مسلمان ہوئی اور ھیوہ ان کے خاویر کا نام ہے۔ حافظ این جر بیان کرتے ہیں کہ حدیث میں لفظ "می جو بیان کرتے ہیں کہ حدیث میں لفظ "می آلا ہوا ہے لینی جس فض کو بناہ دی گئی وہ ھیوہ کے بچا کا بیٹا تھا۔ کویا کہ وہ ام حانی کے سرال کے رشتہ واروں میں سے تھا اور جن ود وہوں کو ام حائی نے بناہ دی ان سے مراو حارث بن مشام اور زهرین ابی المیہ ہیں۔ حدیث میں لفظ این ھیدہ ہے یہ مجمح شیں ہے اس سے مقمود تو ام حائی کا بیٹا ہے اور مائی المیہ بیں۔ حدیث میں کر سکتے تھے کو تکہ ان کی بمن مسلمان ہو گئی تھی اس کا خادی ہماگ میا

تھا اور بچ ام حائی کے پاس سے۔ نیز اس مدیث سے بیر ہی معلوم ہو ا ہے کہ عورت کا المان دینا بھی سمج ہے ( تنفیج الراق جلاس مفلاس)

### الفصل الثاني

٢٩٧٨ - (٢) عَنْ آيِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، آنَّ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: ﷺ النَّ الْمَرْاَةَ لَتَأْخُذُ لِللهُ عَنْهُ ، آنَّ النَّبِي اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ. رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ .

ود مری فصل: ۳۹۷۸: ابو هریره رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم نے فرایا الله مورت کار کو سلمانوں کی طرف سے بناہ دے عق ب (تدی)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں کی بن اکٹم اور کیربن زید راوی منکلم نیہ ہیں (تنفیع الرواۃ جلد ۳ مغمد ۸۵)

٣٩٧٩ ـ (٣) وَمَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: دَمَنْ اَمْنَ وَجُلًا عَلَى نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ؛ أَعْطِى لِوَاءَ الْغَذْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ فِى «شَرَجِ السُّنَّة».

1294: عموین حمق رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جن نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرایا اللہ عندا کرایا اللہ عنداری کا جمندا کرایا جو مخص کمی انسان کو اس کی جان کی امان دیتا ہے گھراسے قتل کر دیتا ہے تو قیامت کے دن اسے فداری کا جمندا کرایا جائے گا (شرح السنہ)

٣٩٨٠ (٤) وَعَنْ سَلِيْم بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةً وَبَيْنَ الرُّوْمِ عَهْدٌ، وَكَانَ يَسِيْرُ نَحْوَ بِلاَدِهِمْ، حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ، أَغَارَ عَلَيْهِمْ، فَجَآءَ رَجُلٌ عَلَى فَرِسِ أَوْ بِرُذَوْنٍ، وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ آكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، وَفَآءً لاَ غَدْرٌ فَنَظُرُ وَافِإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةً، فَسَالَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَا يَقُولُ: وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَيَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ، فَلا يَحُلُنُ عَهْدًا، وَلاَ يَشُدُنُهُ ، حَتَّى يَمْضِى آمَدُهُ أَوْ يَنْبِذَ اليَّهِمْ عَلَى سَوَآءٍ ، . قَالَ: فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ وَلاَ يَشِدُى ، وَأَبُو دَاوُدَ.

۳۹۸۰: سلیمان بن عامر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ معاویہ اور رومیوں کے درمیان معاہدہ تھا اور معاویہ رومیوں کے درمیان معاہدہ تھا اور معاویہ رومیوں کے علاقے کی طرف جا رہے تھے کہ جب معاہدے کی مدت عتم ہوگی تو وہ اچا کے ان (رومیوں) کہ جملہ کر ویں مے۔ (اس دوران) ایک محض عام محمورے یا ترکی محمورے پر آیا۔ اس نے کما اللہ سب سے بیط ہے۔ اللہ سب سے بیط

ہے۔ معاہدہ پوراکیا جائے فداری نہ کی جائے۔ لوگوں نے اس فض کو فور سے دیکھا تو وہ عمرہ بن عبسہ تھے۔ معاویہ ان کے ان سے ان کے بارے میں دریانت کیا؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا' آپ نے فرایا' جس محض کا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو جب تک اس کی مدت ختم نہ ہو اس معاہدے کو نہ تو ارے اور نہ پختہ کرے اور آگر مناسب سمجے تو وعمن کے ساتھ برابری کی سطح پر معاہدہ کو ختم کر دے۔ راوی نے کما' یہ بات من کر معاویہ لوگوں کو دائی کے آئے (تذی 'ابوداؤد)

وضاحت : معلوم ہوا کہ صلح کی مت کے آخری ایام میں دشن کی طرف اچاک فوج کو روانہ کرنا جائز نیں بکد انتظار ضروری ہے یمال تک کہ مت ختم ہو جائے یا برابری کی سطح پر معاہدہ ختم کرویا جائے۔

٣٩٨١ ـ (٥) وَ عَنْ أَبِى رَافِسِعِ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعِشَنِى قُسرَيْشُ إِلَى اللهِ عَنْهُ، قَالَ: بَعِشَنِى قُسرَيْشُ إِلَى اللهِ عَنْهُ، قَالَ: بَا رَسُولَ اللهِ! وَسُولَ اللهِ! إِنِّى وَاللهِ لاَ أَرْجِعُ اللهِمَ ابَداً. قَالَ: «إِنِّى لاَ اَحِيْسُ بِالْعَهْدِ -، وَلاَ اَحْبِسُ الْبُرُدَ -، وَلَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال

۱۳۹۸ : ابورافع رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ قراش نے جیمے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس بھیجا جب میں نے رسول الله صلی الله صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا تو میرے دل میں اسلام گر کر گیا میں نے عرض کیا اے الله کے رسول! میں ان کی جانب ہرگز نہیں جاؤں گا آپ نے فرایا میں حمد هئی نہیں کرتا اور نہ میں قاصدوں کو رد کتا ہوں تھے والیس جن اگر جیرے دل میں وی بات ہوئی جو اب تیرے دل میں ہے تب تو دائیں آ جانا۔ اس نے بیان کیا کہ میں وائیں تا اور مسلمان ہو گیا (ابوداؤد)

٣٩٨٢ ـ (٦) **وَعَنْ** نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، قَالَ لِرَجُلَيْنِ جَآءًا مِنْ عُندِ مُسَيْلَمَةً ـ : «أَمَا وَاللهِ لَوْلاَ أَنَّ الرُّسَلَ لاَ تُقَتَّلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَّا». رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَأَبُوْ دَاؤَدَ.

۱۳۹۸۳: تعیم بن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان ود آومیوں سے کما جو مسیلر (کذّاب) کے پاس سے آئے تھے۔ خبروار الله کی هم! اگر یہ بلت نہ ہوتی کہ تصد محل نمیں کے جاتے تو میں تم دونوں کی کرونیں اڑا دیتا (احمد البوداؤد)

٣٩٨٣ ـ (٧) **وَمَنْ** عَمْرِ وَبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ فِيْ خُطْبَيْتِهِ «اَوْفُوْا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهُ لَآ يَزِيُدُهُ ـ يُغْنِى: الْإِسْلَامَ ـ اِلاَّ شِدُّةً، وَلَا تُخْدِثُوا حِلْفًا فِي الْإِسْلاَمِ ». رَوَاهُ [الِتِرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيْقِ ابْنِ ذَكُوَانَ عَنْ عَمْرٍ وَقَالَ: حَسَنًّ] .

وَذُكِرَ حَدِيْثُ عَلِيّ : ﴿ الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَا أَ فِي ﴿ كِتَابِ الْقِصَاصِ ،

٣٩٨٣: عمو بن شعب اپن والدس وہ اپن واوا سے بیان کرتے ہیں وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ (دیتے ہوئ) فرایا ، جالمیت کے طف کو مزید پند کرتا ہے (لیکن) اسلام میں کوئی نیا صف نہ کرد۔ تروی نے ابن ذکوان کے طریق سے عمو بن شعیب سے بیان کیا اور معت کو حسن قرار ویا ہے اور علی سے موی مدے «مسلمانوں کے خون برابر ہیں "کو کتاب القعاص میں ذکر کیا کیا ہے۔

### الفصل الثلث

٣٩٨٤ ـ (٨) عَنِي مَسْعُوْدٍ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: جَآءَ ابْنُ النَّوَاحَةِ وَابْنُ أَشَالِ رَسُولًا مُسَيَّلَمَةَ اِلَى النَّبِيِّ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُمَا: وَاتَضْهَدَانِ اَنِّي رَسُوْلُ اللهِ؟، فَقَالاً: نَشْهَدُ اَنَّ مُسَيِّلَمَةَ رَسُوْلُ اللهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهَ: وَآمَنْتُ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَلَـوْ كُنْتُ قَاتِلاً رَسُوْلاً لَقَتْلَتُكُمَا،. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَمَضَتِ السُّنَّةُ اَنَّ الرَّسُولَ لَا يُقْتَلُ. رَوَاهُ آخَمَدُ.

تیری فصل : ۳۹۸۳: این مسعود رمنی الله عند بیان کرتے ہیں این الواحد اور این افال میلم کذاب کے وو قاصد ہی صلی الله علیہ وسلم کے ہاں آئے آپ نے ان سے پوچھا کیا تم دونوں گوائی دیتے ہو کہ میں الله کا رسول ہون ان دونوں کو ای دیتے ہو کہ میں الله کا رسول ہون ان دونوں نے جواب دوا جم کوائی دیتے ہیں کہ مسلمہ الله کا رسول ہے (ان کی یہ بات من کر) آپ نے فرایا میں الله اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں اور اگر میں کی قاصد کو قتل کرآ تو تم دونوں کو ضرور قتل کرآ۔ عبدالله بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ المجلی کو قتل نہ کیا جائے (احمد)

# بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ وَالْغُلُولُ فِيْهَا (تقسيم غَنائم أوراس مين غلط تصرف كرنا) الفضل الأول

٣٩٨٥ ـ (١) قَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «فَلَمْ تَحِلُّ الْغَنَاثِمُ لِآحَدِ مِنْ قَبْلِنَا، ذٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ رَأَى ضُغُفَنَا وَعِجْزَنا فَطَيْبَهَا – لَنَاهِ . . . مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

مہلی فصل: ۱۳۹۸: ابو ہریرہ رضی اللہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا 'ہم سے پہلے کسی (امت) کے لئے خنائم طال نہ تنے ہمارے لئے اس وجہ سے طال ہوئے کہ اللہ نے ہماری کمزوری اور عابی کا احساس کیا تو ان کو ہمارے لئے طال کر دیا (بخاری مسلم)

٣٩٨٦ - (٢) وَعَنْ آبِي قَسَادَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النّبِي عَلَا عَامَ حُنَيْنِ -، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِيْنَ جَوْلَةً، فَرَآيَتُ رَجُلاً مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَلْ عَلاَ رَجُلاً مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَلْ عَلَا رَجُلاً مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَلْ عَلَى حَبِلِ عَاتِقِهِ بِالبَّيْفِ، فَقَطْعَتُ الدِّرْعَ، وَآقَبَلَ عَلَى فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيْعَ الْمَوْتِ، ثُمُّ الْدَرَكُةُ الْمَوْتُ فَارْسَلَيْنَ، فَلَحِقْتُ عُمَر بَنِ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيْعَ الْمَوْتِ، ثُمُّ الْدَرَكُةُ الْمَوْتُ فَارْسَلَيْنَ، فَلَحِقْتُ عُمَر بَنِ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَمْرُ اللهِ، ثُمَّ رَجَعُوْا وَجَلَسَ النِّي يَعْقِ فَقَالَ: ومَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ جَلَسَتُ، فَقَالَ النَّي عَنْهُ مِثْلَةً ] -، فَقَمْتُ، فَقَالَ النَّي عَنْهِ مِثْلَةً وَقَالَ النَّي عَنْهُ مِثْلَةً وَمَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ جَلَسَتُ، فَقَالَ النَّي عَنْهِ مِثْلَةً أَلَى النَّي عَنْهُ وَمَالَكَ يَا اللهِ يَقْلَقُ مِنْكَةً وَمَالَكَ مَنْ اللهِ يَعْمِدُ وَمَ عَنْهُ وَاللّهُ اللهِ يَعْمِدُ اللهِ يَعْمِدُ اللهِ وَرَسُولِهِ فَيْعَطِيكَ سَلَمْ وَمَالَكَ يَا اللهِ النّبِي عَنْدَى فَارْضِهِ مِنِي . فَقَالَ اللّهُ يَعْمِدُ اللهِ مَا لَكُ مَنْ اللهِ وَرَسُولِهِ فَوْعَلِكَ سَلَمْ ، فَقَالَ النّبِي عَنْهُ لَا وَلَا النّبِي عَنْهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَوْعَلِكَ سَلَمْ ، فَقَالَ النّبُو اللهِ مَا لَكُ اللهُ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَالَى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ ال

۱۳۹۸: ابو قادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جگ حین بی ملی اللہ طیہ وسلم کی معیت میں لکے جب اوائی شروع ہوئی تو مسلمانوں کو معمولی می فلست کا سامنا کرنا پڑا چنانچہ بی نے ایک مشرک (انسان) کو دیکھا وہ ایک مسلمان (مخض) پر عالب تھا میں نے بیچے سے اس کی گرون اور کندھے کے درمیانی پٹھے پر کموار ماری میں نے اس کی درہ کاٹ دی وہ میری جانب لیکا اور اس نے مجھے اسے ذور کے ساتھ وہایا کہ میں نے اس سے موت کو محموس کیا لیکن موت اس پر وارد ہو می اس نے مجھے چھوڑ رہا بحر میں عربین خطاب سے ملاء میں نے ان سے بوچھا کہ لوگوں کو کیا ہوا

ہ؟ انبوں نے بواب روا اللہ کی نقریر! بعدازال (فکست خوروہ) لوگ واپس آ گئے اور ہی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہوئے سے۔ آپ نے فرایا ، جس فیض نے کی دعن کو قتل کیا ہے ، کیا اس کے پاس اس بات کا جبوت ہے؟ آکہ اس کا و اسباب اس کو سلے۔ جس نے کہا کہ میرا گواہ کون ہے؟ (یہ کہ کر) جس بیٹے گیا۔ پھر نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو دہرایا (اس پر) جس کھڑا ہوا اور پہلی بات کی (اور) پھر بیٹے گیا۔ تیری بار جب آپ نے فرایا ، قو جس کھڑا ہوا۔ آپ نے دریافت کیا ، ابو قارة ایک ایس ہے ، کیا۔ ایک فیض نے کہا کہ بیہ سیا ہو اس کا بال و اسباب میرے پاس رہنے وے۔ ابو برانے نے کہا کہ بیہ سیا ہو ایس اللہ کی حم! ایسا نہیں ہو اسباب میرے پاس ہے اس کو کمیں کہ مال و اسباب میرے پاس رہنے وے۔ ابو برانے کہا ، نہیں اللہ کی حم! ایسا نہیں ہو سکت ایک شیر اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لاے (اور مال فینمت اسے نہ ملے) آپ سکتا کہ اللہ قارة کو) اس (دعن) کا مال و اسباب عطا کریں۔ یہ س کر نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، ابو برانے فریا۔ پس یہ پہلا مال قا جس کو جس نے اسام جس حاصل کیا۔ بخاری ، مسلا کہا جس کو جس نے اسام جس حاصل کیا۔ بخاری ، مسلا کہا جس کو جس نے اسام جس حاصل کیا۔ بخاری ، مسلا کہا جس کو جس نے اسام جس حاصل کیا۔ بخاری ، مسلا کہا جس کو جس نے اسام جس حاصل کیا۔ بخاری ، مسلا کہا جس کو جس نے اسام جس حاصل کیا۔ بخاری ، مسلا کہا جس کو جس نے اس کا میاں جس کو جس نے اس کا میاں واسباب بھر کیا۔

٣٩٨٧ ـ (٣) وَعَنِي ابْنِ عُمَـرَ رَضِيَ الله عنهما: أَنَّ رَسُـوْلَ اللهِ ﷺ أَسَّهُمَ لِرُجُـلِ وَلِفَرْسِهِ ... مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۹۸: این عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجابد اور اس سے محورے کے لئے تین جے مقرر فرائے ایک حصد مجابد کا اور وہ جے محورے کے (بخاری مسلم)

٣٩٨٨ - (٤) وَمَنْ يَزِيْدَ بَنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُوَدِيُّ - إِلَى إِبْنِ عَبَّاسِ يَسْاَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْاَةِ يَخْضُرَانِ الْمَغْنَمَ، هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا؟ فَقَالَ لِيَزِيْدَ أَكْتُبْ اللّهِ اللّهُ لَيْسَ لَهُمَا سَهُمُ اللّهُ اَنْ يُحْذَيَا - . وَفِي رِوَايَةٍ: كَتَبَ اللّهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: انَّكَ كَتَبْتَ الِيَّ تَسْاَلُنِي : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ يَشْ يَغْرُو بِالنِّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنُ بِسَهْمٍ ؟ فَقَدْ كَانَ يَغُرُو بِهِنَّ يُدَاوِيْنَ الْمَرْضَى وَيُحْذَيْنُ مِنَ الْغَنِيْمَةِ، وَآمًا السَّهُمُ فَلَمْ يَضْرِبُ لَهُنُ بِسَهْمٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . اللهُ اللهُمْ فَلَمْ يَضْرِبُ لَهُنُ بِسَهْمٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۱۳۹۸ : یزید بن ہرمزرحمہ اللہ بیان کرتے ہیں' نبدہ حودری نے ابن عمان کی جانب آیک تحرر ارسال کی' اس نے ان سے غلام اور عودت کے بارے بی استغمار کیا تھا کہ (اگر) وہ دونوں غیمت (تشیم کرنے) کے وقت موجود ہوں تو کیا ان کو حصہ دیا جائے انہوں نے بزیر سے کما کہ اس کی طرف تحرر بھیجیں کہ ان دونوں کا کچھ حصہ نہیں البتہ انہیں (بطور عطیہ کے) تحووا سا بال دیا جا سکتا ہے اور آیک روایت بی ہے کہ ابن عمان نے اس کی جانب لکھا کہ تو نے میری جانب تحریر بھیجی اور بھے سے پوچھا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماد کے لئے عودتوں کو لے جایا کرتے میں جادر ان کو حصہ دیج تھے؟ دواب یہ ہے کہ کیا رسول اللہ علی خاص حصہ مقرر نہیں فرمایا تھا (مسلم)

٣٩٨٩ - (٥) وَهَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْآكَوَعِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَغَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِظَهْرِهِ - مَعَ رِبَاحِ غُلَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاَنَا مَعَهُ، فَلَمَّا اَصْبَحْنَا إِذَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ الْفَزَارِيُّ قَدْ اَغَارَ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُمْتُ عَلَى اكَمَةٍ، فَاسْتَقْبَلْتُ الْمَدِيْنَةَ فَتَادَيْتُ ثَلَاثًا: يُا صَبَاحَاهُ - ثُمَّ خَرَجْتُ فِي آثَارِ الْقَوْمِ ارْمِيْهِمْ بِالنَّبُل ، وَارْتَجِزُ وَاقُولُ:

أنَّ الْمُن الْاَكْسَوَعِ وَالْسَيْوَمُ يَسَوْمُ السَّرْضُسِعِ

فَمَا زِلْتُ اَرْمِيْهِمْ، وَاعْقِرُ بِهِمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ بَعِيْرِ مِنْ ظَهْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الله عَلَّفَتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي مِن الْمِحَارَةِ، يَعْرِفُهَا مَسْتَجَفَّهُمْ اَرْمِيْهِمْ، حَتَّى الْقَوْا اَكْثَرَ مِنْ ثَلَا ثِيْنَ بُرْدَةً وَثَلَا ثِيْنَ رُمْحًا، يَسْتَجَفَّهُمْ اَرْمِيْهِمْ، حَتَّى الْقَوْا اَكْثَرَ مِنْ ثَلَا ثِيْنَ بُرْدَةً وَثَلَا ثِيْنَ رُمُحًا، يَسْتَجَفَّهُ وَاللهِ عَلَيْهِ آرَامًا مِن الْحِجَارَةِ، يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مَا مُعْقَلَهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَحِقَ ابُو قَتَادَةً فَارِسُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَحِقَ ابُو قَتَادَةً فَارِسُ وَسُهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَخَيْرُ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ ابُو قَتَادَةً، وَخَيْرُ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةً ، قَالَ : ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ سَهْمَيْنِ: سَهُمُ الْفَارِس وَسَهُمَ الْوَاجِلِ ، فَجَمَعُهُمَا اللهِ عَلَى الْعَضْبَاءِ رَاجِعَيْنِ وَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَآءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ رَاجِعَيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

۱۳۹۸: سلمہ بن اکوع رضی اللہ عد بیان کرتے ہیں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے اپ اونٹ رہاح کے ساتھ بھیج ویے جو رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور جی اس کے ساتھ تھا۔ میں کے وقت میدالرحمان فراری نے رسول اللہ علیہ وسلم کے اونوں پر حملہ کر دیا (اور انہیں لوٹ کرلے گیا) جی اوقی جگہ پر آن کھڑا ہوا 'جی نے مینہ منورہ کی جانب منہ کیا اور جی نے تمین ہار آواز وی ہائے او لوگو! میچ کے وقت ہم لوٹے گئے بعدازاں جی نے ان کا تعاقب کیا 'جی انہیں تی مار رہا تھا اور جی ہے گئی رہا تھا کہ 'جی اکو کا بیٹا ہوں اور آج کا ون کہنوں کی انہیں کا رہا تھا کہ 'جی اکو کا بیٹا ہوں اور آج کا ون کہنوں کی ہوئی کا رہا تھا کہ 'جی ایک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتے اون کہنوں کے انہوں نے بھی بیچھے تیمار آ رہا بہاں تک کہ انہوں نے بیچھے تیمار آ رہا بہاں تک کہ انہوں نے شمیں چاوروں اور شمی نیزوں سے نیادہ بھینک ویے وہ خوہ کو ہلکا کر رہے تھے 'جس چیز کو وہ چینگے تھے جی اس پر (بطور) میل اللہ علیہ وسلم کا فاص شا سوار عمری نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاور سواروں پر پڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص شا سوار ایو قادة عبد الرسمان فراری کو بھا اور اسے محل کر ویا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرایا 'آج کے دن مارا بھرین (بہاور) سوار قادة ہو اور کی تھا اور اسے آتی کر دیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے فرایا 'آج کے دن مارا بھرین (بہاور) سوار قادة کے اور دیا وہ سلم ہے۔ رادی نے بیان کی کہ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بھور ازاں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بھور ازاں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بھور ازاں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بھور ایس دوروں جو ایس دوروں جو ایس دوروں کو ایس دوروں کو ایس دوروں کے بیان کی بعد ازاں رسول اللہ ملہ علیہ علیہ علیہ علیہ اور آپ کے بھور ایس دوروں کے ایس دوروں کے اس کی دیا ہوروں کے ایس کے بھور ایس دوروں کے ایس کے بھور اور دوروں کے دوروں کو دوروں کو دوروں کے بھور کی دوروں کو دوروں کوروں کو دوروں کو دوروں کو دوروں کو دوروں کو دوروں کو دوروں کو دورو

نای او نٹی پر ایج چیچے سوار کر لیا اور ہم مدید منورہ وائیل لوئے (مسلم)

وضاحت: الل فنبت میں سے سوار کے دو صے اور پان کے لئے ایک حصہ ہوتا ہے لیکن اس الوائی کے مم جو کو کے ملہ میں اور کا کے مع جو کے کہ سات بن اکرع سے اس لئے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے آپ نے انہیں سوار اور بیان کے دو صے دیا۔ معلوم ہوا کہ حاکم وقت اپنی صوابدید کے مطابق جماد میں شریک لئکر کے کمی خاص بمادر مجاحد کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اسے عام مجاحدوں سے زیان مال دے سکتا ہے۔ ناکہ مجاہدین میں زیان بمادری سے لڑنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو۔

٣٩٩٠-(٦) **وَهَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يُنَقِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبَعَثُ مِنَ السُّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً – سِوى قِسْمَةِ عَامَّةِ الْجَيْشِ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

۱۳۹۹: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جن دستوں کو سیجے ان یس سے بعض (عام ا

٣٩٩١ - (٧) وَعَنْهُ، قَالَ: نَقَّلَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ نَفَلًا سِوْي نَصِيْبِنَا مِنَ الْخُمُسِ، وَالشَّارِفُ: اَلْمُسِنُّ الْكَبْيُرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۹۹: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جمیں ہمارے فمس میں سے حصہ کے علاوہ زائد عطید دیا چنانچہ مجھے زیادہ عمر کا آیک ہوڑھا اونٹ ملا (بخاری مسلم)

٣٩٩٢ (٨) وَمَنْهُ، قال: ذَهَبَتْ فَرَسٌ لَهُ - فَآخَذَهَا الْعَدُوْ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُوْنَ فَرُدُّ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُوْنَ فَرُدُّ عَلَيْهِ - فِنْ زَمْنِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: اَبْقَ عَبْدٌ لَهُ، فَلَحِقَ بِالرَّوْمِ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُوْنَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ - خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعْدُ النَّبِيِّ ﷺ ... رَوَاهُ الْبُخَارِثُي .

۳۹۹۳: ابن عمر رمنی اللہ منما بیان کرتے ہیں کہ اس کا محورًا غائب ہو گیا و شمن نے اسے بکر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب مسلمان وشمنوں پر غالب آئے تو محورًا ابن عمرٌ کو واپس مل کیا اور ایک روایت جس ہے کہ ابن عمرٌ کا غلام بھاگ کر روم چلا گیا۔ جب (رومیوں پر) مسلمانوں کا تسلط ہوا تو غالدٌ بن ولید نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ محورًا ابن عمرٌ کو واپس کر روا ( انخاری )

٣٩٩٣ ـ (٩) **وَمَنْ** جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضَىَ اللهُ عَنْــهُ، قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وُعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقُلْنَا: أَعْطَيْتَ بَنِى المُطَّلِبِ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ، وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ بِمُنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِّنْكَ؟ أَ فَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا بَنُوْ هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شِينَ ۗ صَ وَاحِدٌ ۗ ، قَالَ جُبَيْرُ: وَلَمْ يُقْسِمِ النَّبِيُ ﷺ لِنَبْنَى عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِى نَوْفَلِ شَيْئًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۱۳۹۹ : جبید بن مطعم رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جن اور طان بن عفان ہی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت جن ماضر ہوئے۔ ہم نے وض کیا کہ فیر سے بنومطلب کو مطاکیا ہے لیکن ہمیں بکھ نہیں ویا طالا کہ جارا اور ان کا آپ سے ایک بی رشتہ ہے۔ آپ نے فرایا 'بنوماشم اور بنومطلب (دونوں) ایک ہیں۔ جبید نے بیان کیا کہ می صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوعبر مش اور بنونوفل کو بال تختیم کرتے وقت بچھ نہ دیا (بخاری)

وضاحت : قریق اور بوکنانہ نے بوحاشم اور بوصطلب کا بایکات کر رکھاتھا کہ ان کے ساتھ رشتہ واری اور فرید و فرونت کا سلسلہ اس وقت تک منقطع رکھیں گے، جب تک وہ بی صلی اللہ طیہ وسلم کو ان کے سرونہ کر دیں۔ چنانچہ بنوحاشم اور بنومیر منس ان کے خلاف رہے چنانچہ بنوحاشم اور بنومیر منس ان کے خلاف رہے بین (داو المعاو صفیہ ۱۳)

٢٩٩٤ – (١٠) **وَعَنْ** آبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَيُّمَا قَرْيَةٍ اَتَيْتُمُوْهَا وَاَقَمْتُمْ فِيْهَا، فَسَهْمُكُمْ فِيْهَا. وَآيَّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهُ وَرَسُوْلَـهُ؛ فَإِنَّ خُمْسَهَـا يلهِ وَلِرَسُوْلِهِ، ثُمَّ هِى لَكُمْ». رَوَاهُ مُشْلِمٌ.

۱۳۹۹۰: الع بريره رضى الله عند بيان كرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فريايا بس بهتى بين جم آؤ اور اس عل بين اقامت افتيار كرد تو اس بين تهارا حصد ب اور جس بهتى والے الله اور اس كے رسول كى نافرانى كريں تو اس كا معرفس الله اور اس كے رسول كے لئے ب اور باتى تهارے لئے ب (مسلم)

وضاحت : جگ كے بغير جو بہتى فتح ہو اور وہاں ہے جو بال حاصل ہوا وہ بال فئى ہے اس سے "قمى" نبيں الله جائا اور نہ بى ہے بال فا نمين اور مجاہدين كے ورميان تختيم كيا جائے كا بلك يہ تمام كا تمام بيت المال كا حن ہے تفسيل كے لئے سورت الحشركى آيت نمبرلا لماحظہ فراكي اور جو بہتى جنگ كے بعد فتح ہو تو وہاں سے حاصل ہوتے والے الل كو بال فنيمت كما جائا ہے اس ميں سے "فس" تكال كر باتى بال فوج ميں تختيم كر ويا جائا ہے اور يہ "فس" بيت المال كا حق ہے جيماكہ سورت الانفال كى آيت نمرہ سے واضح ہے۔

٣٩٩٥ - (١١) **وَعَنْ** خَوْلَةَ الْاَنْصَارِيَّةِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوُّضُوْنَ فِى مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَتِّى فَلَهُمُ النَّارُيَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۱۳۹۵: خولہ انساریہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساکہ جو لوگ اللہ کے بال میں بلجواز تصرف کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے لئے دونرخ ہوگی (بخاری)

٣٩٩٦ - (١٢) وَعَنْ إِنِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَا ذَاتَ عَلَى مَ فَذَكَرَ الْغُلُولَ، فَعَظْمَهُ وَعَظَمَ اَمْرَةً، ثُمَّ قَالَ: ﴿ لَا الْفِينَ اَحَدَكُمْ يَجِيءٌ يُومَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيْرٌ لَهُ رُغَاءً، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَغِنْيَى، فَأَقُولُ: لَا اَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا، قَدُ اَبْلَغَتُكَ. لَا الْفِينَ اَحَدَكُمْ يَجِيءٌ يُومَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ! اَغِنْيَى، فَأَقُولُ: لَا اللهِكُ لَكَ شَيْنًا، قَدُ اَبْلَغَتُكَ. لَا الْفِينَ اَحَدَكُمْ يَجِيءٌ يُومَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ! اَغِنْيَى، فَأَقُولُ: لَا اللهِكُ لَكَ شَيْنًا، قَدْ اَبْلَغْتُكَ. لا الْفِينَ اَحَدَكُمْ يَجِيءٌ يُومَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ! اَغِنْيَى، فَأَقُولُ: لاَ الْفِيلُ الْفَيْلُ اللهِ! اَغِنْيَى، فَأَقُولُ: لاَ الْفِيلُ لَكَ شَيْنًا، قَدْ اَبْلَغْتُكَ. لا أَلْفِينَ اَحَدَكُمْ يَجِيءٌ يُومَ الْقِيامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَقُلُ اللهِ اللهِ الْفَيْلُ اللهِ اللهِ الْفَيْلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْفَيْنَ ، فَاقُولُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

١٣٩٩١ : ابو بريره رضى الله عند بيان كرتے بين كه ايك دن بم مي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كمرے موكر (خلب ویا) آپ نے غیمت کے مال میں خیانت کا ذکر کیا اوراسے معیم (گناه) گروانا اور اس خیانت کو کیرو گناه قرار دیا۔ پر فرایا میں تم میں سے کی فض کو اس مالت میں نہ یاؤں کہ وہ تیامت کے دن (میدان حشر میں) آئے آو اس کی مردن پر ابیا اونٹ ہو جو آواز نکال رہا ہو۔ وہ مخص کے گا اے اللہ کے رسول! میری مدد قرائیں؟ میں کمول گا میں حرے کے کھی نمیں کر سکا میں نے تھو تک بات پنجا دی تھی۔ پھر فرایا ' میں تم میں سے کی کو اس مالت میں نہ پاؤل ك وه قيامت ك دن (ميدان حشريم) آئ اور اس كي كردن ير محورًا بستاباً بو- وه فض ك كا اے الله ك رسول! میری بدو کریں؟ میں جواب دول کا میں جرے لئے کچھ نہیں کر سکتا میں نے تھے تک بات پہنے دی حتی- پر فرایا میں تم میں ہے کی فض کو اس مالت میں نہ یاؤں کہ وہ قیامت کے دن (میدان حشرمی) آئے اور اس کی مردن یہ جاتی ہوئی کری ہو۔ وہ کے گا اے اللہ کے رسول! میری مد سیجے؟ میں کموں گا میں جیرے لئے کھ نمیں کر سکا میں نے تھ تك بات بنيا وي منى۔ پر فرمايا ميں تم ميں سے كسى فنص كو اس حالت ميں نہ باؤں كه وہ قيامت كے دن (ميدان حشر میں) آئے کہ اس کی گرون پر مال غنیت سے چاہا ہوا غلام چلا رہا ہو۔ وہ مخص کے گا اے اللہ کے رسول! میری مدد مید؟ میں کوں گا میں جرے لئے کے نیں کر سکا میں نے تھے تک بات بنیا دی متی۔ پر فرایا میں تم میں سے کی فض كو الى مالت ميں نہ ياؤں كه وہ قيامت كے ون (ميدان حشريس) آئے كه اس كى كرون ير كيرے حركت كردہ ہوں اور وہ التجاکر رہا ہو' اے اللہ کے رسول! میں مد کیجے؟ میں جواب دوں گا' میں جیرے لئے کھ نیس کر سک میں نے تھے کی بات پنا وی متی۔ پر فرایا میں تم میں سے کی فض کو اس مالت میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دان ميدان حشريس اع كراس كى كرون ير سونا جائدى وفيرو لدا بوا بو وه التجاكر ربا بو الله ك رسول! ميرى مد يجيع؟ میں جواب دوں گا، میں جیرے لئے کچھ نہیں کر سکتا میں نے تھھ تک بات پنجا دی متی (بخاری، مسلم) اور یہ الفاظ مسلم

٣٩٩٧ - (١٣) وَمَعْهُ، قَالَ: أَهَدَى رَجُلَّ لِرَسُولِ اللهِ عَلَاماً يُقَالُ لَهُ: مِـدْعَمُّ فَبَيْنَما مِدْعَمُّ يَحُطُّ رَحُلاً لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ

۱۳۹۹: ابو بریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم بطور بربہ ویا جس کا نام «دعم» قال ایک وقع کا ذکر ہے کہ «دعم» رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے کو وہ اثار رہا تھا ایک (اس کو نامطوم جانب ہے آنے والا) تیرنگا جس ہے وہ بارا گیا۔ لوگوں نے کما مہارک ہو یہ فخص جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، برکز نہیں! اس ذات کی حم! جس کے باتھ جس میری جان ہے ، بے شک وہ چادر جس کو اس نے جگ خیر کے مال فخیمت کی تقدیم ہے پہلے اٹھایا تھا وہ اس پر آگ بن کر مطتقل ہے جب لوگوں نے یہ جس کو اس نے جگ خیر کے مال فخیم ایک تعد یا وہ تھے آپ کے پاس لایا۔ آپ نے فریان یہ ایک یا وہ فیم آگ کے ہیں۔ داری مسلم)

٣٩٩٨ - (١٤) وَمَنْ عَسْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانُ عَلَى ثَقَلِ النّبِي ﷺ : «هُوّ فِى النّارِ» فَـ ذَهَبُوْا اللهِ ﷺ : «هُوّ فِى النّارِ» فَـ ذَهَبُوْا يَنْظُرُونَ فَوَجَدُوْا عَبَاءَةً قَدْ عَلَّهَا. رُوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۱۳۹۸: حمدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے بین که نبی صلی الله علیه وسلم کے سامان (اٹھائے) پر ایک آدی معترر تھا جس کا نام «کرکره» تھا وہ فوت ہو گیا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ید محص دوزفی ہے لوگ (اس کا سلمان) دیکھنے گئے تو انہیں بتا چلا کہ اس نے ایک چاور کی خیانت کی تھی (بخاری)

٣٩٩٩ - (١٥) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رُضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا نَصِيْبُ فِيْ مَغَازِيْنَا الْعَسْلَ وَالْمِنَبَ فَنَاكُله وَلاَ نَرْفَعُهُ . . . رُوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۱۳۹۹: حبداللہ بن عمروضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ ہم اڑا تیوں میں آگر شد اور انجور پاتے تو انہیں کھا لیتے تھے بیت المال میں جمع نہیں کراتے تھے (بخاری)

 ۰۰۰۰ : حداللہ بن مغل رض اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نیبر کی جنگ میں چہل کا ایک تھیلا مجھے الا میں اس سے چے کہ اس سے چے کہ اس سے کہا کہ آج اس چہل سے کمی کو کچھ نمیں دوں گا میں نے محوم کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ طبہ وسلم میری جانب (دیکھتے ہوئے) مسکرا رہے تھے ( بخاری مسلم ) وسلم میری جانب (دیکھتے ہوئے) مسکرا رہے تھے ( بخاری اسلم ) ابو ہریا ہے مودی مدیث کہ "میں تمہیں نمیں وتا" (رزق الولاة) کے باب میں ذکر کی گئی ہے۔

#### .م. ر م الفصل الثانيُ

١٠٠١ ـ (١٧) عَنْ آبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وإنَّ اللهُ فَضَّلَنِي عَلَى الآنَبِيَآءِ ـ أَوْ قَالَ: وإنَّ اللهُ فَضَّلَنِي عَلَى الآنَبِيَآءِ ـ أَوْ قَالَ: وَضَّلَ أَمَّتِي عَلَى الْاُمُمِ ـ وَأَحَلُّ لَنَا الْغَنَائِمَ. رَوَاهُ التِرَّمِذِيُّ.

دو مری فصل: ۱۳۰۹: ایوالمد رضی الله عند نی صلی الله علیه دسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرایا ' بااثبہ الله تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرایا ' بااثبہ الله تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے فرایا ' میری است کو تمام استوں پر برتری دی گئی ہے اور حارے لئے فوائم جائز قرار دیے گئے ہیں (ترفدی)

٢ • • ٤ - (١٨) **وَهَنْ** آنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَثِذٍ ـ يَغْنِى: يَوْمَ حُنَيْنِ ـ: وَمَنْ قَتَلَ كَافِرُا فَلَهُ سَلَبُهُ عِ. فَقَتَلَ آبُو طَلْحَةَ يَوْمَثِذٍ عِشْرِيْنَ رَجُلًا، وَآخَذَ آسُلاَبُهُمْ. رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ .

مہوں : الس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹک حتین کے وان قرایا ' جو مختص کی کافر کو قمل کر دے گا اس کا بنگل سلمان اس کو سلے گا۔ چنانچہ ابو اللہ " نے بیس (کافرول) کو قمل کیا اور ان کا سلمان ایچہ بیٹے جس لیا (داری)

٣٠٠٣ ـ (١٩) وَهَنْ عَوْفِ بَنِ مَالِكِ الْآشَجَعِيّ ، وَخَالِدِ بْنُ الْوَلِيْدِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى السَّلَبِ بْنُ السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ. وَلَمْ يُخَيِّسِ السَّلَبَ . . . رَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ.

سہوں : حوف بن ہالک ا جی اور خالد بن ولید رضی اللہ عمامیان کرتے ہیں کہ رسیل اللہ صلی اللہ طیہ وسلم نے قانون مقرر کیا کہ مقتول کا ساز و ساہان قائل کو سطے کا اور اس سے پانچاں حصہ وصول نہیں کیا (ابواؤد) وضاحت : اس مدے کی سند ہیں اسامیل بن عماش راوی ضعیف ہے (میزان الاحتمال جلدا صفحہ ۱۲۳)

٢٠٠٤ ـ (٢٠) وَهَنْ عَبِدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْدُ، قَالَ: نَفَّلَنِى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْدُهُ، قَالَ: نَفَّلَنِى رَسُولُ اللهِ عَلَى يَوْمَ بَدْرِ سَيْفَ آبِى جَهْل، وَكَانَ قَتَلَهُ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ.

سمور ، مبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے (جنگ) بدر کے دن الوجل کی محال کیا تھا (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں ابوعبیہ نے مبداللہ بن مسود سے سیں سنا اس لئے مدیث منظع ہے (تنظیع الداۃ جلد موسودی)

٥٠٠٥ - (٢١) وَعَنْ عُمَيْر مَوْلَى آبِى اللَّحْمِ، قَالَ: شَهِدْتُ خَيْبَرَ مَعَ سَادَتِى، فَكَلَّمُوْا فِى رَسُوْلِ اللهِ عَلِيْ وَكَلَّمُوهُ أَنِّى مَمْلُوكُ فَامَرَنِى فَقُلِدْتُ سَيْفًا، فَإِذَا آنَا آجُرُهُ -، فَامَرَ لِى بِشَيْءٍ مِنْ خُرثِيّ الْمَتَاعِ -، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقِيَةً كُنْتُ آرْقِى بِهَا الْمَجَانِيْنَ، فَآمَرَنِي بِطَرْحِ بَعْضِهَا وَحَبْسِ بَعْضِهَا. رُوّاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَآبُوْ دَاؤَدَ إِلاَّ أَنَّ رَوَايَتُهُ اِنْتَهَتْ عِنْدَ قَوْلِهِ. ٱلْمَتَاعِ.

۵۰۰۵: عمر آلی اللم رسی اللہ عنہ کا غلام بیان کرتا ہے کہ جن اپنے مالکوں کے ساتھ خیر (ک جگ) جن شال موا انہوں نے میرے بارے جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم سے بات کی اور وضاحت کی کہ جن غلام ہوں تو آپ نے میرے بارے جن محم دیا میرے بارے جن محم دیا آپ نے میں (قد کے چموٹے ہونے کی وجہ سے) محینی رہا تھا تو آپ نے محم دیا کہ اسے معمولی چزیں وے دی جائیں اور جن نے آپ کے حضور ایک "دم" پیش کیا جو جن روانوں پر کیا کرتا تھا تو آپ نے محمولی چزیں وے دی جائیں اور جن کے آپ کے حضور ایک "دم" پیش کیا جو جن روانوں پر کیا کرتا تھا تو آپ نے محمولی جن الفاظ کے حذف کرتے اور بین کے باتی رکھنے کا حم دیا (تذی ایواؤد) البت ایواؤد کی روایت لفظ سمتاع "کے ب

وضاحت : "آبی اللم" کا معنی ب گوشت ب انکار کرنے والا لین زمانہ جالیت میں جس جانور کو بتوں کے نام پر فن کیا جاتا تھا' وہ اس کا گوشت نہیں کما تا تھا۔ نیز اس صدعث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب غلام میدان جنگ میں شریک ہو تو اس کو مال غیمت سے حصہ نہیں لے گا البتہ یہ امام کی صوابدید پر مخصر ہے کہ اگر وہ اسے پچھ بطور انعام دیا چاہے تو دے سکتا ہے۔

الله عَنهُ، قَالَ: قُسِمَةً مُجَمَّعِ بَنِ جَارِيَةً رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: قُسِمَتُ خَيْبُرُ عَلى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُسِمَةً وَسُرَّتُ عَلَى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُسِمَةً وَكَانَ النَّجِيَّشُ اَلْفَا وَخَمْسَمِاتَةٍ، فِيهِمْ ثَلَاثُمِاثَةٍ فَارِسٍ، فَاعْظَى الْفَارِسَ سَهْمَيْن، وَالرَّاجِلَ سَهْماً. رَوَاهُ اَبُورُ وَخَمْسَمِاتَةٍ، فِيهِمْ ثَلاثُمِاثَةٍ فَارِسٍ، فَاعْظَى الْفَارِسَ سَهْمَيْن، وَالرَّاجِلَ سَهْماً. رَوَاهُ اَبُورُ دَاوُدَ. وَقَالَ: حَدِيْثُ مُجَمَّعٍ اَنَهُ قَالَ: صَلَّى الْوَهْمُ فِي حَدِيْثِ مُجَمَّعٍ اَنَهُ قَالَ: صَلاَئُهَا أَنْ الْوَهْمُ فِي حَدِيْثِ مُجَمَّعٍ اَنّهُ قَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، وَآتَى الْوَهْمُ فِي حَدِيْثِ مُجَمَّعٍ اَنّهُ قَالَ: صَلَائُهُما أَنْ وَالْمِسْ ، وَإِنْمَا كَانُوا مِائِتَىٰ فَارِسٍ .

۳۰۰۹: مجمع بن جاریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نیبر کے ختائم کو مدیدیے میں شریک اسحاب پر تعتیم کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال ننیمت کے اٹھارہ جے سے جبکہ لفکر کی تعداد پندرہ سو متی ان میں تین سو سوار جے اور سواروں کو دد مے دیے گئے جبہ پادہ کو ایک حصد ریا (ابوداؤر) اور امام ابوداؤڈ نے بیان کیا کہ مبداللہ بن عراب مروی مدیث میں مبدی میں مبدی میں مبدی تعداد تین سو تھی جبد (نی الحقیقت) دہ دوسو تھے۔ دوسو تھے۔

٧٠٠٧ - (٣٣) وَمَنْ حَبِيْبِ بَن مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، ۚ قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيِّ عَنْهُ ، ﴿ قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيِّ عَنِيْ اللَّهُ عَنْهُ ، ﴿ وَالْهُ الرَّجْعَةِ . . رَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ .

٢٠٠٧: حبيب بن مسلم فرى رضى الله عند بيان كرتے بين عمل في ملى الله عليه وسلم كو ديكھاكم آپ في في الله عليه وسلم كو ديكھاكم آپ في في جاتے ہوئے ہوئے تمائى عصد ريا (ابوداؤد)

٢٠٠٨ ـ (٣٤) وَعَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ الرُّبُعَ بَعَدَ الْخُمُسِ ، وَالْتُلُثَ بَعَدَ الْخُمُسِ الْذَا قَفَلَ . رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ .

٣٠٠٨: حبيب بن سلم فرى رضى الله عند بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم (بال غنيت بمل ) في الله عليه وسلم (بال غنيت بمل ) في الله عليه وسلم (بال غنيت بمل ) في الله عليه بعد بيرا حصد تقتيم كرتے اور وائيں آتے ہوئے في الله يحد بيرا حصد تقتيم كرتے (ابوداؤد) وضاحت : مقدود بير بح كه جب بيرے لفكر من ہے أيك چموٹا لفكر جاتے ہوئے الله ہو با ب اور وه لفكر كر بينے بيلے دعمن پر تملد آور ہو تا ب تو فنيمت من سے اسے چوقا حصد وا جائے گا اور تمن چوقائى حصد من باتى تمام لفكر شريك ہو گا اور وائيں آتے ہوئے جب بيرے لفكر من سے چموٹا لفكر دعمن پر تملد آور ہو تو انسي مال فنيمت من سے في من نكالے كے بعد تيمرا حصد وا جائے گا اور باتى وہ تمائى سارے لفكر كو ديا جائے گا (تنقيع الرداة جلاس صفح سے)

٢٠٠٩ ـ (٢٥) وَمَنْ آبِي الْجُوَيْرِيَةِ الجَرْمِيِّ، قَالَ: آصَبْتُ بِأَرْضِ الرُّوْمِ جَرَّةً حَمَرَآءَ، فِيْهَا دَنَانِيْرُ فِي إِمْرَةِ مُعَاوِبَةً، وَعَلَيْنَا رَجُلُّ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولَ اللهِ عَلَا مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ، يُقَالُ لَهُ: مَفِّنُ بْنُ يَزِيْدَ، فَآتَيْتُهُ بِهَا، فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَآغَطَانِيَ مِنْهَا مِثْلَ مَا آغَظَى رَجُلًا مِنْهُمٌ، ثُمُّ قَالَ: لَوَّلَا آنِيَّ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿لَا نَفَلَ اللَّا بَعْدَ الْخُمُس لَاَعْطَلِيْتُكَ ﴿ رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ.

۱۹۰۰۹: ابوالجوریہ جری بیان کرتے ہیں معاویہ کے (دور) امارت میں روم (کے ملاقے) میں مجھے سرخ رنگ کا ایک ملا جس میں دیار تھے اور ہمارے امیر بوسلیم (قبیلہ) کے ایک صحابی تھے جس کا نام معن بن بزید تھا۔ چنانچہ دینار میں ان کے پاس لایا انہوں نے ان کو (وہاں کے) مسلمانوں میں تقتیم کر دیا اور مجھے بھی ان بی دینار دیتے بھتے کہ ان میں سے ایک محض کو دیتے پھر انہوں نے بتایا کہ آگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہو آگر کم آپ نے فرمایا مطید دے دیتا (ابوداؤر)

٢٦٠ - ٤٠١٠) وَعَنْ آبِي مُـوْسِي الْآشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، قَالَ: قَـدِتمنَا فَـوَافَقْنَا رَسُوْلَ اللهِ عَنْـهُ، قَالَ: قَـدِتمنَا فَـوَافَقْنَا رَسُوْلَ اللهِ عَنْهُا ـ وَمَا قَسَـمَ لِأَحَدِ غَابَ عَنْ فَتْج خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا، إلاَّ لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ، إلاَّ اَصَحَابَ سَفِيْنَتِنَا جَعْفَرُا وَاصْحَابَهُ، اَسَّهَمُ لَهُمْ مَعْهُمْ . . . رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَ.

۱۳۹۰: ابوموی اشعری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم خیبر کے فتح ہونے کے وقت (مبشد سے جمرت کر کے)
رسول الله ملی الله علیہ وسلم کے ہاں آئے۔ آپ نے ہمیں خیبر (کے خائم) سے جمد ریا اور خیبر کے فتح کرنے میں جو
لوگ موجود سے انہیں آپ نے حصد ریا اور جو موجود نہ سے ان کو حصد نہیں ریا البنہ ہم لوگ جعفر اور اس کے رفتاہ جو
رحبشہ سے) کشتی میں سوار ہو کر آئے ہے ان کو حصد ریا (ابوداؤد)

وضاحت : ابن حبان رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ آپ نے ان کو قمس میں سے صلیہ ویا تھا ٹاکہ ان کے ول اسلام کی جانب مزید جمک جائیں اور انہیں ننیمت میں سے حمد نہیں ویا لیکن یہ توجید مجمع معلوم نہیں ہوتی حتیقت یہ ہے کہ آپ نے اصحاب النین کے ماتھ یہ خصوصی سلوک کیا تھا اور انہیں ننیمت میں سے حمد ویا تھا حالاتکہ وہ فقح نجیر میں شریک ند سے (تنفیح الرواة جلد مسفد 12)

٤٠١١ - (٢٧) **وَعَنْ** يَزْيَدَ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّ رَجُلًا يِّنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ الله ﷺ تُوَقِّنَى يَوْمَ خَيْبَرَ، فَذَكُرُوْا لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «صَلُوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَتَغَيَّرَتْ وُجُوْهُ النَّاسِ لِذَٰلِكَ. فَقَالَ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِى سَبِيْلِ اللهِ، فَفَتَّشَنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرْزَا مِنْ خَرَزِيَهُوْدَ لاَ يُسَاْوِي دِرْهَمَيْنِ. رَوَاهُ مَالِكَ، وَأَبُوْدَاؤُدَ، وَالنَّسَاقِيُّ .

٣٠١: يزيد بن خالد رضى الله عنه بيان كرتے بين كه بنك نيبر عن ايك محاني فوت بوكيا تو محاب كرام في رسول الله

صلی اللہ طلبہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ نے فرایا 'تم اس کا جنازہ اوا کرد۔ صحابہ کرام کے چرے حضیر ہو سکتے آپ نے فرایا 'تسارے اس سائٹی نے مال نخیمت میں سے خیانت کی ہے صحابہ کرام کیتے ہیں کہ ہم نے اس کے سامان کی طافی کی تو ہمیں میرویوں کے منکوں میں سے ایک منکا ملا جو وڈ درہم کا بھی نہ تھا (مالک ' ابوداؤد' نسائی) وضاحت : ابوداؤدکی روایت کی شد ضعیف ہے (ضغیف ابوداؤد صفحہ سام)

١٠١٢ عَنِيْمَةً ، اَمْرَ بِلاَلاَ فَنَادَى فِي النَّاسِ ، فَيَجِيْنُونَ بِغَنَائِمِهِمٌ ، فَيُخَمِّسُهُ وَيُقْسِمَهُ ، فَجَآءَ وَصَابَ غَنِيْمَةً ، اَمْرَ بِلاَلاَ فَنَادَى فِي النَّاسِ ، فَيَجِيْنُونَ بِغَنَائِمِهِمٌ ، فَيُخَمِّسُهُ وَيُقْسِمَهُ ، فَجَآءَ رُجُلُ يَوْما بَغْدَ ذَٰلِكَ بِزِمَامِ مِّنْ شَغْرٍ ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! هَذَا فِيْمَا كُنَّا اَصَبْنَاهُ مِنَ الْغَنِيْمَةِ ، وَاللَّهُ اللهِ! هَذَا فِيْمَا كُنَّا اَصَبْنَاهُ مِنَ الْغَنِيْمَةِ ، قَالَ: «قَمَا مَنَعَكَ اَنْ تَجِيِّ عَبِهِ؟» فَاعْتَذَرَ . قَالَ: «كُنْ أَنْتَ تَجِيْءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ — ، فَلَنْ أَقْبَلَهُ عَنْكَ » . رَوَاهُ أَبُو ذَاوْدَ .

۱۹۹۳: عبدالله بن عمو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں ' رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو جب غیمت لمتی تو بلال کو تھم
دیتے اور وہ لوگوں میں منادی کرتا تو لوگ غیمت کا بال لے آتے۔ آپ اس سے پانچواں جعبہ نکال کر باتی بال لوگوں میں
تعتیم فرا دیتے۔ ایک روز ایک مخص بال غیمت کے تعتیم ہونے کے بعد بالوں سے (بی ہوئی) لگام لایا اس نے عرض
کیا ' اے اللہ کے رسول! یہ ہمیں بال غیمت میں بلا تھا آپ نے بوچھا کیا تو نے بلال کی آواز سی سمی ' جب اس نے
تین بار منادی کی ہمی ؟ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ آپ نے فرایا ' تو اس کوں نہ لایا۔ اس نے معذرت کی۔ آپ
نے فرایا ' اب تو قیامت کے ون اسے لائے گا میں (کی صورت میں) جمعہ سے اسے تبول نہیں کر سکتا (ابوداؤد)

٢٩ - ٤٠١٣ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ وَابَا
 بَكْرٍ وَعُمَرَ حَرَّقُوْا مَتَاعَ الْغَالِ وَضَرَبُوهُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤَدَ.

۱۹۰۳ : عمرو بن شعیب این والد سے وہ اپنے واوا سے بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم الد بر برا اور عرق نے خیانت کرنے والے کے مال کو جلا دیا اور اسے کو ژے بھی لگائے (ابوداؤد)

وضاحت ، اس مدے کی سدیں دھرہن محمد سی رادی کے بارے میں امام بخاری فراتے ہیں کہ شای رادی اس ہے مکر ردایات بیان کرتے ہیں اور امام بخاری نے صبح بخاری میں اس مدے کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے نیز امام نبائی اور ویگر محمد ثین نے بھی اس مدے کو ضعف قرار دیا ہے (میزان الاعتدال جلد سفحہ سحا) تنظیح الرواة جلد سمنحہ سمارہ سخت الرواة حدید سمنحہ سمارہ سمنے ساواؤد سمنحہ الاعتدال بعد سمنحہ سمارہ سمنحہ سمنحہ سمنحہ سمنحہ سمارہ سمنحہ سمارہ سمنحہ سمارہ سمنحہ سمن

٤٠١٤ - (٣٠) وَمَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ يَكْتُمْ عَالًا - فَإِنَّهُ مِثْلُهُ ». رَوَاهُ اَبُؤَدَاؤُدَ.

۱۹۹۳ : سرو بن جندب رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، جو مخص خیانت کرنے والے ک والے کی بردہ پوشی کرتا ہے وہ بھی خائن جیسا ہے (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی مند میں سلیمان بن موی اور جعفر بن سعد اور عبیب بن سلیمان راوی متعلم فیہ ہیں (تنقیع الرواة جلام صفحه ۱۷۲۲)

٢٠١٥ ـ (٣١) **وَعَنْ** إِبِي سَعِيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ شِرَى اللهُ عَنْ شِرَى اللهُ عَنْ شِرَى اللهَ عَنْ شِرَى اللهَ عَنْ شَرَى اللهَ عَنْ شَرَى اللهَ عَنْ شِرَى اللهَ عَنْ شِرَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِيْ عَلَى اللهِ عَنْ اللّهِ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى الل

۳۰۱۵: ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں' رسول الله صلی الله طیه وسلم نے ختائم کو تعتیم کرنے سے میلے فرونت کرنے سے منع فرایا (تذی)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں محد بن ابراہیم بائی مجدول رادی ہے۔ (میزان الاحتدال جلد مقد سماء) تنفیح الرواۃ جلد منفی سماء)

جَنْ النَّبِيِّ ﷺ: نَهْى أَنْ تُبَاعَ السِّهَامُ وَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: نَهْى أَنْ تُبَاعَ السِّهَامُ حَتَّى تُقْسَمَ. رَوَاهُ الدَّارَمِیُّ.

٠ ٢٠١٨: ابوامامہ رضی اللہ عنہ نی ملی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے نتیمت کے حصمل کو مشیم کرنے سے پہلے فرونت کرنے سے منع فرمایا (داری)

٢٠١٧ ـ (٣٣) وَمَنْ خَـوْلَـةَ بِنْتِ قَيْسِ رَضِى اللهُ عَنْهَـا، قَـالَتْ: سَمِـعْتُ رَسُولَ اللهُ عَنْهَـا، قَـالَتْ: سَمِـعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: وإنَّ لِهٰ فِهِ الْمَالَ خَضِرَةٌ خُلُوةٌ، فَمَنْ اَصَابَهُ بِحَقِّه بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ، وَرُبُّ مُتَخْرِضِ — فِيْمَا شَآءَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ مَّالِ اللهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ النَّارُ » رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ .

۱۰۰۱ء: خولہ بنت قیس رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم سے سا آپ نے قرایا، بالثبہ مال خوشما (اور) لذیذ ہے جو فض اس کو درست طریقہ سے حاصل کرے گا اس کے لئے اس میں برکت ہوگی اور بست سے ایسے نوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مال میں اپنی جاہت کے مطابق تفرف کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لئے مرف آگ ہوگی (ترذی)

٣٤١ ـ (٣٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ يَثَنَّلُ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بُلْدَرٍ. رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ : وُهُوَ الَّذِيْ رَأَى فِيْهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ أُحُدٍ. ۳۰۱۸: ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیہ وسلم فے جنگ بدر کے موقع پر زوالفقار نای سوار اپنے لئے تخصوص کرلی (ابن ماجہ) ترفری ہیں اضافہ ہے کہ یہ وی سوار ہے جس کے بارے ہیں آپ نے احد کے دن خواب ویکھا تھا۔

وضاحت : درامل بے توار عاص بن مب کی تھی جو جگ بدر میں بحالت کفر قل ہوا تھا اس کے بعد بے توار ابی صفحہ اس کے بعد بے توار بی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ری بعدازال علی کے قبنہ میں ری (تنقیع الرواة جلد مسلم سخد سما)

١٩٠١٩ ـ (٣٥) **وَعَنْ** رُوَيِّفِع بْنِ ثَابِتٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يَرْكَبْ ذَابَّةً مِنْ فَى عِ السُلِمِيْنَ حَتَى إِذَا أَعْجَفَهَا – رَدَّهَا فِيْهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ ثَوْباً مِنْ فَى عِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَى إِذَا أَخْلَقَهُ – رَدَّهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ ثَوْباً مِنْ فَى عِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَى إِذَا أَخْلَقَهُ – رَدَّهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ ثَوْباً مِنْ فَى عِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَى إِذَا أَخْلَقَهُ – رَدَّهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ ثَوْباً مِنْ فَى عِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَى إِذَا آخَلَقَهُ – رَدَّهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْعَرْفِي اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُولُ مِنْ اللهِ وَاللَّهِ وَالْوَلَوْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهِ وَلَوْمَ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَوْمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْمُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَوْمَ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

۳۰۱۹: وواقع بن ثابت رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا ' جس مخص کا اللہ اور آ ثرت کے دن پر ایمان ہے وہ مسلمانوں کے مال آئی میں سے کمی چاریائے پر سوار نہ ہو کہ جب وہ الا فرہو جائے تو اے واپس کر وے اور جو مخص اللہ اور آ ثرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمانوں کے مال فئی میں سے کوئی کپڑا این سامیال میں نہ لائے کہ جب وہ بوسیدہ ہو جائے تو اسے داپس لوٹا دے (ابوداؤد)

٢٠ ٠ ٢٠ ـ (٣٦) **وَمَنْ** مُحَمَّدِ بَنِ أَبِى الْمُجَالِدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ أَبِى أَوْفَى، قَالَ: قُلْتُ: هَلُ كُنْتُمْ تُخَمِّسُوْنَ الطَّعَامَ فِى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: اَصْبَنَا طَعَاماً يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِىءُ فَيَاخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكُوفِيهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. رَوَاهُ ٱبُوْدَاؤَدَ.

۱۹۰۳: محمد بن ابی الجابه میداند بن ابی اوئی سے بیان کرتا ہے کہ میں نے میداند بن ابی اوئی سے دریافت کیا تم (محابہ کرام) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں "کھانے والی اشیاء" میں سے پانچواں حصہ تکالتے ہے؟ اس نے بیان کیا کہ جمیں جنگ خیبر میں کھانے کی چزیں ملیں ' ہر فض آتا اور اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے لیا اور والی جا جاتا (ابوداؤد)

٢٠٢١ ـ (٣٧) وَعَنِ ابنِ عُمَــرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَــا: أَنَّ جَيْشَــا غَنِمُــوَّا فِى زَمَنِ
 رَسُولِ اللهِ ﷺ طَعَاماً وَعَسَلًا، فَلَمْ يُؤْخَذُ مَنْهُمُ الْخُمُسُ. رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ.

۳۰۲۱ : ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ ایک فکر نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ عی کھانے کا سمان اور شد ماصل کیا تو ان سے سمانچواں حصد " نہیں لیا کیا (ابوداؤو)

النَّبِيّ ﷺ ، عَنْ بَغْضِ اصْحَابِ النَّبِيّ ﷺ ، عَنْ بَغْضِ اصْحَابِ النَّبِيّ ﷺ ، قَالَ: كُنَّا نَاكُلُ الْجَزُورَ فِى الْغَزْوِ، وَلاَ نُفْسِمُهُ، حَتَّى إِذَا كُنَّا لَنَوْجِعُ إِلَى رِحَالِنَا وَآخُرِجَتُنَا مِنَهُ – مَمْلُوءً ۚ. رَوَاهُ ٱبُوْدَاوُدُ.

۳۰۲۲: قاسم، عبد الرحل كا غلام في صلى الله عليه وسلم ك بعض محابه كرام سے بيان كرنا ہے كه بعض محابه كرام في در بدب مم جهاد ميں اون كاكوشت بغير تقيم ك اپن استعال ميں لاتے تھے اور جب مم اپن محمول كو والى لوٹے تو مارى خورجياں كوشت سے بحرى موتى تقيم (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں قاسم رادی منظم فیہ اور ابن حرشف عایت درجہ مجلول راوی ہے (میزان الامتدال جلد سنجہ الداء جلد سنجہ ۱۵۵ صنجہ الامتدال جلد سنجہ ۱۵۵ صنجہ ۱۵۵ صنجہ ۱۳۹۳)

٣٩ - ٤٠٢٣) وَمَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عُنْهُ، أَنَّ النبِتَ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ: «ادُّوا الخِيـَاطَ وَالْمِخْيَطَ-، وايَّاكُمْ وَالْغُلُولَ، فَإِنَّهُ عَـَارٌ عَلَى اَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَـامَـةِ. رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ.

۳۰۲۳: عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے سے کہ وحاکے اور سوئی کو بھی ان سماری کو بھی ہوئی کو بھی یہی مال نغیمت میں پہنچا دو اور خود کو خیانت سے دور رکھو' اس لئے کہ خیانت قیامت کے دن خائن کیلئے (باعث) رسوائی ہوگی (داری)

٤٠٢٤\_(٤٠) وَرَوَاهُ النَّسَآئِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عُنْ جَدِّم.

٣٠٢٣: نيز اس مديث كو امام نمائل في عمروين شعب سے اس في اپن والد سے اس في اپن واوا سے روايت ماس سے ا

١٠٢٥ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: دَنَا النَّبِيُّ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: دَنَا النَّبِيُّ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: دَنَا النَّبِيُّ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهُ النَّاسُ! إِنَّهُ لَيْسَ لِيْ مِنْ هٰذَا الْفَيْءِ شَيِّ وَلَا هٰذَا وَرَفَعَ اَصْبَعَهُ - إِلَّا الْخُمَسَ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ، فَأَدُّوا الْخِيَاطَ وَالمِخْيَطَة فَقَامَ رَجُلُ فِي يَدِهِ كُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ، فَقَالَ: اَخَذْتُ هٰذِهِ لِأُصْلِحَ بِهَا بَرْدَعَةً. فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقَةً: «اَمَّا مَا كَانَ لِي فِي يَدِهِ كُبَةٌ مِنْ شَعْرٍ، فَقَالَ: اَخَذْتُ هٰذِهِ لِأُصْلِحَ بِهَا بَرْدَعَةً. فَقَالَ النَّبِي عَيْقَةً: «اَمَّا مَا كَانَ لِي فَي يَدِهِ لَلْهُ وَلِي مَنْ شَعْرٍ، فَقَالَ: «اَمَّا إِذَا بَلَغَتْ مَا اَرْى فَلَا اَرَبَ لِي فِيهُا، وَنبَذَهَا. رَوَاهُ وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُظَلِبِ فَهُو لَكَ » فَقَالَ: «اَمَّا إِذَا بَلَغَتْ مَا اَرْى فَلَا اَرْبَ لِي فِيهُا، وَنبَذَهَا. رَوَاهُ

۳۹۹۹: عَرو بن شیب اپنے والد ہے وہ اپنے داوا ہے بیان کرتے ہیں 'انبوں نے بیان کیا کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اون کے قریب گئے۔ آپ نے اس کی کوہان ہے بکہ بال (ہاتھ جس) لئے اور قربلیا 'اے لوگوا مال فئی جس سے میرے لئے کوئی چیز جائز نہیں حتی کہ یہ نہیں اور اپنی انگی کو بلند قربلیا (اور کما) سوائے "پانچ ہیں حقے" کے اور "پانچ ال حقہ "پانچ ال حقی میں ہو گا ہی دھاگا اور سوئی تک کو بھی بالی فنیمت جس پہنچاہ (آپ کی یہ بلت من کر) ایک فنیم کرا ہوا جس کے ہاتھ جس بالوں کا مجھا تھا۔ اس نے عرض کیا کہ جس نے اس کو اس لئے حاصل کیا ہے ماکہ جس اس کے ساتھ اور نی عبدالمقلب کا جسہ تو اس کے ساتھ اون کی جمل کو ورست کوال۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربلیا جس اپنا چھتہ اور نی عبدالمقلب کا جسہ تو خورت کی ساتھ اور نی عبدالمقلب کا جسہ تو خورت کی ساتھ اور نی عبدالمقلب کا جسہ تو خورت کر سکا ہوں۔ اس نے کہا جب سطالہ اس مد خل (تھین) ہے جس کا جس مطالبہ کر رہا ہوں تو تھے اس کی ضرورت نہیں۔ چنانچ اس نے اس کو پھیک دیا (ابوداؤو)

277

٢٦ - ٤٠٢٦) **وَمَنْ** عَمْرُوبْنِ عَبَسَةً رَضِيّ اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ اللهِ عَنْهُ، قَـالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ اللهِ بَعْيْرِ مِنَ الْمَغْنَمِ ، قَلَمُنَّا سَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنَبِ الْبَعِيْرِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لِنَّ مِنْ غَنَائِمِكُمُ مِنْلُ هٰذَا إِلَّا الْخُمُسَ، وَالْخُمُسُ مَرَّدُودٌ فِيْكُمْ». رَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ.

۱۹۹۸: حموین مب رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیت کے ایک اون کو استرہ بناکر) فمازی امات کرائی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے اون کے پہلو سے پھی بال (ہاتھ تیں) لئے اور فرمایا، تمہارے غنائم سے میرے لئے سپانچیں جھے" کے علاوہ اس قدر مجی جائز نہیں اور وہ مجی حمیس لوٹا وا جا آ ہے (ابوداؤد)

كُونُ الله عَنْهُ مَ ذُوى الْقُرْبَى بَيْنَ بَنِي هَاشِم وَبَنِي الْمُطَّلَبِ اَتَبَتُهُ أَنَا وَعُثْمَانُ بَنُ وَمُولُ الله عَنْهُ مَ ذُوى الْقُرْبَى بَيْنَ بَنِي هَاشِم وَبَنِي الْمُطَّلَبِ اَتَبَتُهُ أَنَا وَعُثْمَانُ بَنُ عَفَانَ ، فَقُلْنَا : يَا رَمُولُ اللهِ ! هُولاً وَانَعَا مِنْ بَنِي هَاشِم ، لا نُنكِرُ فَضَلَهُمْ لِمُكَانِكَ اللهُ مِنْهُمْ ، أَوَايْتَ الْحُوانَنَا مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتَنَا ، وَانْمَا قَرَابَتُنَا وَقَوْابَتُهُمْ وَالْحَدَّةُ ، فَقَالَ رُسُولُ اللهِ عَنْ : «إِنْمَا بَنُو هَاشِم وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَقَوْابَتُهُمْ وَالْمَثَلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ هُونَا وَانَمَا وَانَمَا فَرَابَتُنَا ، وَالنَّمَا بَنُو هَاشِم وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ هُمَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَلا إِنْمَا بَنُو هَاشِم وَبَنُو الْمُطَلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ ، وَالنَّمَا فَعُرَقُ مُونَ وَقِيهِ : وَاللَّمَا وَبُنُو الْمُطَلِبِ لاَ نَفْتُرِقُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلَامٍ ، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ ، وَالنَّمَا لَهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلاَ إِسْلَامٍ ، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ ، وَالنَّمَا فَعُنُ وَعُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ ، وَانَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءً وَلاَ إِسْلَامٍ ، وَإِنَّهُ الْمُعَلِّلِ لا نَفْتُرِقُ فِي خُولُهُ السَّالَامِ ، وَإِنَّهُ الْمُعْرِقُ وَقِيهِ اللهِ وَمُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

۳۰۲۷: جبیر بن مطعم رضی اللہ حد بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "نوی القربی" کا حصہ بنوحاش اور بنو مطلب کے ورمیان تقتیم کر دیا تو میں اور حمال بن عفان آپ کے پاس آئے اور ہم نے مرش کیا ، اللہ کے رسول! یہ مارے حاصی ہمائی ہیں ہم آپ کی دجہ سے ان کی حقمت کا الکار نمیں کر سکتے اس لئے کہ اللہ

نے آپ کو ان میں رکھا ہے (لیکن) آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ہمارے ہمائیوں بومطلب کو (ندی القربی کا) حصد دط ہے اور ہمیں نیس دیا حالانکہ قرابت واری میں ہم اور وہ برابر ہیں (یہ سن کر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی الگیوں کو ایک دوسری میں وافل کرتے ہوئے اشارہ کیا اور فرمایا، بلشبہ بنوحاشم اور بنومطلب اس طمرح ایک ہیں (شافتی) اور ابوداؤو اور نسائی کی روایت میں اس کی حل ہے نیز اس میں ندکور ہے بلاشبہ ہم اور بنومطلب جالمیت اور اسلام میں الگ نسیں ہوئے بلاشبہ ہم اور وہ ایک شے ہیں اور آپ نے اپنی الگیوں کو ایک دوسری میں وافل فرا کر سمجمایا۔

#### رور و مَن و الفصل الث**الث**

خَدَنَ وَاقِفُ فِي الْصُّفِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بَنِ عَوْفٍ، قَالَ: إِنِّي وَاقِفُ فِي الْصُّفِ يَوْمَ بَدَر، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي ، فَإِذَا بِغُلَامَيْنِ مِنْ الْانْصَارِ حَدِيْنَة اَسْنَانُهُمَا - ، فَتَمَنَّيْتُ اَنْ الْحُونَ بَيْنَ اَصْلُعَ مِنْهُمَا - ، فَعَمَزِنِي اَحَدُهُمَا ، فَقَالَ: يَاعَمَ ! هَلُ تَعْرِفُ ابَا جَهْل ؟ قُلْتُ: نَعْمَ ، فَمَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ اجِي ؟ قَالَ: اخْبِرْتُ انَّه يَسُبُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَالَّذِي مَفْلَهَا ، فَلَمْ انْشُبُ - انْ نَظْرَتُ إِلَى ابِي جَهْل يَجُولُ فِي النَّاسِ ، فَعَمَزِنِي الْآخِرُ، فَقَالَ لِي مِثْلَهَا ، فَلَمْ انْشُبُ - انْ نَظْرَتُ إِلَى ابِي جَهْل يَجُولُ فِي النَّاسِ ، فَقَلْتُ: الا تَرْيَانِ؟ هٰذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي تَشَالَانِي عَنْهُ . قَالَ: قَالَتَذَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَصَرَبَاهُ فَقُلْتُ: الا تَرْيَانِ؟ هٰذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي تَشَالَانِي عَنْهُ . قَالَ: قَالَتَذَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَصَرَبَاهُ وَقَلْتُ : الا تَرْيَانِ؟ هٰذَا اللهِ عَلَى النَّاسِ ، مَعَدَّ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

تیری فصل: ۲۰۲۸: عبدالرجمان بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جی (بنگ) بدر کے دن صف جس کھڑا تھا (اچاک ) جس نے اپنے وائیں ہائیں ویکھا تو دو انساری لڑک کھڑے تھے جن کی عمر کچھ نیادہ نہ تھی جس نے آرزو کی کہ جس ان سے نیادہ توی آومیوں کے درمیان ہو آ۔ ان جس سے ایک نے جھے دیا کر دریافت کیا' اے چھا! کیا آپ ابوجل کو پچانے ہیں (عبدالرجمان کے ہیں) کہ جس نے اثبات جس جواب دیا (ادر کما) اے بھیجے! تیما اس سے کیا مطلب؟ اس نے بتایا' جھے معلوم ہوا ہے کہ دہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کتا ہے۔ اس ذات کی تشم! جس کے ہاتھ جس میری جان ہے' آگر جس نے اس کو دیکھ لیا تو جس اس سے الگ نہیں ہوں گا جب بحک ہم جس سے وہ مختص مرنہ جائے جس کی موت کا وقت زیادہ قریب ہے۔ عبدالرحمان کہتے ہیں کہ (اس کی سے بات س کر) جس متجب ہوا۔ انہوں نے کہا کہ دو سرے جوان نے بھی مجمود وہا کہ وہ کہ اس کے ابو جس کی دوان نے کہی تھی۔ زیادہ عرصہ نہ گزوا تھا کہ میں نے دان دونوں لؤکوں سے) کما' کیا تم دیکھ کہیں رہے ہو' وہ جس نے ابو جس کہ دونوں لؤکوں سے) کما' کیا تم دیکھ کہیں رہے ہو' وہ جس نے دان دونوں لؤکوں سے) کما' کیا تم دیکھ کہیں رہے ہو' وہ

(منس) تہارا مقسود ہے جس کے بارے جس تم دونوں جھ سے دریافت کر رہے تنے (مبدالرحمان کتے ہیں) کہ وہ (الرحم) نہاہت سرعت کے ساتھ اپنی گواریں لے کر اس کی طرف لیچے اور بار بار کر اسے ختم کر دیا۔ بعد ازاں وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پنچے اور آپ کو بتایا۔ آپ نے دریافت کیا، تم دونوں جس سے کس نے اسے قل کیا ہے؟ ان جس سے ہر ایک نے کما، جس نے اسے قل کیا ہے۔ آپ نے دریافت کیا، تم نے اچی گواروں کو صاف تو نسی کیا؟ انہوں نے نئی جس جواب دیا آپ نے دونوں کی گواروں کی جانب دیکھ کر فربایا، تم دونوں نے اسے قل کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی محمود معافی میں جوح اور معافی مغروبی مغروبی جمعود معافی میں جموح کے حق جس فربایا۔ دونوں نوفیز جوانوں سے مقصود معافی میں جموح اور معافی مغروبی (بخاری) مسلم)

وضاحت : چو کله معاذین عموین جوح کی گوار پر قل کرنے کے آثار زیادہ نمایاں تے اس لئے جگی اسباب اس کو دیا اور دولوں کو خوش کرتے ہوئے فرایا کہ تم دولوں نے قل کیا ہے اس لئے کہ دولوں نے بیک دفت تملہ کیا تما اور اس کے قل میں بحرور کردار ادا کرنے کی کوشش کی تھی (تنفیع الرداة جلد سامنی الله )

١٩٩ - ٤ - (٤٥) وَعَنْ آنُسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ بَدْدٍ: امْنْ يَنْظُرُ لَنَا مَا صَنَعَ ٱبُوْجَهُل ؟، فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ٱبنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ — قَالَ: فَانْحَذَ بِلَحْيَتِه، فَقَالَ: آنْتَ ٱبُوْجَهُل . فَقَالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُل ٍ قَتَلْتُمُوهُ. وَفِي دِوَايَةٍ: - قَالَ: فَلَوْغَيْرَ ٱكَّارٍ — قَتَلَيْنَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
 قَالَ: فَلَوْغَيْرَ ٱكَّارٍ — قَتَلَنِيْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۹۹۳: الس رضی الله عند عد ب روایت ب وه بیان کرتے ہیں 'جگ کے ون رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ' کون دیکھ کر ہمیں (جائے گا) کہ ابوجمل کا کیا ہوا؟ (آپ کا ارشاد سن کر) عبداللہ بن مسعود چلے۔ انہوں نے دیکھا کہ ابوجمل کو مغراء (بای عورت) کے بیٹوں نے کواریں ماری ہیں اور وہ قریب الرگ ب انہوں نے اس کی واڑھی کو بکڑ کر دریافت کیا ' تو ابوجمل ہے؟ اس نے جواب دیا' اس فض سے بڑھ کر جنکو تم نے قمل کیا ہے' کوئی سردار نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے اس نے کما' کاش! زراعت چید لوگوں کے علاوہ (کوئی ودسرا فخص) جھے قمل کرتا (بخاری' مسلم)

وه عدد على الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْهُ ، قَالَ: اعْطَى رَسُولُ الله عَلَى الله عَنْهُ ، قَالَ: اعْطَى رَسُولُ الله عَلَى الله عَنْهُ مَ اعْجَبُهُمْ إِلَى ، فَقَمْتُ ، فَقُلْتُ: مَالِكَ عَنْ فُلَانٍ ؟ وَاللهِ إِنِّى لَارَاهُ مُؤْمِنًا ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى: ﴿ أَوْ مُسْلِمًا ، ذَكَرَ ذَلِكَ - سَعْدُ لَلاَ الله عَنْ فُلانٍ ؟ وَاللهِ إِنِّى لَارَاهُ مُؤْمِنًا ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ اَحَبُ إِلَى مِنْهُ خَشْيَةَ اَنْ يُكَبُّ لَلاَ الرَّعْرِي الله عَلَى وَجُهِهِ ، . . . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: قَالَ الزَّهْرِي : فَنَزَى: أَنَّ الْإِسْلامَ الْكَلِمَةُ ، وَالْإِيْمَانَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ .

۱۹۹۳ : سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ افراد کو صلیہ دیا جبد میں بیٹا ہوا تھا آپ نے ان جی سے ایک فض کو (صلیہ) نہ دیا طلا تکہ وہ (فیم) جھے ان سب سے تیاں پندیدہ تھا چائی ہیں نے کورے ہو کر عرض کی ' کیا بات ہے آپ نے قلال کو جمیں دیا۔ اللہ کی تھم! جس اسے مومن سمحتا ہوں۔ رسیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' مومن جمیں مسلم کو ' سعد نے اپی بات کو تین بار وہرایا آپ نے بھی این ارشاد کو تین بار وہرایا۔ بعدازاں آپ نے وضاحت کی کہ بے دیک جی ایک فیص کو صلیہ دیتا ہوں طلا تکہ اس کی سینے ارشاد کو تین بار وہرایا۔ بعدازاں آپ نے وضاحت کی کہ بے دیک جی ایک فیص کو صلیہ دیتا ہوں طلا تکہ اس کی سین بہ فیص اس بات سے اور مصد مندن خیل نے دورایا جائے (دورا فیص) بھے نیادہ بار کیا ہے اس فدش کے بیش نظر کہ کس بہ فیص اس بات سے اوروے منہ مدنی خیل نہ گرایا ہو اس بات سے اوروں کی ایک اور روایت جی ہے کہ ذہری رادی نے بیان کیا کہ اس بات سے تم نے سمجا کہ "اسلام" صرف کلہ شمادت کے اقرار کا نام ہے جبکہ "ایمان" عمل صالح کا نام ہے۔

وضاحت : بقاہر اس صدت کا منہوم جرل طیہ السلام کی صدت کے ظاف ہے زہری کا مضود ہے کہ جب کی طخص کلے شادت کا اقرار کرے تو اس پر مسلمان ہونے کا بحم لگایا جائے گا اور مومن اس کو اس وقت کما جائے گا جب وہ شریعت اسلای کے مطابق عمل کرے گا اور عمل عیں دل اور اصفاء کے اعمال شامل ہیں اور جبرل طیہ السلام کی صدیث عی اسلام سے مقمود کامل اسلام ہے جس کا ذکر اس آیت عی ہے جس کا ترجہ ہے جب فوض اسلام کے علاوہ (کوئی اور) دین اپنائے گا تو اس سے اس کو تجول نہیں کیا جائے گا" صدیث کے مقموم کا ظلامہ ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی بالیف قبلی کرتے ہوئے انہیں مطیات سے نوازتے تیے جو بظا ہراسلام لاتے تو جب آپ نے بالیف قبلی کرتے ہوئے انہیں مطیات سے نوازتے تیے جو بظا ہراسلام لاتے تو جب آپ نے بالیف قبل کرتے ہوئے اور «حجول" نای انسان کو محروم کیا طالا تکہ وہ مماجرین علی سے تھا تو سعد سے نہ راکیا انہوں نے اس سلمہ عن آپ سے مختلو کی وہ جب کہ کمیں یہ لوگ مرقد نہ ہو جا کمیں (فع الباری)

٢٠٣١ ـ (٤٧) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَّرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ ـ يَعْنِسِ يَوْمَ بَدْرٍ ـ فَقَالَ: وَإِنَّ عُثْمَانَ اِنْطَلَقَ فِي حَاجَةِ اللهِ، وَحَاجَةِ رَسُولِهِ، وَاِنِّيْ ٱبْايِعُ لَهُ، فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَهْمٍ، وَلَمْ يَضْرِبْ بِشَىءٍ لِاَحَدٍ غَابَ غَيْرَهُ. رَوَاهُ أَبُودَاؤُدَ.

۳۰۹۳: ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا ، بلاشیہ عنان اللہ اور اس کے رسول کے کام مسئے ہوئے ہیں اور میں ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں چنانچہ آپ نے ان کو (ننیمت سے) حصہ مطاکیا وگرنہ اس کے علاوہ جو لوگ موجود نہ تھے انسیں حصہ نمیں دیا کیا (ابوداؤو)

وضاحت : اس مدے کی سد میں کلیب بن واکل رادی مختلف فید ہے اور اس کا استاذ حالی بن قیس مستور ہوئے کہ ان الاعتدال جلد مستور کان نیز ابن عراسے موی روایت میں ہے کہ عثان اس لئے جگ بدر میں شریک نہ ہوئے کہ ان کی بوی رقیہ بیار تھیں لیکن عثان کے لئے آپ نے جو ہاتھ نکالا ادر کما یہ عثان کا ہاتھ ہے اور اسکی بیعت کا ذکر کیا ، یہ صلح صدید کے موقع پر ہوا تھا اس مدے میں آپ کے بیعت لینے کے بارتے میں عثان کا ذکر بعض رواة کا عَنْهُ، قَـالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْعَلُ فِي قَـنْمِ الْمُغَانِمِ عَشْرًا مِّنَ الشَّاءِ بِبَعِيْرٍ. رَوَاهُ النَّسَآئِيُّ.

سور : رافع بن خدیج رضی الله عند بیان کرتے ہیں ' رسول الله صلی الله علیہ وسلم خنائم کی محتیم میں وس مکروں الله علی الله علیہ اونت کے برابر قرار دیتے تنے (نسائی)

وضاحت: منانم لنظ مح نيس ب فنائم كالنظ مح ب (تنقيح الداة جلد م سخدعا)

٣٣٠ ٤ - ( ٤٩) وَهُنَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : وَغَرَا نَبِيَّ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ : لاَ يَتَبِعْنِي رَجُلُ مَلَكَ بُضَعَ امْرَأَةٍ وَهُو يُرِيْدُ أَنْ يَنِيْنَ بِهَا وَلَمَّا يَئِنِ بِهَا – ، وَلاَ الْحَدْ بَنَى بُيُوتًا وَلَمْ يَرْفَعَ سُقُوفَهَا، وَلاَ رَجُلُ ، إِشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ – وَهُو يَنْظُرُ وِلاَدَهَا، فَغَزَا، فَلَنَامِنَ الْقَرْيَةِ صَلاَةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيْهَا مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ : إِنَّكِ مَامُورَةً وَانَا مَامُورٌ، اللَّهُمُ احْبِسُهَا عَلَيْنَا، فَحْبِسَتْ حَتَى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ، فَجَمَعَ الغَنَائِمَ، فَجَاءَتَ ـ يَعْنِى النَّارُ ـ لِتَأْكُلُهَا، فَلَمْ تَطْعَمْهَا، فَقَالَ : إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا، فَلَيْبَايِغْنِيْ مِنْ كُلُّ قَبِيلَةٍ وَجُلَّ فَعَلَى النَّارُ ـ لِتَأْكُلُهَا، فَلَمْ تَطْعَمْهَا، فَقَالَ : إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا، فَلَيْبَايِغْنِيْ مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ وَجُلَا فَلَا الْفَنَائِمُ وَلَا بَرَاسِ مِثْلُ رَاسٍ بَقُرَةٍ مِنْ رَجُلٌ فَلَا الْفَنَائِمُ الْعَلَى النَّارُ عَلَى النَّارُ عَلَى النَّهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

 ك لئ خنام طال ند تھے۔ اللہ في مارے لئے خنام كو جائز قرار ديا۔ اللہ في مارے ضعف اور مارى مايزى كو معلوم كيا تو خنام كو مارے لئے طال قرار ديا (عنارى، مسلم)

وضاحت: وفیرے معمود ہوئے بن نون ہیں۔ سند احد کی روایت بی دضاحت موجود ہاس کی سند حس ہے لیکن اس بی حصر ہے کہ سورج کی وقیر کے لئے اپنی رفار ہے نہیں رکا لیکن مرف ہوئے بن نون وفیر کے لئے رکا ہے۔ تابق اور دیگر کتب بی ذکور ہے کہ اساء بنت عمیس بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علی کے کھنے بہت ما کہ اساء بنت عمیس بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی کے کھنے کہ کہا ہے۔ اساء بنت عمر کی نماز فوت ہوگئ تو سورج کو واپس نوایا گیا بمال تک کہ آپ نے نماز ادا کی۔ ایام احد نے اس مدعث کو ب اصل کما ہے۔ می الاسلام این تیمیہ نے اپنی کلب مسمان الدنہ جاری صفحا ۱۸۱۔ ۱۹ براس کو موضوع قرار دیتے ہوئے نمایت عمرہ بحث کی ہے۔

٢٣٤ عَدُّثَنَى عُمُّرُ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُمَا ، قَالَ: حَدَّثَنَى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفُرْ مِّنْ صَحَابَةِ النَّبِي ﷺ فَقَالُوْا: فَلاَنَّ شَهِيْدٌ ، وَفَلاَنْ شَهِيْدٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : وَيَا ابْنَ الْخَطَّابِ! وَذَهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ : فَيْ بُرْدَةٍ غَلَّهَا الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ ثَلَاثًا عَالَ : فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ : الاَ أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ ثَلَاثًا ءَ قَالَ : فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ : الاَ أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ ثَلَاثًا ءَ قَالَ : فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ : الاَ أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ مُسُلِمٌ . السَّمَالِ الْمُؤْمِنُونَ ، ثَلَاثًا ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

٣٠٠٣٠: ابن مهاس رضی الله حما بیان کرتے ہیں ، چے عررضی الله عند نے بتایا کہ بھک نیبر کے دن صحابہ کرام میں سے یک لوگ آئے انہوں نے کما قلال شہید ہے بہاں تک کہ انہوں نے ایک فض کا ذکر کیا اور کما قلال شہید ہے بہاں تک کہ انہوں نے ایک فض کا ذکر کیا اور کما قلال شہید ہے (یہ سن کر) رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا ، ہرکز نہیں۔ چادر یا چنے کی خیانت کے سبب بھی نے اسے دونرخ بھی دیکھا ہے۔ بعدازاں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا ، خطاب کے بینے! جاو لوگوں بھی تین یار اعلان کیا کہ وہ کہ جند بھی صرف ایما بوار اوگ وافل ہوں گے۔ عراقے بیان کیا ، بھی کیا اور بھی نے تین یار اعلان کیا کہ جند بھی صرف ایما بول کے (سلم)

# بَابُ الْجِزِيَةِ (جزيه كابيان)

## الفصل الأول

٤٠٣٥ - (١) عَنْ بَجَالَةَ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ كَاتِباً لِجُزْءِ بْنِ مُعَاوِيةَ عَمِّ الْاَحْنَفِ، فَاتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، رُضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَبْلَ مُوْتِه بِسَنَةٍ: فَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي الْاَحْنَفِ، قَبْلَ مُوْتِه بِسَنَةٍ: فَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَم مِنَ الْمَجُوسِ - . وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ اَحَدَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَخَذَهَا مِنْ مُجُوسٍ هَجَرَ... رَوَاهُ الْبُخَارِيُ .

ُ وَذُكِرَ حَدِيْثُ بُرَيْدَةً رُضِىَ اللهُ عَنْهُ، إِذَا أَمَّرَ أَمِيْرًا عَلَى جَيْشٍ فِي «بَابِ الْكِتَابِ إِلَى الْكُفُّارِهِ.

مہلی قصل : ۲۰۳۵: یَجَلَد رض اللہ عند ہے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جن است کے پیا بُرْء بن معاویہ کا مثنی قصل ا کا مثنی قلد ہارے پاس مر کا کتوب ان کی وقلت ہے ایک سال قبل پنچا کہ مجوسیوں کے عرم (بوٹوں) کے درمیان طاخدگی کروا وو اور مر نے اس وقت تک مجوسیوں سے فیکس وصول نہ کیا جب تک مبدالرحمان بن حوف نے گوائی نہ وی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "هَجُو" (شم) کے مجوسیوں سے فیکس لیا تھا (یخاری)

اور برعه رمنی اللہ عند سے موی مدیث (جس میں ہے) کہ "جب کی فض کو کی افکر پر امیر مقرر کرتے ...." گفار کی جانب محلوط دوانہ کرنے کے باب میں ذکر ہو چکی ہے۔

#### ردر و الفصل الثاني

٢٦٠٤٦ (٢) عَنْ مُعَاذٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رُسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمَّا وَجُهَهُ إِلَى الْيَمَنِ اَمَرَهُ أَنَ يَأْخُذَ مِنْ كُلَّ حَالِم \_ يُغْنِى : مُحْتَلِم \_ دِيْنَارُا اَوْعِذْلَهُ مِنَ الْمُعَافِرِيّ : ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمْنِ. رَوَاهُ اَبُوْدَاوُذَ. ووسمری قصل: اسموس سفة رضی الله حد سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فی جب انسین یمن کی جانب روانہ کیا تو ان کو سم واکہ وہ ہربالغ سے آیک رینار یا اس سے برابر (یمنی) معافری کراے وصول کرے (ابوداؤد)

٢٠٣٧ - (٣) **وَهُنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ولاَ تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِى اَرْضٍ وَالحِدَةِ -، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم جِزْيَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَابْتُرْمِذِيُّ، وَابْتُرْمِذِيُّ،

، ۳۰۳۰ : این عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا ایک ملک عی وو تھیلے ورست نیس بی اور کی مسلمان پر بزیہ نیس ب (احمر تذی ابوداور)

٢٠٣٨ - (٤) وَهُنْ اَنُسِ رَضِيَ اللهُ عُنْهُ، قَالَ: بِعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ إِلَى أَكَيْدِرِ دُوْمَةَ فَاخَذُوْهُ، فَاتَوْا بِه، فَحَقَنَ لَهُ دَمَهُ، وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ. رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ.

۳۰۳۸: الس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے خالا بن ولید کو افکا کیدر دومہ " کی جانب بھیجا کہ وہ اے گرفتار کر کے لائے تو آپ نے اس کی جان بخش دی اور اس سے جزیر اوا کرتے پر مصالحت ہو گئی (ابدواؤد)

٢٠٣٩ - (٥) **وَعَنْ** حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَبِيْ أُمِّهِ، عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الْعُشُوْرَ—: عَلَى الْيَهُ وَدِ وَالنَّصَارِي، وَلَيْسَ عَلَى الْمُشَلِمِيْنَ عُشُوْرٌ، . . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُوْ دَاؤُدَ.

٣٠٣٩: حرب بن عبدالله اپن نانا ے وہ اپن والد ے بیان کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' تجارتی مال سے محصول میودیوں اور میرائیوں سے لیا جائے ' مسلمانوں کے مال پر محصول نمیں ہے (احمد ' ایوداؤو) وضاحت : اس مدے کی سند میں اضطراب ہے۔ اس کے مدے صبح نمیں ہے (تنقیح الرواۃ جلد ۳ مغیرہ ۵۱ ضغیف ایوداؤد مغیرہ ۳۰)

٤٠٤ - (٦) وَعَنْ عُقْبَةَ بَنِ عَامِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَمُولُ بِلَهُ عَنْـهُ، قَـالَ: قُلْـتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَمُولُ بِلَهُ عَنْهُ مَا لَنَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ، وَلَا نَحْنُ نَاخُذُ مِنْهُ. فَقَالَ بِقَوْمٍ ، فَلاَ نَحْنُ نَاخُذُ مِنْهُ. فَقَالَ

رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اَبُوا إِلَّا أَنْ تَأْخُذُوا كُرْهًا فَخَذُوا، رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ.

مبه من عقب بن عامر رضی الله عند بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہمارا کررہا ایسے لوگول کے پاس سے ہوتا ہے وہ نہ ہماری ممان نوازی کرتے ہیں اور نہ بی وہ ہمارے حقق کی اوافیکی کرتے ہیں جو ان کے ذمہ ہیں اور ہم بھی ان سے (زیروسی) نہیں لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربلی اگر وہ حقق وسینے سے الکار کریں لیتے ماسل کو (تندی)

### اَلْفُصُل الثَّالثُ

٢٠٤١ ـ (٧) عَنْ اَسْلَمَ، اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، ضَسَرَبُ الْجِزْيَةَ عَلَى اللهُ عَنْهُ، ضَسَرَبُ الْجِزْيَةَ عَلَى اَهْلِ الدَّهْبِ اللهُ عَنْهُ، ضَرَبُ الْجِزْيَةَ عَلَى اَهْلِ الْوَرِقِ الْرَبَعِيْنَ وِرْهَما، مَعَ ذٰلِكَ اَرْزَاقُ الْمُشْلِمِيْنَ. وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ ــــ رُوَاهُ مَالِكٌ.

تیسری فصل: بہمیم: اسلم رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ مرتبے سونا (Gold) رکھنے والوں کو جار دینار اور جائدی رکھنے والوں پر چالیس درہم بزید لگایا۔ اس کے علاقہ مسلمانوں کے کھانے کے افراجات اور نین دن کی مسمان نوازی ان کے ذمہ لگائی (مالک)

# بَابُ الصُّلْحِ (صَلْحُ كَلِيْكِانِ) الْفَصُلُ ٱلْآوَلُ

٤٠٤٢ ــ (أَ) فِينِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ، وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكْمِ رَضِي اللهُ عَنْهُمْ، قَالاً: خِرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْحُدَّيْنِيَّةِ فِي بِضْعٍ. عَشْرَةَ مِائَةٍ مِّنْ اَصْحَابِهِ، فَلَمَّا آتَى ذَا الْحُلِيْفَةِ – ، قُلْدُ الْهَدْي – ، وَأَشْعَرَ – ، وَآخُرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ ، وَسَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّبِيَّةِ الَّتَّى يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا، بَرَكْتُ بِهِ رَاحِلْتُهُ، فَقَالَ النَّاسُ: حَلَّ حَلْ - ، خَلَاتِ- الْقَصْوَآءُ-! خَلَاتِ الْقُصْوَآءُ! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ومَا خَلَاتِ الْفَصْوَآءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُق، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيْلِ ﴾ فَمُ قَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَسْالُوْنِي خُطَّةٌ يُعَظِّمُونَ فِيْهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلَّا أَخْطَلْيَتُهُمْ إِيَّاهَا، ثُمَّ زَجَرَهَا، فَوَثَبَتْ، فَعَدَلَ عَنْهُمْ، حَتَّى نَزَلَ بِاقْضَى الْحُدَّيْبِيَةِ عَلَى ثَمَدٍ -قِلْيْلِ الْمَاءِ يَتَبَرُّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا –، فَلَمْ يُلْبِثُهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوهُ –، وَشُكِي إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَلْعَطْشُ، فَانْتَزَعَ سَهُما مِنْ كِنَانَتِهِ، ثُمُّ آمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيْهِ، فَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَجِيْشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَٰلِكَ، إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرَقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نُفَرِ فِي خُزَاعَةً، ثُمُّ أَتَاهُ عُزُوةً بْنُ مَسْعُودٍ، وَسَاقَ الْحَدِيْثَ اِلِّي أَنْ قَالَ: إذْ جَآءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وأَكْتَبْ: هٰذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ». فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللهِ لُوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ، وَلَا قَاتَلْنَاكَ؛ وَلَكنِ اكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَاللهِ إِنِّي لُوَسُولُ اللهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِيٍّ. ٱكْتُبْ: مُحَمَّد بْنَ عَبْدِ اللهِ ﴾ فَقَالَ سُهَيْلٌ : وَعَلَى أَنْ لاَ يَأْتِيَكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِيْنِكَ الاَ رَدَدَبَّهُ عَلَيْنَا . فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: ﴿ فَوْمُوا فَانْحَرُوا ، ثُمَّ احْلِقُوا ، ثُمَّ جَآءَ نِسْوَةً مُؤْمِنَاتٌ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ ﴾ -أَلْآيَة، فَنَهَاهُمُ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَرُدُوهُنَّ، وَآمَرَهُمْ أَنْ يَرُدُوا الصَّدَّاقَ، ثُمُّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، فَجَاءَهُ أَبُوْ بَصِيْرِ رُجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ وَهُوَ مُسْلِمٌ، فَإِرْسَلُوْا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ، فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ، فَخَرَجًا بِهِ، حَتَّى إِذَا بَلَغًا ذَا الْحُلَيْفَةِ. نَزَلُوْا يَاكُلُوْنَ مِنْ تَمْر لَهُمْ، فَقَالَ اَبُوْ بَصِيْر لِلْحَدِ الرَّجُلَيْنِ: وَاللَّهِ انِّي لَارَى سَيْفَكَ لهٰذَا يَا فُلَانُ جَيِّدًا، ٱرِنِي ٱنْظُرْ إِلَيْهِ. فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ، فَضُرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ - وَفُرُّ الْأَخُرُ حَتَّى أَتَى الْمَدِيْنَةَ ، فَدَخُلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُوْ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِينَ ﴿لَقَدْ رَاٰى هٰذَا ذُغْرَا؟؛ فَقَالَ: قُتِلَ وَاللَّهِ صَاحِبِيْ، وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ . فَجَآءَ أَبُو بَصِنيرٍ، فَقَالَ ﴿

النّبِي ﷺ: وَوَيْلُ أَيّهِ مِسْعَرُ حَرْبِ لَوْ كَانَ لَهُ آحَدُه - فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنّهُ سَيَرُدُهُ النّبِيم ، فَخَرَجَ حَتّي اتنى سِنْفَ الْبَحْرِ - ، قَالَ: وَانْفَلَتَ اَبُوْجَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ ، فَلَحِقَ بِاَبِي بُصِيْرٍ، فَجَعَلَ لاَ يَخْرُجُ مِنْ قُرْيُشِ رَجُلٌ قَدْ السّلَمَ اللّه لَجِقَ بِابِي بُصِيْرٍ، حَتّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَة ، فَوَاللهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيْرٍ خَرَجَتْ لِقُرْيَشِ إِلَى الشّامِ اللّه اعْتَرَضُوا لَهَا، فَقَتَلُوهُمْ ، وَاخَدُوا آمُوالَهُمْ . فَارْسَلَتْ قُرِيْشُ إِلَى النّبِي ﷺ تُنَاشِدُهُ الله وَالرَّحِمَ لَمَا أَرْسَلَ النّبِيمِ اللهِ مَا يَسْمَعُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ وَالرَّحِمَ لَمَا أَرْسَلَ النّبِيمِ اللهِ مَنْ اللهُ وَالرَّحِمَ لَمَا أَرْسَلَ النّبِيم - ، فَارْسَلَ النّبِي اللّهِ اللّهِ الله وَالرَّحِمَ لَمَا أَرْسَلَ النّبِيمُ عَلَى النّبِيمُ اللهُ وَالرَّحِمَ لَمَا أَرْسَلَ النّبِيمُ عَلَى السّبَاءُ اللهُ وَالرَّحِمَ لَمَا أَرْسَلَ النّبِيمُ عَلَى السّبَاءُ الله وَاللّهِمَ الله وَاللّهُ الله وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهِمَ الللّهُ اللهُ وَالرّحِمَ لَمَا أَرْسَلَ النّبِيمُ عَلَى السّبَالُولُهُ اللهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللل

ملی قصل: ۱۳۰۰، سور بن مخرمه رضی الله عنه اور مروان بن عم رضی الله عنما سے روایت ہے وہ المال كرتے ہیں کہ صدیبی کے سال نی صلی اللہ علیہ و الدوسلم ایک بزارے مجھ زیادہ محلبہ کرام کے ساتھ فکے جب ہی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم زوا لیلید (نای) بہتی میں پنچ تو قریانی کے جانوروں کی گرونوں میں یے ڈالے (اور) اونوں کا شعار کیا کیا۔ وہی سے عمرہ کا احرام باتد ما اور چل بڑے۔ جب اس ممانی جس منع ، جس کے آگے کفار کا سامنا تھا تو آپ کی سواری پیٹے متی۔ اوگوں نے آواز لگائی اٹھ کھڑی ہو' اٹھ کھڑی ہو۔ ہی صلی اللہ علیہ والد وسلم نے فرایا قسواء نای او نٹی مجی رک نمیں ہے ، نہ بی اس کی یہ علوت ہے۔ البتہ اے اس ذات نے روکا ہے جس نے "ابرمہ" کے باتمی کو روکا قلد بعد ازاں آپ نے قرایا اس وات کی متم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ، وہ مجھ سے آگر ایک کمی ہات کا مطالبہ کریں مے جس میں وہ اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرتے ہوں مے تو میں ان کی وہ بات تنکیم کر لوں گا۔ بعدازاں آپ نے قصواء (اد ننی) کو ڈاکا تروہ اچلی (اور کمڑی ہوگئ) آپ کم والوں کے رائے سے مث کر (روانہ ہوئے) اور صحیب کے آخری كنارے پر اترے جال معمول بانى والا كتوال تھا۔ لوگ وہاں سے تھوڑا تھوڑا بانى عاصل كر رہے تھے تھوڑى وير مي لوكوں نے اس كا تمام بانى تمورا تمورا حاصل كر ك عم كر ديا- (جب) رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت مي پاس کی شکامت پنجی تو آپ نے اپنے ترکش سے ایک تیم نکالا اور لوگوں کو تھم دیا کہ ، اس تیم کو اس (کنویں) میں ر میں۔ (راوی نے کما) اللہ کی حم! (حرر کفے سے) بت زیادہ بانی مسلسل جوش سے نظنے لگا۔ یمان تک کہ لوگ سراب ہو کر واپس لوٹے وہ ای حال میں تھے کہ بدیل بن ورقاء فراعی بنو فرامہ کی ایک جماعت کے ساتھ آیا۔ بعدازاں آپ ے پاس عروۃ بن مسعود آیا اور سارا واقعہ بیان کرتے ہوئے کما کہ جب سیل بن عمود آیا تو نی صلی اللہ علیہ وسلم نے محم وا الكموك يدوه معاده ب جو محر الله ك رسول ك ساته كيا ب- سيل في (احتراض كرت بوع) كما الله ك حم! اگر بم اس بات پر يقين ركتے كه آب الله ك رسول بي لو آب كو بيت الله على داخل مولے سے ند روكتے اور ند آپ سے اوائی کرتے البتہ آپ محد بن مبداللہ تحریر کریں (یہ س کر) نی ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اللہ کی منم! میں الله كا يغير مول أكرجه تم مجع جمثلات مو- (أكرتم أمرار كرت مو) قو "محد بن عبدالله" ي لكه دد- سيل في كما والكما جائے) ماری طرف سے جو فض آپ کے پاس آئے گا اگرچہ وہ آپ کے دین پر مو تر آپ اے ماری طرف واپس كرتے كے بايند موں مے جب مسل المد"كى تحرير لكھنے سے فادغ موے تو رسول الله ملى الله عليه وسلم نے است رفتاء سے فرمایا" اٹھوا قرمانیاں فئے کو کر مرکے بال منڈواؤ۔ بعد میں چند عور تی آئیں جو ایمان لا چکی تھیں۔ اس پر

الله تعالى نے يه آيت نازل فرمائي (جس كا ترجمه ب) "اے ايمان والو! جب تممارے پاس مومن عور تي (وارالحرب ے) جرت کر کے آئیں تو تم ان کا استحان کر لیا کرو' ان کے ایمان کو اللہ خوب جانا ہے۔ پس آگر تم کو معلوم ہو جائے کہ وہ مومنات ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ سمجو کو تکھ نہ تو وہ عور تیں ان کافروں کے لئے طلال ہی اور نہ وہ کافران عر توں کے لئے طال ہی اور جو کھے ان کافروں نے (ان یر) خرچ کیا ہو وہ ان کو اوا کر وو اور تم یر کھے مناہ منیں کہ ان عمولوں کو حق مروالی کر دو۔" بعد ازاں آپ میند منورہ والی آگئے (اس دوران) آپ کے ہاس قریش قبیلہ سے "ابوبسیر" نامی ایک آدمی مسلمان ہو کر آیا۔ کفار کمہ نے اس کو داپس لانے کے لئے دو آدمیوں کو بھیجا۔ آپ نے "ابوبسیر" کو ان دونوں کے حوالے کر ریا چنائجہ وہ اس کو لے کر مکہ کرمہ کی جانب چل بڑے۔ جب وہ زوا لحلیفہ (بستی) میں منبے تو وہ (دونوں آدی) وہاں رک کر تھجوریں کھانے گئے تو "ابوبصیر" نے ان دونوں میں سے ایک آدی ہے۔ كما اے فلال! الله كى متم! مجھ يه كوار بت عده معلوم موتى ب ورا مجھ وكھاؤ مي اسے غور سے ويكنا عابتا مول-اس نے وہ کموار (ابریسیر) کو پکڑا وی چنانچہ اس نے اس کو کموار ماری اور وہ مرکبا اور ود سرا آدی بھاگ کر مدینہ منورہ پہنچ کمیا اور دوڑ تا ہوا مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ (اسے وکم کر) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مخص نے کسی خوف کا مشاہرہ کیا ہے؟ اس نے (جلدی سے) کما' اللہ کی قتم! میرا ساتھی قتل ہو چکا ہے بلاشبہ میں مجی قتل ہو جاؤں گا (اتے یں) "ابدبھیر" بھی آ پہنیا اس کو دکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا "اس کی مال مرے" یہ مخص تو الزائی بمركانے والا ہے۔ اگر کوئی مخص اس کا معاون ہو جائے۔ جب (ابوبسیر) نے اس بات کو سنا تو اسے یقین ہو حمیا کہ آپ ضرور اے کفار کی طرف واپس کر دیں گے۔ چنانچہ وہ وہاں سے نکلا اور ساحل سمندر پر پیٹیا (اس دوران) "ابوجندل" بن سمیل بھی بیڑیاں توڑ کر نکلا اور "ابوبسیر" سے آ ملا۔ پھرجو مخص بھی قریش مکہ سے مسلمان ہو کر نکلا ، وہ "ابوبسیر" کے ساتھ آ ما۔ یمال تک کہ وہال ان کی ایک جماعت قائم ہو گئی (راوی نے بیان کیا) اللہ کی متم! جب وہ قریش کے کمی قافلے کے بارے میں سنتے کہ وہ شام کی جانب جا رہا ہے تو اس قافلے پر حملہ کرتے والوں کو موت کے کھاف انار وية اور ان ك ماول ير قبند كر ليت- (چنانچر) قريش ن مجراكر ني صلى الله عليه وسلم كي طرف بيام بيما "ب كو الله اور رشتہ واری کا واسطہ وے کر کما کہ آپ ان کو پیغام بھیجیں اور (مدینہ منورہ بلا لیں) جو بھی مخص آپ کے یاس آ جائے وہ امن والا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجا (کہ وہ مدینہ منورہ آ جا کیں) (بخاری)

٢٠٤٣ – ٢٠) **وَمَن** الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: صَالَحَ النَّبِيُّ ﷺ ٱلْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَي ثَلَاثَةِ اَشْيَاءً: عَلَى اَنَّ مَنْ اَتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ رَدَّهُ اللَّهِمُ، وَمَنْ اَتَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لَمْ يَرُدُّوهُ، وَعَلَى اَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِل — وَيُقِيْمَ بِهَا ثَلَاثَةَ آيَّامٍ، وَلَا يَذْخُلْهَا اللهَ بِجُلُبَّانِ السَّلاَحِ وَالسَّيْفِ وَالْقَوْسِ — وَنَحْوِهِ، فَجَاءَ آبُوْ جَنْدَلٍ يَحْجُلُ فِي قِيُوْدِه، فَرَدَّهُ النَّهُمْ. مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٩٣٣: براء بن عازب رضى الله عنه بيان كرت بين صلح مديبي ك موقع ير نبي صلى الله عليه وسلم في مشركين

ہے تین باتوں پر مصالحت کی کہ جو مشرک آپ کے پاس آئے گا آپ اس کو ان کی جانب واپس لوٹا دیں مے اور جو مسلمان ان کے پاس جائے گا وہ اسے واپس نمیں لوٹائیں کے نیز اس بات پر کہ آپ آئندہ سال کھ کرمہ میں وافل جوں کے اور جان میں والی نمین والی کہ کرمہ میں وافل جوں گئے اور جان تین ون قیام کریں کے اور جسیار' کموار' کمان وغیرہ میان میں والی کر آئیں مے چنانچہ (اس کے بعد) جب ابوجندل بیڑیوں میں چاتا ہوا آیا تو آپ نے اس کو کفار کی جانب واپس کر ویا (بخاری' مسلم)

النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ مَنْ جَآءَ مِنْكَ أَسِ رَضِى الله عَنْهُ: أَنَّ قُرَيْشا صَالَحُوا النَّبِي ﷺ فَاشْتَرَطُوْا عَلَى اللهُ عَنْهُ: النَّبِي ﷺ أَنَّ مَنْ جَآءَ مَنْكَ لَمْ نُسُرُدُهُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَآءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا فَقَالُوْا: يَا رُسُولُ اللهِ! أَنَكُتُ مُ هَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ! إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَابْعَدَهُ اللهُ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ مَسْيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجا وَمَخْرَجًا . . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

مہم، الس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرایش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس شرط پر مصالحت کی کہ تسماری جانب سے جو مخص ہمارے پاس آئے گا ہم اسے تسماری جانب واپس نسیں لوٹائیں کے اور ہماری جانب سے جو مخص تسمارے پاس پنچ گا تسمیں اسے ہماری جانب واپس بسیجنا ہو گا۔ صحابہ کرام نے (آپ سے) وریافت کیا' اسے اللہ کے رسول! کیا ہم یہ شرط تحریر کریں؟ آپ نے اثبات میں جواب دیتے ہوئے فرمایا' ہماری جانب سے جو مخص ان کے پاس چلا گیا اللہ نے اسے دور کر دیا اور ان کی جانب سے جو مخص ہمارے پاس آیا یقیناً اللہ اس کے لئے کشادگی اور راستہ نکالے گا (مسلم)

٤٠٤٥ - (٤) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتَ فِي بَيْعَةِ النِّسَآءِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنَّهُنَّ بِهٰذِهِ الْآيَةِ: ﴿ يَا اَيُهَا النَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾ - فَمَنَ اَقَرَّتْ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قِالَ لَهَا: «قَدْ بَايَنْعَتُكِ» كَلاّما يُكَلِّمُهَا بِه، وَاللهِ مَا مُسَّتُ يَدُهُ يَدَ إِمْزَأَةٍ قَطُّ فِي الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا: «قَدْ بَايَنْعَتُكِ» كَلاّما يُكَلِّمُهَا بِه، وَاللهِ مَا مُسَّتُ يَدُهُ يَدَ إِمْزَأَةٍ قَطُّ فِي النَّهِ مَا مُسَّتُ يَدُهُ يَدَ إِمْزَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُمَايَعَة ... مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ہوہ ہو، اللہ منی اللہ عنا نے عوروں کی بیعت کے بارے جس بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آبت کی روشنی جس ان کا امتحان لیا (جس کا ترجہ ہے) "اے تیفیرا جب تمہارے پاس مومن عور تیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی' نہ چوری کریں گی' نہ بدکاری کریں گی' نہ اپنی اولاو کو قتل کریں گی نہ اپنے باتھ پاؤں جس کوئی بہتان باندھ لائیں گی اور نہ نیک کاموں جس تمہاری نافرانی کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لئے اللہ سے بخشش ما گو' بے شک اللہ بیشنے والا مریان ہے" پس ان جس سے جو عورت اس شرط کا اقرار کرتی تو آپ اس سے ساتھ (مرف) نہائی کلام کرتی تو آپ اس سے ساتھ (مرف) نہائی کلام فراتے (عائدہ کہتی ہیں) اللہ کی شم! بیعت لیے ہوئے بھی آپ کا باتھ کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں لگا (بخاری مسلم)

## ٱلْفَصَلُّ النَّالِنَّ

٢٤٦ - (٥) عَن الْمِسْوَرِ، وَمَرُوَانَ: اَنَّهُمَا اصْطَلَحُوا عَلَى وَضْيع الْحَرُبِ عَشْرَ سِنِيْنَ يَاْمَنُ فِيْهَا النَّاسُ، وَعَلَى اَنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوْفَةً -، وَانَّهُ لاَ اِسْلاَلَ - وَلاَ اِغْلاَلَ . . . رَوَاهُ اَبُورُ دَاوُدَ.

دو سری قصل: ۱۳۹۳ مور بن مخرسه اور مروان بن محم بیان کرتے ہیں کہ قریش نے (بی سلی اللہ طیہ وسلم کے ساتھ) وس برس تک لڑائی بند کرنے پر مصالحت کی آکہ نوگوں کو اس دوران امن میسر آئے اور یہ کہ ہم اس حمد کی مخاطب کریں گے۔ نیز پوشیدہ چوری اور خیانت نہ کرنے پر بھی مصالحت ہوئی (ابوداؤر)

وضاحت : اس مدے کی سند میں محد بن اسحاق رادی مدلس ہے اور اس نے لفظ "من" کے ساتھ روایت کی ہے۔ اس ملح کے وقت بنو فراعہ قبیلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بنویکر قرایش کے ساتھ شامل ہو سکے لیکن بنویکر نے رات کی تاریکی میں بنو فراعہ پر حملہ کر رہا اور قرایش نے بھی بنویکر کی معاونت کی۔ اس طرح انہوں نے اس معاہدہ کی خلاف ورزی کی۔ اس سلملہ میں عمروین سالم فروای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاد رس کیلئے کہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاد رس کیلئے کہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لئکر لے کر کمہ پر چڑھائی کر دی اور کمہ فقح ہو گیا۔ بید واقع س ۸ ہجری کا ہے بہنگہ ملح مدیبیہ سنا ہجری میں قرار پائی اور "عمرة القشاء" من کے ہجری میں اوا کیا گیا رالجرح و التحدیل جلدے صفی ۱۸۸۰ بندی میں جلدے صفی اللہ علیہ مندیسے سنا ہجری میں قرار پائی اور "عمرة القشاء" من کے ہجری میں اوا کیا گیا (الجرح و التحدیل جلدے صفی ۱۸۸۰)

٤٠٤٧ ــ (٦) **وَمَنْ** صَفَّوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ اَبْنَاءَ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، عَنْ آبَائِهِمْ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، اَوِ انْتَقَصَهُ، اَوْ كُلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهُ، اَوْ اَحَذَ مِنْهُ شَيْنًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ ؛ فَانَّا حَجِيَّجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ اَبُوُدَاوُدَ.

٣٩٩٧: مفوان بن سليم رضى الله عند صحابه كرام كم بيؤل من سے كى ايك سے بيان كرتے بين وہ رسول الله ملى الله عليه وسلم سے بيان كرتے بين وہ رسول الله عليه وسلم سے بيان كرتے بين - آپ نے فرمايا ، فررارا جس مخص نے كى ذى كافر پر ظلم كيا يا اس سے حمد فكن كى يا (جزيه وغيره ميں) اسے طاقت سے زيادہ تكليف پنجائى يا اس كى رضامندى كا خيال ند ركھتے ہوئے اس سے بحد چين كى يا تو قيامت كے دن ميں اس كى طرف سے بھڑا كروں گا۔ (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدعث کی مند میں ایک سے زائد محول رادی میں (تنقیع الرواة جادی مفدا)

٤٠٤٨ – (٧) وَعَنْ أُمَيْمَةً بِنْتِ رُقَيْقَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ بَيْ فِي نِسُوَةٍ، فَقَالَ لَنَا: ﴿ فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَ وَاطَفَتُنَ ﴾ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَامِنَا بِٱنْفُسِنَا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! بَايِعْنَا - تَعْنِى : صَافِحْنَا - قَالَ: ﴿ إِنَّمَا قَوْلِيْ لِمَائَةِ إِمْرَأَةٍ كَقَوْلِيْ لِامْرَأَةٍ وَّاحِدَةٍ ﴾ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَمَالِكُ فِي الْمُؤَطَّا كُلَّهُمْ مِنْ حِدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ اَنْهُ سَيِعَمِنْ اَيْمَةِ الْحَدِيْثِ وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ حَسَنَّ صَحِيْحٌ لَا يُغْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَهُ ابْنُ الْجَزْرِيُّ.

۱۳۹۳ : امیر بنت رقیقہ رضی اللہ عنا بیان کرتی ہیں کہ ہیں نے چند عورتوں کی معیت بی ملی اللہ علیہ وسلم ے بیعت کی چنانی آپ نے ہمیں کما "جمیل کما "جمیل کک تم ہے ہو سکے اور تم طاقت رکھو" (لینی بیعت بی شال تمام باتوں پر عمل اکی اپنی طاقت کے مطابق کرنے کا عظم روا ٹاکہ انہیں آسانی رہے اور وہ خوش ہو جائیں) امیر نے ول بی کما اللہ اور اس کے رسول ہماری جانوں پر ہم ہے زیادہ رحیم ہیں (امیر کمتی ہیں) میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم ہے بیعت لین اس طرح ہے جیسے سے بیعت لین اس طرح ہے جیسے ایک عورت سے بیعت لین اس طرح کے بیان کیا۔

وضاحت : مکلوہ کے تمام حوں میں خالی جگہ ہے۔ یہ بیان دس کیا گیا کہ یہ صدیث کس کتاب میں ہے لین ابن جوزی نے مائید میں تنقیب مکلوں میں خالی کا ذکر کیا ہے۔ ان سب نے تھرین مکلورے دوایت کیا ہے۔ اس نے ایم ترزی نے اس مدیث کو حسن سمج قرار دیا ہے (تنقیع الداہ جلام صفر ۱۸۲)

### الغَصَلُ الثَّقَّنُ

٤٠٤ - (٨) فَضِ الْبَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ، قَالَ: اغْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةَ فَالْبِي الْمُلْمَ مَكَةً اَنْ يَدْعُولُ يَدْعُولُ يَدْعُلَ مَكَةً الْمُ مَكَةً الْمُلْمَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تیری قصل : ۲۰۹۰ : براء بن عازب رض الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله طیه وسلم نے نوالقعده میں عمره اور کرنا جایا لیکن کمه والوں نے آپ کو کمه کرمہ جی واقل ہونے سے دوک دیا۔ یمال کمک که ان سے غے ہوا

کہ آپ آئدہ سال آئیں اور کمہ کرمہ عمر تن ون قیام فرائیں۔جب کنار نے صلح نامہ تحریر کرنا جایا تو آپ نے تحریر كوانا عالىك اس معابدے ير معجد رسول الله" في صلح كى ب- انسون في اعتراض كياكه بم آب كى رسالت تسليم حس كرتے اكر ہم آپ كو الله كا رسول صليم كرتے تو آپ كو بركز منع ند كرتے كاپ تو بس محد بن حيداللہ بي - (يا س ک آپ نے قربایا میں اللہ کا رسول ہوں اور محد بن عبداللہ بھی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے علی کو تھم وا کہ وہ "رسول الله" ك الفاظ منا وب انسول في جواب ويا نسير" الله كي متم! من بركز أن الفاظ كو نسيس مناول كا- چنانجيد رسول الله ملی الله علیه وسلم في الله على الله على الله الله على الله على الله على الله عليه وسلم في الله على ال محدین حبداللہ نے کی ہے کہ (اسمندہ برس) جب وہ کمہ کرمہ میں واعل ہو گئے تو تکوار کو میان میں رحین مے اور کمہ والول میں سے آپ کی فض کو است ساتھ نیں لے جا سیس مے اگرچہ وہ آپ کے ساتھ جانا ہی چاہ اور آگر آپ ك محابد كرام من سے كوئى فنص كمد كرمد من رہنا جائے أو آپ اسے نيس روكيس محد جب آپ كمد كرمد من واقل ہوئے اور مت اقامت خم ہوگی تو کفار' علی کے پاس آئے اور ان سے کما کہ اینے تخبر کو کمیں کہ وہ یمال سے نکل جائیں کو کل دت (اقامت) فتم ہو چی ہے۔ چانچہ نی صلی اللہ علیہ وسل نے سر فرایا۔ (عاری اسلم) وضاحت : ابدولید بائ نے اس مدے سے استدلال کرتے ہوئے کما ب کہ آپ پہلے لکمنا نہیں جانے تھے لین بعد میں آپ نے لکمنا کی لیا۔ "اندلس" کے اس دور کے علاء نے اکی اس بات کو شنخ قرار روا اور اسے زندیق کما اور اس کے بارے میں اس رائے کا اظمار کیا کہ ان کی یہ بات نص قرآن کے خلاف ہے۔ علامہ بائ نے انہیں یہ كمدكر فاموش كرا دياكد قرآن پاك كى آيت كا منهوم واضح بكد آپ قرآن پاك ك نازل مولے سے پيلے لكسا پرمنا نس جانتے تھے' اگر آپ لکمنا براسنا جانتے ہوتے تو آپ کا قرآن پاک کو چیش کرنا فیرمعمول کام نہ ہو آ۔ اس لئے اسے مجوہ قرار دیا میا ہے اور اگر نول قرآن کے بعد آپ کو لکستا راستا آگیا تھا اس میں کچھ مضا کقد بھی نہیں۔ نیز بخاری ک اس مدے سے محل کی بات مطوم ہو رہی ہے۔ (واللہ اعلم)

# بَابُ إِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ (جَرَيْرَةِ الْعَرَبِ (جَرَيْرة عَرب من يموديول كے نكالنے كابيان) الْفَصْلُ الْوَلَّا

• ٥٠٥٠ ـ (١) مَنْ اَبِيْ هُرْيَرَةَ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ، خَرَجَ النَبِيِّ فِيقَالَ: هِإِنْطَلِقُوْا إِلَى يَهُوْدَ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ -، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ يَهُوْدً! اَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا، اِعْلَمُوْا اَنَّ الْارْضَ لِلهِ وَلِرَسُوْلِهِ، وَالنِّيْ اُرِيْدُ النَّبِيِّ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ يَهُوْدً! اَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا، اِعْلَمُوْا اَنَّ الْارْضَ لِلهِ وَلِرَسُوْلِهِ، وَالنِّي الْرِيْدُ الْذَيْ فَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

پہلی فصل: ۳۵۰: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے ، ہم مبھر ہیں تھے کہ ہی سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاے آپ نے علم دیا کہ یبودیوں کی جانب چلیں۔ ہم آپ کی معیت ہیں چلے اور ان کے مدرسہ ہیں پنچ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زور دے کر کہا اے یبودیو! مسلمان ہو جاؤتم محفوظ رہو سے اور بقین کر لوکہ بیا جن مسلمان ہو جاؤتم محفوظ رہو سے اور بقین کر لوکہ بیا زمین اللہ اور اس کے رسول (کے قبضہ) ہیں ہے اور ہیں تمہیں آس سرزین سے جلاوطن کرنا چاہتا ہوں۔ پس تم میں سے جس محض کو اس کے مال کے بدلے بچھ وستیاب ہونا ہے تو وہ اسے فروخت کر دے (تفاری مسلم)

٢٠٥١ - (٢) وَهُو ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَامَ عُمُو خَطِيْباً، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عَامَلَ يَهُوْدَ خَيْبَرَ عَلَى اَمْوَالِهِمْ، وَقَالَ: «نُقِرَّكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ اللهُ وَ وَقَدْ رَايْتُ الْجَلاَءَهُمْ. قَلْمًا اَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذٰلِكَ آتَاهُ اَحَدُ بَنِيْ إِبِي الْحُقَيْقِ فَقَالَ: يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْجَلَاءَهُمْ. قَلْمَا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذٰلِكَ آتَاهُ اَحَدُ بَنِيْ إِبِي الْحُقَيْقِ فَقَالَ: يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهُ وَلَّهُ وَعَدْ اَقَلْ عُمَرُ: اَظَنَنْتَ آنِيْ نَسِيْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ، تَعْدُو بِكَ قُلُوصُكَ - لَيْلَةً بُعْدَ لَيْلَةٍ؟ وَسُولِ اللهِ ﷺ: «كَنْفَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ، وَعَرُونَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

۳۰۵۱: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ عمر کھڑے ہوئ خطبہ دیا اور بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فے نیبر کے یمودیوں سے ان کی زمینوں کے بارے میں مزارعت کا معالمہ کیا اور کما کہ جب تک تہیں الله برقرار رکھی ہے۔ عمر نے کما میری رائے ہے کہ حمیس (اس جگہ سے) جلاوطن کر دول جب عمر ا

نے ان کو جلاد طن کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تو ان کے پاس ابوا لحقیق کے بیوں میں سے ایک آیا۔ اس نے کما اے امیرالموسنین! آپ ہمیں (اس جگہ سے) جلاد طبی کر رہے ہیں حالا تکہ (اس جگہ بر) ہمیں محمد نے آباد کر رکھا تھا اور ادمینوں میں کام کرنے کا معالمہ کیا تھا تو عرف نے کما تیرا کیا خیال ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مرای کو قراموش کر گیا ہوں جب تھے سے انہوں نے فرمایا تھا کہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تھے نیبر سے جلاوطن کیا جات گا؟ تیری جوان او مٹنی مسلسل کی را تیں تھے انھا کر تیز چلتی رہے گا۔ اس نے کما یہ تو آپ کا مزاحیہ جملہ تھا۔ عرف نے (دور دے کر) کما اللہ کے دعمن! تو جموت بولنا ہے۔ چنانچہ عرف نے انہیں جلاوطن کر دیا اور انہیں پھلوں کی قیت کے برلے مال اوزت سامان پالان اور رسیاں وغیرہ ویں (بخاری)

٢٠٥٢ ـ (٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَوْطَى بِثَلَاثَةٍ:
 قَالَ: اَخْرِجُوا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَاَجِيْزُوا الْوَفْدَ نَخْوَمَا كُنْتُ ٱجِيْزُهُمْ، ... قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ ـ أَوْقَالَ: فَٱنْسِيْتُهَا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۰۵۲: این عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تین باتوں کی وصیت فرائی اپ سے تک اللہ علیات اور وفد کو اس طرح عطیات دیا جس طرح میں انہیں عطیات دیا ہوں۔ این عباس نے کما کہ تیری بات سے آپ نے خاموشی افتیار کی یا انہوں نے بتایا کہ تیری بات مجھے یاد نہیں ری (بخاری مسلم)

وضاحت : موطا الم مالک میں تیری بات کا اشارہ ماتا ہے کہ آپ نے فرمایا میری قبر کو میلدگاہ نہ بنانا کہ اس کی عبادت ہونے کے (تنقیع الرواۃ جلد سمنی ۱۸۳)

٣٥٠٥-(٤) **وَمَنْ** جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: وَلَا خُرِجَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَبزيْرَةِ
الْعَرْبِ، حَتَّى لَا أَدَعَ فِيْهَا إِلَّا مُسْلِماً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَلَمِنْ عِشْتُ إِنْ شَآءَ اللهُ
لَا خُرِجَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرْبِ».

۳۰۵۳ : جابر بن عبدالله رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ مجھے عرظ بن خطاب نے بتایا 'انہوں نے رسول الله صلی الله علی الله علی و الله علیہ و سلم عنه آپ نے فرایا ' یقینا میں یمودیوں اور عیسائیوں کو جزیرہ العرب سے تکال دوں گا' یماں تک کہ اس مرف مسلمانوں کو رہنے دوں گا (مسلم) اور ایک روایت میں ہے کہ (آپ نے فرایا) آگر میں زندہ رہا اور اللہ نے چاہا تو میں یمودیوں اور عیسائیوں کو جزیرہ العرب سے نکال دوں گا۔

## الفصل الثلني

لَيْسَ فِيْهِ إِلَّا حَدِيثُ إِبْنُ عَبَّاسٍ ولا تَكُونُ قِبْلَتَانِ، وَقَدْ مَرَّ فِي بَابِ الْحِزْيةِ.

وو سری فصل: اس فصل میں ذکر کے لائق ابن عباس سے مردی صدیث جس میں ہے کہ "ایک ملک میں وہ قبیلے نیس مو قبیلے نیس ہو تحقیل ہے۔ " کے سواکوئی صدیث نیس اور وہ جزیہ کے باب میں گزر چکی ہے۔

### الفصل الثلث

١٠٥٤ - (٥) عن ابن عُمَر رَضِي اللهُ عَنْهُمَا: اَنْ عُمَر بَنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَجْلَى الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى مِنْ اَرْضِ الْحِجَازِ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهَ لَمَّا ظَهْرَ عَلَى اَهْلِ خَيْبَرَ اَرْضَ الْمَعْفِرِ عَلَيْهَا لِلهِ وَلِوَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ، فَسَالَ اَرَادَ اَنْ يُخْرِجَ الْيَهُوْدَ مِنْهَا، وَكَانَتِ الْاَرْضُ لَمَّا ظَهْرَ عَلَيْهَا لِلهِ وَلِوَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ، فَسَالَ الْمَهُودُ وَسُولُ اللهِ عَلَى اَنْ يَشُرَكُهُمْ عَلَى اَنْ يَكُفُوا الْعَمَلَ وَلَهُمْ نِضَفُ الثَّمْتِرِ. فَقَالَ السَّهُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تیسری فصل: ۱۰۵۳: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ عمر نے یہودیوں اور عیدائیوں کو تجاز کے علاقے سے جلاوطن کر دیا اور جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نیبر وانوں پر غالب آئے تو انہوں نے اراوہ کیا کہ وہاں سے یہودیوں کو جلاوطن کر دیا جائے اور اس علاقے پر جب غلبہ عاصل ہوا تھا تو یہ زمین الله اس کے رسول اور مسلمانوں کی متحی ۔ (بینی اسلامی حکومت کی ملیت متمی) یہودیوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ وہ (زمینوں اور باغات میں) کام کریں کے اور انہیں پھلوں سے نصف حصہ دیا جائے اس پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا، جب بحک ہم پند کریں کے حمیس یمال رہنے دیں کے چنانچہ وہ وہاں آباد رہے یماں تک کہ عمر نے ان ور اپناری، مسلم)

## بَابُ الفَّیْءِ (مال فئی کابیان) الْفَصْلُ الْاَلَّالُ

٥٥٠٥ ـ (١) قَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ إِنَّ اللهُ عَدْ خَصَّ رَسُولَهُ عَلَيْهِ فِي هُذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِم أَحَدًا غَيْرَهُ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿ وَمَا آفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ ﴾ إلى قولِه ﴿ قَدِيْرٌ ﴾ - فَكَانَتُ هٰذِهِ خَالِصَةً لِوَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، يُنْفِقُ عَلَى اهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَا خُذُ مَا بَقِى فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ . مُتَفَقَ عَلَيْهِ .

پہلی فصل: ۳۰۵۰: الک بن اوس بن مدفان رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ عرفین خطاب نے بیان کیا باشہ الله نے بال کی عیں رسول الله صلی الله علیه وسلم کو خاص کیا تھا۔ آپ کے سوا کمی اور کو یہ افتیار نہ وا کیا۔ بعد ازاں انہوں نے یہ کیت خاوت کی (جس کا ترجمہ ہے) "اور جو بال الله نے اپنے بیفیر کو ان لوگوں سے (بغیر لوائی کے) ولوایا ہے اس عیں تمہارا کچھ حق تمیں۔ کو تکہ اس کے لئے نہ تم نے گھوڑے ووڑائے اور نہ اون الله اپنے بیفیروں کو جن بہ بال اس سلط کر وہتا ہے اور الله برجے بی قاور ہے" چانچہ یہ بال رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لئے خاص تھا۔ آپ اس بال سے این الله کے بال کی طرح تربی کرتے تھے اور بقید بال آپ الله کے بال کی طرح تربی کرتے تھے اور بقید بال آپ الله کے بال کی طرح تربی کرتے تھے (بخاری مسلم)

٢٠٥٦ ـ (٢) وَهَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتُ آمُوالُ بَنِي النَّضِيْرِ مِمَّا آفَاءَ اللهُ عَلَيْ رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوْجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ، فَكَانَتُ لِرُسُولِ اللهِ ﷺ خَاصَّةً، يُنْفِقُ عَلَى آهَلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِي فِي السِّلاَجِ وَالْكُرَاعِ —عُدَّةً فِي سَبِيْلِ اللهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۰۵۹: حمر رسی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ بنو نسیرکا بال وہ بال تھا جو اللہ نے اپنے رسول کو خاص طور پر مطاکیا تھا اس لئے کہ مسلمانوں نے اس کے حصول کے لئے محوڑے اونٹ (وغیرو) نہیں ووڑائے تھے چنانچہ یہ بال خالعتا اس رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم کے لئے تھا۔ آپ سال بحراس بال سے اپنے محروالوں پر تربیج کرتے تھے اور ہاتی بال کو جادی تیاری کے لئے ہتھیاروں اور محوڑوں کی ترید پر صرف فراتے تھے۔ (بخاری مسلم)

#### ُ دُرُدُ وَ مِنْ الْفُصَلُ النَّالِنِيُ

٧٥٠ - (٣) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَاللِ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، أَنَّ رَسُـوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ، فَأَعْطَى الْأَمِلَ - خَطْيْنِ، وَأَعْطَى الْأَعْرَبَ حَظّاً، فَدُعِيْتُ فَأَعْطَانِي خَطَّانِ، وَكَانَ لِي يَوْمِهِ، فَأَعْطَى بَعْدِي عَمَّارُ بْنَ يَاسِرِ فَأَعْطِـى حَظَّا وَاحِدًا. رَوَاهُ أَبُودَاؤَدَ.

دو سری فصل: ۵۰ مرد وف بن الک رضی الله منه بیان کرتے ہیں ' رسول الله صلی الله طیه وسلم کے پاس جب الله فتی آیا تو آپ اس دن اے تشیم فرا دیتے تھے ' شادی شدہ کو دد صے اور غیر شادی شدہ کو ایک حصہ دیتے۔ جھے بلایا گیا تا ہے کہ دد صے عطا کیے کو نکہ میں شادی شدہ تھا بعد ازاں میرے بعد عمار این یا سرکو بلایا گیا ' اے آپ کے ایک حصہ ویا (ابوداؤد)

٤٠٥٨ ــ (٤) **وَمَنِ** ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَايَّتُ رَسُـوْلَ اللهِ ﷺ اَوَّلَ مَا جَــَاءَهُ شَيِّى ۗ بَدَأً بِالْمُحَرَّرِيْنَ ... رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ.

وضاحت: اس مدعث کی سند میں بشام بن سعد رادی عظم فیہ ہے۔ (تنابع الرواة جلد سم مؤد ۱۸۳)

٤٠٥٩ ـ (٥) وَمَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَتِى بِظَلْيَةٍ — فِيْهَا خَرَزُ،
 فَقْسَمَهَا لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ إَبِى يَقْسِمُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ... رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤْد.

٥٥٩ : قائشہ رضی اللہ عنما بیان كرتی ہیں كہ نبى صلى الله عليه وسلم كے پاس ايك چموٹی می تعلى لائی كئ جس میں موتی تعد آپ كے آزاد عورتوں اور لونڈيوں میں تعتبم فرا درے عائشہ نے بیان كيا كه ميرے والد اوادوں اور غلاموں میں تعتبم فراتے تعد (ابوداود)

٢٠٦٠ ـ (٦) **وَمَنْ** مَالِكِ بْنِ أُوْسِ بْنِ الْحَدْثَانِ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ — يَوْمًا الْفَىْءَ، نَقَالَ: مَا اَنَا اَحَقَّ بِهٰذَا الْفَیْءِ مِنكم، وَمَا اَحَدُّ مِّنَا بِاَحَقَّ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا اَنَّا عَلَىٰ مَنَاذِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَسْمِ رَسُولِهِ ﷺ، قَالرَّجُلُ وقِدَمُهُ - ، وَالرَّجُلُ وَبَلاَؤُهُ ، وَالرَّجُلُ وَعِيَالُهُ ، وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ . رَوَاهُ ٱبُوْ دَاؤْدَ .

۱۳۰۹۰ الک بن اوس بن حدان رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ عربی خطاب نے ایک دن بال فی کا ذکر کیا اور فرایا میں اس بال کا تم سے زیادہ حقدار نہیں اور ہم میں سے کوئی هیش کی دوسرے سے اس کا زیادہ حقدار نہیں ہے۔ البتہ ہم سب کتاب الله اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی تقیم کے مطابق اپنے اپنے مراتب پر ہیں۔ ایک هیش کو اس کے اہل و اس کے قدیم مسلمان ہوئے اور دوسرے هیش کو اس کی آزائش کا خیال رکھتے ہوئے "تیسرے هیش کو اس کے اہل و میال کے فیاظ سے اور چوشے میش کو اس کی مروریات کے پیش نظر(الل فی میں سے حصد دیا جائے گا) (ابوداؤد) میال کے فیاظ سے اور چوشے میش کو اس کی مروریات کے پیش نظر(الل فی میں سے حصد دیا جائے گا) (ابوداؤد) وضاحت : اس مدے کی سند میں محمد بین اسحاق رادی مدلس ہے اور وہ لفظ سمن کے ساتھ بیان کر رہا ہے وضاحت : اس مدے کی سند میں محمد بیا جلدہ مغیدہ میزان الاحدال جلد معیدہ المعناء والمروکین (الجرح دالتحدیل جلدے معلیدے میں استان ہو تہذیب التراب جلدہ مغیدہ میزان الاحدال جلد معیدہ المعناء والمروکین

دَاللَّهُ وَالْمَسَاكِيْنِ ﴿ حَتَّى بَلَغَ ﴿ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾ فَقَالَ: هٰذِه لِهُ وُلَاّء ثُمَّ قَرَأُ ﴿ وَاعْلَمُوا الصَّدَقَاتُ مِلْفُقُوا اَ وَالْمَسَاكِيْنِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾ — فَقَالَ: هٰذِه لِهُ وُلاَّء ثُمَّ قَرَأُ ﴿ وَاعْلَمُوا اَنَ هٰذِه لِهُ وَابْنِ السَّيْلِ ﴾ — ثُمَّ قَالَ: هٰذِه لِهُ وُلاَء ثُمَّ قَالَ: هٰذِه لِهُ وُلاَء ثُمَّ قَرَا كُومَا آفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَهُلِ الْقُرَى ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ وَابْنِ السَّيْلِ ﴾ — ثُمَّ قَالَ: هٰذِه لِهُ وُلاَيْنَ بَالْغَ وَلِلْفُقَرَاء ﴾ — ثُمَّ قَالَ: هٰذِه إِسْتَوَعَبَتِ الْمُسْلِمِيْنَ عَامَةً ، فَلِيْنَ عِشْتُ وَلَا لَيْنَ عِشْتُ وَلَالْنَاتِينَ الرَّاعِي وَهُو بِسَرُو حِمْيَر — نَصِيْبُهُ مِنْهَا ، لَمْ يَعْرَقَ فِيْهَا جَبِينُه . رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السَّنَةِ» . السَّنَة » .

۱۳۰۱: الک بن اوس بن مدفان رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے اس آیت کو طاوت فرایا (جس کا ترجمہ ہے) "مدفات (پین ذکوۃ و فیرات) تو مظلوں کا ترجمہ ہے) "مدفات پر متعین ہیں (ان کا حق ہے) اور ان لوگوں کا جن کی آیاف قلب مقصود ہے اور غلاموں کو آزاد کرائے ہیں اور قرضداروں کے قرض اوا کرنے ہیں اور الله کا راہ ہیں اور مسافروں کی مدکیلئے (پ مال فریج کرنا چاہیے) پر حقوق الله کی طرف سے مقرر کے مجے ہیں اور الله تعالیٰ بڑا جانے والا اور بڑی محکمت والا ہے" بور ازاں عمر نے اس آیت کو طاوت کیا (جس کا ترجمہ ہے) "اور جان رکھو تعالیٰ بڑا جانے والا اور بڑی محکمت والا ہے" بور ازاں عمر الله اور اس کے رسول کا اہل قرابت کا فیموں کا کہ جو چیز تم (کفار سے) لوٹ کر لاؤ' اس میں سے پانچواں حصہ الله اور اس کے رسول کا اہل قرابت کا قیموں کا مسافروں کا اور محاجوں کا ہے۔" اور پھر فرمایا ' یہ الل ان کے لئے ہے۔ پھر عمر نے اس آیت کو طاوت فرایا (جس کا ترجمہ ہے) "جو مال اللہ نے اپنے وقومر کو دیمات والوں سے ولوایا ہے ' وہ اللہ اور اس کے رسول' قرابت واروں' قیموں' حاجت مندوں اور مسافروں کے لئے ہے۔" پھر عمر نے ہی تو اور اس کے رسول' قرابت واروں نے لئے بھی جو حاجت مندوں اور مسافروں کے لئے ہے۔" پھر عمر نے ہی آجہہ ہے) "جو وطا کرتے ہیں کہ اے جارے پروردگار! جمائیں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں' (ان کے بعد آئے' جو وطا کرتے ہیں کہ اے جارے پروردگار! جمائیں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں' (ان

"سرومير" (مقام) ميں ربائش پذير چواہے كو بھى اس كا حصد پنج كا حالا كلد اس مال كے حصول ميں اس كى پيشانى سك عرق الده نيس بوئى- (شرح السند)

٢٠٦٢ - (٨) وَعَنْهُ، قَالَ: كَانَ فِيْمَا احْتَجْ بِهِ عُمَرُ أَنْ قَالَ: كَانَتْ لِرُسُولِ اللهِ ﷺ وَلَاثُ صَفَايَا — بَنُو النَّبِضِيْرِ وَخَيْبَرُ وَفَدَكُ — ؛ فَأَمَّا بَثُو النَّضِيْرِ فَكَانَتْ حُبْسًا لِنَوَائِمِ — ، وَأَمَّا خَيْبُرُ فَجَرًّا هَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَةَ اجْزَاءَ : جُزْءَيْنَ بَيْنَ اللهُ عَلَانَتْ حُبْسًا لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ ، وَأَمَّا خَيْبُرُ فَجَرًّا هَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَةَ اجْزَاءً : جُزْءَيْنَ بَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُو

۳۰۹۳: مالک بن اوس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ (مال فئی کو تعتیم نہ کرنے کے بارے بیں) عمر کا استدال بہ تھا کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے تین جا کداویں اپنے لئے مخص کیں' وہ بنو نغیر' فیبراور فدک کی زمینیں تھیں۔

بنو نغیر کی زمین آپ کی ضروریات (سمانداری وغیرو) کے لئے اور فدک کی زمین سافروں کے لئے وقف تحی اور فیبر کی زمین سافروں کے لئے وقف تحی اور فیبر کی زمین سافروں کے لئے افراجات کیلئے اور جو زمین کو آپ کے افراجات کیلئے اور جو مال کھر کے اثراجات سے دائد مورا اے زائد مورا' اے فقیر مماجرین میں تعتیم فراتے (ابوداؤد)

وضاحت: اس مدیث میں اسامہ بن زید لیٹی راوی منظم فیہ اور ضعف ب (الجرح والتعدیل جلدا صفحه ۱۳۳۳ الفعفاء والمتروکین صفحه ۵۲ تمذیب الکمال جلدا صفحه ۳۳۳ میزان الاعتدال جلدا صفحه ۱۲۵۲)

#### رو مرو الفصل الثالث

مُرُوانَ حِيْنَ اسْتُخْلِفَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَتْ لَهُ فَلَدُّ، فَكَانَ يُنِفِقُ مِنْهَا، وَيَعُودُ مَرُوانَ حِيْنَ اسْتُخْلِفَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَتْ لَهُ فَلَدُّ، فَكَانَ يُنِفِقُ مِنْهَا، وَيَعُودُ مِنْهَا عَلَى صَغِيْرِ بَنِي هَاشِم، وَيُزَوِّجُ مِنْهَا أَيِمَّهُمْ، وَإِنَّ فَاطِمْةَ سَالَتْهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهَا فابى، مِنْهَا عَلَى صَغِيْرِ بَنِي هَاشِم، وَيُزَوِّجُ مِنْهَا أَيْمَهُمْ، وَإِنَّ فَاطِمْةَ سَالَتْهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهَا فابى، فَكَانَتْ كَذَٰلِكَ فِي حَيَاةِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَى مَضَى لِسَبِيْلِهِ، فَلَمَّا أَنْ وُلِي عُمَرُ بَنُ عَنْهُ، عَمِلَ فِيهَا بِمِثْلُ مَا عَمِلاً حَتَى مَضَى لِسَبِيْلِهِ، فَلَمَّا أَنْ وُلِي عُمَرُ بَنُ اللهُ عَلَى مَا عَمِلاً حَتَى مَضَى لِسَبِيْلِهِ، فَلَمَّا أَنْ وُلِي عُمْرُ بَنُ اللهُ عَلَى مَا عَمِلاً حَتَى مَضَى لِسَبِيْلِهِ، فَلَمَّا أَنْ وُلِي عُمْرُ بَنُ اللهِ عَلَى عَمَلَ فِيهَا بِمِثْلُ مَا عَمِلاً حَتَى مَضَى لِسَبِيْلِهِ، فَلَمَّا أَنْ وُلِي عُمَرُ بَنُ اللهُ عَلَى عَمْرُ بَنُ عَبِدِ الْعَزِيْزِ، فَرَايْتُ مَا عَمِلاً حَتَى مَضَى لِسَبِيْلِهِ، فَلَمَّا أَنْ وَلَي عُمْرَ بَنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، فَرَايْتُ أَمْوامَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَالَمَةً وَضِى اللهُ عَلَى مَا كَانَتُ: يَعْنَى عَهُدِ وَلَيْ أَلُهُ وَالْهُ وَلَوْلَ اللهِ ﷺ وَإِينَى أَلْمُولُ اللهِ عَلَى مَا كَانَتُ: يَعْنَى عَلَى عَلَى عَلَى مَا كَانَتُ: يَعْنِى عَلَى عَلَى عَلَى مَا كَانَتُ: يَعْنِى : عَلَى عَهُدِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَإِينَى بُكُو وَعُمَر. رَواهُ أَبُودُ وَاوَدُ.

وضاحت : اس مدیث کی سند ضعیف ب (ضعیف ابوداؤد صفی ۱۹۹۳)

## كِتَابُ الصَّيدِ وَالذَّبَائِحِ (شكار اور حلال جانوروں كابيان)

#### جرب م مرسّرة الفصل الأول

٤٠٦٤ - (١) عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِم رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 ه إذا ارْسَلْتَ كُلْبَكِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَاذْرَكْتَهُ حَيَّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ اَدْرَكْتَهُ قَدُ قَتَلَ وَلَمْ يَاكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ اَكُلَ فَلا تَأْكُلُ ؛ فَإِنَّمَا آمْسَكَ عَلَى نَفْسِه، فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبَا عَيْرَهُ وَقَدْ قَتِلَ فَلا تَأْكُلُ ؛ فَإِنَّكَ لا تَذُرِى آيَهُمَا قَتَلَ. وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ؛ كَلْبَا عَيْرَهُ وَقَدْ قَتِلَ فَلا تَأْكُلُ ؛ فَإِنَّكَ لا تَذُرِى آيَهُمَا قَتَلَ. وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ؛ فَإِنْ عَلْمَ تَجِدْ فِيهِ إِلا آثَرَ سَهْمِكَ فَكُلُ إِنْ شِثْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غُرِيقًا فِي الْمَآءِ فَلا تَأْكُلُ » . . . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . . . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . . . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . . . . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . . . . مُتَفَقُ عَلَيْهِ . . . . مُتَفَقٌ عَلَيْهِ . . . . مُتَفِي اللهَ اللهُ عَنْهُ مَا قَدْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

پہلی فصل: ۱۳۰۷، عدی بن عاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے جایا کہ جب تم اپناکا (شکار کے لئے) چھوڑو تو ہم اللہ ردھو' اگر کا شکار کو تمارے لئے پڑے رہ اور شکار تمہیں زندہ فل جائے تو جہیں چاہیے کہ اے ذرئ کرو اور اگر شکار زندہ نہیں ہے اور کتے نے اس سے کھایا بھی نہیں ہے تو تمہارے لئے اس کو کھانا جائز ہے اگر اس نے (شکار ہیں سے بچر) کھایا ہے تو تب حمیں چاہیے کہ اسے نہ کھاؤ اس لئے کہ کتے نے اپنے لئے شکار کیا ہے اور اگر تمہارے کتے کے ساتھ کوئی دو سراک شاف ہو گیا اور شکار زندہ نہیں بچا تو اس نہ کھاؤ اس لئے کہ حمیں اس لئے کہ حمیس نہیں معلوم کہ کس کتے نے اسے مارا ہے؟ اور جب تم (شکار کی جانب) تمر تھیکو تو دہم اللہ "راموں اس لئے کہ حمیس نہیں معلوم کہ کس کتے نے اسے مارا ہے؟ اور جب تم (شکار کی جانب) اثر نہیں ملا تو اس شکار کو کھاؤ اگر شکار کو اس مال میں پاؤ کہ دو پانی میں ڈویا ہوا ہے تو اسے نہ کھایا جائے۔ (بخاری' مسلم)

وضاحت : آگر شکاری کما خود بخود شکاری کے چھوڑے بغیر شکار کرنا ہے تو دہ شکار جائز نہیں اور آگر شکاری البہم اللہ " پڑھ کر اے چھوڑنا ہے تو شکار طال ہے۔ یاد رہے کہ شکاری کما وہ ہے نے شکاری جب چھوڑنا ہے تو شکار کرے اور جب وہ اسے واپس بلائے تو پلٹ آئے اور خود شکار سے نہ کھائے۔ شکاری کتے کو شکار کیلئے چھوڑنا چھری یا تیمر چلائے کے متراوف ہے۔ شرط یہ ہے کہ اسے چھوڑتے وقت "لبم اللہ" پڑھی جائے۔ آگر شکار زندہ ہو تو اسے ذری کیا جائے اور آگر مرچکا ہو تو جسی اسکا کھانا جائز ہے (القواعد فی الفتد الاسلای صفحہ ۱۲)

٢٠٦٥ ـ (٢) وَمَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّا نُرْسِلُ الْكِلاَبَ الْمُعَلَّمَةَ .. قَالَ: وكُلْ مَا اَمْسَكُنَ عَلَيْكَ، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَتَلْنَ» قُلْتُ: إِنَّا نَرْمِى بِالْمِعْرَاضِ ... قَالَ: «كُلْ مَا خَزَقَ، وَمَا اَصَابَ بِعَرْضِه فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيْلاً فَلاَ تَأْكُلُ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ. ۱۹۰۷: عدى بن عاتم رضى الله عند بيان كرتے بين بي في عرض كيا اے الله كے رسول! بم سدهائے ہوئے كے دفكار بر) چموڑتے بيں۔ آپ في فرايا بن شكار كو وہ تمارے لئے روك ليس اے تم كھاؤ۔ بي فرويات كيا اگرچہ فكار مرجائے؟ آپ نے فرايا اگرچہ مرجائے (پر) بي في فرويات كيا بم بحالا (او كر فكار) كرتے بين؟ آپ فريا اگر بھالا فكار بي سوراخ كر وے تو اے كھاؤ اور اگر اس كا جيز حصد نه كھے اور شكار اس كے لكنے ہم م جائے تو وہ چوٹ كھاكر موا متعور ہوگا ايے شكار كو نيس كھانا جا ہے۔ (بخارى مسلم)

١٦٦٦ - (٣) **وَعَنُ** أَبِي نَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنَّا بَارْضِ قَوْمٍ اَهُلِ الْكِتَابِ أَفَنَاكُلُ فِى آنِيَتِهِمْ: وَبِاَرْضِ صَيْدٍ أَصِيّدُ بِقَوْمِيْ وَبِكُلِّي اللّهِ! إِنَّا لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ وَبِكُلِّي الْمُعَلِّمِ، فَمَا يَصُلُحُ؟ قَالَ: وَامَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ آنِيَةَ آهَلِ الْكِتَابِ، فَإِنْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ وَبِكُلِّي الْمُعَلِّمِ، فَمَا يَصُلُحُ؟ قَالَ: وَامَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ آنِيَةَ آهَلِ الْكِتَابِ، فَإِنْ وَجَدُلُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيْهَا، وَمَا صِدُتَ بِقَوْسِكَ وَجَدُلُوا فِيْهَا، اللهِ فَكُلُ، وَمَا صِدُتَ بِكَلِيكَ الْمُعَلِّمِ فَذَكَرْتَ اِسْمَ اللهِ فَكُلُ، وَمَا صِدُتَ بِكَلِيكَ الْمُعَلِّمِ غَلْهُ وَلَا اللهِ فَكُلُ، وَمَا صِدُتَ بِكُلِيكَ الْمُعَلِّمِ غَلْهُ عَلْمَ اللهِ فَكُلُ، وَمَا صِدُتَ بِكُلِيكَ الْمُعَلِّمِ غَلْهُ عَلَى اللهِ فَكُلُ اللهُ عَنْرَ مُعَلِّمِ فَاذَرَكُتَ ذَكَاتَهُ وَمِ فَكُلُ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

۱۲۰۳۱: ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے دریافت کیا اے اللہ کے پینجبرا ہم اہل کہ سے اس کے علاقے میں ہوتے ہیں۔
کتاب کے علاقے میں ہوتے ہیں وکیا ان کے برتوں میں کھا کتے ہیں؟ اور (جب) ہم شکار کے علاقے میں ہوتے ہیں۔
تو (ہم) کمان اور ایسے کتے کے ساتھ شکار کرتے ہیں جو سدھایا ہوا نہیں ہوتا نیز اس کتے کے ساتھ بھی جو سدھایا ہوا
ہوتا ہے تو ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے فربایا اگر اہل کتاب کے برتوں کے علاوہ تمہیں اور برتن وستیاب نہ ہوں
دستیاب ہوں تو ان کے برتوں کو استعال میں نہ لاؤ اور اگر ان کے برتوں کے علاوہ تمہیں کوئی اور برتن وستیاب نہ ہوں
تو انہیں صاف کر کے ان میں کھاؤ اور جب تم کمان کے ساتھ شکار کرد اور «بسم اللہ" پڑھی ہو تو (شکار) کو کھاؤ اور اگر ایسے کتے کے ساتھ شکار کرد جو
سدھائے ہوئے کتے کے ساتھ شکار کرد اور «بسم اللہ" پڑھی ہو تو (شکار) کو کھاؤ اور اگر ایسے کتے کے ساتھ شکار کرد جو
سدھایا ہوا نہیں ہے لیکن شکار زندہ ہے تو اس کو ذری کر کے کھاؤ (بخاری) مسلم)

٤٠٦٧ ـ (٤) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَاذَا رَمَیْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْـكَ فَادَرُکْتَهُ فَکُلُ مَا لَمْ یُنْتِنْ». . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۰۷۷: او تعلیه خشنی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جب تم شکار کو جمر الد کیا تا ہو اللہ علیہ و اللہ علیہ اور تلاش کے بعد وہ فل جائے تو آگر وہ بدیووار نہیں ہوا تو اسے کما لو (مسلم)

٥٠٦٨ عـ (٥) **وَمَنْهُ**، عَنِ النبِي ﷺ قَالَ فِي الَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ: «فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ». رَوَاهُ مُشْلِمٌ ۲۰۹۸: ابو تعلید خشنی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ' اگر کوئی محض عین روز کے بعد استے شکار کو پائے اور وہ بربودار نہیں ہوا تو اسے کھالیں (مسلم)

٢٠٦٩ ـ (٦) **وَعَنُ** عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالُوُّا: يَارَسُوْلَ اللهِ! انَّ هِنَا اَقُوَامُّا حَدِيْثُ عَهْدُهُمُ بِشِرُكِ ـ يَاتُوْنَنَا بِلُحَمَانِ لاَ نَدِّرِى اَيَذُكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا أَمْ لاَ؟ قَالَ: «اذْكُرُوْا اَنْتُمْ اِسْمَ اللهِ وَكُلُوَّا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۴۰۰۹ : عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ محابہ کرام نے آپ سے دریافت کیا' اے اللہ کے رسول! یمال کچھ نوگ ہیں جو نے مسلمان ہیں۔ وہ ہمارے پاس کوشت لاتے ہیں۔ ہم نہیں جانے کہ انہوں نے نزی کرتے وقت اس پر «بم اللہ" پرحی ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا' تم اس پر «بم اللہ" پڑھو اور اسے کھاؤ۔ (بخاری)

٢٠٧٠ - (٧) وَعَنْ آيِي الطَّفَيْلِ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: هَلِّ خَصَّكُمْ وَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ اللهُ عَنْهُ: هَلَّ خَصَّمَا مِشْقَى عِلَمْ يَعُمُّ بِهِ النَّاسَ الاَّ مَا فِي قِرَابِ سَيْفِي هٰذَا، فَا خَصَّنَا مِشْقَى عِلْمَ يَعُمُّ بِهِ النَّاسَ الاَّ مَا فِي قِرَابِ سَيْفِي هٰذَا، فَا خَرَجَ صَحِيْفَةً فِيهَا: «لَعَنَ اللهُ مَنْ أَلهُ مَنْ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الاَرْضِ - وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آؤى مُحْدِثًا ٥٠٠ . رَوَاهُ مُسْلَمٌ.
 مُشلَمْ.

مدورہ : ابوا المفیل رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ علی سے دریافت کیا کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیں کوئی خاص چزیں بتائی ہوں بتائی ہیں؟ انہوں نے کما کہ آپ نے جمیں کوئی خاص چزیں بتائی ہو آپ نے عام لوگوں کو شہ بتائی ہوں سوائے اس (تحری) کے جو میری اس کوار کی میان میں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس میں سے ایک کلما ہوا کانڈ نکالا' اس میں تحریر تھا کہ اس مخص پر اللہ کی لعنت ہو جو "فیراللہ" کے نام پر فرائی کی عدر کی کہ اللہ کی لعنت ہو جو شفیر اللہ کی عدر کرتا ہے نیزاس مختص پر اللہ کی لعنت کو مطابا ہے اور ایک روایت میں ہے' جو مخص زمین کی عدر بردی کی علامت کو مطابا ہو اور اس مختص پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے والد پر لعنت کرتا ہے نیزاس مختص پر اللہ کی لعنت ہو جو کی "برحی" کو جگہ دیا ہے۔ (مسلم)

٧٠١ - (٨) وَهَنْ رَافِع بَنِ خَدِيْج رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّا لاَقُوا الْعَدُّوِ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَى — أَفَنَذَبَحُ بِالْقَصِبِ؟ قَالَ: وَمَا أَنْهَرَ الدَّمَ — وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ؛ فَكُلْ لَيْسَ اللِّسِّ وَالظَّفُرَ، وَسَاُحَدِّثُكَ عَنْهُ: وَامَّا اللِّمِنَ فَعَظْمٌ، وَامَّا اللَّطْفُرُ فَمُـدَى اللهِ؛ فَكُلْ لَيْسَ اللِّسِّ وَالظَّفُرَ، وَسَاُحَدِّثُكَ عَنْهُ: وَامَّا اللِّمَا اللَّهُ فَمُلَى اللَّهِ وَمُسَاهُ رَجُلٌ بِسَهُم فَحَبَسَهُ، فَقَالَ الْحَبَشِ، وَاصَّبْنَا نَهَبَ إِبِل وَغَنَم فَنَدَّ — مِنْهَا بَعِيْرٌ، فَرَمْاهُ رَجُلٌ بِسَهُم مِنْهَا شَيْلٌ وَعَنَم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَهُ: وَإِنْ لِهِذِهِ الْوَالِمِ اللَّهُ اللَّهِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْلٌ وَالْمِلْوَا بِهِ مُكَذَا اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ الْمَعْلُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ.

الد من الله عن خدیج رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بیل نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم کل کے ون وحمٰن سے بلے والے ہیں ہمارے ہاں چمواں نہیں ہیں۔ کیا ہم مرکندوں کے کاروں کے ماتھ فتے کر سے ہیں؟ آپ نے فرمایا ، و چیز فون بمائے اور اس پر جبم الله " پڑھی جائے تو اسے کمانا جائز ہے۔ البتہ وانت اور نافن نہ ہوں اور بھی حبیس اس کے بارے بھی جائ ہوں وانت بدی ہو اور نافن «جیش " کی چمواں ہیں۔ (راوی نے کما) اور ہمیں لوٹ بھی اونٹ میں اونٹ ہیں اونٹ ہمال اور ہمیں اس کے بارے بھی بین ہوں اور اسے لوٹ بھی اونٹ اور کموں ہاتھ گئیں ، جن بھی سے ایک اونٹ ہماک میا تو ایک فوض نے اس کو ایک تیم مارا اور اسے دکی لیا۔ تو رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا ، یہ اونٹ ہماک جاتے ہیں جیسا کہ جنگی جانور ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی تاہد نہ آئے تو اسے ای طرح تیم مارا جائے۔ (بخاری مسلم)

٩٠٧٢ ـ (٩) وَمَنْ كَغْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّهُ كَانَتْ - لَهُ غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْمِ \_ ، فَابْصَرَتْ جَجَرًا فَلْبَحَتْهَا بِهِ، فَسَالَ بِسَلْمِ \_ ، فَابْصَرَتْ جَجَرًا فَلْبَحَتْهَا بِهِ، فَسَالَ النَّبِي ﷺ ، فَامَرَه بِاكْلِهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

وضاحت : معلوم ہوا کہ عورت جانور ندیج کر عتی ہے نیز پھر کے ساتھ ندیج کرنا ورست ہے۔ نیز جب کوئی خطرہ ند ہو آو اللہ اعلم) ند ہو تو الرکیاں تن تھا بکراں چرانے کا کام بھی کر عتی ہیں۔ (واللہ اعلم)

٢٠٧٣ ـ (١٠) **وَعَنْ** شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: وإنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَلَى كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَخْسِنُوا الذَّبْعَ، وَلَيُحِدُّ أَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ وَلَيْرِحٌ ذَبِيْحَتَهُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. سور ۱۰۰۰ : شداد بن اوس رضی الله عند سے روایت ہے وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ' بے شک الله نے ہر چڑ کے ساتھ احسان کو واجب قرار دیا ہے۔ جب تم قل کو تو اس میں ہمی احسان کا خیال رکھو اور جب تم ذیح کرد تو اچھی طرح ذیح کرد۔ اپنی چمری کو تیز کر لو اور ذیجہ کو آرام پہنچاؤ (مسلم)

٢٠٧٤ - (١١) وَهَنِ ابْنِ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى اَنْ تُصْبَرَ - بَهِيْمَةٌ ٱوْغَيْرُهَا لِلْقَتْلِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

سے دس : ابن عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کپ نے جار پائے وغیرہ کو باعدہ کر قمل کرنے اور انہیں باعدہ کر ان پر نشانہ لگانے سے منع فرایا (بخاری مسلم)

٥٧٥ ـ (١٢) **وَعَنْهُ،** أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعْنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا... مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

۲۰۵۵: این عررض الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نی ملی الله علیہ وسلم نے اس مخص پر است کی ہے جو دی روح چے کو دی روح چے کو نشاند بنا تا ہے۔ (بخاری مسلم)

وَلَا تَتَجُلُوا شَيْفًا عَنْهُمَا ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ولَا تَتَجُلُوا شَيْفًا فَيُفًا النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ولَا تَتَجُلُوا شَيْفًا فِي الرُّوْحُ غَرَضاً ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۳۰۷۹: این عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرایا مکسی ذی روح چے کو نشانہ نہ مناو (البتہ شکار پر نشانہ لگانا ورست ہے) (مسلم)

١٠٧٧ - (١٤) **وَعَنْ** جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهِى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنِ الضَّرْبِ فِى الْوَجْهِ، . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٠٠٧: جاير رضى الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے چرے ير مارف اور چرے ير واغ لكانے سے منع فرايا ہے (مسلم)

اللهُ اللَّذِي وَسَمَهُ ، . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

٣٠٥٨ : جابر رضى الله عند بيان كرتے بين كه ني صلى الله عليه وسلم كے پاس سے ايك كدها كزرا جس كے چرك كو واغا كيا تما آپ نے فرايا اس فخص بر الله كى لعنت بوء جس نے اس كو داغا ہے۔ (مسلم)

١٩٧٩ ـ (١٦) وَهَنْ اَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْسَهُ، قَالَ: غَسَدُوتُ اِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بعَبْدِ اللهِ بَنِ اَبِي طَلْحَةَ لِيُحَيِّكُهُ، فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيْسَمُ ـ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۰۷۹: انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جس عبداللہ بن الی طور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کیا گار ہے۔ جب جس آپ کے پاس سنجا تو آپ کے ہاتھ جس واضح کا فہد تھا، آپ رضام کے پاس ساخ کیا گارے سے (بخاری، مسلم)

٠٨٠ - (١٧) **وَهَنْ** هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنُ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِى مِرْبَدٍ — فَرَآيْتُهُ يَسِمُ شَآءً، حَسِبْتُهُ قَالَ: فِى آذَانِهَا. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۰۸۰۸: مشام بن زید انس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ جس نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جس حاضر ہوا آپ (جانوروں کے) باڑے جس بروں کو میرے خیال جس ان کے کانوں پر واغ رہے تھے۔ (بخاری مسلم)

### الفَصَلُ النَّالِيُّ

١٨٠ - (١٨) عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قُلْتُ: يَـا رَسُوْلَ اللهِ!
 اَرَايْتَ، اَحَدُنَا اَصَابَ صَيْداً وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِيْنٌ، اَيَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ - وَشِقَّةِ الْعَصَا؟ - فَقَالَ:
 وَاهُ أَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَآئِقُ.

ووسری قصل: ۱۳۰۸ عدی بن حاتم رضی الله عند بیان کرتے بین بی نے عرض کیا اے الله کے رسول! آپ بیا بیا کی اور اس کے پاس چیری ند ہو تو کیا وہ جیز پھراور لا می کے جیز کھوے کے ساتھ اے ذریح کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا و خون باؤ جیے بھی مکن ہو اور دوبیم الله " پرمو- (ابوداؤد انسانی)

وضاحت : اس حدیث کی سند عمل مری بن قطری راوی غیر معردف ہے اور ساک بن حرب راوی ضعیف ہے (تنقیع -الرواۃ جلد ۳ صفی ۱۸۸۵ میزان الاعدال جلد ۲ صفی ۲۳۳)

٢٠٨٢ - (١٩) **وَمَنْ** آبِي الْعُشَرَآءِ عَنْ آبِيهِ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ، أَنَّـهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! آمَا تَكُوْنُ الذَّكَاةُ اِلَّافِى الْحَلَقِ وَالنَّلَةِ؟ فَقَالَ: «لَوْ طَعَنْتَ فِى فَخِذَهَا لَاَجْزَأَ عَنْكَ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَاَبُوْ دَاؤُدُ، وَالنَّسَـآئِقُ، وَابْنُ مَاجَـةَ، وَالدَّارَمِيُّ، وَقَـالَ اَبُوْ دَاؤُدُ: وَلَحَـذِهِ ذَكَـاةُ الْمُتَرَدِّيْ. وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: هٰذَا فِي الضَّرُورَةِ. ۲۰۸۳: ابو العشراء المين والدسے بيان كرتے ہيں اس نے وريافت كيا اے اللہ كے رسول اكيا ذرخ (كا مقام) كله لور (سينے سے اوپر كا) كر ها دين ہيں ہى كانى ب (ترين الين اوپر كا) كرها دين ہيں كانى ب (ترين الين الين الين الين الين اليوراؤد كا قول ب كه به اس جانور كے ذرئ كا ذكر ب جو او نجائى سے كر جائے بينر امام تملى اليوراؤد كا قول ب كه به اس جانور كے ذرئ كا ذكر ب جو او نجائى سے كر جائے بينر امام تملى كے بيان كيا ہے كہ به ضرورت كے بيش نظر ب-

وضاحت : یہ مدیث شعیف ہے اس مدیث کے رادی جمول بیں اور ایوا اسٹراء کا کچو علم نمیں کہ وہ کون ہے؟ کی مدیث قابل جمت نمیں ہے (تنقیع الرواۃ جلد م مؤد۱۸۹ ضعیف ابن باجہ مؤد۲۹۹ ارواء الفیل ۲۵۳۵ شعیف ایوداود مؤدے۲۷ ضعیف تری مؤد۲۵)

٢٠٨٣ ـ (٢٠) **وَهَنْ** عَدِى بْنِ حَاتِم رَضِمَى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبِ، أَوْبَازِ، ثُمُّ ٱرْسُلْتَهُ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ مِمَّا آمْسَكَ عَلَيْكَ». قُلْتُ: وَانْ قَتَلَ؟ قُالَ: «إِذَا قَتَلَهُ وَلَمْ يَاكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا آمْسَكَهُ عَلَيْكَ». رَوَاهُ ٱبْوُ دَاؤَد.

وضاحت : اس مدے کی سند عیں مجالد بن سعید راوی ضعیف ہے۔ (النعناء والمتروکین صفیہ ۵۵۳) الجرح والتدیل جلد مفیسہ ۱۲۵۳ مغیب الداود صفیہ ۲۷۹)

٤٠٨٤ - (٢١) وَصَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! آرْمِي الصَّيْدَ فاجِدُ فِيْهِ مِنَ الْغَدِ سَهْمِيْ. قَالَ: وَاذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ وَلَهْمَ تَرَ فِيْهِ اثْرَ سَبْعٍ فَكُلُ. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ.

۳۰۸۳ : عدى بن حاتم رضى الله حد بيان كرت بي بن في عرض كيا، الله ك رسول! بن هكار كو جرمار ما الله ك وسول! بن هكار كو جرمار ما الله اور مول اور ود مرك دن اس بن جميا ما مول؟ آپ في فرمايا، جب تجه يقين ب كه جرك جرك بى الله ما را به اور مجل اس من كمي در ندك كا فيان بمي فيس مما تو مجه جاسيك كه الله كما فيال الدواؤد)

۲۰۸۵: جار رسی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جمیں جوسیوں کے کتے کے شکارے ردکا کیا ہے۔ (تذی)

وضاحت : یه مدیث ضعیف ہے اس کی سند میں شریک بن مبداللہ اور جاج بن ارطاہ راوی منظم فیہ ہیں (الجرح والتعدیل جلدم صفحه ۱۳۵۸ تذکرة الحفاظ جلدا صفحه ۲۳۳ الجروجین جلدا صفحه ۱۳۵۸ میزان الاحتدال جلدا صفحه ۲۳۸)

٢٠٨٦ ـ (٢٣) **وَهَنُ** آبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيْ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ:قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّا ٱهْلُ سَفَرٍ، نَمُرُّ بِالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارِٰى وَالْمَجُوْسِ ، فَلاَ نَجِدُ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ. قَالَ: وَفَانَ لَمْ تَجِدُوْا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوْهَا بِالْمَآءِ ثُمَّ كُلُوْا فِيْهَا وَاشْرَبُوْا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

۱۳۰۸۹: ابو تعلید خشنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! بے فک ہم سز کرنے والے لوگ ہیں ہم یہ ان کے برتوں کے علاوہ اور کرے والے لوگ ہیں ہم یہ وویوں عیمانیوں اور مجوسیوں کے پاس سے گزرتے ہیں ہمیں ان کے برتوں کے علاوہ اور برتن وستیاب نہ ہوں تو اقسیں پائی کے ساتھ صاف برتن وستیاب نہ ہوں تو اقسیں پائی کے ساتھ صاف کرد بعد ازاں ان بی کھاؤ بیکو۔ (ترفری)

٢٠٨٧ ـ (٢٤) وَعَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْب، عَنْ أَبِيْهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَالَتُ النَّبِيّ ﷺ عَنْ طَعَامِ النَّصَارِي ـ وَفِي رَوَايَةً: سَالَهُ رَجُلُ، فَقَالَ: إِنَّ مِنَ الطَّعَامِ طَعَامِـاً النَّحَرَّجُ مِنْهُ ـ فَقَالَ: وَلاَ يَتَخَلَّجَنَّ فِي صَدْرِكَ شَيءٌ ضَارَعُتَ فِيْهِ النَّصْرَانِيَّةً عَ. رَوَاهُ التَّوْمِذِيُّ ، وَابُوْ دَاؤُدْ.

٢٠٨٥: قبيصه بن هلب اپن والد سے بيان كرتے ہيں كہ عمل نے في صلى اللہ عليه وسلم سے عيمائيوں كے كھالے ك ارك بير درافت كيا؟ اور ايك روايت عمل ب كه ايك فنص نے آپ سے وريافت كيا؟ بالله بك كھانے ايك بير جن سے عمل فلرت كرا موں؟ آپ نے فرايا، تيرے ول عمل كوئى ايما وسوسہ فيس آنا جا ہيے، جس سے تو فسارى كى مائد مو جائے۔ (ترفری) ايوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی شدی ساک بن حرب اور قبیصه بن هلب شیف رادی بی (بیزان اُلاحتدال بلدس مؤسمه بن هلب شیف رادی بین

٢٠٨٨ - (٢٥) وَهَنْ آبِيُ الدُّرُدَآءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهِي رَسُولُ اللهِ عَنْ آكُلِ اللهُ عَنْ آكُلُ اللهُ عَنْ آكُلُ اللهُ عَنْ آكُلُ اللهُ اللهُ عَنْ آكُلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ آكُلُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

۱۹۰۸۸ : ابودداء رضی الله عد بیان کرتے ہیں کہ فی ملی الله علیہ وسلم نے اس جانور کے کھانے سے مع کیا جس کو باعدما کیا ہوں اور باعدم کر اس پر تیر جلاتے گئے ہول۔ (ترذی)

١٩٨٩ ـ (٢٦) وَهُنِ الْعِرْبَاضِ بَنِ سَارِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَلَّا فَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبِ مِنَ الطَّيْرِ، وَعَنْ لُحُومُ الْحُمُرِ اللهَ الْخَيْبَ مِنَ الطَّيْرِ، وَعَنْ لُحُومُ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبِ مِنَ الطَّيْرِ، وَعَنْ لُحُومُ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ، وَعَنْ الْمُجَنَّمَةِ، وَاَنْ تُوطاً الْحُبَالَى حَتَى يَضَعْنَ مَا فَى الْمُجَنِّمَةِ ، فَقَالَ: اَنْ يُنْصَبَ الطَّوْمِ عَنِ الْمُجَنَّمَةِ، فَقَالَ: اَنْ يُنْصَبَ الطَّيْرُ اوِ الشَّبُعُ يُدْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُ الطَّيْرُ اوِ السَّبُعُ يُدْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ، فَيَمُونَ وَمُ يَدِهِ قَبْلَ اَنْ يُذَكِّيَهَا. رَوَاهُ الرَّمِذِيُّ .

۱۹۸۹: عراض بن ساریہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے "فیبر" کے موقعہ پر ہر کیلی والے ورندے ہر بربنجے والے پرندے محملے کر حول کے گوشت وہ جانور جس پر باندھ کر چر برسائے گئے ہوں اور اوہ جانور) جے ورندے کے منہ سے نکالا گیا ہو 'کے کھانے سے معن قربایا ' فیز آپ نے فیست سے طنے والی عالمہ مورتوں کے ساتھ جماع کرنے سے معن قربایا ' جب تک کہ ان کا وضع حمل نہ ہو جائے۔ محمد بن یمن نے بیان کیا کہ اوعامم سے معن جرائے میں وریافت کیا گیا؟ اس نے بتایا کہ پرندے یا کسی اور چزکو باندھ دیا جائے اور اس جم مارے جائیں اور سے خیست کے بارے میں وریافت کیا گیا؟ تو اس نے بتایا کہ کوئی فض بھیڑئے یا ورندے سے کسی جانور کو چزائے اور سے کسی جانور کو چزائے لیکن ذی کرنے سے کسی جانور کو چزائے لیکن ذی کرنے سے کسل وہ چزائے والے کے باتھ میں می مرجائے۔ (ترفری)

٠٩٠ - (٢٧) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسِ ، وَإِنِ هُرَيْرَةَ ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ ، اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَنْهَا الجَلْدُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَنْهَا الجَلْدُ وَلَا تُفْرِى الْآوْدَاجُ ، ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوْتَ ... رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ.

۳۰۹۰: ابن عباس اور ابو بریره رضی الله عظم بیان کرتے بیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے شیطان کے "همی مطه" سے منع کیا۔ ابن عینی نے اضافہ کیا کہ "همی مطه" سے مزاد وہ جانور ہے جس کی کھال کاٹ وی جائے لیکن اس کی رکیس نہ کائی جائیں چراہے چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ وہ مرجائے۔ (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں تمرد بن عبدالله منعانی رادی منتلم فید ہے (الجرح والتعدیل جلدا صفحه۳۳۸) میزان الاعتدال جلد الم صفحه ۲۷ تذکرة الحفاظ جلدا صفحه ۱۸۳)

٢٠٩١ ـ (٢٨) **وَصَنَ** جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿ذَكَـاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَّاةُ اُمِّهِ﴾. رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ، وَا**فَ**دَّارَمِيُّ.

١٣٠٩: جابر رضي الله عنه بيان كرت بين ني صلى الله عليه وسلم في فرمايا "بيت ك جيح كا فديم مونا اس كى مال ك

ذیح ہونے کے ساتھ ہے۔ (ابوداؤد واری)

وضاحت : بچد بیت سے زندہ نکلے یا مرا ہوا ودنوں صورتوں میں طال ب (تنقیع الرواة جلد مسفود ١٩٠)

٢ ٩٠٩ ـ ( ٢٩) وَرُواهُ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ .

١٩٠٩ : نيز ترفدي في اس مديث كو ابوسعيد خدري رضي الله عند سے بيان كيا ہے-

٣٠١هـ ٤٠٩٣) **وَعَن**َ آيِي سَعِيْكِ الْخُدْرِيِّ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُـوْلَ اللهِ! نَنْحَرُ النَّاقَةَ ، وَنَذْبَعُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ ، فَنَجِدُ فِى بَطْنِهَا الْجَنِيْنَ ، اَنْلُقِيْهِ اَمْ نَاكُلُهُ؟ قَالَ : وَكُلُّوهُ اِنْ شِنْتُمْ ، فَاِنَّ ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ» . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوَدَ ، وَابْنُ مَاجَةَ .

۱۹۰۹۳: ابر سعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں ہم نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول ! ہم او مٹنی کو فحر کرتے ہیں اور ان کے بیٹ میں بچہ پاتے ہیں کیا ہم بچ کو پھینک دیں یا اے کما کیں؟ آپ نے فرایا اگر پند کرد تو اے کماؤ اس لئے کہ اس کی بال کا ذیج ہوتا اس کا ذیج ہوتا ہے۔ (ابوداؤد این ماجہ)

٤٠٩٤ ـ (٣١) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِو بْنِ الْعَباصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا؛ سَالَهُ اللهُ عَنْ قَتْلِهِ، يَيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا حَقَّهَا؟ قَالَ: «أَنْ يَذْبَحَهَا فَيَاْكُلَهَا، وَلاَ يَقْطُعَ رَأْسَهَا فَيَرْمِى بِهَا» ... رَوَاهُ الشَمَادُ، وَالنَّسَآئِئُ ، وَالدَّارَمِيُ .

۳۰۹۳: حداللہ بن حمو بن عاص رض اللہ عنما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'جس مخص نے چڑیا یا اس سے بھی چھوٹے پرندے کو اس کا حق اوا کئے بغیر مارا تو اللہ اس سے اس کے قتل کے بارے میں دریافت کرے گا۔ عرض کیا گیا اسے اللہ کے رسول! "پرندے کا حق" کیا ہے؟ آپ" نے فرمایا 'اسے فرخ کرے اور کھائے لیکن اس کے مرکو کاٹ کر اسے بھینک وینا درست نہیں۔ (احمر 'نسائی' واری)

٤٠٩٥ - (٣٢) وَعَنْ آبِیْ وَاقِلِةٌ اللَّهِنْ رَضِی اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِی ﷺ ٱلْمَدِیْنَةَ وَهُمْ یَجُبُّوْنَ ٱلْسِنِمَةَ الْابِلِ، وَیَقْطَعُوْنَ ٱلْیَاتِ الْعَنَمِ. فَقَالَ: وَمَا یُقْطَعُ مِنَ الْبَهِیْمَةِ وَهِی حَیَّةً فَهَی مَیْتَةٌ لَا تُؤْکَلُ، رَوَاهُ التَّرْمِذِی، وَآبُوْدَاؤْد.

مه ۱۰۰ : ابو داقد لینی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ (بنب) ہی صلی الله علیه وسلم میند منورہ تشریف لائے آؤ وہ این مدید والے لوگ اونوں کی کمیاں کاٹ لیتے (اور کھاتے تھے) آپ نے فرایا " نامه بانور سے بوگوشت کاٹا جائے وہ مردار ہے اسے نہ کھایا جائے۔ (ترفری ابوداؤد)

### الفصل الثلث

١٩٦٠ - (٣٣) عَنْ عَطَآءِ بْنِ يَشَارٍ، عَنْ رَجُل مِنْ بْنِي حَارِثَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَرُعٰي لِقُحةً بِشَعْبِ مِنْ شِعَابِ أُحْدٍ، فَرَاٰي بِهَا الْمَوْتَ، فَلَمْ يَجْدُ مَا يَنْحَرُهَا بِهِ، فَاَخَذَ وَتِدًا فَوَجَأَ بِهِ فِي لَبْتِهَا حَتَّى أَهْرَاقَ دَمَهَا، ثُمَّ أَخْبَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ أَبُودَاوَدَ، وَمَالِكُ. وَفِي رَوَايَتِهِ: قَالَ: فَذَكَّاهَا بِشِظَافِظ.

تیمری فصل: ۲۰۹۱: مطاق بن بار "بنو مارد" کے ایک آدی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ امد کی محافوں جن سے ایک کھاٹی جن سے ایک کھاٹی جن سے ایک کھاٹی جن سے ایک کھاٹی جن ایک کو نتاج کرنے کیلئے سے ایک کھاٹی جن اور اس نے محول کیا کہ اور نئی مرنے کے قریب ہے اس نے کہ اس کا فون لکل آیا کمی چیز کو نہ پایا تو اس نے ایک بحق لی اور اس کے سینے کے گڑھے جن دور کیاتھ دیایا یماں تک کہ اس کا فون لکل آیا بعد ازاں اس نے بی صلی اللہ ملیہ وسلم کو مطلع کیا۔ آپ نے اس تھم دیا کہ وہ اسے کھا سکتا ہے۔ (ایرداؤد الک) اور مالک کی روایت جن ہے اس نے بیان کیا کہ اس نے اس کو چیز نوک والی کشری کیاتھ درج کیا۔

٢٩٧ - (٣٤) وَعَنْ جَابِرِ رَضِى اللهُ عُنَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ دَاَّبُةٍ فِى الْبَحْرِ ــــ اِلَّا وَقَدْ ذَكَّاهَا اللهُ لِنَبِينُ آدَمَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطِنِيُّ.

عدد الله مندر ك الله عند بيان كرتے بين في صلى الله عليه وسلم في فرايا استدر ك تمام جانوروں كو الله تعالى في السانوں كيلے فراع كرويا ہے۔ يعنى النين فرح كرنے كى ضرورت نيس (داوالطنى)

وضاحت : اس مديث كي سند مي كي مجول رادي مي (تنفيع الرواة جلد م مخدام)

# بَابُ ذِكْرِ الْكَلُبِ (كَتْ كَ اَحْكَام كَابِيان)

### الفصل الأول

١٩٨ - (١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رُضِى اللهُ عُنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَنِ الْمَتَنَى كَلْبًا إِلاً كَلْبَ مَاشِئَةٍ أَوْضَادٍ . مُنْقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يُوْمٍ قِيْرًاطَانِ». مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

مملی فصل: ۱۳۰۸ : ابن عررض الله منما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرالا ، جس معن نے چیاوں کی حفاقت یا شکار کی خاطر رکے ہوئے کتے کے علاوہ کوئی کی رکما تو روزاند اس کے افعال جس سے وو "قیراط" کم بوت دہیں مے (بخاری مسلم)

٢٠٩٩ ـ (٢) **وَمَنْ** اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَمَنِ اتَّتَخَذَّ كُلْباً اِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْهِ اَوْ زَرْعٍ ، اِنْتَقَصَ مِنْ اَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطُّهُ . . . مُثَّفَقَّ عَلَيْهِ .

وضاحت: بعابر دولوں مدیش میں تعارض بے لین ایک تیراط دو تیراط میں شال ب (داشہ اطم)

٢١٠٠ - (٣) وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ،
 حَتَّى إِنَّ الْمَرْاَةُ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَّةِ بِكَلْبِهَا فَتَقْتُلُه، ثُمَّ نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ:
 وَعَلَيْكُمْ بِالْاَسْوَدِ الْبَهِيْمِ \_ ذِى النَّقْتَطَيْنِ \_ فَإِنَّهُ شَيْطَانُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۹۱۰۰ جابر رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کول کے قل کرنے کا کرنے کا تھم ریا حق کہ اگر کوئی حورت جلل سے آئی اور اس کے ساتھ کا ہو ٹا تو ہم اس (کے) کو بھی قل کر دیے تھے۔ بعدازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کو قل کرنے سے منع کر ریا اور فرمایا ہم ایسے کے کو قل کرد جو سیاہ رنگ کا ہو اور اس میں سفیدی نہ ہو بلکہ جس کی وولوں آئھوں کے اوپر سفید نقطے ہوں۔ ویک وہ شیطان ہے۔ (مسلم)

٤١٠١ - (٤) **وَمَن**َ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ آمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ اللَّ كَلْبَ صَيْدِ اوْ كُلْبَ غَنَم أَوْ مَاشِيَةٍ. مُتَّغَنَّ عَلَيْهِ.

۱۹۱۸: این مررض الله عنما بیان کرتے ہیں نی صلی الله علیہ وسلم نے شکاری اور بربوں یا چاریابوں کی حفاظت کی غرض سے پانے مجے کتوں کے علاوہ ویکر کتوں کو قتل کرنے کا تھم دیا (بخاری مسلم)

#### ر. . و ش الفصل الثاني

٢٠٠٢ ـ (٥) فَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مُغَفَّل ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَن النَّبِي ﷺ ، قَالَ : ولُولَا الْكِلاَبَ أُمَّةً مِّنَ الْاُمَمِ ، لَامَرُتَ بِقَنْلِهَا كُلِّهَا ، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ اَسْوَدَ بَهِيْم ، وَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ اللَّهُ مِنْ الْكَارَمِيُّ . وَزَادَ التَّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَاتِيُّ : وَمَامِنْ اَهْلِ بَيْثِ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا إِلَّا نَقْصَ مِنْ عَمْلِهِمْ كُلُّ يَوْمٍ وَيُرَاطُ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ اَوْ كُلْبَ حَرْثٍ اَوْ كُلْبَ غَنْمٍ .

دوسری فصل: ۱۹۱۳: حیدالله بن مغفل رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا اگر کتے اللہ کی مخلوقوں میں سے ایک مخلوق نه ہوتے تو میں ان سب کے قتل کرنے کا عم دے ویتا۔ پس تم ہرا نمائی سیاه رنگ کے کتے کو قتل کرد (ابوداؤد) داری ترزی اور نمائی میں اضافہ ہے کہ جس محروالے مخار کھیت اور بجریوں کے حافظتی کتے کے علاوہ کوئی کتا رکھتے ہیں تو ان کے اعمال میں سے روزانہ ایک "قیراط"کی کی ہوتی ہے۔

التَّحْرِيْشِ بَيْنَ الْبَهَائِمَ ». رَوَاهُ التِّرْمِنِي وَابُوْ دَاوُدَ .

٣١٥٣: اين عباس رمنى الله عنما بيان كرت بيس كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جاريايول كو آليس على الواف في من عن الواف في من عن الواف في من عن الواف في الدواؤو)

وضاحت : اس مديث كي سند عن ابريكي قات رادي لين الحديث ع (تنقيع الرواة جلد مسلم ١٩٣٠)

## بَابُ مَا يَحلُّ أَكُلُهُ وَمَا يَحُرُمُ

## (ان اشیاء کابیان جن کا کھانا حلال اور جن کا کھانا حرام ہے)

## لَفُصُلُ الْأُولُ

٤١٠٤ - (١) مَنْ اَبِينَ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ فَاكُلُهُ حَرَامُ». رَوَاهُ مُسْلِمُهُ.

مملی فصل : سمام: ابو برره رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا ، بر کیلی والے درندے کا کمانا حرام ہے (مسلم)

٤١٠٥ - (٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهْى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ الطَّيْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۱۰۵ : ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہر کچلی والے ورندے اور ہر نیج والے پرندے (کے کمانے) سے منع فرایا (مسلم)

وَ ١٠٠٦ عَرَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لُحُومَ الْحُمُرِ اللهَ عَنْهُ، قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لُحُومَ الْحُمُرِ اللهَ عَلَيْهِ. الْاَهْلِيَةِ مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

۲۹۲ : ابو تعلید رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم \_ 2 کمریلو گدموں کا کوشت حرام قرار طاب جبکہ جنگل محدموں کا کوشت طال ہے) (بخاری مسلم)

١٩٠٧ - (٤) **وَعَنْ** جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهْى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْآهْلِيَّةِ، وَاَفِنَ فِي لُحُوْمِ الْخَيْلِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ے ۱۹۰۷: جار رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیبر کے ون محمر بلو کر موں کا کوشت کمانے کے اجازت دی (بخاری مسلم)

١٠٨ عـ (٥) **وَعَنْ** أَبِى قَتَادَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ رَأَى حِمَاراً وَخَشِيّاً فَعَفَرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَهَا مَا كَالُهَا، مُتَّفَقَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَهَلَ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيِّى ؟؟، قَالَ: مَعَنَا رِجُلُهُ، فَاخَذَهَا فَاكُلُهَا، مُتَّفَقَ عَلَيْهِ النَّبِيُ

٣١٠٨: ابو كَنُوه رضى الله عند سے روایت ہے وہ بیان كرتے ہيں كہ انہوں نے جنگى كدها دیكما اور اسے ذرج كيا ني صلى الله عليه وسلم نے بوجها كيا تمبارے پاس اس كے كوشت ميں سے كچم إتى ہے۔ ابو كَلُوة نے بواب ويا مارے پاس اس كى نائك ہے۔ ابو كَلُوة نے بواب ويا مارے پاس اس كى نائك ہے۔ آپ نے اس كو اس سے ليا اور تكول فرليا (عفارى مسلم)

١٠٩ ـ (٦) وَعَنْ انْس رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا ـ بِعَرِّ الظَّلْهُـ رَانِ ـ ، فَأَخَذُتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا اَبَا طَلْحَةً فَذَبَّحَهَا وَبَعَثَ إِلَى رَسُول اللهِ ﷺ بِوَرِكِهَا وَفَجْذَيْهَا فَقَبِلَهُ.
 مُتَّنَقٌ عَلَيْهِ.

۱۹۰۹: انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم نے "مرا نظران" (وادی میں) فرگوش کو بھگایا میں اے کے کر ابوطر کے باس آیا۔ انہوں نے اسے ذریح کیا اور اس کی سرین اور ٹائلیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں جمیعیں تو آپ نے اے تیول فرمایا (عاری مسلم)

ا ٤١١ - (٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالضَّبُّ لَسُتُ آكُلُهُ وَلاَ أُخِرَمُهُ ، مُتَّفَقَ عَلَيْهِ .

۳۱۰ : ابن عمر رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرایا ' پیموہ '' (جانور) کو پیل کھا تا ہوں اور نہ اسے حرام قرار دیتا ہوں (بخاری 'مسلم)

مَعْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى مَيْمُونَةَ وَهِى خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبَّا مَعْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى مَيْمُونَةَ وَهِى خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبَّا مَحْنُوذَا .. ، فَقَلَّمْتِ الضَّبِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ عَنِ الضَّبِ . فَقَالَ خَالِدٌ: أَحَرَامُ الضَّبُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَلَا ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِسَارُضِ قَوْمِي ، فَاجِدُنِي اَعَافَهُ ، قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ . وَقَالَ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ .

۱۳۱۱: این مباس رضی افتد صما بیان کرتے ہیں کہ خالہ بن ولید نے اصی بتایا کہ وہ رسول افتد صلی افتد علیہ وسلم کی میت میں میرونہ کے باس میرونہ ان کی اور این مباس (دونوں) کی خالہ ہیں انہوں نے ان کے پاس بھی ہوئی میرونہ کے میرونہ نے رسول افتد صلی افتد علیہ وسلم کی خدمت میں بیمی " پیش کی او رسول افتد صلی افتد علیہ وسلم کے خدمت میں بیمی " پیش کی او رسول افتد صلی افتد علیہ وسلم نے بیمی " کے بیمی " کرا ہے ہوئی کرا ہے ہوئی اس کے بیمی اور ان اس کے بیمی کہ اس کے مسلم کی خواہ کا اس کے مسلم کے اور سے افتد کے بیمی اور ان افتد علی وسلم میری جانب و کھ رہے تے (افتدی مسلم) بیان کیا میں خالہ و کے رہے تے (افتدی مسلم)

۳۱۳: ابوموی اشعری رضی الله عند بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم مرفی کا کوشت عاول فرا رہے تھے (بخاری مسلم)

٤١١٣ - (١٠) **وَهُنِّ** ابْنِ اَبِي اَوْفَى رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُوُلِ اللهِ ﷺ صَبْعَ غَزَوَاتٍ كُنَّا ثَاكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

سس : ابن ابی اول رضی الله عنه بیان کرتے بین کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کی معیت بین سات غزوات بی شریک ہوئے ہم آپ کے ہمراہ کڑی کھاتے سے (بخاری مسلم)

١١٤ - (١١) وَهُ جَابِر رَضَى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: غَزُوْتُ جَيْشُ الْحَبَطِ ... وَأُمِّرَ عَلَيْنَا اَبُوْ عُبَيْدَةً فَجُعْنَا جُوْعًا شَدِيْدًا، فَالْقَى الْبَحُرُ حُوْتًا مَيْنًا لَمْ نَرَ مِثْلَهُ يُقَالُ لَهُ: الْعَنْبُر ... ، فَاكَلْنَا مِنْهُ يَضْفَ شَهْرٍ، فَاخَذَ اَبُوْ عُبَيْدَةً عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرُ الرَّاكِ تُحْتَهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرْنَا ذٰلِكَ مِنْهُ يَضْفَ شَهْرٍ، فَاخَذَ اَبُوْ عُبَيْدَةً عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرُ الرَّاكِ تُحْتَهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِللَّهِ عَلَيْهِ فَعَالًا: وَكُلُوا رِزْقًا اَخْرَجُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ . وَاطْعِمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ، قَالَ : فَارْسَلْنَا إِلَى لَكُمْ وَاللهِ عَلَيْهِ مِنْهُ فَاكُلُهُ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

سالا : جار رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ عمی نے "جیشی العقبط" کی بنگ اوی امارے امیر ابوعبیہ تھے ، ہم نے شدید بھوک محسوس کی ق سندر نے (سامل پر) مردہ مجھلی سیکی ہم نے اتنی بری مجھلی نمیں دیکمی حتی اس کا نام "غیر" قا ہم اے پندرہ روز تکب کھاتے رہے تو ابوعبیہ آنے اس کی ہمیوں عمل نے ایک ہڑی اٹھائی تو (سواری پر) سوار اس کے بیجے سے گزر کیا جب ہم ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ہم نے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے قربایا اللہ نے جو روق کالا اسے ناول کو بلکہ اگر تہمارے پاس ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ راوی نے بتایا کہ ہم نے اس علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تو آپ نے اس علی فرمایا (مطاری مسلم)

سلام سے اس میں سے رسول اس میں اس میں و میں مدست میں بہت ہو اپ سے اسے عاول قربایا (عاری سم)

وضاحت : ایک روایت میں افعارہ روز او سری روایت میں ایک ماہ اور تیمری روایت میں پدرہ روز کا ذکر ہے
ان میں مطابقت کی صورت ہے کہ افعارہ ون کی روایت زیادہ ورست ہے کی راوی نے زائد ون حذف کر کے پدرہ و من مطابقت کی صورت ہے کہ افعارہ ون کی روایت زیادہ ورست ہے کی راوی نے زائد ون حذف کر کے پدرہ ون میں دو مدت مجی شامل کر دی جو چھلی ملنے سے پہلے مزری متی۔
(تنقیح الرواۃ جلدس صفی ۱۹۲)

٤١١٥ - (١٢) **وَمَنْ** آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا وَقَمَّ الذَّبَابُ فِيْ إِنَاءَ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسُهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيُطْرَحُهُ؛ فَإِنَّ فِي آحَدِ جَنَاحَيَّهِ شِفَآةً وَفِي الْآخِرِ دَاءًء. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. ۳۱۱۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا ، جب تم میں سے کی کے برتن میں کھی گر جائے تو اس کو احمی طرح وبو وے بعدازاں اسے نکال دے۔ اس میں کچھ شبہ نہیں کہ اس کے ایک پر میں شفاء اور دوسرے میں نیاری ہے (بخاری)

وضاحت : شد كى كمى بحراور كرى وغيره كو بمى كمى ير محول كيا جائے گا (تنقيع الرواة جلد ٣ منحه ١٩٥)

٢١١٦ ـ (١٣) **وَعَنْ** مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ فَارَةً وَقَعَتْ فِى سَمْنٍ، فَمَاتَتُ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «الْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ» . . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

سال الله عليه وسلم سے وریافت کیا گیا؟ آپ نے فرایا 'چوہ اور اس سے گروسمی اور مرکیا (اس سے بارے میں) رسول الله ملی الله علیه وسلم سے وریافت کیا گیا؟ آپ نے فرایا 'چوہ اور اس سے گروسمی کو پھینک ویں اور (لقیہ) سمی کو کھا لیس (تفاری)

الْحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوْا ذَا الطَّفَيَّتَيْنِ - وَالْأَبْتَرَ - فَالَّهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «أَقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطَّفَيَّتَيْنِ - وَالْأَبْتَرَ - فَالَّهُمَا يَنْطِمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيَسْتَسْفِطَانِ الْحَيَّلِ -. قَالَ عَبُدُ اللهِ \* فَبَيْنَا آنَا أَطَارِدُ حَيَّةً آقْتُلُهَا، نَاذَانِي آبُولُبَابَةَ: لَا تَقْتُلُهَا. فَقُلْتُ: إِنَّ الْحَيَلِ -. قَلْتُ : إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

الله ملی الله علیه وسلم کو الله عنما بیان کرتے ہیں کہ اس نے رسول الله ملی الله علیه وسلم سے سنا آپ نے فرایا الله ملی الله علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرایا اور ماری وار سانیوں کو قبل کرد این جن کی پشت پر دو سفید کیرس ہوتی ہیں نیز دم کئے سانپ کو قبل کرد ان دو قسموں کے سانپ کو سانپ نظر کو ختم کر ویتے ہیں اور حمل کو گرا دیتے ہیں۔ ابن عرائے نیان کیا ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ میں ایک سانپ کو مار نے کیلئے اس کے پیچے دوڑ رہا تھا (کہ اچاکہ) مجھے ابولبابہ نے آواز دی (اور کما) اسے قبل نہ کرنا۔ میں نے اسے بتایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سانیوں کو قبل کا تھم دیا ہے۔ ابولبابہ نے وضاحت کی کہ اس کے بعد آپ کے مردل میں رہنے والے سانیوں (کو قبل کرنے) سے منع کردیا (بخاری)

وضاحت : سانوں کی مخلف قتمیں ہیں کچھ سان ایسے ہیں کہ انسان ان کی جانب مرف دیکھنے سے می اندما

ہو جاتا ہے اور اگر حاملہ عورت دیکھے تو اس کا حمل کر جاتا ہے اور بعض اسٹنے زہریلے ہوتے ہیں کہ ان کو ہاتھ لگانے والا انسان مرجاتا ہے (تنفیح الرواۃ جلد ۳ صفحہ ۱۹۵۵م ۱۹۵)

٤١١٨ - (١٥) وَهُنْ أَبِي السَّائِب، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلْنِي آبِي سَعِيدٍ الْخَلْرِيّ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ، إِذْ سَمِعْنَا تَحْتَ سَرِيْرِهِ حَرَكَةً فَنَظَرْنَا، فَإِذَا فِيهِ حَيَّةٌ، فَوَثَبْتُ لِأَقْتُلُهَا وَأَبُوْ سَعِيْدٍ يُصَلِّي ، فَأَشَارَ إِلَى أَنِ اجْلِسْ، فَجَلَسْتُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، أَشَارَ إِلَى بَيْتِ فِي الدَّارِ، فَقَالَ: أَتَرْى هٰذَا الْبَيْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: كَانَ فِيْهِ فَتَيْ مِنَّا حَدِيْثُ عَهْدُ بِعُرْسٍ ، قَالَ: فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْخَنْدَقِ، فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتْي يَشْتَأْذِنُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِٱنْصَافِ النَّهَارِ، فَيَرْجِعُ إلى أَهْلِهِ، فَاسْتَأَذَّنَهُ يَوْمًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وْخُــَذُ عَلَيْكَ سِلاْحَكَ فِالِّنِي ٱخْشَى عَلَيْكَ قُرْيْظَةً، فَاخَذَ الرَّجُلُ سِلاَحَهُ، ثُمُّ رَجَعَ، فَإِذَا امْرَأَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ لِيَطْعَنْهَا بِهِ ، وَأَصَابَتُهُ غَيْرَةٌ . فَقَالَتْ لَهُ: أَكُفُفُ عَلَيْكَ رُنِحَكَ، وَأَدْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي ٱخْرَجِنَى ! فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيْمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ ، فَأَهُوْى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ ، فَانْتَظَمَهَا بِهِ .. ، ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي الدَّارِ ، فَاضْعَلْرَبَتْ عَلَيْهِ - ، فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتاً: ٱلْحَيَّةُ أِمِ الْفَتْي؟ قَالَ: فَجِئْنَا رَسُولَ اللهِ عِلْمَا وَذَكُرْنَا ذَٰلِكَ لَهُ، وَقُلْنَا: أَذِعُ اللَّهَ يُحْتِمُهِ لَنَا. فَقَالَ: واسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ، ثُمُّ قَالَ: إِنَّ لِهُذِهِ الْبُيُوْتِ عَوَامِسَ، فَإِذَا رَآيَتُمْ مِنْهَا شَيْنًا فَحِرَّجُوْ \_ عَلَيْهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ ذَهَبَ وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ ۗ وَقَالَ لَهُمْ: ﴿ وَاذْهَبُوا فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ ۗ . وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ: ﴿ وَانَّ بِالْمَدِينَةِ جِنَّا قَدْ أَسُلَمُوا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْتًا فَآذِنُوهُ ثَلَائَةَ آيَّامٍ، فَإِنَّ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاقْتُلُوهُ، فَإِنْمَا هُوَ شَيْطَانٌ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۱۹۱۸: ابوالمائب رمنی اللہ صد بیان کرتے ہیں کہ ہم ابوسعید خدری کے بال محے ہم وہال بیٹے ہوئے تنے کہ ابوائک ہم نے ان کی چارپائل کے بیچے آہٹ سی۔ ہم نے فور کیا تو وہاں سانپ تھا، میں اے مار نے کے اٹھا اور ابوسعید فرآن پر سے انہوں نے جھے اشارہ کیا کہ تم بیٹھ جاؤ۔ میں (ان کے اشارے پر) بیٹھ گیا۔ جب وہ (نماز کے) فارغ ہوئے تو انہوں نے گھر کے ایک کرے کی جانب اشارہ کیا۔ انہوں نے کما کہ حمیس وہ کمو نظر آ رہا ہے؟ میں نے وانہوں نے گھر کے ایک کرے کی جانب اشارہ کیا۔ انہوں نے کما کہ حمیس وہ کمو نظر آ رہا ہے؟ میں نے واب وہ بی بال اور ابوسعید نے بیان کیا کہ اس میں ایک فرودان تھا، جس کی نئی شادی ہوئی تھی (ابوسعید نے بیان کیا کہ اس میں ایک فرودان تھا، جس کی نئی شادی ہوئی تھی (ابوسعید نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں خندت کی جانب روانہ ہوئے تو یہ فرودان دیسر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نے کر اپنے گھر آ جا آ پہنانچہ ایک روز اس نے اجازت طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت عطا کرتے ہوئے فرایا اپنے ہمیار ساتھ نے جایا کر میں تیرے بارے میں منوفی مطلب سے خطرہ محدوں کر آ ہوں چانچہ اس محض نے ہمیار لئے اور اپنے گھر کی جانب بھل ویا (جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچا) تو خطرہ محدوں کر آ ہوں چانچہ اس محض نے ہمیار لئے اور اپنے گھر کی جانب بھل ویا (جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچا) تو خطرہ محدوں کر آ ہوں چانچہ اس محض نے ہمیار لئے اور اپنے گھر کی جانب بھل ویا (جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچا) تو

اس نے دیکھا کہ اس کی بوی (گمر) کے دردازے بھی کھڑی ہے۔ اس نے بوی کو مار نے کے لئے اس کی جانب نیزہ پوھایا، دراصل اس کی غیرت نے اے (ایبا کرنے پر) اکسایا۔ اس نے اپنے فاوند سے کما، اپنے نیزے کو روک لے اور کمر بھی وافل ہو آکہ تجے معلوم ہو سے کہ بھی کیں گمر سے باہر آئی ہول۔ وہ (اپنے گمر) بھی وافل ہواتو اچا کہ اس کی نافہ ایک سانپ پر پری بو برحمایا اور اس کو نیزے بھی پولیا کی نافہ ایک سانپ پر پری بو برحمایا اور اس کو نیزے بھی پولیا اور اس کو نیزے بھی پولیا اور اس کو نیزے بھی پولیا کہ سانپ اور توجوان بھی سے پہلے کون فوت ہوا۔ رادی نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ کی فدمت بھی حاضر ہوئے اور یہ واقعہ آپ کے گوش گذار کیا اور ہم نے عرض کیا، آپ اللہ تعانی سے دعا فرائمیں کہ اللہ تعانی اسے ہمارے لئے داخلہ فرائے کہ آپ کے گروں بھی سمانپ کو محسوس کرو تو تین بار اسے وہاں سے چلے جانے کہ مجود کرو۔ آگر وہ چلا جائے تو ہیں بہ اپنے گمروں بھی سمنپ کو محسوس کرو تو تین بار اسے وہاں سے چلے جانے پر مجدد کرو۔ آگر وہ چلا جائے تو ہمیں جو رزنہ اے مار فرائے سانٹی کو دیکھو تو انہیں کہ آب نے فرایا ہے جانے کی کہ دو ایک مدید منوں بھی کھی سمن سے کہا ور اپنے ساتھی کو دونی کہ اور ایک دواجت بھی ہے تین آپ نے فرایا ہے جانے کی مطابح کرتے وہوا کر اس کے بعد بھی وہ تھیں نظر آئے تو اے مار ڈالو، بینیا وہ شیطان ہے (مسلم)

١١٩٩ ـ (١٦) وَمَنْ أُمَّ شَرِيُكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَّوَ بِقَسْلِ الْوَزَغِ ــ وَقَالَ: وَكَانَ يَنْفَخُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ ، مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

۱۹۱۹: ام شریک رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم نے مرحث کو مارنے کا تھم وا نیز آپ نے واضح کیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ جس مجو تک مار ؟ تھا (بھاری مسلم)

الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فَوْيْسِفًا. رَوَاهُ مُسْلِم . الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فَوْيْسِفًا. رَوَاهُ مُسْلِم .

ویا اور اس کو بدترین ضرر پنچانے والا قرار وا (مسلم)

(١٢١ ـ (١٨) **وَمَنْ** أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَسَلَ وَزَغًا فِي آوُّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتُ لَهُ مِاللَّهُ حَسَنَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُوُنَ ذٰلِكَ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُوْنَ ذٰلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

سا ابو ہررہ رضی اللہ عند میان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا، جس فض نے پہلی چوٹ سے علی کوٹ سے علی کوٹ سے علی کوٹ سے علی کوٹ سے علی اور تیسری بار میں (ارنے سے) اس سے کم اور تیسری بار میں ادر نے سے) اس سے کم اور تیسری بار میں ادر نے سے) اس سے محم نیکیاں ثبت ہوتی ہیں (مسلم)

٢١٢٢ ـ (١٩) **وَعَنْهُ،** قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِّنَ ٱلاَنْبِيَآءِ فَامَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُخْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ تَعْالَىٰ اِلَيْهِ: أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ ٱخْرَقْتَ أُمَّةً مِّنَ ٱلاُمَمِ تُسَبِّحُ؟﴾. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۳۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' ایک چھوٹی نے ایک پیغیر کو کا اس نے چھوٹیوں کے کمروندے کو جلانے کا عظم ریا تو اللہ تعالی نے اس کی جانب وہی کی جیجیب بات ہے کہ تجھے ایک چھوٹی نے کاٹا تھا لیکن تو نے ایک جماعت کو جلا دیا؟ جو (اللہ تعالی کی) تبیع بیان کیا کرتی تھی (بخاری مسلم)

### الفصل الثانئ

٢٠١٤ ـ (٢٠) عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِى السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تُقْرَّبُوهُ، . رَوَاهُ الْخَمْدُ، وَابُوْدَاوُدَ. أَنْ مَائِعًا فَلاَ تُقْرَّبُوهُ، . رَوَاهُ الْحَمْدُ، وَابُوْدَاوُدَ.

دو مری قصل: ۱۳۳۳: ابو بریره رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ،جب چواسمی بیس کر جاسک الله علیه و سلم نے فرمایا ،جب چواسمی بیس کر جائے ، اگر سمی بنا ہوا ہے تو چرہ اور اس کے نزدیک ندیک ندیک ندیک ندیک ابدواؤد) ،

وضاحت: ابواؤد کی روایت کی سد ضیف ب (ضیف ابواؤد سخه ۳۸۰)

٤١٢٤ - (٢١) وَرُوَاهُ الدَّارَمِيُّ عَنِ ابْنِ عَبُّاسٍ.

١٧١٠: نيزداري في اس مديث كو ابن عباس رضى الله عنما سے روايت كيا ہے۔

٢١٢٥ ـ (٢٢) **وَعَنُ** سَفِيْنَةً ، قَالَ : آكَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَحْمَ حُبَارَى . . رَوَاهُ ٱبُوْدَاوَّدُ .

۳۵۵: سفینہ رضی انلہ عند بیان کرتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم کے ساتھ «حباوی» (پرندے) کا کوشت نکاول کیا (ابوداؤد)

وضاحت : اس کا اطلاق نرا ماده دونوں پر ہونا ہے یہ پرعمد فاکسری رنگ ادر لمی مردن والا مرمالي سے مماش

ہو آ ہے نیز اس مدیث کی سند میں ابراهیم بن عمر بن سفینہ مستور و ضعیف رادی ہے اور برید نے اپنے والد سے مکر روایات بیان کی میں (تنفیع الرواة جلد مسفود) ضعیف ابوداؤد صفحہ سارت)

١٢٦ ـ (٢٣) وَعَنِ ابْنِ عُمْرَ رُضِى اللهُ عُنْهُمَا، قَالَ: نَهْى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ اَكُلِ الْمَجَلَّالَةِ . وَالْبَانِهَا. رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ. وَفِيْ رِوَايَةِ آبِيْ دَاؤَدُ: قَالَ: نَهْى عَنْ رَكُوْبِ الْجَلَّالَةِ.

٣١٢٦: ابن عمر رضى الله عنما بيان كرتے بين وسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس جانور كا كوشت اور اس كا وووه سينے سے منع فرايا جو كندگى كمانے والے جانوركى روايت بي ہے كه آپ نے كندگى كمانے والے جانوركى سوارى سے منع فرايا۔

َ ٢١ ٢٧ ـ (٢٤) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِبْلِ ، رَضِى اللهُ عَنْـهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ آكْلِ لَخِم الضَّبِّ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ.

۱۳۵۷ : حبد الرحمان بن شبل رضى الله عنه بيان كرت بي كه نبي صلى الله عليه وسلم في الكوه "كاكوشت كماف سه منع فرايا (ايدداؤد)

وضاحت : اتناز اسلام میں گوہ کا گوشت کھانے سے منع فرایا جبد یہ خیال تھا کہ ایک امت بھوہ کی شل میں منع ہو مئی آپ من جومی تھی ہو میں آپ من جبد سیح صدیث یہ ہے کہ کس منع امت کی نسل نہیں تو اس کے نہ کھانے کا عظم ختم ہو می آپ کے اس کے کھانے کی اجازت دے دی لیکن خود کراہت محسوس کرتے ہوئے اسے نہیں کھایا (تنفیع الرداة جلد معلیم)

الْهِرَّةِ وَاكُلِ الْهِرَّةِ وَاكْلِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

۳۳۸: جابر رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں' نبی صلی الله علیه وسلم نے بلی (کا کوشت) کھانے اور اس کی قیت کھانے سے منع فرایا (ابوداؤد' تذی)

وضاحت : اس مدیث کی سند می عمر بن زید صنعانی رادی منعف ب (میزان الاعتدال جلد منحد ۱۹۸۸)

٢٦٩ - (٢٦) وَمَنْهُ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - يَعْنِى يَوْمَ خَيْبَرَ - ٱلْحُمُّرَ ٱلْإِنْسِيَّةَ ، وَلُحُوْمَ الْإِنْسِيَّةَ ، وَلُحُوْمَ الْإِنْسِيَّةَ ، وَلُحُوْمَ الْإِنْسِيَّةَ ، وَلُحُوْمَ الْإِنْسِيَّةَ ، وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ . وَقَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ غُرِيْبٌ .

۳۱۲۹: جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیبر کے دن کریلو کدھوں ، فچرکے موشت ، کچل والے درندوں اور پنجوں والے پرندوں (کا کوشت) کھانے سے منع فرایا (ترندی) امام ترندی نے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

١٣٠ ٤ ـ (٢٧) وَهَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ، رَضِى اللهُ عَنْـهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنَّ أَكُل لُحُوْمِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيْرِ. رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ، وَالنَّسَآئِقُ.

۳۱۳۰ : خالد بن ولید رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے محودوں فچروں اور کد حول کاموشت کھانے سے منع فرایا (ایرواؤد 'نیائی)

وضاحت : اس مدے کی سند میں بقیہ بن داید رادی متکلم نیہ ہے اور صالح بن یکی مقدام رادی کے بارے میں امام بخاری نے فرایا ہے "فیہ نظر" (الجرح والتعدیل جلدا صفحہ ۱۵۲۵) تنزیب المسلل جلدا صفحہ ۱۹۳۳ تقریب السنیب میزان الاعتدال جلدا صفحہ ۳۰۹۳)

النَّاسَ قُدْ آسْرَعُوْا إِلَى خَضَائِرِهِمْ ــ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « اَلَا لَا يَحِلُّ آمُوالُ الْمَعَاهِدِيْنَ النَّاسَ قُدْ آسْرَعُوْا إِلَى خَضَائِرِهِمْ ــ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « اَلَا لَا يَحِلُّ آمُوالُ الْمَعَاهِدِيْنَ إِلاَّ بِحَقِّهَا». رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ.

۳۳۳: خالد بن ولید رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے نیبر کی لڑائی میں نمی صلی الله علیہ وسلم کی معیت میں جماد کیا۔ یمودی آئے انہوں نے شکایت کی کہ فوج ان کی مجودوں کے پھل پر پل پڑی ہے (یہ سن سم) رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ' خروار! ذمیوں کا مال سوائے شرعی جواز کے لینا جائز نہیں (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں صالح بن یکیٰ بن مقدام رادی ضعف ہے (میزان الاعتدال جلد م صحب س

٢٩١ عـ (٢٩) **وَهُنِ** ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَجلَّتُ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ. اَلْمَيْتَتَانِ: اَلْحُوْتُ وَالْجَرَادُ، وَالدَّمَانِ: اَلْكَبِدُ وَالطِّحَالُ». رَوَّاهُ اَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَةً، وَالدَّارَقُطِنِيُّ.

۳۱۳۳ : ابن عمر رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' ہمارے لئے وہ مردار اور وہ خون طال ہیں۔ وہ مردار ' مجھلی اور کمڑی ہیں اور وہ خون جگر اور کی ہیں (احمہ ' ابن ماجہ ' **داولطنی '**  ٢٩٣٥ - (٣٠) وَعَنْ آبِي الرَّبَيْسِ، عَنْ جَابِر، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلُوهُ. وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلاَ تَأْكُلُوهُ. رَاهُ اللهِ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلُوهُ. وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلاَ تَأْكُلُوهُ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدُ، وَإِبْنُ مَاجَةً. وَقَالَ مُحْمَى السَّنَةِ: الْاَكْثُرُونَ عَلَى اَنَّهُ مَوْفُوف عَلَى جَابِرٍ.

۳۱۳۳: ابوالربیر رحمہ اللہ ' جار رض اللہ عند سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ' جس جانور کو سمندر کا پانی محکی پر چھوڑ جائے اور اثر جائے تو اس جانور کو کھاکیں اور جو جانور سمندر میں مرکز پانی پر تیرنے کے اسے نہ کھاکی (ابوداؤد ' ابن ماجر) امام محی السر " نے بیان کیا ہے کہ اکثر (محدثین) کی رائے ہے کہ یہ حدیث جابڑ پر موقوف ہے۔

وضاحت : اس صنت کے ضعیف ہونے پر تمام آئمہ صنت کا انقاق ہے (تنقیع الرواۃ جلد سم مفی ۱۹۹ ضعیف ابوداؤد ملی ۲۷۷ ضعیف این ماجہ ملی ۱۲۹۹)

١٣٤ عرِ (٣١) **وَعَنْ** سَلْمَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَنِ الْجَرَادِ، فَقَالَ: وَكَنُو جُنُوْدِ اللهِ، لَا آكُلُهُ وَلَا أُجَرِّمُهُ، رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ. وَقَالَ مُحْيَسُى السُّنَّةِ: ضَعِيْفُ.

ساس : سلمان رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم سے کڑی کے بارے میں دریافت کیا گیا؟ آپ کے جواب رہا اللہ کے نظروں میں یہ سب سے زیادہ تعداد میں ہے میں اسے کھا یا ہوں نہ حرام کتا ہول (ابوداؤد) اور المام محی السنہ نے اس مدیث کو ضعیف قرار رہا ہے۔

وضاحت : ب مدے مرسل ہے، سلمان کا ذکر بعض رداۃ نے نہیں کیا ادر الم می السر کا اس مدے کو ضعف قرار دینے سے مقمود اس کا مرسل ہونا ہے لین یہ مرفرع صحح نہیں ہے (تنقیع الرداۃ جلد المسحد ۲۰۰۰)

١٣٥ ٤ - (٣٢) **وَمَن** زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ، قَــالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ سَبِّ الدِّيْكِ، وَقَالَ: وإنَّهُ يُؤَدِّنُ لِلصَّلَاةِ». رَوَاهُ فِى «شَرْجِ السَّنَّةِ».

۳۱۳۵: زیدین خالد رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مرغ کو گالی دینے سے روکا ہے اور قربایا ، بے فک وہ فماز کے لئے اذان کتا ہے (شرح السنہ)

١٣٦٦ - (٣٣) وَعَنْدُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَسُبُّوا الدِّينُكَ فَإِنَّهُ يُوْقِظُ لِلسَّلاَةِ». رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدُ.

۱۳۳۹ : زید بن خالد رضی الله حند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا مرفح کو گائی نه دو (اس لے) که دو اس الله عند بیدار کرتا ہے (ایوداؤد)

٣٤٧ ـ (٣٤) وَهَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ إَبِى لَيْلَى، قَـالَ: قَـالَ اَبُــُولَيْلَى: قَـالَ رَسُولَيْلَى: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا ظَهَرَتِ الْحَيَّةُ فِى الْمَسْكَنِ فَقُولُوا لَهَا: إِنَّا نَسْالُكَ بِعَهْـدِ نُوْحٍ وَبِعَهْدِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوَدَ اَنْ لاَ تُؤْذِيْنَا، فَإِنْ عَادَتْ فَاقْتَلُوهَا». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَابُودَاوَدَ.

۳۱۳۷: حبدالرحمان بن ابولیل بیان کرتے ہیں کہ ابولیل نے بیان کیا سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا ، جب محرجی سانپ دکھائی دے تو اسے کو ، ہم تھھ سے نوح علیہ انسلام اور سلیمان علیہ انسلام کے وعدہ کا حوالہ دے کر کتے ہیں کہ تو ہمیں تکلیف نہ دے (اس کے باوجود) اگر وہ دوبارہ نظر آئے تو اسے قمل کرود (ترفدی ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں محمد بن عبدالرحمان بن ابولیل رادی عافظه کی کزوری کی بناء پر منعیف ہے (۱ اعلل و معرفته الرجال جلدا صفحه ۱۳۳۳) النعفاء والمتروكين صفحه ۵۲۰ ميزان الاعتدال جلدا صفحه ۱۳۳۳ تقریب استذیب جلدا صفحه ۱۸۳۸)

٣٥٨ ـ (٣٥) وَهَنْ عِكْرَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِىَ اللهُ عَنَّهُمَا ، قَالَ : لَا آعَلَمُهُ اللَّهُ وَفَعَ الْحَدِيْثَ : أَنَّهُ كَانَ يَامُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ ، وَقَالَ : «مَنَّ تَرَكَهُنَّ خَشْيَةَ ثَاثِرٍ — فَلَيْسَ مِنَّا » . رَوَاهُ فِى اشْرَح السَّنَّةِ » .

٣٣٨: عرم رحم الله ابن عباس رضى الله عنما سے روایت كرتے بيں انهوں نے مدیث كو مرفرع بيان كيا ہے كه بات كيا ہے كم بائيوں كے قبل كا عكم ديا نيز فرايا ، جس مخص نے بدلہ لينے والے سانپ كے خوف سے انسي قبل نه كيا تو وہ جم عن سے نہيں ہے (شرح المنہ)

١٣٩٩ ـ (٣٦) وَمَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَـا سَالَمْنَاهُمْ مُنْذُ حَارَبْنَاهُمْ بِ، وَمَنْ تَرَكَ شَيْئاً مِنْهُمْ خِيْفَةً فَلَيْسَ مِنَاهِ. رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

۳۳۳۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' جب سے ہم نے سانیوں کے ساتھ جگ شروع کی ہے اس وقت سے ان کے ساتھ صلح نہیں کی اور جو محض ان میں سے کسی سانپ کو (بدلہ) کے وُر سے قبل نہ کرے' وہ ہم میں سے نہیں ہے (ابوداؤو)

٤١٤٠ ـ (٣٧) **وَهَنِ** ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَفَّتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلُّهِنَّ، فَمَنْ خَافَ ثَارَهُنَ فَلَيْسَ مِنِّى ۚ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ، وَالنَّسَآثِقُ .

۱۳۳۰: ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، ہر متم کے سانپ کو قتل کو واکد اور) جو مخص ڈراکہ سانپ انتقام لیس کے۔ اس کا بجھ سے کوئی تعلق نمیں (ابوداؤد نسائی)

٤١٤١ - (٣٨) **وَعَنِ** الْعَبَّاسِ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : يَارَسُولَ اللهِ ! إِنَّا نُويْدُ أَنْ نَكَيْسَ زَمْزَمَ وَإِنَّ فِيْهَا مِنْ هٰذِهِ الْحِثَّانِ ــــ يَعْنِىُ : اَلْحَيَّاتِ الصِّغَارَ ـ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِهِنَّ . رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ.

الالالا : عباس رضی الله عند بیان کرتے ہیں انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم زمزم (کنوئیس) کو صاف کرتا چاہتے ہیں اور اس میں کچھ جموٹے جموٹے سانپ ہیں تو آپ نے ان کو مارنے کا علم دیا (ایوداؤد) وضاحت : اس مدیث کی سد منقطع ہے کیونکہ عبدالرحمان بن سابط نے عباس ہے نہیں سا۔ (تنقیح الرداۃ جلدس منحہ ۲۰۰۰ ضعیف ابوداؤد صفحہ ۵۱۷)

١٤٢ - (٣٩) وَعَنِ أَبْنِ مَسْعُوْدٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وأَقْتُلُوا اللهِ ﷺ قَالَ: وأَقْتُلُوا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

۳۱۳۳: ابن مسعود رمنی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا کا اندی کی سلاخ کی مائد سفید سانیوں کے مائر کی سانیوں کو مار ڈالو (ابوداؤر)

وضاحت : اس مدے کی سد منقطع ہے اراہیم نے این مسود سے نیس سا (تنقیع الرواۃ جلام مغیدم)

الذُّبَابُ فِيْ إِنَّاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : وَإِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِيْ إِنَّاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ .. ، فَانَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَآءً وَفِي ٱلآخَرِ شِفَآءً ، فَإِنَّهُ يَتَقِيْ بِجَنَاحِهِ ٱلَّذِي فِيْهِ الدَّآءُ ، فَلْيَغْمِسُهُ كُلَّهُ ، رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ .

۳۱۳۳ : ابو جریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ، جب تم میں سے کسی مخض کے برتن میں کمی کر جائے تو وہ اسے وبوعہ اس لئے کہ اس کے دونوں پروں میں سے ایک پر میں بیاری اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے اور کمی پہلے اس پر کو والتی ہے جس میں بیاری ہے، اس لئے کمی کو کمل طور پر وبو وی (ابوداؤد)

٤١٤٤ - (٤١) **وَعَنْ** اَبِي سَعِيلِ الْخُدْرِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وإذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِى الطَّعَامِ فَامْقَلُوهُ فَإِنَّ فِى اَحْدِ جَنَاحَيْهِ سَمَّا، وَفِى الْآخَرِ شِفَآءٌ، وَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السَّمَّ وَيُؤَخِرُ الشِّفَآءَ. رَوَاهُ فِى وَشَرْجِ السَّنَّةِ.

۱۳۳۳: ابوسعید خدری رضی الله عنه نی صلی الله علیه دسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے قرایا ، جب کمی کمانے میں گرے وال ا میں کر پڑے تو اسے ڈالو دیں۔ اس لئے کہ اس کے دونوں پردل میں سے آیک ٹی نیاری اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے اور وہ اس پر کو آگے کرتی ہے جس میں بیاری ہے اور شفا والے پر کو پیچے رکمتی ہے (شرح الد) ٤١٤٥ ـ (٤٢) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهْى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْـلِ اَرْبَع ِ مِّنَ الـدُّوَاتِ: اَلنَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَاللَّهُـدُهُـدِ، وَالصُّـرَدِ... رَوَاهُ اَبُـوْ دَاؤْدَ، وَالدَّارَمِيُّ.

۳۱۳۵: این عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے چار جانوروں چوٹی شد کی کھی ، بدید اور لٹورے کو مارتے سے منع فرمایا (ابوداؤد واری)

### رورو مرو الفصل الثالث

218٦ ـ (٣٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، رُضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ آهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَاكُلُوْنَ اَشْيَآءَ وَيَتْرُكُونَ اَشْيَآءَ تَقَذُّرًا، فَبَعَثَ اللهُ نَبِيَّهُ، وَانْزَلَ كِتَابَهُ، وَاَحَلَّ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَا اَحُلُ فَهُوَ عَفُونَ وَتَلاَ ﴿ قُلُ لَا اَجِدُ فِيمَا أُوْحِى اَحَلَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً اَوْدَما ﴾ \_ اَلْاية . رَوَاهُ اَبُوْدَاوَدَ.

تیری فصل: ۱۳۳۹: این عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جابیت (کے دور بھی) نوگ چند چیزیں کھاتے اور چند چیزوں سے نفرت کرتے ہے۔ جب الله تعالی نے اپنے پیغیر کو مبعوث فرایا اور ان پر کتاب نازل کی تو اس بھی طلل چیزوں کو طلل قرار دیا اور حرام چیزوں کو حرام قرار دیا۔ پس جن چیزوں کو طلل قرار دیا وہ طال ہیں اور جن کو حرام قرار دیا ، وہ معاف ہیں اور پھر این مباس نے یہ آیت خاوت کی حرام قرار دیا ، وہ حرام ہیں اور جن چیزوں سے خاموثی اختیار کی وہ معاف ہیں اور پھر این مباس نے یہ آیت خاوت کی (جس کا ترجمہ ہے) میکو کہ جو احکام جھے پر نازل ہوئے ہیں بھی ان بھی سے کوئی چیز جے کھانے والا کھائے واس میں پا کا گریہ کہ وہ مردار جانور ہو ، بہتا ہوا خون ہو یا خزیر کا گوشت ہو کیونکہ یہ سب ناپاک ہیں یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر الله تعالی کے غیر کا نام لیا گیا ہو اور اگر کوئی مجبور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ نافربائی نہ کرے اور نہ مد سے باہر نگل جائے تو اسے کہ نافربائی نہ کرے اور نہ مد سے باہر نگل جائے گئی ہیں اور دیا مردار پروردگار پخشے والا مربان ہے۔" (ابوداؤد)

١٤٧ ـ (٤٤) وَعَنْ زَاهِرِ الْاَسْلِمِيّ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : اِنِّى لَاُوْقِدُ تَحْتَ الْقُدُورِ بِلُحُوْمِ ِ الْحُمُرِ — إِذْ نَادَى مُنَادِى رَسُـوْلِ اللهِ ﷺ : اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَنْهَـاكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ . . . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

2477: زاحر اسلی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں ان دیکھیوں کے بیچ آگ جلا رہا تھا جن میں محمط و گروں کا کوشت تھا۔ اچا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منادی کرنے والے نے مناوی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیں محمط محمل کوشت کھانے سے منع کروط ہے (بخاری)

١٤٨ - (٤٥) **وَعَنْ** أَبِىٰ ثَغَلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَـرُفَعُهُ: وَالْجِنُّ ثَـلَاثَةُ اَصْنَافٍ: صِنْفُ لَهُمْ اَجْنِحَةٌ يَطِيْرُوْنَ فِى الْهَوَاءِ، وَصِنْفُ حَيَّاتٌ وَكِلاَبٌ، وَصِنْفُ يَحُلُونَ وَيَظْعَنُونَ». رَوَاهُ فِى وَشَرْجِ السَّنَّةِ».

۱۳۸۸: ابو تعلیه خشنی رمنی الله عند مدیث کو مرفرع بیان کرتے ہیں کہ "جن" تمن اقسام کے ہیں (پلی حتم) ان جنوں کی ہے جن کے پر اور وہ فغا میں پرواز کرتے ہیں اور (دوسری حتم) سانپ اور کون کی شکل والے ہیں اور (تیسری حتم) ان جنوں کی ہے جو ڈرے لگاتے ہیں اور پھروہاں سے کوچ کر جاتے ہیں (شرح السنہ)

## بَابُ الْعَقِيْقَةِ (عقیقہ اور اس کے احکام)

### الفصل الأول

٤١٤٩ \_ (١) عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرِ الضَّبِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: وَمَعَ الْغُلاَمِ عَقِيْقَةٌ، فَاهْرِيْقُواْ عَنْهُ دَمَا، وَآمِيْطُوْا عَنْهُ الْآذَى، . . . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

پہلی فصل: ۱۳۳۹: سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرایا کی کے دور کرد (بخاری) آپ نے فرایا کی کی دور کرد (بخاری) دور کرد (بخاری) دوساحت : عقیقہ ساتویں دن کرنا مسنون ہے جو علاء اس کو مسنون قرار نہیں وسیتے وہ احادیث سمیحہ کی محالفت کرتے ہیں (فتح الباری جلد مفر ۱۸۸۵)

٠ ١٥٠ ع. (٢) **وَمَنْ** عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُوَّتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرُّكُ عَلَيْهِمْ، وَيُحَيِّكُهُمْ ... رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۵۰۰ عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی جیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیجے لائے جاتے تو آپ ان کے حق میں برکت کی دعا فرماتے اور انہیں عمنی دیتے (مسلم)

١٥١ - (٣) وَهَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ آبِى بَكْرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمًا، اَنَّهَا حَمَلَتَ بِعَبْدِ اللهِ بَنِ اللهُ عَنْهُمًا، اَنَّهَا حَمَلَتَ بِعَبْدِ اللهِ بَنِ اللهُ عَنْهُمًا، اَنَّهَ حَمَلَتَ بِعَبْدِ اللهِ بَنِ اللهُ عَلَيْهِ، فَوَضَعْته فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا اللهِ عَلَيْهِ، فَوَضَعْته فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ تَفُلَ فِي فِيْهِ، ثُمَّ حَنْكَهُ، ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبُرَّكُ عَلَيْهِ، فَكَانَ اَوْلَ مَوْلُوْدٍ وَلِلهَ فِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ، فَكَانَ اَوْلَ مَوْلُوْدٍ وَلِلهَ فِي اللهِ اللهُ عَلَيْهِ، مُتَّفَقً عَلَيْهِ. اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

الالا: اساء بنت ابی بحر رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ وہ کھ بیل تھی اور عبداللہ بن زبیراس کے پیٹ میں تھے۔
اساۃ نے کہا کہ میرے ہاں قباء میں بچہ پیدا ہوا تو میں بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر
ہوئی چنانچہ میں نے بچے کو آپ کی گود میں بٹھایا۔ آپ نے ایک مجور منگوائی اسے چبایا اور اس کے منہ میں (تھوڑی
س) تھوک کے ساتھ وال ویا۔ بعدازاں اس کے حلق کے ساتھ لگا کر اسے چٹایا اور اس کے حق میں برکت کی دعا کی۔
یہ پہلا بچہ تھا جو میند منورہ میں مماجرین میں سے کی مسلمان کے ہاں پیدا ہوا۔ (بخاری مسلم)

#### ردرو ش الفصل الثاني

١٥٢ عن أم كُرْزِ، رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَمْ يَقُولُ: 
﴿ أَقِرُّوا الطَّلِيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا ... قَالَتْ: وَسَمِعْتُ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: وَسَمِعْتُ اللهُ عَنْهَا، وَعَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ ... وَعَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ ... وَعَنِ الْغُلامِ قَالَتَ اللهِ عَلَى الْخَلامِ اللهِ عَلَى الْخَلامِ اللهِ عَلَى الْخَلامِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

دو مری فصل: ۱۵۲۰ مرز رضی الله عنه بیان کرتی بین که بین نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سا آپ نے فرلیا کی بردوں کو ان کے آئیا فول میں رہنے دو۔ اُس کرز نے (مزید) کما کہ بین نے آپ سے سا آپ نے فرلیا بیج کی جانب سے ایک بکری ہے اور اس سے کوئی فرق شیں پڑ آ کہ جانور نر ہوں یا دار اس سے کوئی فرق شیں پڑ آ کہ جانور نر ہوں یا دار اور ترفدی اور ترفدی اور نمائی بین روایت کا آغاز مدیث کے دو مرے تھے " بیچ کی جانب سے دو بحریال . . . . " کے جملہ سے آخر مدیث تک ہے اور اہام ترفدی نے اس مدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔

وضاحت ؛ پردوں کے بارے میں تھم وا گیا ہے کہ انہیں آشیانوں سے نہ اڑایا جائے۔ مع کی وجہ یہ ہے کہ دور جاہلت میں جب کی وجہ یہ ہے کہ دور جاہلت میں جب کی فض کو کوئی اہم کام مرانجام دیتا ہوتا تو دہ در نتوں سے پرندے اڑائے۔ اگر پرندے اڑائے والے کے دائمیں جانب سے گزرتے تو دہ سے محتا کہ میرے لئے کام کرنا ورست ہے اور اگر بائمیں جانب سے گزرتے تو دہ یہ محتا کہ میرا کام پائید یحیل تک نمیں پنچ گا۔ اس وجہ سے آپ نے پرندوں کو ان کے محولسلوں سے اڑائے سے معتم فرایا (تنقیع الرواة جلد مع مولسلوں سے اڑائے سے معتم فرایا (تنقیع الرواة جلد مع مولیوں)

١٥٣ ع.(٥) **وَهَنِ** الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَالْغُلاَمُ مُرْتَهَنَّ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَعُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَعِّى، وَيُحْلَقُ رَآسَهُ.. رَوَاهُ آخَمَّدُ، وَالِتَرْمِذِيُّ، وَاَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَآمِیُّ لٰکِنْ فِیْ رِوَایَتِهِمَا «رَهِیْنَهُ بَدْلُ «مُرْتَهَنَّ». وَفِی رِوَایَةٍ لِاَحْمَدَ وَابِیْ دَاؤْدَ: وَیُدَمِّی، مَکَانَ: وَیُسَتِّی، وَقَالَ آبُوْدَاؤْدَ: «وَیُسَتِّی» اَصَحُّ.

٣١٥١٣: حن رحم الله سمره رضى الله عند سے بيان كرتے ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم فے فرايا كي اپنے عقيقه كى سبب رُحن ہد ساؤيں روز اس كى جائب سے عقيقه كا جانور فئ كيا جائے اور اس كا بام ركھا جائے نيز اس كى سرك سبب رُحن ہوئى راحم ترقیق الدواؤد أن الى البت ان دونوں كى روايت ميں لفظ "وَهِيْنَه" "هُوْتَهَنّ كى بدل كى بدل به جس كا معى "در ركھا كيا" ہے احمد اور ابوداؤدكى روايت ميں بام ركھے كے بدل به ہے كه اس سے اس كى سرر خون لكا جائے ليكن ابوداؤد فى بيان كيا كہ بام ركھنے كا لفظ زيادہ مسمح ہے۔

وضاحت ! صدیث میں لفظ "بدملی" رادی کا دہم ہے جبکہ لفظ "بسٹی" میں ہو مدیث حس فے سرا سے سرا سے اس مدیث میں بنج کے کردی ہونے سے مقدود یہ ہے کہ جس بچے کا مقیقہ نہیں ہوا وہ کچہ اپنے والدین کے لئے

سفارش نیں کرے گا۔ بعض علاء اس لفظ سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ عقیقہ فرض ہے البتہ نام سالویں دن رکھنا ضروری نہیں۔ امام بخاری نے اس مضمون کا باب منعقد کیا ہے کہ جس روز بچہ پیدا ہو ای روز اس کا نام رکھنا درست ہے۔ بہتی اور طبرانی صغیر میں اس مضمون کی روایت نہ کور ہے کہ اگر سالویں روز حقیقہ نہیں ہوا تو چودھویں روز اور اگر چودھویں روز محقیقہ نہیں ہوا تو اکیسویں روز حقیقہ کیا جائے لیکن اس مدیث کی شد ضعیف ہے۔ اس مدیث میں اسامیل بن مسلم کی راوی ضعیف ہے۔ (فتح الباری جلدہ صفی ۱۸۵۵) انعلل ومعرفت الرجال جلدا صفی ۱۲ الجرح و التعدیل جلدا صفی ۱۳۵۷ مندسے بالدہ صفی ۱۸۵۷)

١٥٤ - (٦) وَهُنْ مُحَمَّدِ بُنِ عِلِيّ بُنِ حُسَيْنِ - ، عَنْ عَلِيّ بُنِ أَبِى طَالِب، رَضِى اللهُ عَنْ مُنَاهُ ، قَالَ: هَيَّا فَاطِمَهُ اللهُ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْحَسَنِ بِشَاةٍ ، وَقَالَ: هَيَّا فَاطِمَهُ ! الْحَلِقِيْ رَاْسَهُ ، وَقَالَ: هَيْ فَاطَمَهُ ! الْحَلِقِيْ رَاْسَهُ ، وَقَالَ: وَيَا فَاطِمَهُ اللّهِ عَنْ وَقَالَ: وَتَصَدَّقِيْ بِنَهِ شَعْرِه فِضَّةً ، فَوَزَنَّاهُ فَكَانَ وَزَنُهُ دِرْهَما آوْ بَعْضَ دِرْهَمِ . رَوَاهُ التِرْمِذِي ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ غَرِيْتُ ، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ ، لِأَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ عَلِيّ بَنِ حُسَيْنٍ لَمْ يُدُرِكُ عَلَى بُنَ إَبِى طَالِبٍ .

٣١٥٣ : محمد بن على بن حسين رحمد الله على بن الى طالب رضى الله عند سے بيان كرتے ہيں انبول نے بيان كياكه رسول الله صلى الله على ال

٥١٥٥ ـ (٧) وَهُو ابْنِ عُبَّاسٍ ، رَضِى اللهُ عُنْهُمَا: أَنَّ رُسُوْلَ اللهِ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا لَهُ عَنْهُمَا فَي الْحَسَنِ وَعِنْدَ النَّسَآئِيُّ : كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ . وَوَالْهُ ابْوُدَاؤُدَ، وَعِنْدَ النَّسَآئِيُّ : كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ .

۳۱۵۵: ابن عماس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حسن اور حین کی جانب سے ایک ایک میندھ میتھ کیا۔

١٥٦٦ - (٨) وَهَنْ عَمْرِوبْنِ شَعَيْبٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سُيْلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَقَيْقِةِ. وَقَالَ: هَمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدُّ فَآخَبُ عَنِ الْمَقْيُقَةِ. وَقَالَ: هَمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدُّ فَآخَبُ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكَ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَدِن، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاقًةٍ. وَهَاكُونَ وَاللَّهُ اللهِ اللهُ الْعُلْمِ شَاتَدِن، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاقًةٍ. وَهَاكُونُ وَاللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

۳۵۹ : عمروین شعیب اپ والد سے وہ اپ داوا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقیقہ کے بارے میں دریافت کیا گیا آپ نے فرایا 'اللہ "عقوق" (نافرانی) کو اچھا نہیں جاتا گویا آپ نے (اس) نام کو نامناسب سعجھا اور وضاحت کی کہ جس مخص کے بال بچہ تولد ہو تو وہ نیچ کی طرف سے جانور قربان کرے۔ لڑکے کی جانب سے وہ کمریاں اور لڑکی کی جانب سے ایک بحری دری کرے (ابدواؤد 'نمائی)

١٥٧ عـ (٩) **وَمَنْ** أَبِى رَافِع ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَايْتُ رَسُّوْلَ اللهِ ﷺ أَذَّنَ فِى أَذُنِ الْحَسَنِ ــ بْنِ عِلِيّ رَضِيَ الله عَنهما ــ، حِنْنَ وَلَدَنْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُوْ دَاوَدَ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنَّ صَحِيْحٌ.

کام،: ابورافع رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جب فاطمہ کے ہاں حسن پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کان میں نماز والی اذان کے کلمات کے (ترفری) ابوداؤد) امام ترفری نے اس مدیث کو حسن میج قرار دیا ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عبیداللہ بن عاصم رادی ضعیف ہے اور سند ابوبعلی میں مرفوع مدیث ہے کہ جس مخص کے بال اوکا پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کی جائے تو وہ "ام الصبيان" کی تاری سے محفوظ رہتا ہے لیکن اس کی سند میں مروان بن سالم ففاری رادی متروک ہے (تنقیع الرواة جلد مسلم سند میں مروان میں سالم ففاری رادی متروک ہے (تنقیع الرواة جلد مسلم سند میں مروان میں سالم ففاری رادی متروک ہے (تنقیع الرواة جلد مسلم سند میں مروان میں سالم فناری رادی متروک ہے (تنقیع الرواة جلد مسلم سند میں مروان میں سالم فناری رادی متروک ہے (تنقیع الرواة جلد میں مروان میں سالم فناری رادی متروک ہے (تنقیع الرواة جلد میں مروان میں سالم فناری رادی متروک ہے (تنقیع الرواة جلد میں مروان میں سالم فناری میں موران میں مروان میں مروان میں مروان میں سالم فناری میں مروان مروان مروان مروان میں مروان مروان مروان میں مروان میں مروان مروان مروان مروان میں مروان مروان مروان مروان مروان مروان میں مروان م

### الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٤١٥٨ ـ (١٠) عَنْ بُرَيْدَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِاَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَّخَ رُٱسَهُ بِدَمِهَا ، فَلَمَّا جَآءَ الْإِسْلَامُ كُنَّا نَذْبَحُ الشَّاةَ يَوْمَ الشَّالِعِ ، وَنَحْلِقُ رَٱسَهُ وُنْلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ . . . رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ ، وَزَادَ رَزِيْنٌ : وَنُسَيِّمَيْهِ .

تیری فصل: ۱۵۸ : بریدہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ دور جالیت ٹی جب ہم میں سے کی کے ہال مچہ پیدا ہوتا تو وہ کری ذخ کرتا اور یچے کے سرر اس کا خون لگا آ۔ جب اسلام آیا تو ہم ساتویں دن کمری ذخ کرتے اور اس یچ کے سرکے اور اس یچ کے سرکے اور اس یکے سرکے ہال منذاتے اور اس بر زمغران لگاتے (ابوداؤر) اور رزین میں اضافہ ہے "اور ہم اس کا نام رکھے"

# كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ (كھانے پينے كے آداب كابيان)

١٥٩٩ ــ (١) عَنْ عُمَرَ بَنِ ابَى سَلَمَةً ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ، قَـالَ: كُنْتُ عُلَاماً فِى حِجْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِى تَطِيْشُ فِى الصَّحْفَةِ ــ. فَقَالَ لِى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «سَيِمٌ اللهُ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ»... مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

پہلی قصل: ۱۵۹۹: عمون الی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرر سی میں بھین کی زندگی بسر کر رہا تھا اور میرا ہاتھ (کھانے کے دوران) پلیٹ میں (اوھر اوھر) کھومتا رہتا تھا تو جھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی کہ کھانا کھانے اور اسپے قریب سے کھائی دوران مسلم)
دیماری مسلم)

١٦٠ - (٢) وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُ الطَّعَامَ أَنْ لاَ يُذْكَرَ السَّمُ اللهِ عَلَيْهِ ٤. رَوَاهُ مُشْلِمٌ.

۰۳۹۰ : حذیفہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس کھانے کو (اپنے کے اسلم) طال مروان ہے جس پر "بہم اللہ" نہ پڑھی جائے (مسلم)

١٦٦١ - (٣) **وَعَنُ** جَابِرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْنَهُ فَذَكَرَ اللهُ عِنْدَ دُخُولِهِ، وَعِنْذَ طَعَامِهِ؛ قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيْتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءً. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دَخُولِهِ؛ قَالَ الشَّيْطَانُ: ٱدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْبِدَ طَعَامِهِ؛ قَالَ: اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۱۸: جایر رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا بب کوئی فض اپنے کھر میں واقل بوتے وقت الله عند معارے لئے اس بوتے وقت الله کا ذکر کرتا ہے تو شیطان (اپنے ساتھیوں سے) کہتا ہے کہ تمہارے لئے اس کھر میں کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ کوئی کھاتا ہے اور جب کوئی فخص واقل ہوتے وقت الله کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان (اپنے ساتھیوں سے) کہتا ہے کہ تم نے رات رہنے کی جگہ پالی اور جب کوئی فخص کھاتا کھاتے وقت الله کا نام نہ لے تو شیطان (اپنے ساتھیوں سے) کہتا ہے کہ تم نے رات رہنے کی جگہ عاصل کرلی اور کھاتا ہمی عاصل کرلی (سلم)

١٦٢٢ - (٤) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَكُلَ اَحَدُكُمُ فَلْيَاكُلُ بِيَمِيْنَهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرِبْ بِيَمِيْنِهِ». رَوَاهُ مُشِيلِمٌ.

سر الله على الله عنما بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا ، تم من سے جب كوئى هخص كمائة و اكبي الله على الله على

جها؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَاكُلُ بِنَجْمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَاه . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

سا الله على حرر منى الله عنما بيان كرت جي رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا عم جل عن محف محل الله على الل

٤١٦٤ ـ (٦) **وَعَنْ** كَعْبِ بُنِ مَالِكِ، رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَاكُلُ بِثَلاَثَةِ اَصَابِعَ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ اَنْ يَمْسَحَهَا. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

وَقَالَ: ﴿إِنَّكُمْ لَا تَلُرُوْنَ: فِي آيَةِ الْبَرَكَةُ؟﴾. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۹۲۵ : جار رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگیوں اور پلیٹ کو چاشنے کا تھم دیا اور فرایا جہیں کیا معلوم کہ کس (الگی) ہی برکت ہے (مسلم)

٢١٦٦ - (٨) **وَمَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَكُلَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ يَـلَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٣٣٨: ابن عباس رضى الله عنما بيان كرتے بين في صلى الله عليه وسلم في قرايا، جب تم عمل سے كوئى فض كماتے سے كہا قدم كماتے سے كہا فارخ بو جائے آو اسے جا ہيے كہ اپنے باتھ ساف كرنے سے كہا خود ان كو چات لے يا كى (دوسرے) كو چاتا رے (بنارى مسلم)

٩) - ٤١٦٧ - (٩) وَمَنْ جَسَابِرٍ، رَضِنَى الله عَنهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ

الشَّيْطَانُ يَخْضُرُ آحَدَكُمْ عَنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَآنِهِ خَتَى يَخْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتُ مِنْ آحَدِكُمُ اللَّقْمَةُ فَلْيُمِظُ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى ثُمَّ لِيَأْكُلُهَا وَلاَ يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقَ اَحْدِكُمُ اللَّقَمْةُ فَلْيَمْظُنُ الْبَرَكَةُ؟». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣١٨٥: جابر رضى الله عند بيان كرتے بيل كه على في ني صلى الله عليه وسلم سے سنا آپ في فرمايا ، باشبه شيطان مسلمار كاموں كے وقت حاضر ہو آ ہے۔ جب تم ميں سے كى مسارے كاموں كے وقت حاضر ہو آ ہے۔ جب تم ميں سے كى فخض (كے ہاتھ) سے لقمہ كر جائے تو اسے چاہيے كه وہ اسے صاف كر كے كھا لے اور اسے شيطان كے لئے نہ چھوڑے اور جب (كھانے سے) فارغ ہو جائے تو اپنى الكيوں كو چائے كيونكه تهيں معلوم نہيں كہ كھانے كے كس لقمہ ميں بركت بر اسلم)

١٦٨٨ - (١٠) **وَمَنْ** اَبِنَى جُحَنِفَةَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِئَ ﷺ: «لَا آكُلُّ مُتَّكِئَاً». رَوَاهُ الْبُخَارِئُ .

٣١٨ : الوجعله رضى الله عنه بيان كرتے بي كه ني صلى الله عليه وسلم نے فرايا عن كليد لك كر كھانا فيس كھاناً (بخاري)

٤١٦٩ - (١١) **وَمَنْ** قَتَادَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ آنَسِ، قَالَ: مَا آكَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ خِوَانِ ــ، وَلاَ فِيْ سُكُرَّجَةٍ ــ وَلاَ خُبِرَ لَهُ مُرَقِّقٌ. قِيْلَ لِقَتَادَةَ: عَلَى مَا يَٱكُلُوْنَ؟ قَالَ: عَلَى السُّفَرِ. . . رَوَاهُ البُّخَارِيُّ .

۳۱۹ : آلود رضی اللہ عنہ ' الس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے چی یا میز پر کھانا اسی کھایا اور نہ طشتری میں کھانا کھایا ہے اور نہ بی آپ کے لئے میدے کی دوئی تیار کی گئی۔ آلوں سے وریافت کیا گیا کہ آپ کس چز پر رکھ کر کھانا کھایا کرتے ہے ؟ اس نے بتایا کہ زمین پر وستر خوان وغیرہ بچھا کر کھانا بچاول فرماتے ہے۔ (بخاری)

وضاحت : ميز پر يا طفترى وغيره من آب كمانا تاول نهيں فرايا كرتے تھے۔ اس لئے كه اس انداز سے متكبر لوگ كمانا كماتے بيں اور متكبرين كے طور طريقے كى خالف كرنا جا ہيے۔ (واللہ اعلم)

٤١٧٠ - (١٢) **وَهَنُ** اَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا اَعْلَمُ النَّبِئَ ﷺ رَأَى رَغِيْفًا مُرَقَّقًا حَتَىٰ لِحَقَ بِاللهِ، وَلاَ رَأَى شَاةً سَيِمْيُطًا ـــبِعَيْنِهِ قَطَّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. ۱۵۰۰: انس رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں ' مجھے معلوم نمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت تک میدے کی رونی کو دیکھا۔ (بخاری)

١٧١ - (١٣) وَهَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ اللهُ عَنْهُ اللهُ حَتَى قَبْضَهُ اللهُ. وَقَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنْخَلًا مِنْ حَيْنَ الْبَعْمَةُ اللهُ حَتَى قَبْضَهُ اللهُ. وَقَالَ: مُا رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنْخَلًا مِنْ حَيْنَ الْبَعْمَةُ اللهُ حَتَى قَبْضَهُ اللهُ. وَمَا بَقِى تُرَيْنَاهُ -، فَاكَلْنَاهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

الا الله على الله عند على الله عند على الله عند على الله عند على الله تعالى في آپ كو مبعوث فرايا تو اس وقت سے فوت بول عند الله عند على الله عند على اور نه جملى ديمي وريانت كيامياكه تم "جو" كى آف كو بغير جمال كي الله عند الله عن

١٧٢ ٤ - (١٤) **وَعَنْ** أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا عَابَ النَّبِيُ ﷺ طَعَاماً قَطُّ، إِنْ اشْتَهَاهُ آكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَـهُ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۷۵۳: ابو ہررہ رمنی اللہ عند میان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے ہیں نبھی عیب نہیں نکالا اگر جاہت ہوتی تو کھا کیتے اور اگر ناپند جانے تو اسے چھوڑ وسیتے (بخاری مسلم)

١٧٣ ع. (١٥) **وَمَنْهُ،** أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَاْكُلُ اَكْلاً كَثْيَرًا، فَأَسْلَمَ، وَكَانَ –يَاْكُلُ قَلِيْلًا، فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَاْكُلُ فِي مِعْى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرَ يَاْكُلُ فِي سَبْعَةِ اللَّمْعَاءِ،... رَوَاهُ الْبُخُارِيُّ.

سویا ؟ الد مرره رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص بہت کمانا کمایا کرنا تھا۔ وہ مسلمان ہو ممیا (آو ہم) کم کم کمانے لگا۔ می صلی الله علیہ وسلم کے بال اس کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا مومن ایک انتوی میں کمانا ہے اور کافر سات انتوبوں میں کمانا ہے۔ (بخاری)

وضاحت : حدث كے مغوم كو ظاہر پر محول كيا جائے كا اس لئے كہ مومن حريس نيس ہو آ اس ميں قاعت ہو تى ہے جبكہ كافر ميں حرص و لا لي زيادہ ہو آ ہے اور يہ بھى درست ہے كہ مومن كھانے سے پہلے مدہم الله" پڑھتا ہے شيطان اس كے ساتھ شريك نيس ہو آ اور كافر كے ساتھ شيطان شريك ہو آ ہے (تنظيع الرواة جلد الصفحہ ٢٠٥) ١٧٤ - (١٦) و٤١٧٥ - (١٧) وَرَوٰى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِى مُوْسَى ، وَابْنِ عُمَرَ ٱلْمُسْنَدُ مِنْهُ فَقُطْ.

سماس هماس: المام مسلم في ابو موى رضى الله عند اور اينِ عمر رضى الله عنما سے صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كا فران لل كيا ہے۔

الله عَنهُ، أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلاَبَهَا، ثُمَّ أَخُولَ اللهِ ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ وَهُو كَافِرٌ، فَأَمْرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلاَبَهَا، ثُمَّ أَخُولَ فَشَربَهُ، ثُمَّ أَخُولَى فَشَربَهُ حَتَّى شَرِبَ حِلاَبَ سَبْع شِيَاهٍ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَاصِلَمَ، فَأَمْرَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْحُولِي فَصُربَة حَلَيْ اللهِ اللهِ ﷺ: بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلاَبَهَا، ثُمَّ أَصَرَ بِأَخْرَى. فَلَمْ يَسْتَتِمَهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَأَلْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعْى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ آمْعَاءٍهِ.

الثَّلَاثَةِ كَافِي الْآثَنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَاللَّهِ مُنْفَقِ الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الْإِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ عَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ عَافِي الثَّلَاثَةِ ، وَطَعَامُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلِلْمُ اللَّهُ اللِي اللَّلُولُ اللللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَ

عدام : ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' وہ آومیوں کا کھانا تمین کو کفایت کر آ ہے اور ٹمین کا کھانا چار کو کفایت کر آ ہے (بھاری مسلم)

الله عَنْهُ، قَالَ: سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكُفِى الْآرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْآرْبَعَةِ يَكُفِى الْآرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْآرْبَعَةِ يَكُفِى الْآرْبَعَةِ، وَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١١٢٨ : جار رضى الله عند بيان كرتے بيل كه على في رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا آپ في فرايا ايك عند ١١٤٨ و هنم كا كھانا ودكو كفايت كرنا ہے اور ودكا كھانا جاركو كفايت كرنا ہے اور جاركا كھانا آٹھ كو كفايت كرنا ہے (مسلم)

١٧٩ - (٢١) وَعَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اَلتَّلْبِينَةُ - مُجِمَّةٌ - لِفُوَّادِ الْمَرِيْضِ، تَذْهَبُ بِبَغْضِ الْكُزْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۔ المام: عائشہ رضی اللہ عنما بیان كرتى بين كه مين في رسول الله صلى الله عليه وسلم سے منا كب في فرايا مريره (بوكا وليد) بارك ولي كو آرام بينيا كا ب اور فم كوكم كركا ب (بخارى مسلم)

١٨٠ - (٢٢) وَعَنْ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ خَيَّاطاً دَعَا النَّبِي ﷺ لِطَعَامِ صَنَعَهُ، فَلْ مَنْ عَنَاطاً دَعَا النَّبِي ﷺ لِطَعَامِ صَنَعَهُ، فَلْ مَنْ مَعَ النَّبِي ﷺ يَتَتَبَعُ النَّبِي ﷺ يَتَتَبَعُ الدَّبَاءَ مِنْ حَوَالِي الْقَضْعَةِ، فَلَمْ اَوْلُ أُحِبُ الدُّبَاءَ بَعْدَ يَوْمَنَذٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
 الدُّبَاءَ مِنْ حَوَالِي الْقَضْعَةِ، فَلَمْ اَوْلُ أُحِبُ الدُّبَاءَ بَعْدَ يَوْمَنَذٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۹۸۰: الس رضی الله حد بیان کرتے ہیں کہ ایک درزی نے نبی صلی الله علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا ہو اس نے خود تار کیا تار کیا ہوں کے خود تار کیا تار کی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا گیا اس نے ہوکی روٹی اور شوریا جس میں کدو اور گوشت کے ملک کے ہوئے گلاے ہیں اور اور کوشت کے ملک کے ہوئے گلاے ہیں اور اور اور اور کار کے ملک اللہ علیہ وسلم پیائے میں اور اور اور کے کدو طاش کر رہے تھے اس روز سے میں بھٹ کدو کو محوب جانا رہا (بخاری مسلم)

٢٨١ ٤ - (٣٣) **وَعَنْ** عَمِّرِو بَنِ أُمَيَّةً، رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنْهُ رَأَى النَّبِيُّ يَكْتَرُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِيْ يَدِهِ، فَلُهِ عِي إِلَى الصَّلاَةِ فَالْقَاهَا وَالسِّكِيْنَ الَّتِيِّ يَحْتَرُّ بِهَا، ثُمُّ قَامَ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوْضًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۱۸: تموین امید رضی الله حد بیان کرتے ہیں کہ اس نے ہی صلی اللہ طیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے ہاتھ بھی کری کی دستی کا گوشت قا آپ اس سے (کلٹ کر) کھا رہے تھے۔ جب آپ کو ٹماز کی جانب بالیا کیا تو آپ نے گوشت کے کلوے اور چری کو رکھ دیا جس کے ساتھ آپ اسے کلٹ رہے تھے۔ بعد ازاں آپ نے کھڑے ہو کر ٹماز اواکی اور (نیا) وضو نسیں کیا (بخاری مسلم)

الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

MAT: ما تشر رضی الله عنها بیان کرتی بین که نبی صلی الله علیه وسلم بیشی چزاور شد کو پند فراتے سے (بخاری)

٢١٨٣ ـ (٢٥) **وَعَنْ** جَابِرٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ سَالَ آهْلَهُ الْآدَمَ. فَقَالُوْل: مَا عِنْدَنَا اِلاَّ خَلُّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَسْقُوْلُ: وَيَعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ، يَعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۱۸۳: جایر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے گروانوں سے سالن طلب کیا۔ انہوں نے جواب دیا' امارے پاس تو بس سرکہ سے اس کے ساتھ کھانا کھانے گے اور فربایا' سرکہ کتا اچھا سالن ہے (مسلم)

١٨٤ عـ (٢٦) **وَمَنْ** سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ، رُضِى اللهُ عَشْهُ، قَـالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: وَالْكَمَاةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِى رِوَايْةٍ لِمُشْلِمٍ: ومِنَ الْمَنِّ الَّذِي اَنْـزَلَ الله تَعَالَى عَلَى مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ».

۳۱۸۳: سعید بن زید رضی الله عند بیان کرتے ہیں نبی صلی الله طیہ وسلم نے فربایا کھیمسی "مَنْ" میں ہے ہے اور اس کا پانی آکھوں کے لیے شفا بخش ہے (بخاری مسلم) اور مسلم کی دوایت میں ہے کہ اس "مَنْ" ہے ہے جس کو اللہ نے موسک طیہ السلام پر نازل فربایا۔

٤١٨٥ ـ (٢٧) وُفَقَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُّ الرُّطَبَ بِالْقِثْآءِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۹۸۵: حبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مجور کو مکنی ک ساتھ طاکر کھاتے تے (بخاری مسلم)

٢٨٦ ٤ - (٢٨) **وَعَنْ** جَابِرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّامَعَ رُسُوْلِ الله ﷺ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ نَجْنِى الْكَبَاثَ ، فَقَالَ: وَعَلَيْكُمْ بِالْاَسْوَدِ مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ اَطْيَبُ، فَقِيْلَ: اَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ؟ قَالَ: ونَعَمْ، وَهَلْ مِنْ نَبِيّ إِلَّا رَعَاهَا؟، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۱۸۹ : جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ "موالطبوان" (مقام) علی ہے ہم بیلو چن رہے شخصہ اللہ عنہ میں اللہ عنہ اللہ چن رہے شخصہ آپ نے فرایا سیاہ رنگ کے بیلو چنا اس لئے کہ وہ بحث عمدہ ہوتے ہیں۔ آپ سے دریافت کیا گیا۔ کیا آپ کے فرایا کرتے ہے؟ آپ نے اثبات علی جواب دیتے ہوئے فرایا ، ہر تیفیر نے محمواں چرائی ہیں ۔ میں جواب دیتے ہوئے فرایا ، ہر تیفیر نے محمواں چرائی ہیں ۔ اثبات علی جواب دیتے ہوئے فرایا ، ہر تیفیر نے محمواں چرائی ہیں ۔ اثبات علی جواب دیتے ہوئے فرایا ، ہر تیفیر نے محمول چرائی ہیں ۔ اثبات علی جواب دیتے ہوئے فرایا ، ہر تیفیر نے محمول چرائی ہیں ۔ انتخاری مسلم )

٢٩٧ - (٢٩) **وَمُنْ** اَنْسِ ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَاَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ مُقْعِيْا يَأْكُلُ تَمْرًا. وَفِى رِوَايَةٍ: يَاْكُلُ مِنْهُ اَكْلًا ذَرِيْعًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الرُّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَستاذِنَ أَصْحَابَهُ . . مُتَّقَقَّ عَلَيْهِ .

مام : این مروش الله حتما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله طیہ وسلم نے قربایا کر کوئی فیض اینے رفتاء کی الله ال

اللَّبِي ﷺ قَالَ: ولَا يَجُوْعُ اَهْلُ بَيْتٍ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: ولَا يَجُوْعُ اَهْلُ بَيْتٍ عَنْلَهُمُ التَّهُمُ التَّهُرُهِ... وَفِى دِوَايَةٍ: قَالَ: ويَا عَائِشَةُ! بَيْتٌ لَا تَهْرَ فِيْهِ، جِيَاعٌ اَهْلُهُ قَالَهَا مَرُّ تَيْنِ أَقَ ثَلَاثًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ،

۱۹۸۹ : عائشہ رضی اللہ صناعیان کرتی ہیں رسل اللہ صلی اللہ طیہ وسلم نے فرایا ایسے گروائے جن کے پاس مجوریں جس کے کوریں جس میں مجوریں جس میں مجوریں جس میں موجوریں جس میں موجوری جس میں موجوری جس میں موجوریں جس میں موجوری موجوری جس میں موجوری جس میں موجوری جس میں موجوری م

وضاحت : جس مر می مجورے طاعه کوئی اور فے نہ ہو آو ان کے لئے مجوری فوراک سے انہ البدل ہیں۔

عَمَنَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَيمَتُ رَسُول اللهِ عَنْهُ، قَالَ: سَيمَتُ رَسُول اللهِ ﷺ يَقُولُ: ومَنْ تَصَبَّحَ بَسَبْع تَمراتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرُّهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ سُمَّ وَلاَ سِخْرٌ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۹۰: سعد رضی الله عد عیان کرتے ہیں کہ علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ستا آپ نے قربایا ہو عض صح کے دائت سلت "مجودی عکوری علی کرتا ہے اس دوز اسے زہر اور جادد قصان نہیں دے گا۔ (بخاری مسلم)

١٩١٦ - (١٣) **وَهَنْ** عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: وإنَّ بِنِي عُجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاتًا، وَإِنَّهَا يَرْيَاقٌ أَوَّلَ البُكْرَةِ، . . رَوَاهُ مُشيلمٌ. ۳۱۱: ماکشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' بلاشیہ عمالیہ '' کی جمدہ مجودول علی شفا ہے ' علی العبح نمار مند ان کا کمانا تریال ہے بینی زہر کے لئے نافع ہے (مسلم) وضاحت : مالیہ مین کے کرد کی بستیوں کو کتے ہیں۔

٢٩٢ ـ (٣٤) وَمُنْهَا، قَالَتَ: كَانَ يَأْتِى عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَا نُوَّقِدُ فِيَّهِ نَارًا، إِنَّمَا هُوَ التَّمْرُ وَالْمَاءُ، إِلَّا أَنَ يُؤْتِى بِاللَّحَيْمِ . . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

الله عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ پورا مینہ کرر جاتا اور ہادے ہاں الل نہ جلتی ہی مجوروں اور پائی مرکزاں ہوتا البتہ (کیس سے) کو کوشت آ جاتا (مخاری مسلم)

٢١٩٣ ـ (٣٥) وَمَنْهَا، قَالَتْ: مَا شَبَعَ آلُ مُحَمَّدِ يَوْمَيْنِ مِنْ مُبْزِ بُرِّ إِلَّا واُحَدُهُمَا تَمَرُّ.

۱۹۹۳: ماکشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ ال جو ؓ نے کبی مسلسل دد دوز تک بیرہو کر گندم کی مدتی نہیں کمائی جردد مرسے دوز مزدر مجوریں ہوتیں (بناری مسلم)

٣٦٥ - (٣٦) وَمُنْهَا، قَالَتْ: تُؤُفِّى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا شَبِعْنَا مِنَ ٱلْأَسْوَدَيْنِ-- مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۹۹۳: ماکشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم فوت ہو سکے اور ہم (آپ کی زعمگ عمر) محجورول اور پانی سے سیرفیش ہوئے لیخی وہ ہمی بہت تموڑی می ہتیں (پخاری' مسلم)

و ٢٩٥ ـ (٣٧) وَهُنِ النَّغُمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: ٱلسَّتُمْ فِى طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِنْتُمْ؟ لَقَدْ رَايَتُ نِبِيْكُمْ ﷺ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ — مَا يَمَلَا بَطْنَهُ. رَوَاهُ مُشْلِمٌ.

۱۹۹۵: نعمان بن بشررضی الله عند بیان کرتے ہیں کیا ہے حقیقت نیس ہے کہ تم جو چاہیے ہو وہی کچھ کھاتے پینے ہو؟ لیکن میں نے تمہارے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا' آپ کو روی مجور بھی استدر نیمی پاتے تھے کہ بیٹ ہم کر کھائی (مسلم) عَنهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتِى بِطَعَامِ آكَلَ مِنهُ، وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَى ، وَإِنّهُ بَعَثَ إِلَى يَوْمُا بِقَضْعَةٍ لَمْ يَاكُلُ مِنْهَا لِاَنْ فِيْهَا ثَوْمُا، فَسَأَلْتُهُ : اَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: وَلاَ، وَلَإِكَنْ آكْرَهُهُ مَنْ اَجَلِ رِيْحِه، قَالَ: فَإِنْنَى آكْرَهُ مَا كُرِهْتَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۹۹۹: ابو ابوب رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب کھانا لایا جا آ تو آپ اس سے تاول فرماتے اور باتی مائدہ میری جانب بھیج دیتے۔ آپ نے ایک روز میری جانب ایک بوا بیالہ مجیجا آپ نے اس سے تاول فرماتے کیا محملا لسن حرام ہے؟ آپ نے اس سے تاول فیمس کیا تھا اس لئے کہ اس میں لسن تھا۔ میں نے آپ سے دریافت کیا محملا لسن حرام ہے؟ آپ نے جواب دیا نہیں ! البتہ اس کی برنو کی دجہ سے میں اسے ناپند جانتا ہوں۔ میں نے کما جس چیز کو آپ ناپند جانتے ہیں ،

١٩٧٧ - (٣٩) وَمَنْ جَابِر، رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبَى ﷺ قَالَ: «مَنَ أَكَلَ ثُوْمًا أَوَّ بَصَلًا —، فَلْيَعْتَزِلْنَا» أَوْ قَالَ: «فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدْنَا. أَوْ لَيَقْعُدُّ فِى بَيْتِهِ». وَإِنَّ النَّبِي ﷺ أَتِى بِقِدْرِ فِيْهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ ، فَوَجَدَ لَهَا رِيْحًا، فَقَالَ: «قَرَّبُوهَا» ـ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ ـ، وَقَالَ: «كُلْ، فَإِنِّنَ أَنَاجِى مَنْ لَا تُنَاجِى». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣١٨: جار رض الله عند بيان كرتے بيل كه في صلى الله عليه وسلم في فرايا ، جو فخص السن يا بياز كمائے وہ امارى محبر سے دور رہے يا الله عمر مل اور في صلى الله عليه وسلم كے بال أيك بنٹويا لائى على جس مل سبزيال تحسل- آپ في اس ميں سے بديو محسوس كى تو آپ نے فرايا ، اسے فلال فض كے پاس نے جاد اور اسے كموكه وہ اسے كمائے ، اس لئے كه جس ذات سے ميں مركوفى كرتا بول اس ذات سے وہ مركوفى نيس كرتا ( بخارى ، مسلم )

وضاحت : برودار طال چزیں کما کرمجر جی نمیں جانا چاہیے اکد نمازیوں کو تکلیف نہ ہو اس کیازی طرح مول سے بھی بدو آتی ہے۔ اس سے بھی پرویز کرنا چاہیے نیز حقد اور سکریٹ پینے والے کا بھی کی سم ہے (واللہ اطم)

١٩٨٨ ـ (٤٠) وَعَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِى كَرِبَ، رَضِى اللهُ عَنْـهُ، عَـنِ النَّبِيِّ ﷺ، قُالَ: وكِيْلُوْا طَعَامَكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيْهِ . . . رَوَاهُ البُخَارِيُّ .

۳۹۸: مقدام بن معد کرب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے قرایا اپنی خوراک (والی جنس) کو ماپ لیا کرو ایسا کرنے سے (اس جس) تمہارے لئے پرکت ہوگ۔ (بخاری) وضاحت : مقصود یہ ہے کہ خریدتے وقت جنس کو ماپ قبل لیا جائے لیکن روزانہ ماپ قبل کر تکالتا اور اسے استعال كرنا ورست نيس- اس كئه كد اليك مديث غي ب، عائشة بيان كرتى بين ميرب باس مبو " تح " عن ان عن س ايك لميا عرصه كماتى رى ليكن ايك روز عن في انسي لمه ليا تو ده جلدى فتم بوسك (تنظيع الرواة جلد م مند ٢٠٨)

١٩٩٩ ــ (٤١) **وَمَنْ** اَبِى اُمَامَةً، رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَّ اِذَا رَفَعَ مَائِدَتُهُ قَالَ: وَالْحَمْدُ لِلهِ حَمْدًا كِنْيْرًا طَلِيبًا مُبَارُكا فِيْهِ، غَيْرٌ مَكْفِيِّ وَلَا مُودَّع وَلَا مُشتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَاه. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۱۹ : ابوالمد رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کے سائے سے دستر خوان اٹھا لیا جا آ آ آپ وعا فراتے کہ تمام تعریض بہت نواو مدہ اور برکت سے بحربور صرف اللہ کے لئے ہیں جو فتم ند ہوں ند ان کو چھوڑا جائے۔ (یکد بیشہ بیشہ اس کا سلسلہ جاری رہے) اور نہ اس سے بے نیازی دکھائی جائے اے ہمارے بروردگار! (بخاری)

٤٢٠٠ ـ (٤٢) وَهَنْ آنُسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّ اللهُ تَعَالَى لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ آنْ يُأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، اَوْ يَشْرَبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا». رَوَاهُ مُشْلِمٌ.

وَسَنَذْكُرُ حَدِيْتَىٰ عَائِشَةَ وَابِيْ هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ، وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الدُّنْيَا فِي وَبَابِ فَضْلِ الْفُقَرَآءِ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

٠٢٠٠٠ : الن رضى الله حد بيان كرتے إلى كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربايا الله تعالى اس بدے على كر مد عوث مونا ہے جو كھانا كھا كر اس كى تعريف كرنا ہے يا بالى بى كر اس كى تعريف كرنا ہے واسلم) اور اس بال الله عليہ مائشہ اور ابو برية سے موى دو مديثيں (جس مي ہے) كه "الله عليہ مير بوكر كھانا فيس كھايا" اور "في صلى الله عليہ وسلم في ويا سے وي كيا" كو انشاء الله تعالى جم فعراء كى فعيلت كے باب ميں ذكر كريں ہے۔

### ٱلْفَصْلُ الثَّالِنيُ

١٠١٤ - (٤٣) عَنْ إِنِى اَيُّوب رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِي ﷺ، فقُرِّب طَعَامٌ، فَلَمْ اَرَ طَعَامًا كَانَ اَعْظَمُ بُرَكَةً مِنْهُ اَوَّلُ مَا اَكَلْنَا، وَلَا اَقَلِّ بَرَكَةً فِى آخِوهِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ حِيْنَ اَكُلْنَا، ثُمَّ قَعَدَ مَنْ اَكُلُ وَلُمْ يُسَمِّ اللهِ فَاكُلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ ». رَوَاهُ فِنى وشَرْحِ السُّنَّةِ ».
 الشَّيْطَانُ ». رَوَاهُ فِنى وشَرْحِ السُّنَّةِ ».

وو مرى فصل: ١٣٠٩: ابوايوب رضى الله عند بيان كرج بين كه بم رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ياس في

آپ کے مائے کھانا رکھا میا۔ جن نے کوئی ایسا کھانا دس دیکھا کہ جب ہم اے کھانے گے و شروع جن وہ سب سے نیادہ پرکت والا تھا۔ ہم نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! یہ کیا ہے؟ آپ نیادہ پرکت والا تھا۔ ہم نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! یہ کیا ہے؟ آپ نے وضاحت کی کہ جب ہم نے کھانا شروع کیا تہ ہم نے "ہم اللہ" پڑھ کر کھانا (شروع) کیا۔ اس کے بود کچھ لوگ ایسے شریک ہوگئے جنوں نے "ہم اللہ" نہ پڑھی تو ان کے مائد شیطان ہم کھانا کھانے لگا (شرح اسد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں مبداللہ بن اسعد راوی منام نیر ہے (النعنام العفر صفی ۱۹۰۰ الجرح و التعریل طلاہ معلی ۱۹۰۰ الآرج التعریل ملدہ ملی ۱۹۸۳ الآرج التعریل ملدہ ملی ۱۹۸۳ الآرج التعریل ملدہ ملدہ ۱۹۸۳ الآرج التعریل ملدہ ملدہ ۱۹۸۳ الآرج التعریل ملدہ ۱۹۸۳ الآرج التعریل ملدہ ۱۹۸۳ التعریل ملدہ ۱۹۸۳ التعریل ملدہ ۱۹۸۳ التعریل ملدہ ۱۹۸۳ التعریل ال

٢٠٢ - (٤٤) **وَهَنَ** عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَكَلُ اَحَدُكُمْ فَنَسِى اَنْ يَذْكُرَ اللهَ عَلَى طَعَامِهِ ؛ فَلْيَقُلُ : بِسْمِ اللهِ اَوْلَهُ وَآخِرَهُ . رَوَاهُ التَّرُمِذِيُّ ، وَأَبُوْ دَاوُدَ.

۱۳۲۹: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جب تم بی سے کوئی عص کھاتا کھانے لاور) وہ کھانا کھاتے وقت (شروع بین) "بہم اللہ" پڑمنی بحول جائے تو وہ مدبم اللہ اولہ وافوہ" کے کھات ادا کرے (12) ابوداؤد)

٤٢٠٣ ـ (٤٥) وَمَنْ أُمَيَّةَ بَنِ مَخْشِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَجُلُّ يَأْكُلُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى لَمْ يَبُقَ مِنْ طَعَامِهِ اللَّ لُقَمَةٌ، فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِيْهِ قَالَ: بِسَيم اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، فَسَمِّ حَتَّى لَمْ يَبُقَ مِنْ طَعَامِهِ اللَّ لُقَمَةٌ، فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِيْهِ قَالَ: بِسَيم اللهِ السَّقَاءَ مَا فِي فَضَمِحكَ النَّبِي يَقِيَّةُ ثُمَّ قَالَ: ومَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَلَمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ اسْتَقَاءَ مَا فِي بَطَيْهِ، رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤَد.

۳۲۰۳: امید بن معضی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک فض کھانا کھانے لگا اس نے «ہم الله" نہ پر می۔ جب اس کے کھانے سے صرف ایک لقمہ باتی رہ کیا اور اس نے لقمہ اپنے مند کی جانب اٹھایا تو اس نے «ہم الله اوله واقعه" پڑھا اس پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم بنس دید اور آپ نے فرایا 'شیطان اس فض کے ساتھ کھانا کھانا رہا۔ جب «ہم الله " پڑھی می تو شیطان کے بیٹ میں جو کچھ تھا اس نے اس کی تے کر دی۔ (ایوداؤد)

٤٢٠٤ ـ (٤٦) **وَعَنْ** اَبِي سَعِيْدِهُ الْخُدْرِيّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: «ٱلْحَمُـدُ لِلهِ الَّذِي ٱطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ»... رَوَاهُ التَّرْمِذِيْ، وَابُودُودَاوَدَ، وَابْنُ مَاجَةً. ۳۲۰۴: ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم کھانے سے فارخ ہوتے لو ہے ہوئے وارخ ہوتے اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارخ ہوتے لو ہو وا فرائے اللہ ملیان کیا (ترفری) ابوداؤد ابن ماجہ) وضاحت : اس مدیث کی سند ضعیف ہے اساعیل بن ریاح ادر ریاح رادی دونوں مجمول ہیں (میزان الاعتدال جلدا صفحہ ۲۲۸) ضعیف ابن ماجہ صفحہ ۲۲۸)

١٠٠٥ ـ (٤٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّآثِمِ الصَّابِرِ»... رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ .

۱۳۲۰۵ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اللہ کی نعتوں کو کھلنے والا اور شکر اوا کرنے والا اس مخص جیما ہے جو روزہ وار سے اور مبرکر دیا ہے (ترفری)

۲۰۲ ع - (٤٨) وَرَواهُ - ابْنُ مَاجَةً ، وَاللَّدَارَمِيُّ ، عَنُ سِنَانِ بْنِ سَنَّةً ، عَنُ إبِيهِ . ٢٠٠ ابنُ مَاجَةً ، وَاللَّدَارَمِيُّ ، عَنُ سِنَانِ بْنِ سَنَّةً ، عَنُ إبِيهِ . ٢٠٠٠ اور واري في منان بن سنے اس في النے والدے بيان كيا ہے۔

٢٠٧ هـ (٤٩) **وَعَنْ** آبِي آيَّوْبٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اَكَلَ اَوْ شَرِبَ قَالَ: «آلُحَمُدُ يللهِ الَّذِي اَطْعَمْ وَسَلَّى، وَسَوَّغَهُ هـ، وَجَعَلَ لَهُ مُخْرَجًا . . . رَوَاهُ اَبُوُ دَاوُدَ.

١٣٠٠: ابو ابوب رضى الله عند بيان كرتے بين كه جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كھانے پيغ سے (قامع او جاتے) تو يد وعا ما كلتے الله عند وغا الله ك كئے ہے جس نے (جميس) كھلايا بلايا اور اس كو (ملت سے) كزارا اور اس كے باہر جانے كا انتظام كيا" (ابوداؤد)

١٢٠٨ ـ (٥٠) وَعَنْ سَلْمَانَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَرَأْتُ فِي التَّوْرُاةِ اَنَّ بَرَىحَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ بَعْدَهُ، فَذَكَرُتُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَبَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبَلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ . رَوَاهُ الِتَرْمِذِي ، وَابُوْ دَاوْدَ.

٣٢٠٨: سلمان رضى الله عند بيان كرت بين بي في تورات بي يزها كه كعافي بي بركت كعاف ك بعد باقد منه وحد الله منه وحوف من يركت كعاف ك بعد باقد منه وحوف من بركت كعاف منه وحوف منه وحوف منه وحوف من بركت كعاف منه وحوف م

وضاحت : اس مديث كي سد ضيف ب (مكلوة علام الباني جلد م صفيه ١١١)

٤٢٠٩ ـ (٥١) **وَعَنِ** ابُنِ عَبَّاسٍ ، رَضِى اللهُ عَنَهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ، فَقُدِّمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ، فَقَالُوُا: أَلَّا نَاتِيكَ بِوُضُوءٍ؟ قَالَ: وإنَّمَا أُمِرُتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمُتُ إِلَى الصَّلَاةِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَآئِيُّ.

٤٢١٠ ـ (٥٢) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة .

MTI : این باجد نے اس طنعت کو ابو جریرہ رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے۔

۱۳۲۱: این مباس رض الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نی ملی الله علیہ وسلم کے ہاں "روید" کا بیالہ لایا کیا۔ آپ نے کم واکد اس کے کناروں سے کھائیں، ورمیان سے نہ کھائیں۔ اس لئے کہ ورمیان میں برکت ناول ہوتی ہے۔ (تریی این ماجہ واری) امام تری نے اس مدیث کو حسن میح قرار ویا ہے اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ، جب تم میں سے کوئی فض کھانا کھائے تو بیالے کے اور سے نہ کھائے بلکہ اس کے بیچ سے کھائے اس لئے کہ برکت کھائے کو رن ناول ہوتی ہے۔

وضاحت : موشت ك شورب من بحوك بوك رول ك كلول كو شيد كما جانا ب (المنور صلي ١١)

١٢١٢ ـ (٥٤) **وَمَنْ** عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا رُثِي رَسُولَ اللهِ ﷺ يَاكُلُ مُتَّكِئاً قَطُّ، وَلاَ يَطَا ُعَقِبَهُ رَجُلاَنِ . . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ.

۳۲۳ : حداللہ بن عمو رض اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم کو مجمی تھید لگا کر کھاتے ہوئے نہیں و يكما كيا نيز جب آپ طلح تو آپ كے بيكھے دو فخص نہيں ہوتے تنے (ايوداؤد)

٢١٣ ـ (٥٥) وَهَنَّ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْحَارِثِ بَنِ جَزُءٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَيِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِخُبُرُ وَلَحْم وُهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلْإَكُلَ وَأَكَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ فَصْلَى، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَلَمْ نَزِدُ عَلَى أَنُ مَسْحُنَا أَيُدِينَا بِالْحَصْبَاءِ... رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً.

۳۲۳ : مبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم مجد میں ہے۔ آپ کے پاس کوشت رول لائی گئی۔ آپ کے اس خاول فرمایا۔ ہم نے ہمی خاول کیا۔ بعد اذاں آپ کمڑے ہوئے آپ نے فماذ ادا کی۔ ہم نے ہمی آپ کے ساتھ فماذ ادا کی اور ہم نے اس سے زیادہ کچھ نہ کیا کہ ہم نے اپنے باتھ (دھونے کی بجائے) کاروں کے ساتھ صاف کے۔ (ابن باجہ)

وضاحدت : حرمله بن یجی اور این کسید دونول راویول یش کلام ب (میزان الاحتدال جلدا متحدیدم الآمدخ الکیر جلده متحدیده الجرح والتحدیل جلده متحدیده الجروجین جلدم متحده اکنعناء والمتروکین متحدیدم)

٤٢١٤ ـ (٥٦) **وَعَنُ** آبِي هُرَيُوةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَحْمِ، فَرُفِعَ اللهِ عَلَيْهِ بِلَحْمِ، فَرَفِعَ اللهِ عَلَيْهِ اللِّذَرَاءُ وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ، فَنهَسَ مِنْهَا.. رَوَاهُ النِّرُمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً.

۳۲۳: ابو ہریہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ دسلم کے پاس کوشت کی دستی لائی کئی اور آپ کو وستی کا کوشت پند تھا تو آپ نے وائوں کے ساتھ اس (دستی) سے کوشت کھایا (تذی این ماجہ)

٥٧١٥ ـ (٥٧) **وَمَنَ** عَـائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَـالَ رَسُّوُلُ اللهِ ﷺ: ولاَّ تَقَطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّلكِيْنِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ صُنْعِ الْاَعَاجِمِ ، وَانْهَسُّوهُ فَانِّهُ اَهْنَا ُوَامُرَاً». رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ، وَالْبَيْهَقِىُّ فِى وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ» وَقَالًا: لَيْسَ هُوَ بِالْقَوْيِّ .

٣١٥ : عائشہ رضى الله عنها بيان كرتى بين في صلى الله عليه وسلم في فرايا ، چمرى كے ساتھ كوشت كاث كرنه كھاؤ اس لي مسلك كه في اس كے كه في الله عنه عجميوں كا ہے بلكه كوشت كو دائوں كے ساتھ كاث كر كھاؤ اس طرح وہ زيادہ فو الكوار اور فود بعثم بوتا ہے۔ (ايوداؤد ، بيتى شعب الايمان) ان دونوں نے كما كه به حديث قوى فين ہے۔

وضاحت اس مدیث کی سد ضعیف ب رضیف ابوداود مغدسد)

وَمَعَهُ عَلِى "، وَلَنَا دَوَال مُعَلَّقَة أَمِ الْمُنْذِرِ، رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ عَلِى "، وَلَنَا دَوَال مُعَلَّقَة أَمِ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَاكُلُ وَعَلِي مَعَهُ يَأْكُلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَاكُلُ وَعَلِي مَعَهُ يَأْكُلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَهَا لَهُمُ سِلْقَا فَ وَشَعِيرًا ، وَسُولُ اللهِ ﷺ فَعَالَ النّبِي ﷺ وَبَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

۳۲۱ : ام المنذر رضى الله عنا بيان كرتى بين كه ميرے بال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لائ آپ ك ميره الله على الله على الله عليه وسلم قد النين كمانا شروع ميراه على تحصد بم في كي مجوروں كے فوشے لئكائ بوئ تنے رسول الله عليه وسلم في على الله عليه وسلم في على الله الله عليه وسلم في على الله الله عليه وسلم في عادى سے الله على الله الله على الله

النُّفَلُ . . . رَوَاهُ الِتُرْمِذِئُ ، وَالْبَيْهَةِئُ فِي «شُعَبِ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْجِبُهُ النُّفَلُ . . . رَوَاهُ الِتُرْمِذِئُ ، وَالْبَيْهَةِئُ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

عهه : الس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم کو کھرچن (ع و کی) ہند تھی (ترزی' مہلی شعب الایمان)

٢١٨ قَـ (٦٠) **وَعَنْ** نُبَيْشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مُنَّ اَكَلَّ فِى قَصْعَةٍ فَلَمِحسَهَا اسْتَغْفَرْتُ لَهُ الْقَصْعَةُ». رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَاليَّـرُمِـذِيَّ، وَإِبْنُ مَـاجَـةَ، وَالدَّارَمِيُّ. وَقَالَ الِتِّرْمِذِيُّ: لهٰذَا حَدِيْتُ غَرِيْبُ.

١٣٦٨: نبيف رض الله منا الله منل الله ملى الله عليه وسلم سے بيان كرتى بير كه آپ نے قوبايا جم عص في ١٣٦٨: نبيف سے الله عندت طلب كرتى ب (احر عندن ابن عليث سے (كمانا) كمايا اور اسے زبان كے ساتھ چات ليا تو پليث اس كے لئے مغزت طلب كرتى ب (احر عندن كو ارد وا ب-

وضاحت : به مدعد شیف ب اس ک مند علی معلی بن داشد دادی شیف ب. (شیف تفای مخده ۲۰ مفید این باید مغید) معیف این باید مغید این باید این باید مغید این باید این

؟ ٢١٩ - (٦١) وَعَنْ آبِي هُرَيُرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ بَاتَ وَفِي يَلِهِ غَمَرُ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَلَيْهُ عَمْرُ اللهِ عَلَيْهِ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهِ عَلَيْهِ عَمْرُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَمْرُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَمْرُ اللهِ عَمْرُ اللهُ عَلَيْهِ عَمْرُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَمْرُ اللهُ عَلَيْهُ عَمْرُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَالِمُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَا عَلِ

۱۳۲۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عد بیان کرتے ہیں وسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ، جس جنس نے رات اس مال جس گزاری کہ اس کے باتھ چکتا ہے والے نے اس نے ان کو صاف نیس کیا۔ اس دوران اسے کوئی تکلیف کیجی تر کھروہ خود کو عی طامت کرے (ترقری) ابوداؤد این باج)

٤٢٠ - (٦٢) وَعَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ آحَبُّ السَّطْعَامِ إلى

رَسُول الله ﷺ الثَّريُّدُ مِنَ النُّخُبُزِ، وَالنَّزِّيْدُ مِنَ الْحَيْسِ . . . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ.

۰۳۲۰ : این مماس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو تمام کھانوں سے زیادہ محبوب شورب ش دول مولی مولی را رید) اور مجور عیر اور محی سے تیار شدہ چوری (ازید) عمی- (ابوداؤد)

وضاحت: اس مديث كي مند على ايك راوي مجول ب (تنفيح الرواة جلد م ماي)

٢٢١ - (٦٣) وَعَنْ أَبِي أُسَيْدِ الْآنْصَارِيّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْد: «كُلُّوا الزُّيْتَ وَادُّهِنُوا بِهِ ؛ فَإِنْهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ»... رَوَاهُ الِتَّرْمِذِي، وَابْنُ مَاجَةً،

PYM : ابو اسید انساری رضی الله صد بیان کرتے میں رسول الله صلی الله علیه وسلم في قرابا على كماة اور اين جم ير نگاؤ كوتك ده مبارك درخت سے كلا ب (تدى انن اج وارى)

وضاحت : ي مديث عايت ورج معيف ب (معيف اين ماج علام الباني مغيف)

٢٢٢ - (٦٤) وَعَنْ أَمَّ هَانِ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: دَخَلَ عَلَى النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: وَآخِنَدَكِ شُنِي ٢٤٠ قُلْتُ: لاَ، إلاَّ حُبَرْ يَابِسُ وَخُلْ أَنْ فَقَالَ: وَهَانِ، مَا أَفْقَرَ يَيْتُ مِنْ أَدُم فِيهِ خَلُّهُ. رَوَاهُ البِّرُمِذِيُّ، وَقَالَ: لِهٰذَا جَدِينَ خُسُنٌ غَرِيْبٌ.

٢٢٢٠: ام باني رضى الله عنها بيان كرتي بين كه ميرك بان في صلى الله عليه وسلم تشريف لاك آب ي في دريافت كا حمارك إلى بحد كمات كے لئے ہے؟ من في كما نيس إبال محرسوكى رونى اور سرك ہے۔ آپ فرايا او او محمر مالن سے خالی نمیں مجس میں مرکہ ہے۔ (تذی) اہام تذی نے اس مدیث کو حسن خریب قرار رہا ہے۔

٤٢٢٣ - (٦٥) وَعَنْ يُوسُفَ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَن سَلام رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: رَايْتُ النَّبِي عِ أَخَذَ كِسُرَةً مِنْ خُبُرِ الشِّعِيرِ، فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمُزُةٌ، فَقَالَ: وهٰذِهِ أَدَامُ هٰذِهِ، وَآكِلَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٩٧٣ : يوسف بن عبدالله بن عوام رضى الله عنه بيان كرت بي جل على الله عليه وسلم كو ديكما الب ي جو کی معلیٰ کا محوا پڑا اس پر ایک مجور رکمی اور فرایا اس کا ب سالن ہے (چنافچہ) آپ نے عاول فرایا۔ (ایوداؤد) وضاحت : اس مديث كي مند على يزيد بن الواميد رادى مجول ب- (تنفيح الرواة جلد م موام، ضعيف الودادد متحه ۲۷)

٤٢٢٤ - (٦٦) وَهُنَّ سَعْدٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرِضَتُ مَرُضًا أَتَانِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي ، فَوَضَعَ يَلَهُ بَيْنَ ثَدِينَ حَتَّى وَجَدُتُ بَرْدَهَا عَلَى فَوَادِي ، وَقَالَ: وإنَّكَ رَجُلُ مُفَوُّودُنِ اتُتِ الْحَارِثُ بْنَ كَلَدَةَ آخَا ثَقِيهُ فَإِنَّهُ رَجُلُ يَتَطَبُّ، فَلْيَأْخُذُ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجُوَةِ الْمَدْيَنةِ، فَلْيَجَاهُنُ \_ بِنَوَاهُنَّ، ثُمَّ لَيَلُدُكَ \_ بِهِنَّ ، رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤَدَ.

مرد من الله منه بیان کرتے ہیں میں بیار ہو گیا تو ہی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیار ہو کے لئے میرے پاس تشریف لائے آپ نے اپنا ہاتھ میرے بیٹے پر رکھا ہیں نے اپ دل میں (آپ ک) ہاتھ کی الحدث محسوس ک۔
آپ نے قربایا ، تم اختلاج قلب کے مریض ہو۔ تم مارٹ بن کلدہ ثقفی کے پاس جاؤ ، وہ فض فن طب سے واقف ہے ،
وہ مدند کی سات جھو مجوریں لے کر انہیں تمطیوں سمیت باریک کرے پھروہ انہیں تیرے منہ کے کتارے سے تیرے رمانی میں ان کو اٹار دے۔ (ابوداؤد)

وضاحت ، اس مدیث کی سد ضعیف ب (ضعیف ابوداود صفحه ۳۸۳)

2772 ـ (77) وَمَنْ عَـائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِى ﷺ كَانَ يَـاكُلُ الْبِيطِيْخَ بِالرُّطَبِ. رَوَاهُ الِتَزْمِذِيُّ . وَزَادَ آبُو دَاوَدَ: وَيَقُولُ: هِيُكُسَرُ حَرُّ لهٰذَا بِبَرُدِ لهٰذَا، وَبَرُدُ لهٰذَا بِحَرِّ لهٰذَاه. وَقَالَ الِتَزْمِذِيُّ : لهٰذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ غَرِيْبُ.

ماکشہ رضی اللہ منہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو سمجور کے ساتھ ملا کر کھایا کرتے ہے۔ (ترفری) ابوداؤد عیں اضافہ ہے آپ نے فرایا اس کی گری اس کی فسندک سے کم ہو جائے گی اور اس کی فسندک اس کی گری ہے ترار دیا ہے۔ امام ترزی نے اس مدعث کو حسن غریب قرار دیا ہے۔ وضاحت ، ابوداؤد کی روایت کی شد ضعیف ہے (ضعیف ابوداؤد صفح ماے)

٢٢٦ ـ (٦٨) **وَصَ** اَنْسِ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتِى النَّبِيُّ ﷺ بِتَمَرِ عِتْيَقٍ، فَجَعَلَ يُفَيِّشُهُ وَيُخْرُجُ السُّوْسَ مِنْهُ ... رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤَدَ.

۱۳۲۷ : الس رضی الله منه بیان کرتے ہیں ' رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس پرانی مجوری لائی ممتی - آپ ان سے وطوع دُموع کر کیڑے تھے (ابوداؤد)

٢٢٧ \_ (٦٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إُتِى النَّبِيُّ ﷺ بِجُبْنَةٍ فِى تَبُوكَ ..... فَذَعَا بِالسِّرِكِيْن، فَسَنِّى وَقَطَعَ. رَوَاهُ اَبُوُدَاؤَدَ.

۳۲۲ : این عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس "تبوک" یس پیر کا محلاا لایا ممیا آپ من چمری طلب کی اور "بسم الله" راے کا الاواؤد)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں ایراہیم ملالی رادی توی نہیں ہے (میزان الاعتدال جلدا ملحاہ)

٤٢٢٨ ـ (٧٠) وَمَنْ سَلْمَانَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ السَّمْنِ وَالْجُبُنِ وَالْفِرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْجَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فَي كِتَابِهِ، وَالْجَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فَي كِتَابِهِ، وَاللّهُ اللهُ وَمَا عَنْهُ مَا حَرَّمَ اللهُ فَي اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَا عَالِمُ عَلَى اللهُ عَالِمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

۳۲۲۸: سلمان رضی اللہ خد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تھی پیراور ریکے ہوئے چوے کے استعال کے بارے میں وریافت کیا گیا۔ آپ نے جواب رہا' وہ چیزیں طال ہیں جن کو اللہ نے اپنی کتاب میں طال قرار رہا ہے اور جن چیزوں سے خاموشی افتیار کی قرار رہا ہے اور جن چیزوں سے خاموشی افتیار کی ہے وہ معاف ہیں۔ (ابن باجہ " ترزی) الم ترزی نے اس مدے کو غریب قرار رہا ہے۔ سمجے یہ ہے کہ یہ مدے موقوف ہے۔

وضاحت: اس مدعث کی سند عل سیف بن بارون برجی راوی معیف ہے (میران الاحدال جلدا مخد٢٥٨)

٢٢٩ عَنْدِى خُبُزَةً بَيْضَآءَ سَمُرَآءَ مُلَبَّقةً بِسَمَنِ وَلَبَنِ، فَقَامَ رَجُلُّ مِنَ الْقَوْمِ فَاتَّخَلَمُ، فَجَاءَ بِهِ، اَنْ عِنْدِى خُبُزَةً بَيْضَآءَ سَمُرَآءَ مُلَبَّقةً بِسَمَنِ وَلَبَنِ، فَقَامَ رَجُلُّ مِنَ الْقَوْمِ فَاتَّخَلَمُ، فَجَاءَ بِهِ، فَقَالَ: وَفِي آيِّ شَيْقِ مِكَانَ لَهُذَا؟، \_ قَالَ: وَفِي آيِّ شَيْقِ مِكَانَ لَهُذَا؟، \_ قَالَ: وَفِي عُكَةً ضَبِّ \_ قَالَ: وَارْفَعُهُ، وَوَاهُ أَبُودَاؤُدَ، وَابُنُ مَا جَةً. وَقَالَ آبُودُ وَقَدَ: لَهُذَا حَدِيْكُ مُنْكَرُ؟

۱۳۲۹: این عررضی الله منما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا علی جاہتا ہوں کہ جھے سفید گذم کی مدفق میں میں الله علی میں اور دودہ سے گوندہ کر تیار کی گئی ہو۔ (آپ کی بید آرزو سن کی قوم علی سے آیک سحالی کمڑا ہوا ، وہ اسے تیار کر کے لے آیا۔ آپ نے دریافت کیا سمی کس برتن علی تھا؟ اس نے بیایا دیکوہ "کے چڑے کی کی علی تھا۔ آپ نے حکم دیا اس اٹھا لو۔ (ابوداؤد ابن باجہ) ابوداؤد نے اس صدے کو منکر قرار دیا ہے۔

وضاحت : اس مدے کی مند میں ایوب بن واکل رادی ضیف اور مجول ہے (بیزان الاحترال جلدا صفی ۲۹۵۰ منعف ایرواز و منوبال منوبالمنوبال منوبالمنوبال منوبالمنوبال منوبالمنوبال منوبالمنوبال منوبالمنوبالمنوبالمنوبال منوبالمنوبالمنوبالمنوبالمنوبالمنوبالمنوبالمنوبالمنوبالمنوبالمنوبالمنوبالمنوبالمن

اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ مَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ اَكُـلِ النُّومِ اللهِ مَطْبُونَعَا مَدَ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ ، وَاَبُودَاؤَدَ.

۳۲۳۰: على رضى الله عند بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيا لسن كمانے سے منع كيا البتہ يكا الم

٤٢٣١ - (٧٣) وَعَنْ إِن زِيَادٍ، قَالَ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا عَنِ الْبَصْلِ.
 فَقَالَتُ: إِنَّ آخِرَ طَعَامٍ أَكُلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعَامٌ فِيهِ بَصَلٌ . . رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ.

۱۳۲۳ : ابر زیاد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنما سے بیاز کے بارے میں دریافت کیا گیا ' انہوں نے جواب دیا کہ آخری کھانا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ' اس میں بیاز تھا۔ (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند بیل بتید بن ولید رادی پر کلام ہے (الجرح والتویل جلدی مقد ۱۳۵۰) تنفیب الکمال جلدی صفحہ ۱۹۲۲ میزان الاحتدال جلدا صفحہ ۱۳۳۰ تقریب ا تبذیب جلدا مفحہ ۱۳۵۰)

٢٣٢ - (٧٤) وَهَنِ ابْنَىٰ بُسْرِ السُّلَمِيَّيْنِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالاً: دَخَلَ عَلَيْنَا رَصُى اللهُ عَنْهُمَا، قَالاً: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَدَّمُنَا زُبُدًا وَتَمَرًا، وَكَانَ يُجِبُّ الزُّبُدُ وَالتَّمْرَ. رَوَاهُ ٱبُوْدَاؤَدَ.

۱۳۲۳ : بُرك وو ملكى بينے رضى الله عنما بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم جارے بال تشريف الميت بم ف (آپ كى خدمت بىر) كھن اور كمجوريں بيش كيس- آپ كھن اور كمجوروں كو پند فراتے تھے (ابوداؤد)

وَالْوَدْرِ، فَخَبَطْتُ بِيدِى فِى نَوَاحِيْهَا، وَآكِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، فَقَبَضَ بِيدِهِ وَالْوَدْرِ، فَخَبَطْتُ بِيدِى فِى نَوَاحِيْهَا، وَآكَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، فَقَبَضَ بِيدِهِ البُسْرِى عَلَى يَدِى الكُمْنَى. ثُمَّ قَالَ: وَيَا عِكْرَاشُ! كُلُ مِنْ مَوْضِع وَاحِدٍ؛ فَإِنَّهُ طَعَامُ وَاحِدُهُ فَالَّهُ وَاحِدُهُ فَالَّ وَيَا عِكْرَاشُ! كُلُ مِنْ مَوْضِع وَاحِدٍ؛ فَإِنَّهُ طَعَامُ وَاحِدُهُ فَا اللَّهُ مِنْ مَنْ بَيْنِ يَدِى الكَمْنَ وَجَالَتُ يَدُ وَاحِدُهُ وَاحِدُهُ وَالْمَانُ وَاللَّهُ وَمَعَلَى وَاللَّهُ عَيْرُ لَوْنِ وَاحِدٍهِ وَاللَّهُ عَيْرُ لَوْنِ وَاحِدٍهِ وَمُسَعَ فَبَلَلَ كَفَيْهِ وَجُهَةً وَذِرَاعَيْهِ وَرَاسَةً، وَقَالَ: وَيَا عِكْرَاشُ! هَذَا اللَّوْضُوهُ مِمَّا غَيْرَتِ النَّالُهُ. وَوَاهُ التَرْمِذِي وَجُهَةً وَذِرَاعَيْهِ وَرَاسَةً، وَقَالَ: وَيَا عِكْرَاشُ! هَذَا الْوُصُوهُ مِمَّا غَيْرَتِ النَّالُهُ. وَوَاهُ التَرْمِذِي الْحَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَجُهَةً وَذِرَاعَيْهِ وَرَاسَةً، وَقَالَ: وَيَا عِكْرَاشُ! هَذَا الْوُصُوهُ مِمَّا غَيْرَتِ النَّالُهُ. وَمُسَعَ فَبَلَلَ كَفَيْهِ وَجُهَةً وَذِرَاعَيْهِ وَرَاسَةً، وَقَالَ: وَيَا عِكْرَاشُ! هَذَا الْوُصُوهُ مِمَّا غَيْرَتِ النَّالُهُ. وَوَاهُ التَرْمِذِيُ الْمُعَامُ

ساہ ، یکراش بن فرقیب رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں ' ہارے پاں ایک بیا بیالہ لایا گیا جس بھی کیر مقدار بھی رہے اور کوشت کا قید تھا ' بھی اس میں اوھر اوھر ہاتھ مار رہا تھا ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے سے کھا دہ تھے۔ آپ نے اپنے ہاکیں ہاتھ کی اور اور فرایا ' اے تحراش! ایک جگہ سے کھا ' کیوں کہ کھانا ایک بی ہے۔ اس کے بعد ہارے پاس ایک تھال لایا گیا جس میں مختلف حم کی مجودیں تھیں میں اپنے سامنے سے کھا رہا تھا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہارے کی این مال میں محوم رہا تھا ' آپ نے آواز وی ' اے تحراش! جہاں سے تھا تھا ہے کھا۔ کو تھد یہ ایک طرح کا جمیں ہے اس کے بعد (ہارے سامنے) پانی لایا محما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دونوں ہتھایوں کی تری کو اپنے چرے ' کلا کیاں اور مربر پھیرا اور فرایا ' اے

عراش! یہ وضو وہ ہے جو الگ سے تیار کوہ چزوں کے کھانے کے بعد کیا جا تا ہے۔ (ترزی)

وضاحت : یہ مدے ضیف ہے اس کی سند ہی طاء بن فسل رادی ضیف ہے۔ (میزان الاعتدال جلد ۳ صفحت ابن اجد صفحت اسلام الاعتدال جلد ۳ مفید ۱۳۳۰ ضعیف ابن اجد صفحت اسلام

٤٣٣٤ ـ (٧٦) وَمَنُ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَخَذَ الْهُمُ اللهِ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَخَذَ الْهُمُ الْوَعْكُ الْوَعْكُ وَكَانَ يَقُولُ: وإِنَّهُ لَيُرْتُو — فُؤَادَ الْجَرْئِنِ، وَيَشُرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيْمِ — كَمَا تَسْرُو إِحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ بِاللَّهَ عَنْ وَجُهِهَا». رَوَاهُ السَّرِيْنِ، وَيَسُرُو عَنْ فَجُهِهَا». رَوَاهُ السَّرِيْنِ، وَيَسُرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيْمِ — كَمَا تَسْرُو إِحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ بِاللَّهَ عَنْ وَجُهِهَا». رَوَاهُ السَّرِيْدِينُ عَسَنُ صَحِيْحٍ.

۳۲۳۳: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گمروالوں کو بخار ہو جایا تو آپ کے خوالی گو بخار ہو جایا تو آپ کے خوالی گو بخار ہو جایا تو آپ کے خوالی گونٹ مگونٹ میں۔ آپ کے فوالی کو حریہ فمکین (فنص) کے دل کو تقویت دیتا ہے اور ہار کے دل سے ظل کو فتم کرتا ہے۔ جیسے تم بیں سے کوئی مورت پائی کے ساتھ اپنے چرے کے میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ (تذی) اہام تذی سے اس مدیث کو حسن صحیح قرار دیا۔ وضاحت ، اس مدیث کی سر ضعیف ہے (ضعیف ترزی صفید)

وَكُونُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ هُرَيْرَةً، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالْمَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَفِيْهَا شِفَاءٌ مِّنَ السَّبِمِ، وَالْكَمَاةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَآءٌ لِلْعَيْنِ. رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ.

۳۲۳۵: ابو بریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا " اَجُونَه" محور جنت سے ب اس کے استعال سے زہر دور ہو جاتا ہے اور " کھھمبی" مَنْ (وسلویٰ) سے ہے اور اس کا پانی آگھ کو شفا بھا ہے ( تندی)

#### ُ دُرِّهِ وَ سَدِّهِ الْفُصِّلُ الثَّلْثُ

٢٣٦ عـ (٧٨) هَنِي اللَّهُ يُرَوَ بَنِ شُعْبَةَ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : ضِفْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَمْ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَآمَرَ بِجَنْبِ فَشُوىَ ، ثُمَّ اَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يُحَرُّ لِى بِهَا مِنْهُ ، فَجَاءَ بِلاَلَّ يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلاَةِ ، فَالْقَى الشَّفْرَةَ ، فَقَالَ : وَمَا لَهُ تَوِبَتُ يَدَاهُ ؟ ، قَالَ : وَكَانَ شَارِبُهُ وَفَاءً ... فَقَالَ لِى : واقَصَّهُ عَلى سِوَالِهِ ؟ ـ أَوْ ـ قُصَّهُ عَلى سِوَالِهِ ، . . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ .

تیری فصل: ۱۳۲۳: مغیو بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بی ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ممان فقا۔ آپ نے وسی کوشت کے بارے بی تھم دیا (کہ اے بحونا جائے) اے بحونا کیا۔ بعد ازاں آپ نے چمری لی۔ (آپ) جمعے اس چمری کے ساتھ اس سے کاٹ کاٹ کر دے رہے تھے کہ بلال آپ کو نماز کی

اطلاع دینے آیا۔ آپ نے چمری رکھ دی اور قربایا اسے کیا ہے؟ اس کے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو جا کیں۔ مغیرا کے لیوں او لیوں (موقچوں) کے بال بڑے تھے۔ (مغیرا کتے ہیں کہ) آپ نے جھ سے کما میں مواک رکھ کر تیرے بال کاٹ دول یا لو خود مواک رکھ کر اپنے بال کاٹ لے گا؟ (ترزی)

وضاحت : بلال ہے آپ نے فرایا' اے کیا ہے؟ اس سے مقدود یہ تھاکہ نماز کا وقت خاصا فراخ ہے' اتی جلدی کی کیا ضرورت ہے۔ معلوم ہوا کہ کی ضرورت کے بیش نظر نماز بی آخیر کرنا ورست ہے نیز چمری کے ساتھ محوشت کاٹ کر کھانا بھی ورست ہے (واللہ اعلم)

وَاللّٰهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ مَنْ مُلَوْ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النّبِي اللهُ عَلَمْ مَا اللّٰهِ اللهُ عَلَمْ اللّٰهِ اللهُ عَلَمْ اللّٰهِ اللهُ عَلَمْ اللهِ اللهُ عَلَمْ اللّٰهُ اللهِ اللهُ عَلَمْ اللهِ اللهُ عَلَمْ اللهِ اللهُ عَلَمْ اللهِ اللهُ عَلَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٣٣٣٤ عنوف رضى الله عند بيان كرتے بي كه جب بهى بم رسول الله صلى الله عليه وسلم كى معيت بي كى كمالے كى جبلى بن حاضر بوتے لو (اس وقت تك) جب كك كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كھالے بي اپنا با ته نه أوالت بي محال بر دعو تھے۔ ايك نويوى ألى محوس بو دبا تھا كہ است وحكيلا جا دبا ہے۔ وہ كھالے بي (اپنا) باته والله على قر رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه اس كه باتھ كو كہ باته كو كہ لا اس كى بعد ايك جنگى آيا بي صوس بو دبا تھاكہ است وحكيلا جا دبا ہے۔ آپ لے اس كا باته بي بكر لا اور قربا في شيطان اس كى بعد ايك جنگى آيا بي صوس بو دبا تھاكہ است وحكيلا جا دبا ہے۔ آپ لے اس كا باته بي بي كر لا اور قربا في شيطان اس كو طال كروان ہے ، جس پر سبم الله "نه برحى جاسكہ شيطان اس نويوى كو لا باكہ اس كے ورب ہا تھا كہ اس كے ورب ہا تھا تھا كہ اس كے ورب ہا تھا كہ اس كے ورب ہا تھا كہ اس كے ورب ہا تھا تھى ہا تھ كے ساتھ ہے۔ اس كا باتھ تھام لا۔ بحراس جنگل كو لايا كيا گا اس كے ورب ہا تھا تھا كہ اس كے ورب ہاتھ بے ساتھ ہے۔ اس كا باتھ تھام لا۔ بحراس جنگل كو لايا كيا گا اس كے ورب ہاتھ بے ساتھ ہے۔ ايك دوارت بي بي اضافہ ہے كہ بعد اذاں آپ كے ساتھ ہے۔ ايك دوارت بي بي اضافہ ہے كہ بعد اذاں آپ كے ساتھ ہے۔ ايك دوارت بي بي اضافہ ہے كہ بعد اذاں آپ كے ساتھ ہے۔ ايك دوارت بي بي اضافہ ہے كہ بعد اذاں آپ كے ساتھ ہے۔ ايك دوارت بي بي اضافہ ہے كہ بعد اذاں آپ كے ساتھ ہے۔ ايك دوارت بي بي اضافہ ہے كہ بعد اذاں آپ كے ساتھ ہے۔ ايك دوارت بي بي اضافہ ہے كہ بعد اذاں آپ كے ساتھ ہے۔ ايك دوارت بي بي اضافہ ہے كہ بعد اذاں آپ كے ساتھ ہے۔ ايك دوارت بي بي اضافہ ہے كہ بعد اذاں آپ كے ساتھ ہے۔ ايك دوارت بي بي اس كالے ميں ورب كے الله ميك الله بي الله بي ميك والله كے۔

٤٢٣٨ - (٨٠) وَهَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اَرَادَ اَنَّ يَشْتَرِى عُلَامًا. فَالْقَى بَيْنَ يَدَيْهِ تَمَرًّا فَاكَلَ الْغُلَامُ، فَاكْثَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّ كَثْرَةَ الْآكُلِ شُوْمٌ وَامْرَ بَرَدْمٍ، رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِي وشُعَبِ الْإِيْمَانِ».

٣٣٣٨: عائشہ رضى الله عنما بيان كرتى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايك غلام خريد في الراده كيا- آپ في درس درسى الله عنه وسلم في الله عليه وسلم في خورس كما كي راس بر) في الله عليه كاس كم ساتھ كمجورس كما كي راس بر) رسول الله عليه وسلم في فرياي بلائبه زياده كمانا نموست ب- چر آپ في اس (غلام) كو واپس كرا كم الله ورسى الديان)

وضاحت : اس مدعث كي سند معلوم ديس بو سكي (تنقيع الرواة جلد المخيس)

٤٢٣٩ ـ (٨١) وَعَنْ آنَسِ بِّنِ مَالِكٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَسَيِّدُ إِدَامِكُمُ الْمِلْحُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً.

۱۳۳۹: الس بن مالک رضی الله عنما بیان کرتے میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، تمارے سالنوں کا مروار نمک ہے (ابن ماجہ)

وضاحت : یہ مدے ضعف ہے۔ اس کی سند میں میٹی بن ابی میٹی خیاط رادی متردک ہے (بیران الاحدال بلد مقرب ابن اجد مقدد ۲۲) معنف ابن اجد مقدد ۲۲۰

وَ ٤٢٤ ـ (٨٢) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَاِذَا وُضِعُ الطَّعَامُ فَاخْلَعُوْا نِعَالَكُمُ ؟ فَإِنَّهُ أَرُوحُ لِا قَدَامِكُمُ ،

۳۲۳۰: الس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم نے فرایا ' جب کھانا رکھا جائے آو تم اسے عرب ا جوتے اگار دو کیوں کہ جوتے اگارنے سے تمارے پائی کو راحت پہنچ کی (داری)

٢٤١ عَنُهُمَا: أَنَّهَا كَانَتُ إِنْتِ آبِي بَكْرٍ، رَضِى اللهُ عَنُهُمَا: أَنَّهَا كَانَتُ إِذَا أَتِيَتُ بِشَوِيَدِ آمَرَتُ بِهِ فَعُطِّى، حَتَى تَذْهَبْ فَوْرَةُ دُخَانِهِ، وَتَقُولُ: إِنِّى سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وهُو أَعْظَمُ لِلْبُرَكَةِ ﴾ . . . رَوَاهُمَا الدَّارَمِيُّ .

٣٢٣١ : اساء بنت ابو كررض الله عنها بيان كرتى بين كه بهب ان كے پاس "ثريد" لايا جا ؟ تو مه اس كے بارے على حكم ديتي وكد اس وحانب ديا جائى اور مه عنه بيان اور مه بيان كيا كرتى تحس كه عين الله عليه وسلم سے سا۔ آپ نے فرمایا ، بحاب الله سے بركت عين اضافہ بو كا ہے۔ (دوارى)

وضاحت : اس مدیث کی سند بی قروین عبدالرعان معافری راوی محر الحدیث ب (الجرح والتعدیل جلد) مخداد) میزان الاحدال جلد مغداد) میزان الاحدال جلد مغداد)

٢٤٢ ـ (٨٤) وَعَنْ نُبَيْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ومَنُ أَكَلَ فِي

قِصْعَةٍ ثُمَّ لَحَسَهَا، تَقُولُ لَهُ القَصْعَةُ: أَعْتَقَكَ اللهُ مِنَ النَّادِكَمَا أَعْتَقْتَنَى مِنَ الشَّيْطَانِ . . . رَوَاهُ وَنَهُنَّ فَيَ الشَّيْطَانِ . . . رَوَاهُ وَنَهُنَّ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ . . . رَوَاهُ وَاللَّهُ مِنْ السَّيْطَانِ . . . رَوَاهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّمْ مِنْ الللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُو

۱۳۲۳ : نبیف رض الله حد بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، جو محض پلیث علی کھائے پراے چارا ی چات لے لو پلیٹ اس کے حق عیں یہ وعاکرتی ہے کہ اللہ تھے دونے سے چیزائے جیسا کہ تو نے مجھے شیفان سے چیزایا (دائن)

## بَابُ الصِّيافَةِ (مهمان نوازي كابيان)

#### .د. . و درت . الفصل الأول

٤٢٤٣ ـ (١) عَنْ إَبِى هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصُمُتُ. وَفِي رَوَايَةٍ: بَدُلَ «الْجَارِ: وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلُ رَحِمَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

پہلی قصل : ۱۳۳۳ : ابو جرید رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جو محض اللہ اور آ فرت کے دن پر ایمان رکھتا اور آ فرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور جو محض اللہ اور آ فرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی یات کے بعد ہوئی رہے اور جو محض اللہ اور آ فرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی یات کے یا خاموش رہے اور ایک روایت میں بروی کی سجائے ہے ہے کہ جو محض اللہ اور آ فرت پر ایمان رکھتا ہے وہ صلہ رحمی کرے (مخاری مسلم)

٤٢٤٤ ـ (٢) وَعَنُ أَبِى شُرَيْحِ اللَّكَعْبِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَالْبَوْمِ اللهِ عَلَيْهُ مَ اللهِ عَلَيْهُ مَ ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ۖ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ، فَمَا بَعُدَ ذُلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ ۚ وَلاَ يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَثُوِى عِنْدَهُ — حَتَى يُحَرِّجَهُ . . . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . صَدَقَةٌ أَوْلاَ يَجِلُ لَهُ أَنْ يَثُوِى عِنْدَهُ — حَتَى يُحَرِّجَهُ . . . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

٣٢٢٣: ايو شرك كعبى رضى الله عند بيان كرتے بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرايا ، جو فض الله اور افرت كرت كرت كرت كرت أيك دات فوب اجتمام كرك اور ممان كو مرت كرت أيك دان ايك رات فوب اجتمام كرك اور ممان فوازى تين دان تك به اس كے بعد صدقد ب اور اس كے لئے جائز نميں كه وہ اس كے بال متيم رہے يمال كك كه اللہ على ميں وال دے (منارى مسلم)

٢٢٤٥ ـ (٣) وَعَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِر، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنُولُ بِقَوْمٍ فَامَرُوا لَكُمُ بِمَا يَنْبَغِيُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مُنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ اللَّهُ مِنْ الللْهُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ الللْهُ اللْمُنْ اللْهُ اللْمُنْ الللْهُ اللْمُنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ الللْهُ اللْهُ مُنْ اللْمُوالِمُ الللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُ الللّهُ الللْمُنَا ال

۳۲۳۵: حقب بن عامر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جی نے رسول الله صلی الله طب وسلم کی خدمت جی موض کیا 'آپ میں بعج ہیں جو ہماری ممان نوازی نہیں کرتے 'آپ کا کیا تھم ہے؟ آپ میں بعج ہیں جو ہماری ممان نوازی کا مناسب اہتمام کریں تو تم اسے آپ نے ممان نوازی کا مناسب اہتمام کریں تو تم اسے تعول کمد اگر وہ مناسب اہتمام نہ کریں تو ان سے ممان نوازی کا مناسب من وصول کر سکتے ہو (بخاری مسلم)

آوُ لَيُلَةً، فَإِذَا هُو بِالَّيْ بَكُرُ وَعُمَرَ فَقَالَ: وَمَا اَخْرَجُكُمُ مِنْ بُنُوْتِكُمَا هٰ بِهِ السَّاعَةِ ؟ ، قَالاً: الْبَوْعُ. فَإِذَا هُو بِالَّيْ بَكُر وَعُمَرَ فَقَالَ: وَمَا اَخْرَجُكُمُ مِنْ بُنُوْتِكُمَا هٰ بِهِ السَّاعَةِ ؟ ، قَالاً: الْبَحُوعُ. قَالَ: وَوَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِى بِيدِهِ لَا خُرَجَنِى الَّذِي اَخْرَجَكُمَا ، قُومُوا ، فَقَامُوا مَعَهُ ، فَآتَى رَجُلا مِنَ الْاَنْصَادِ ، فَإِذَا هُو لَيْسَ فِى بَيْتِهِ ، فَلَمَّا رَاتُهُ الْمَوْاةُ قَالَتُ : مَرْحَبا وَاهَلا . فَقَالَ لَهَا رَجُلا مِنَ الْاَنْصَادِ ، فَإِذَا هُو لَيْسَ فِى بَيْتِهِ ، فَلَمَّا رَاتُهُ الْمَوْاةُ قَالَتَ : مَرْحَبا وَاهُلًا لَهَا لَهُ اللّهِ عَلَيْدُ : وَالْمَارِي وَمُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَصَاحِبَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : الْحَمَدُ لِلهِ ، مَا أَحَدُ وَالْمَوْمَ اكْرَمَ اَضَيَافًا مِنِي فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَصَاحِبَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : الْحَمَدُ لِلهِ ، مَا أَحَدُ وَالْمَوْمَ اكْرَمَ اَصَيَافًا مِنِي فَقَالَ نَهُ وَالْمَالِقُ وَمِنْ ذَلِكَ الْمِدَى مَا أَحَدُ وَالْمَالَ فَا مَنْ مَنْ مُنْ اللّهُ وَمُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَصَاحِبَيْهِ ، فَقَالَ : وَكُلُوامِنَ الشَّاقِ وَمِنْ ذَلِكَ الْمُدَى مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَالْمَالَ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الل

وَذُكِرَ حَلِدَيْثُ أَبِي مَسْعُودٍ: كَانَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي (بَابِ الْوَلِيمَةِ».

۳۲۲۲ : ابو بررہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں ایک دن یا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم (گرے) باہر تشریف لائے تو آپ کی طاقت ابو بر اور عرا ہوئی آپ نے (ان ہے) دریافت کیا اس وقت تم کیوں گروں سے لکے بوج ان دونوں نے جواب دیا بھوک کی دجہ ہے! آپ نے فرایا اس زات کی ضم! جس کے باتھ جس میری جان ہے بھے بھی اس چر نالا ہے۔ (آپ نے فرایا) جلس! چنانچہ وہ آپ کے ساتھ دوانہ ہوئے آپ ایک افساری کے بال کے دہ گھر یہ نہ تھا۔ جب اس کی یوی نے آپ کو دیکھا تو اس نے کہا انہ کا تشریف لانا مبارک ہے۔ آئمی افوق کمر یہ نہ تھا۔ جب اس کی یوی نے آپ کو دیکھا تو اس نے کہا انہ کا تشریف لانا مبارک ہے۔ آئمی افوق کمر یہ تھا۔ بال اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا افلال هی کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا وہ ہمارے کے بیشا بائی لینے کیا ہے اس وقت انساری بھی آئیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے کہا اللہ کا شکر ہے کہ آج ممانوں کی خوص بھی جو سے نیادہ عرب اللہ دس سے دریافت کیا اور ان کے پاس مجور کے درفت کی ایک شاخ لایا جس جس بھی کی حمد حم کی مجوریں تھی۔ اس نے عرض کیا اور ان کے پاس مجور کے درفت کی ایک شاخ لایا جس جس بھی کی حمد حم کی مجوریں تھی۔ اس نے عرض کیا آب ادیس عاول فرائی اور اس کی ایک شاخ لایا جس جس بھی کی عمد حم کی مجوریں تھی۔ اس نے عرض کیا آب ادیس عاول فرائیں اور اس کی ایک شاخ لایا جس جس بھی کی عمد حم کی مجوریں تھی۔ اس نے عرض کیا آب انہ بیس عاول فرائیں اور اس

(انساری) نے چری (باتھ میں) لی تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معورہ دیا کہ دودھ والا جانور نہ ذیج کرتا۔
اس نے ان کیلئے کمی نیک کی۔ آپ نے اور آپ کے دونوں ساتھیوں نے کمی کا گوشت اور کجوریں تاول کیں اور پائی
یا۔ جب مہ (اچی طرح) کھا لی کر سیر ہو گئے تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو یکڑ اور مواکو (افاطب کرتے ہوئے)
فرایا اس ذات کی ضم! جس کی باتھ میں میری جان ہے تم سے قیامت کے دن ان فرتوں کے بارے میں سوال ہوگا تم
موک کموں سے لکھ شے۔ واپس لوشنے سے پہلے حمیس یہ نوشیں نعیب ہوئی۔ (مسلم) اور ابومسوو سے موی مدے
جس میں ایک انساری کا تذکرہ ہے۔ واپس کے باب میں بیان ہو چکی ہے۔

#### المقصل التانئ القصل التانئ

٢٤٧ - (٥) عَنِي الْمِفْدَامِ بُنِ مَعْدِى كَرَبَ، رَضِى اللهُ عَنُهُ، سَمِعَ النَّبِي ﷺ يَقُولُ: وَأَيْمَا مُسُلِمٍ ضَافَ قَوْمًا -، فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحُرُومًا؛ كَانَ حَقَّا عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ نَصْرُهُ حَتَّى يَأْخُذَ لَهُ بَقَرَاهُ مِنْ مَالِهِ وَزَرْعِهِ ، رَوَاهُ الدَّارَمِى وَابُودَاوُدٌ.

وُفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ: ﴿ وَأَيْمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقُرُّوْهُ ، كَانَ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ - بِمِثْلِ قِرَاهُ » .

دوسری فصل: ۱۳۲۳: مقدام بن معلیکوب رضی الله عند نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے شا آپ نے فرایا ، جو مسلمان کی قوم کا ممان بنا اور وہ ممان موان نوازی سے محروم رہا تو ہر مسلمان کی فرض ہے کہ اس کی عدد کرے یہاں تک کہ ممان کو اس کی فیانت کے بقرر میزبان کے مال اور اس کی کین سے وصول کر کے دسے۔ (داری ایوداؤد)

اور اس کی ایک روایت میں ہے جو مخص کمی قوم کا ممان بنا انہوں نے اس کی ممان بواؤی نیس کی و اس کو حق پہنیا ہے۔ کہ وہ ممان نوازی کے بندر ان سے وصول کرے۔

٤٢٤٨ ـ (٦) **وَعَنْ** اَبِى الْاَحُوْصِ الجُشْدِيِّ، عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ: قُلُتُ: يَارَسُوُلَ اللهِ! اَرَايَتَ اِنْ مَرَرُتُ بِرَجُل فَلَمْ يَقِرْنِيُ وَلَمْ يُضِفْنِى ثُمَّ مَرَّ بِى بَعْدَ ذَٰلِكَ، اَاقَرِيْهِ اَمْ اَجُزِيْهِ؟ — قَالَ: «بَلُ اَقْرِهِ»... رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ.

٣٢٣٨ : ايوالاحوص جشمى اپ والد سے بيان كرنا ہے اس نے بيان كياكہ على نے (آپ كى خدمت على) عرض كيا اس الله الله على مان قوادى شد كرے۔ كيا اس الله كر رسول! آپ مجھے بتاكيں اگر على كى خض كے پاس سے گزروں اور وہ ميرى ممان قوادى شدكرے۔ پر اس كے بعد اس كا كزرنا ميرے پاس سے ہو جائے قركيا على اس كى ممان قوادى كول يا اس جيسا سلوك كول؟ آپ نے بواب ويا ميس! تم اس كى ممان قوادى كو (ترقى)

٤٢٤٩ - (٧) وَهُ أَنَس - أَوْغَيْرِم - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اِسْتَأَذَنَ عَلَى سَعْدِ بْن عُبَادَةً، فَقَالَ: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَلَمْ يُسْمِعِ النَّبِيِّ. ﷺ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَلَمْ يُسْمِعِ النَّبِيِّ. ﷺ حَتَّى سَلَمَ ثَلاثًا، وَرَدَّ عَلَيْهِ سَعْدُ ثَلاثًا، وَلَمْ يُسْمِعْهُ، فَرَجَعِ النَّبِي ﷺ، فَاتَبِعَهُ سَعْدٌ ثُلاثًا، وَلَمْ يُسْمِعْهُ، فَرَجَعِ النَّبِي ﷺ، فَاتَبِعَهُ سَعْدٌ ثُلاثًا، وَلَمْ يُسْمِعْهُ وَرَحْمَةُ اللهِ إِبَابِي آنَتُ وَأُمِّى، مَا سَلَمْتَ تَسْلِيمَةُ الآهِى بِاذَنِي : وَلَقَدُ رَدَدْتُ سَعْدٌ ثُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهِ إِبَالِي آنَ اسْتَكِثرَ مِنْ سَلاَمِكَ وَمِنَ البُرَكَةِ، ثُمَّ دَخَلُوا البَيْتَ، فَقَرَّبَ لَهُ عَلَيْكُمُ وَلَمْ السَّيْعَةُ الْا بَرَكَةِ ، ثُمَّ دَخَلُوا البَيْتَ، فَقَرَّبَ لَهُ وَيَنِي اللهِ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «اَكُلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ، وَصَلَّتَ عَلَيْكُمُ الْصَائِمُ وَلَهُ فِي «شَرْحِ السَّنَةِ».

سعد الله ملی اللہ عنہ ہے یا کی دو سرے مخص ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن مجاوہ ہے اندر آنے کی اجازت طلب کی اور کما "السلام علیم ورحت اللہ" معد نے (بواب ویت ہوئے) کما "وعلیم السلام ورحت اللہ ویرکاء" لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (یہ الفاظ) نہ سائے لیمی بلند آواز ہے جواب نہ ویا یمال کہ کہ آپ نے تین بار سلام کما اور سعد نے تین بار آپ کو جواب ویا کین آپ کو نہ سایا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والیں لوث گئے تو سعد آپ کے بیچے گئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! میرے مال باپ آپ پر قربان ہول۔ آپ کے جائی ہول۔ آپ کے سلام کا جواب ویتا رہا۔ البت میں نے آپ کو بول۔ آپ کے سلام کا جواب ویتا رہا۔ البت میں نے آپ کو نہیں سنایا۔ میں پند کر آ تھا کہ میں آپ کے سلام و یکت کو زیادہ سے ذیادہ حاصل کروں بعد ازاں آپ (بحد صحابہ نمیں سنایا۔ میں پند کر آ تھا کہ میں آپ کے سلام و یکت کو زیادہ سے ذیادہ حاصل کروں بعد ازاں آپ (بحد صحابہ کے) سعد کے گھر میں واخل ہوگ اور سعد نے آپ کی خدمت میں " مند" چین کیا جے نی نوال فرایا۔ جب کی صدحت میں " مند" چین کیا جے نی ناول فرایا۔ جب کیا سعد کے گھر میں واخل ہوگ اور سعد نے آپ کی خدمت میں " مند" چین کیا جو نی اور فرشتے تمہارے میں میں استخفار کریں اور روزے وار تمارے پاس روزہ افطار کریں (شرح السنہ)

وَمَثَلُ الْإِيْمَانِ كَمَثُلِ الْفَرَسِ فِي آخِيَّتِهِ يَجُولُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى آخِيَّةٍ ﴿ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِ يَسُهُو ثُمَّ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ يَسُهُو ثُمَّ وَمَثَلُ الْإِيْمَانِ كَمَثُلِ الْفَوْمِنِ يَسُهُو ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى آخِيَّةٍ ﴿ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسُهُو ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيْمَانِ ؟ فَاطْعِمُوا طَعَامَكُمُ الْآثَقِيَاءَ، وَأُولُوا مَعْرُوفَكُمُ المُؤْمِنِيْنَ ». رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي الْمُؤْمِنِيْنَ ».

۱۳۲۵: ابوسعید رضی اللہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کپ نے فرمایا ایماندار ہی اور ایمان کی مثال اس محورے جیسی ہے جو کھوٹے کی ساتھ بندھا ہوا ہے وہ اچھلتا کودیا ہے لیکن اپنے کھوٹے کی طرف می واپس آیا ہے۔ اس طرح ایمان دار ہیمی بمول جاتا ہے چرایمان کی جانب واپس آیا ہے۔ پس تم اپنا کھاتا پر ہیزگار لوگوں کو کھلاؤ اور ایماندار لوگوں سے بملائی کرد۔ (بیمی شعب الایمان ابو قیم نی الحلیہ)

وضاحت : اس مدیث کی سد عن ابوسلیمان لیٹی رادی مجمول ہے۔ (تنقیع الرواة جلد م مخدما)

201 - (٩) عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُسُرٍ، رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ فَصَعَةً، يَحْمِلُهَا ٱرْبَعَةُ رِجَالٍ، يُقَالُ لَهَا: الْغَرَّاءُ، فَلَمَّا اضْحَوُا وَسَجَدُوا الضَّخى، أَتِى بِتِلْكَ الْفَصْعَةِ وَقَدُ ثَرَّدَ فِيْهَا، فَالْتَقُوا عَلَيْهَا، فَلَمَّا كَثَرُوا، جَثَارَسُولُ اللهِ ﷺ. فَقَالَ آعْرَابِيُّ : مَا خَذِهِ الْجَلْسَةُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ : «إِنَّ اللهَ جَعَلَنَى عَبُدًا كَرِيمًا، وَلَمْ يَجْعَلِنَى جَبُارًا عَنِيدًا» ثُمَّ قَالَ : «كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا، وَدَعَوًا ذِرُوتَهَا - يُبَارَكَ فِيهَا». رَوَاهُ ٱبُودَاوَدَ.

٣٢٥١: حبدالله بن بررض الله عند بيان كرتے بين كه في صلى الله عليه وسلم كا ايك بياله تها جي چار فض الفات حيد اس كا نام «فراء» تها جب محابة چاشت ك لفل اوا كرتے تو اس لایا جا اس مين «ثريد» بنا بوا بو آ تھا۔ تمام محابة اس ك كرد جمع بو جاتے۔ جب (افراد) زياده بوتے تو رسول الله صلى الله عليه وسلم محمنوں ك بل بيشت ايك (بدوى) نے آپ سے وريافت كيا بير كيسى بينفك ہے؟ في صلى الله عليه وسلم في جواب ويا بلاشه الله في قواضع كرنے والا بنده بنايا ہے اور جمعے حكيم مرس نيس بنايا۔ اس كے بعد آپ نے تم واكد اس (بيالے) ك كادول سے كھائيں اور اس كے درميان كوند تجييرس اس ميں بركت بوگ (ابوداؤد)

٢٥٢ - (١٠) **وَعَنُ** وَحُشِيٌّ بُنِ حَرْبٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ جَلِيَّهِ: اَنُ اَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَاكُلُ وَلَا نَشْبَعُ. قَالَ: وَفَلَعَلَّكُمْ تَفَيْرِقُونَ؟، — قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: وَفَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيْهِ». رَوَاهُ آبُودَاؤَدَ

۳۲۵۲: وحثی بن حرب این والد سے وہ این واوا سے بیان کرتے ہیں' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سحابہ کرام نے ورش کیا' اے اللہ کے رسول! ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سر نہیں ہوتے۔ آپ نے قربایا' شاکد تم الگ الگ کھاتے ہو؟ انہوں نے اثبات میں جواب وہا۔ آپ نے قربایا' تم اجتامی شکل میں کھانا کھایا کو اور (کھانا شروع کرتے وقت) اللہ اللہ " پڑھا کو۔ اس سے تمارے لئے برکت ہوگ۔

وضاحت : اس مدیث کی سند میں دحتی ما بعی "لین الحدیث" ب (تنقیع الرواة جلد مسلم مسلم ٢٠١١)

#### َدِّدُ وَ سَّرِهِ الْفُصِّلُ الثَّلْثُ

العلم المعين ال

النَّعِيْمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَاخَذَ عُمَرُ الْعِلْقِ فَضَرَبَ بِهِ الْاَرْضَ حَتَىٰ تَنَاثَرَ الْبُسُرَ قِبَلَ رَسُول ِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَمَسُؤُولُونَ عَنْ لِهٰذَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: وَنَعَمَ، الآ مِنْ ثَلَاثِ: خِرُقَةٍ لَفَ بِهَا الرَّجُلُ عَوْرَتَهُ ...، أَوْ كِسْرَةٍ سَدَّ جَاجُوْعَتُهُ، أَوْ حُجُرٍ يَتَدَخُّلُ فِيهِ مِنَ الْخَرِّ وَالْقَرِّمُ .. رُواهُ أَحُدُ، وَالْبَيْهُمِيُّ فِي وَشَعَبِ الْإِنْجَانِ، مُرْسَلًا.

تیمری فصل: ۱۳۵۳: ابو عمیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم رات کے وقت محر بیر تشریف لائے۔ آپ میرے ہاں سے گذرے 'آپ نے جھے بلایا۔ بیس آپ کی خدمت بیس کیجے گیا۔ اس کے بعد آپ بیل سے گذرے 'ان کو بلایا وہ آپ کی خدمت بیں حاضر ہو گئے۔ آپ بیل جے کرریں کھا۔ اس کے مجودوں ایک افسادی کے باغ بیں وافل ہوئے۔ آپ نے باغ کے مالک سے کما کہ بمیں کچی کی مجودیں کھا۔ اس لے مجودوں کا خوشہ لاکر آپ کی خدمت بیں چی کر دوا چنانچہ آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے کے مجودیں تاول کیں۔ اس کے بعد آپ نے فیڈا پانی طلب کیا اور اسے نوش فرایا اور واضح کیا کہ قیامت کے دوز ہم سے نوشوں کے بارے بیل سوال ہوگا رادی نے کما کہ مرش نے رہو نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! ہم سے قیامت کے دوز اس کے بارے بیل اللہ علی اللہ علی طرف بحر مرش نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! ہم سے قیامت کے دوز اس کے بارے بیل سوال ہو گا؟ آپ نے فرایا' ضرور ہوگا۔ البتہ تین چزوں کے بارے بیل سوال فیس ہوگا۔ وہ کپڑا جس کے ماقد انسان مردی سے بچاؤ کیلئے واطل ہوا (احم ' بہتی شعب الایمان)

وضاحت : اس مدے بی داہانہ زندگی بر کرنے کی ترفیب دی گئی ہے ادر آگر "جمر" پڑھا جائے لینی حرف "ماو" پہلے ہو تو اس کا معنی جمونیوی ہے اور آگر حرف "جیم" پہلے ہو تو طاسہ طبیعی کی وضاحت کے مطابق جنگل جانوروں کا بل لینی نمایت تک و تاریک مسکن مراد ہے (تنظیع الرواة جلد مسفول الله )

٤٢٥٤ - (١٢) وَعَنِي ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عُنَهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإذًا وُضِعَتِ الْمَائِسَةُ فَلاَ يَقُومُ رَجُلُ حَتَى تُرْفَعُ الْمَائِسَةُ، وَلاَ يُرْفَعُ يَلَهُ وَإِنْ شَبِيعَ حَتَى يَفُرُغَ الْمَائِسَةُ، وَلاَ يُرْفَعُ يَلَهُ وَإِنْ شَبِيعَ حَتَى يَفُرُغَ الْقَامُمُ ...، وَلَيُعْذِرُ فَإِنَّ ذَٰلِكَ يَخْجِلُ جَلِيْسُهُ، فَيَقْبِضُ يَلَهُ، وَعَسَى اَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الطَّلْعَامِ حَاجَةً . رَوَاهُ ابُنُ هَاجَةَ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ».

۳۲۵۳: این محررض الله منما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا جب وستر خوان بچھا دیا جائے اور جب تک وستر خوان الله علی الل

كى الجمى ضرورت مو (اين ماجه عيمتى شعب الايمان)

وضاحت : یه مدیث غایت درجه شعیف ب اس کی شد می مبدالاعلی بن اعین راوی ضعیف اور محرالحدیث ب (میزان الاحتدال جلد مفره ۵۲۹) ضعیف این باجه مفره ۲۸۳)

٤٢٥٥ ـ (١٣) وَهَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ كَانَ آخِرَهُمْ آكُلًا. رَوَاهُ البُيْهَةِيُّ فِي وَشُعَبِ الْإِيمَانِ، مُرْسَلًا.

٣٢٥٥: جعفرين محمد اسن والدس يان كرتے بين اس في بيان كياكہ جب رسول الله صلى الله عليه وسلم لوگوں كم ساتھ كھاتے و سلم لوگوں كے ساتھ كھاتے و آپ سب سے آخر تك كھاتے رہے۔ (يہتی شعب الايمان)

وضاحت : یہ مدیث مرسل ہے نیز سد کا مال معلوم نیں نیز جعفرے مراد جعفر مادق بن محمد ہاقربن ملی ذین العابدین ہے۔ (میزان الاعتدال جلدا صلحہ ۱۳۳۳)

٢٥٦ - (١٤) وَعَنُ اَسْهَاءَ بِنْتِ يَزِيد، رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: أَتَى النَّبِي ﷺ بِطَعَامٍ فَعَرَضَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: لاَ نَشْتَهِيّهِ. قَالَ: ولاَ تَجْتَمِعُنَ جُوعًا وَكَذِبًا، . . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً .

۳۲۵۹: اساء بنت بزید رض الله عنما بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت جی کھانا پیش کیا گیا۔ آپ نے ہمارے سامنے کھانا رکھ دیا۔ ہم نے عرض کیا کہ ہمیں (کھانے کی) جاہت نہیں ہے۔ آپ نے فرایا ، جموت اور بموک کو جمع نہ کرد (ابن ماجہ)

وضاحت : یه مدیث حن درجه ک ب (میم این اجه مغه ۲۳۰)

٤٢٥٧ ــ (١٥) وَهَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ · قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وكُلُوْا جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرُّقُواْ، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً.

۳۲۵٪: حمرتن خطاب رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا کی اجماعی شکل میں کھا کیں ا کھائیں کالگ الگ نہ کھائیں اس لئے کہ برکت جماحت کے ساتھ ہے (این باجہ)

وضاحت : اس مدیث کی سند عایت درجه ضعیف ب سند چی حمرو بن دینار دادی ضعیف ب (الجرح و التحدیل جلدا صفیه ۱۹ منعیف ابن ماجه صفیه ۲۹۱۱) البته پسلا جمله عابت ب (امادیث محید ۲۹۹۱)

السُّنَّةِ أَنْ يَخُرُّجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيُفِهِ إلى بَابِ الدُّارِهِ . . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً . اللهِ ﷺ : ومِنَّ السُّنَّةِ أَنْ يَخُرُّجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيُفِهِ إلى بَابِ الدُّارِهِ . . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً .

۳۲۵۸: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'یہ ہمی سنت ہے کہ میران' ممان کے ساتھ گھرے وروازے تک جائے (این ماجہ)

وضاحت : اس مديث كي سند من على بن عود قرقي رادى متروك الحديث ب (ميزان الاعتدال جلد م مفرس)

٤٢٥٩ ـ (١٧) وَرَوَاهُ النِّهَةِيُّ فِي دَشُعَبِ الْإِيمَانِ، عَنْهُ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ وَقَالَ: فِيُ اِسْنَادِهِ ضُعْفُ.

۳۲۵۹: امام بیعی نے اس مدیث کو شعب الایمان می ابو ہررہ اور عباس سے روایت کیا اور بیان کیا ہے کہ اس کی سند میں ضعف ہے۔

• ٢٦٠ - (١٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالْخَيْرُ اللهُ عَبْرُهِ . . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً .

۱۳۹۹: این عماس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا مجمی بھٹی عیزی ہے اون کی کوہان کی طرف جاتی ہے اس سے زیادہ تیزی سے خیروبرکت اس محمر میں واغل ہوتی ہے جمال کھانا کھالیا جاتا ہے (این اجہ)

وضاحت : بر مدیث شعیف ہے' اس کی سند میں جارہ بن مغلس اور مبدالرحمان بن شش راوی شعیف ہیں۔ (میزان الاعدال جلدا مخدے۲-۱ شعیف ابن ماجدا ۲۵ انتقلیق الرفیب جلد ۳ صفحہ۳۳۳)

# بَابُ فِی مَتٰی یَکُون الْمُرَّءُ مُضْطَرُّا لَتَحِلَّ لَهُ الْمَیْتَةُ الْمَیْتَةُ (اضطراری حالت میں حرام چیزکے کھانے کی اجازت کابیان) الفَصُلُ النَّانَةُ اللَّانَةُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُوالِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ال

١٣٦١ - (١) عَنِ الْفُجَيِّجِ الْعَامِرِيُّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّهُ آتَى النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَقَالَ مَا يَجِلُّ لَنَا مِنَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّهُ آتَى النَّبِيُّ فَقَالَ مَا يَجِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْنَةِ؟ قَالَ: هِمَا طَعَامُكُمُ؟، قُلْنَا: نَغْتَبِقُ وَنَصْطَبِحُ. قَالَ اَبُونُعَيْمُ: فَسُرَّةُ لِى عُقْبَةُ: قَلَحُ عُلَيْهِ الْعَالَ مِنْهِ الْمُعَلِّمُ الْمَيْنَةُ عَلَى هٰذِهِ الْحَالِ \_\_\_\_ غُدُوةً، وَقَدْحُ عَيْدُةً عَلَى هٰذِهِ الْحَالِ \_\_\_\_ رَوَاهُ اَبُودَاؤَدَ.

دو مری فصل: ۳۳۱: مجمع عامری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی الله طید وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے دریافت کیا ، تارات کیا ہوا اس نے دریافت کیا ، تارات کیا ہماری خوراک کیا ہوا اس نے دریافت کیا ، تارات کیا ہماری خوراک کیا ہے؟ ہم نے بیان کیا کہ صبح و شام (ایک ایک پیالہ) وودھ پنتے ہیں ابو قیم (روای) نے بیان کیا کہ عقبہ نے جھے ہا سکی دضافت کرتے ہوئے کہا ایک پیالہ صبح ایک پیالہ شام۔ آپ نے فرایا ، میرے والدکی هم! یہ تو بموک ہے۔ چنانچہ کی دضافت کرتے ہوئے مروار کو طال قرار دیا (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدے کی سند میں عقبہ بن وهب راوی مقبول ہے جکہ وهب بن عقبہ راوی مستور ہے اور بی صلی اللہ علیہ وسلم کا والد کی حم اٹھانا نمی سے پہلے ہے یا حسب عادت حم اٹھائی یا جلدی میں زبان سے لکل حمی (میزان الاعتدال جلد مسفد ۸۷) تعقیم الرواة جلد مسفد ۱۲۵ شعیف الوواؤد مسفد ۱۲۵)

٢٦٢٢ - (٢) وَهَنُ آبِى وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ، آنَ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَكُونُ بِارَضِ فَتُصِيبُنَا بِهَا الْمَخْمَصَةُ ...، فَمَتَى يَحِلُ لَنَا الْمَيْنَةُ؟ قَالَ: ومَا لَمْ تَصُطِبِحُوْا اَوْمَغُتَبِقُوْا اَوْ تَخْتَفِئُوْا ... بِهَا بَقُلاً، فَشَانَكُمُ بِهَاء مَعْنَاهُ: إِذَا لَمْ تَجِدُوا صَبُوحًا اَوْ غَبُوقًا وَلَمْ تَجِدُوا بَقْلَةً مَا كُلُونَهَا حَلْتُ لَكُمُ الْمُيْنَةُ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

۳۳۳: ایر واقعلیتی بیان کرتے ہیں کہ ایک فض نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! ہم ایک مرزمن میں ہوتے ہیں جمال ہمیں بموک ستاتی ہے او ہمارے لئے مردار گوشت کب طال ہوگا؟ آپ نے قربایا بب تک تم مج و شام ددھ کا بیالہ میں بنتے یا حمیں ساگ پات کھانے کو میں ساتا قو (اس دقت) تم مردار گوشت کھا سکتے ہو۔ اس سے مقدود یہ بیالہ میسرنہ آئے اور ساگ پات بھی کھانے کیلئے نہ لے قر تمارے لئے مردار طال ہے۔ (داری)

وضاحت : مردار کا کوشت ای قدر جائز ہے جس کے کھانے ہے جم و روح کا رشت قائم رہے۔ پید بحر کر کھنا جائز نہیں (دائلہ اعلم)

## بَابُ الْأَشُرِيَةِ (مشروبات كيينے كي آداب)

#### ا الفَصْلُ الْأُولُ

الشَّرَابِ ثَلَاثًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَزَادَ مُسْلِمٌ فِى دِوَايَةٍ وَيَقُولُ: ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَنَفُّسُ فِى الشَّرَابِ ثَلَاثًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَزَادَ مُسْلِمٌ فِى دِوَايَةٍ وَيَقُولُ: ﴿ إِنَّهُ أَرْوَى وَابْرَا ۗ وَامْرَا ۗ .

يهلى فصل: سههه: الس رضى الله عند بيان كرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم (كوتى مشروب) پيت موت عن بار سالس ليست تن اعارى مسلم)

اور مسلم کی ایک روایت میں اضافہ ہے' آپ فرائے تھے کہ اس طرح زیادہ سرالی حاصل ہوتی ہے' محت میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمنم کا فعل قوی ہوتا ہے۔

الله عَنْهُمَا، قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَبَّاسٍ ، رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنِ الشَّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ . . مُتَفَّىُ عَلَيْهِ .

۱۳۹۳: این عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مشکیدوں کے منہ سے پائی ہے ہے مع فرایا (بخاری مسلم)

وضاحت : مفكوے ك مدے بانى بينے ب دوك بيں يہ حكت بك كميں ناكمانى طور كوئى مودى يا معز يزمند ميں واطل مو جانے كا اعرف مو يا ب جبك كلے برتن يا باتھ سے پينے بيں يہ بات نميں موتى مرجز صاف و شفاف نظر آتى ب (واللہ اعلم)

٣٦٥٥ ـ (٣) وَهَنْ آبِيُ سَعِيُدٍ اللَّحُلَّرِيِّ، رَضِيَ اللهُ عَنَهُ، قَالَ: نَهِي رَسُولُ اللهِ عَنْ إِخْتِنَاثِ الْاَسْقِيَةِ زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَاخْتِنَاثُهَا: أَنْ يُقْلَبَ رِأْسُهَا ثُمَّ يُشُرَبَ مِنْهُ. مُتَّغَنَّ عَلَيْهِ.

۳۲۵: ابوسعید خدری رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکودے کے مند کو موثر کر ہائی چنے سے مند کو موثر کر ہائی ہے سے مند کو اللہ کر اس سے بیا جائے (بخاری مسلم)

اللَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ نَهِى أَنْ يَشَرَبَ اللهُ عَنَّهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشُرَبَ الرَّجُلُ وَمَّا رَوَاهُ مُشَلِّهُ ۱۳۲۸: الس رضی الله عند نی ملی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں کپ نے منع کیا کہ کوئی مختص کمڑے ہو پائی ہے (مسلم)

وضاحت : ید نی تندیس ب- کرے ہو کر پانی نیس بینا چاہیے لین کرے ہو کر پینے کا جواز ب (واللہ اعلم)

اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَمْرَيْزَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَشْرِبَنَّ اَحَدُّ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِىَ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَقِىءَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۲۹۱: ابو ہریرہ رضی اللہ حد بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا عم میں سے کوئی فیض کمڑے ہو کر پانی نہ چیئے عمر من میں سے جو فیض بمول کر کمڑے ہو کر پانی نی لے تو وہ قے کرے (مسلم) وضاحت : اس مدیث کی سند میں ممرین عمرہ راوی ضعیف ہے (میزان الاجتدال جلد س مورد ۲۵۵)

٤٢٦٨ - (٦) وَهَنِ ابْنِ غَبَّاسٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِي ﷺ بِدَلُومِنَ مَاهِ زَمْزَمَ ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

۳۲۸: این عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آب زم کا دول پیش کیا۔ آپ نے کمڑے ہو کر پانی بیا (بخاری مسلم)

وضاحت : مودی سی که آب دم دم کرے مو کر بیا جائے بیٹ کر بھی بیا جا سکتا ہے (واللہ اعلم)

٤٢٦٩ - (٧) **وَعَنَ** عَلِي ، رَضِيَ اللهُ عَنُهُ ؛ أَنَّهُ صَلَّى الظَّهْرَثُمُ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحْبَةِ الْكُوْفَةِ ، حَتَّى حَضَرَتَ صَلَاةً الْعَصْرِ ، ثُمَّ أَتِى بِمَاءٍ ، فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ ، وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجُلَيْهِ — ، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضَلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ أَنَامَسًا يَكُرَهُونَ الشَّرُبَ قَائِمًا ، وَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ صَنَعَ مِثَلَ مَا صَنَعْتُ . رَوَاهُ الْبُخَارِئُ .

۱۳۲۹: علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ظمری نماز اوا کی بعدازاں لوگوں کی ضروروں اکو حل کرنے) کے لئے کوف کے کھلے میدان میں تشریف فرا ہو گئے۔ یماں تک کہ عمری نماز کا وقت ہو گیا بعد ازاں (علی اسکے پاس پانی الایا گیا' انہوں نے اسے بیا اور اپنے چرے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو وحویا۔ راوی نے ذکر کیا کہ (ای طرح) مراور وونوں پاؤں کو بھی دحویا۔ بعدازاں آپ نے کرئے ہو کر باتی ماندہ پانی بیا۔ بعدازاں فرمایا' کچھ لوگ کرئے ہو کر باتی ماندہ پانی بیا۔ بعدازاں فرمایا' کچھ لوگ کرئے ہو کر بانی بینی کو کردہ جانتے ہیں جبکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے (بالک) اس طرح کیا جیسا کہ میں نے کیا (بخاری)

٢٧٠ - (٨) وَعَنُ جَابِرِ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلِ مِّنَ الْاَنْصَادِ، وَمَعَهُ صَاحِبُ لَهُ، فَسَلَّمَ فَرَدَّ الرَّجُلُ وَهُو يُحَوِّلُ الْمَاهَ فِي حَائِطٍ، فَقَالُ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَالًا النَّبِيُّ ﷺ: وإِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنِّ، فَانْطَلَقَ إِلَى الْعَرِيشِ فَاسَكَبَ فِي شَنَّةٍ وَالاَّكُرَعُنَا؟ وَ فَقَالَ: عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنِّ، فَانْطَلَقَ إِلَى الْعَرِيشِ فَسَكَبَ فِي شَنَّةٍ وَلَا كَرَعُنَا؟ وَ فَقَالَ: عِنْدِي مَاءٌ بَاتُ فِي شَنِّ، فَانْطَلَقَ إِلَى الْعَرِيشِ فَسَكَبَ فِي شَنِهُ عَلَيْهُ مِنْ دَاجِنٍ ، فَشَرِبَ النَّبِيُ ﷺ ثُمَّ أَعَادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ . ، فَشَرِبَ النَّبِيُ ﷺ ثُمَّ أَعَادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ . ، فَشَرِبَ النَّبِيُ عَلَيْهُ مُعَلِّ مُعَادًا وَمُعَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ . ، فَشَرِبَ النَّيْنُ عَلَيْهُ مُعَلَّ مَعَادًا وَمُوالُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ . ، فَشَرِبَ النَّيْنُ عَلَيْهُ مُعَلِّ مَعَادًا وَالْمُ الْمُعَلِيقِ مَا مُعَلِي عَلَيْهُ مُ مَا عَلَيْهُ مِنْ دَاجِنٍ . ، فَشَرِبَ النَّيْنُ عَلَيْهُ مُعَلِي مُ اللَّهُ مُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِيقِ مُعَالًا مُعَلَى الْمُعَلِيقُ اللَّهُ مُعَالَى الْمُعَالِقُ مَا مُعَالَ النَّيْنَ عَلَيْهُ مُعَلَى مُعَلَى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِي عَلَى مُعَامِلُ الْمُعَلِيقُ مُعَلِي مُعَلِيقًا لَقَ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَالِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَى الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعِلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ الْمُعِلِيق

مات : جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری کے ہاں گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایک صحابی بھی شا۔ آپ نے مالا ملیم "کما" اس محض نے (آپ کے سلام کا) جواب روا جبکہ وہ باغ میں پائی رکا آپ محابی بھی شا۔ آپ نے والسلام علیم "کما" اس محض نے (آپ کے سلام کا) جواب روا جبکہ وہ باغ میں بہ (آ تو اس کے سل رات کا پائی پرانے مشکونے میں سب (آ جم بی لینے ہیں) ورنہ ہم منہ لگا کر پائی بی لیں گے۔ اس نے جواب روا میرے ہاں پرانے مشکونے میں رات کا (رکھا ہوا) پائی ہو وہ چپر کی جانب چل روا اور اس نے بیائے میں پائی ڈالا بجراس میں کھرلے کمری کا ودوم دوا (چانی کبی صلی الله علیہ وسلم نے بیا بجراس نے اور پائی اور ودوم ڈالا تو اس محض نے بیا جو آپ کے ساتھ تھا (بخاری) وضاحت : آپ کو رات کا باس پائی بہت محبوب تھا (واللہ اعلم)

٤٧٧١ ـ (٩) وَعَنُ إُمِّ سَلَمَةَ ، رَضِى اللهُ عَنُهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «الَّذِي يَشُرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرِّجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَجَهَنَّمَ » . مُثَّفَقَ عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسَلِمٍ : «إِنَّ الَّذِي يَاكُلُ وَيَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَةِ وَالذَّهَبِ» .

ا ١٣٣٥: ام سلمه رضى الله عنها بيان كرتى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا ، جو محض جاندى كى برتن بلى پتيا ب وه اپني بيد بين ووزخ كى آك واخل كرتا ب ( بخارى ، مسلم ) اور مسلم كى روايت بل ب كه جو محض جاندى اور سونے كى برتوں بين كھاتا پتيا ب (وه اپني بيت بين ووزخ كى آك واش كرتا ہے)

٢٧٧٦ - (١٠) وَهَنْ حُذَيْفَةَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ولاَ تَلْبَسُوا اللَّحَرِيْرَ وَلاَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ولاَ تَلْبَسُوا اللَّحَرِيْرَ وَلاَ اللَّهِ يَبَاخَ، وَلاَ تَلْمُوا فِى اللَّهُمْ فِى اللَّهُمْ فِى اللَّهُمْ فِى اللَّهُمْ فِى اللَّهُمْ فِى الْآخِرَةِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٢٥٢ : مذيف رضى الله عنه بيان كرت بين كه بين في رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سا آپ في فرماياً ، باريك مونا (كسى هنم كا بعى) ريشم نه پينو اور سونے جاندى كى برسول بين نه بيد اور نه ان كى بلينوں بين كھاؤ- بيد وريس ونيا بين ان كيلئے بين اور آخرت بين تمارے لئے بين (بخارى مسلم)

وصاحت: ریم پننا عورتوں کے لئے جائز ہے ایک دوسری مدیث میں اس کی وضاحت ہے۔

٢٧٣ - (١١) **وَعَنُ** أَنَسٍ ، رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: حُلِبَتُ لِـرَسُولِ اللهِ ﷺ شَاةٌ مَنَاهُ، وَاللهِ عَلَيْتُ لِـرَسُولُ اللهِ ﷺ اَلْقَدَحَ، دَاجِن، وَشِيْبَ — لَبَنُهَا بِمَاءٍ مِنَ الْبِشُرِ اللَّيْ فَيْ دَادِ آنَسٍ ، فَاعُطِى رَسُولُ اللهِ ﷺ اَلْقَدَحَ، فَشَربَ وَعَلَى يَسَادِهِ اَبُو بَكُرٍ، وَعَنَّ يَمِينِهِ آعَرَائِيٌّ، فَقَالَ عُمَرُ: اعْطِ آبَا بَكُرٍ يَا رَسُولَ اللهِ! فَشَربَ وَعَلَى يَسَادِهِ اَبُو بَكُرٍ، وَعَنَّ يَمِينِهِ آعَرَائِيٌّ، فَقَالَ عُمَرُ: اعْطِ آبَا بَكُرٍ يَا رَسُولَ اللهِ! فَا عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ

۳۲۷۳: انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک محمط کمری کا ووج وہا کیا اور دووج میں اس کو کی سے بانی لمایا گیا جو انس کے گر میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیالہ دیا گیا آپ نے پیا۔ آپ کی بائیں جانب ابو کر تھے اور واکیں جانب ایک بددی تھا۔ عمر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ ابو کر کو کی ایک بددی تھا۔ عمر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ ابو کر کو کی کا ایم واکی کی واکی جانب تھا۔ بعد ازاں آپ نے فرمایا واکی جانب والا لی واکی جانب والا لی واکی جانب والا اس مقدم ہیں) خروار! تم واکی جانب والے لی واکی جانب والے (مقدم بین) خروار! تم واکی جانب والوں کو مقدم کو (بخاری مسلم)

٤٧٧٤ - (١٢) وَعَنُ سَهُل بُنِ سَعْدٍ، رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: أَتِى النَّبِيُ ﷺ بِقَدَحٍ ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنُ يَمِيْنِهِ غُلَامٌ اَصْغَرُ الْقَوْمِ ، وَالْاَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ. فَقَالَ: «يَا غُلَامٌ ا آتَاذُنْ أَنْ اعْضَلَهُ الْاَشْيَاخَ؟» فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأُوْثِرَ بِفَضُل مِنْكَ آحَدًّا يَا رَسُولَ اللهِ ا فَاعْطَاهُ اليَّاهُ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَحَدِيْثُ آبِي قَتَافَةً سَنَذُكُرُهُ فِي وَبَابِ الْمُعْجِزَاتِ، إِنْ شَآةَ اللهُ تَعَالَى.

#### رُدِّرُ مِ رَبَّ الْفُصُلُ الثَّانِيُّ

وَ ٢٧٥ - (١٣) عَنِ ابْنِ عُمَر، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا نَاكُلُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَنْهُ مَاجَةً، وَالدَّارَمِيُّ. رَوَاهُ التَّرُمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً، وَالدَّارَمِيُّ. وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ : هٰذَا حَدِيُثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

دو سری فصل: ۲۲۵۵: این عررض الله فنما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی دیمگی جی ہم چلے چرتے اور الم تندی کے اس مدیث کو حسن می خریب قرار والم تندی کے اس مدیث کو حسن می خریب قرار والے -

٢٧٦ ـ (١٤) **وَعَنَ** عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيّهِ، عَنْ جَدِّم، قَالَ: رَآيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا... رَوَاهُ البِّرُمِذِيُّ.

٣٢٢٦ : عمروين شعيب الني والدس وه الني واواس بيان كرتم بين على في مكاكد رسول الله صلى الله طبيه وسلم كرث بوكر اور ييني بوك يين تتى (تذى)

اللهِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَـالَ: نَهْى رَصُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ يَنْهُمَا، قَـالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ يُتَنَهُّسَ فِى الْإِنَاءِ، اَوْيُنْفَخَ فِيَهِ . . . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ، وَابُنُ مَاجَةَ .

عد ٢٢٠ : ابن مهاس رض الله عنما بيان كرتے بيس كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في برتن على سالمس لين يا برتن على المدون المد

١٢٧٨ - (١٦) وَمَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلاَ تَشْرَبُوا وَاحِدًا - كَشُرْبِ الْبَعِيْرِ، وَلٰإِكِنِ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلاَثَ، وَسَمُّوا - إِذَا اَنْتُمْ شَرِبْتُمْ، وَاحْمَدُوا إِذَا اَنْتُمْ رَبِّتُمْ، وَاحْمَدُوا إِذَا اَنْتُمْ رَفَعُتُمْ، . . رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ.

٣٢٤٨: ابن عماس رضى الله عنما بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا اون كى طرح أيك عى سائس على ند عير البته وويا تين سائس على عير اور چية وقت «بهم الله" ردهو اور جب برتن المحاو تو «الجمد لله" كو (تدى)

وضاحت : اس مدیث کی سد یں برید بن سنان بزری رادی ضعیف ے (تنقیع الرواة جلد صفح اس

٤٢٧٩ ـ (١٧) **وَعَنُ** اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ، رَضِى الله عَنْهُ، أَنَّ النَّبِى ﷺ نَهٰى عَنِ النَّفَخِ فِى الله عَنْهُ، أَنَّ النَّبِى ﷺ فَهَى عَنِ النَّفَخِ فِى اللَّسَرَابِ. فَقَالَ رَجُلُّ: أَلْقَذَاهَ اَرَاهَا فِى الْإِنَاءِ. قَالَ: وَاهُ النَّرْمِيْدِي اللَّهُ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

١٧٢٥٩ : ابوسعيد خدري رضي الله عنه بيان كرت بين في صلى الله عليه وسلم في (ياني دفيرو) پيت وقت محو كا مارك

ے مع فرایا۔ ایک فض نے دریافت کیا کہ اگر جھے برتن میں تکا نظر آئ؟ آپ نے فرایا اے تکال دے اس نے دریافت کیا ، میں مویا گا؟ آپ نے فرایا مند سے بیالہ بنا کر سائس لے (ترفری) داری) وریافت کیا میں اس مدیث کی سند میں ابوالستنی جہنی دادی کی عدالت فابت نہیں ہے (سکاؤة علامہ البانی جلد مفرست)

وَ ٢٨٠ - (١٨) وَعَنْهُ، قَالَ: نَهِى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشَّرْبِ مِنْ ثُلُمَةِ ــ الْقَدَحِ ، وَإِنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ. رَوَاهُ اَبُو دَاوَدَ.

وضاحت : اس مدیث کی سند میں قرو بن عبدالرحمان رادی محرالحدث ہے (الجرح دالتوریل جلدے ملحدادے م میزان الاحتدال جلد اسفی ۱۳۸۸ تقریب التذیب جلد اسفی ۱۳۵)

٤٢٨١ - (١٩) **وَمَنْ** كَبْشَةَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَـالَتْ: دَخَلَ عَلَىَّ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ فَشَرِبَ مِنُ فِى قِـرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا، فَقُمْتُ اللى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ... رَوَاهُ التِرْمِيذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً. وَقَالَ التِرْمِيذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنُ غَرِيْبُ صَحِيْعٌ.

٣٢٨: كبشه رضى الله عنها بيان كرتى بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميرك بال تشريف لائد آپ في الكله الموك و الله عنه كوكات كر (اين بوك مشكور من كمن منه ك كات كر (اين بال منه كوكات كر (اين بال) ركم ليا (ترف ابن ماج) المام ترفى في اس مديث كوحن غريب ميح قرار ديا بـ

وضاحت ! ایک دو سری مدیث میں مشکورے کے منہ سے پانی پینے کی ممانعت ہے اس کو نمی تنزی پر محول کیا جائے گا اس مدیث میں سنگورے کے اس مصے کو کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا جمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبادک لگا تھا باکہ اس سے بر مخص نہ پینے لگ جائے۔ اس کو محفوظ کر لیا اور تیم کا " اپنے پاس رکھ لیا۔ آپ کے حرکات شرعا " فابت ہیں لیکن آپ کے علاوہ است کے کمی دو مرے فرد کے تیم کات یوں رکھنا جائز نہیں ہیں ۔ (دانلہ اعلم)

٢٨٢ - (٢٠) **وَهَنِ** الزُّهُرِيِّ، عَنُ عُرُّوَةً، عَنُ عَائِشَةً، رَضِيَ اللهُ عَنُهَا، قَالَتُ: كَانَ اَحَبُّ الشُّرَابِ اِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ اَلْحَلُّو الْبَارِدُ. رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ، وَقَالَ: وَالصَّحِيْحُ مَا رُوِى عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا.

PTAP: زہری رحمہ اللہ عودہ سے وہ عائشہ سے بیان کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

كا محبوب مشروب فعندا عنما تما (تدى) الم تذى في واضح كيا ب كه يه ردايت زهرى ب مرسلام مي ب-

٣٢٨٣ - (٢١) وَعَنِ ابْنَ عَبَّامِ ، رَضِيَ اللهُ عَنَهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : «إِذَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنَهُمَا اللهُ عَلَى اللهُ ال

٣٢٨٣: ابن عباس رض الله عنما بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ، تم بمن سے كوئى مخض جب كھائے سے فارغ ہو جائے تو دہ يہ دعا كرے الله الله الله الله على بركت عطا فرما اور جميں اس سے بمتر كلا اور جب كى كو دودھ پايا جائے (تو دودھ پينے كے بعد) يه دعا كرے الله إلى الله إلى الله على بركت عطا كر اور جميں بي مزيد عطا فرما كو كا دودھ كے علاوہ كوئى جر الى نتيں ہے جو كھائے اور پينے كا فتم البدل ہو۔ (ترفری) ابوداؤد) موساحت : اس مدين كى سند على على بن زيد بن جدعان رادى ضعيف ہے (الجرح والتعديل جلدا صفيمه، ميزان الاعتدال جلدا صفيمه، ميزان الاعتدال جلدا صفيمه،

٤٧٨٤ \_ (٣٢) وَعَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسْتَعُذَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنَ السُّقُيَا. وَيُلَ: كِانَ النَّبِيُّ عَيْنُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوَّدَ.

سهدی : عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے "ستیا" (نای چشمہ) سے جشما پائی لایا جاتا ہے کہ یہ ایک چشمہ ب اس جشفے اور دینہ منورہ کے ورمیان دد دن کی صافت ہے (ابوداؤد)

٤٢٨٥ - (٢٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: وَمَنْ شَرِبَ فِي اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: وَمَنْ شَرِبَ فِي اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: وَمَنْ شَرِبَ فِي اللهُ عَنْهُمَا مِنْ ذَلِكَ فَإِنْمَا يُجَرَّجِرُ فِي بَطَنِهُ فَارَجَهَنَّمَ . . . رَوَاهُ اللهُ وَيُدُومُ مِنْ أَلُهُ اللهُ عَنْهُمَا . . . رَوَاهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُمَا مَا مَا اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْكُوعُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

تیری فصل: ۱۳۲۸ : این عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کی صلی الله علیه وسلم نے قرایا جو محف سونے چاندی کے برتن میں یا ایسے برتن میں جس میں سونا چاندی لگا ہوا ہے (پانی وغیرہ) بیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں وونٹ کی اس واضل کر رہا ہے (داوقطنی)

وضاحت : اس مدیث کی سند منعیف ب (مکنوة علامه البانی جلد اسفه ۱۳۳۳) نیز الس سے مروی مدیث علی بے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیالہ ٹوٹ کیا۔ آپ نے جاندی کی سلاخ لگا کر اس کو درست کیا (بخاری)

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ ایسے برتن جس میں سونے کا ندو لگا ہو کمانا پینا درست ہے۔ اس طرح جاندی

## بَابُ النَّقِيْعِ وَالْأَنْبِذَةِ (منقد اور تھجورے تیار کردہ نبیذ کابیان)

#### ردر و دشو. الفصل الاول

١٢٨٦ ـ (١) عَنْ آنَسٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَقَدُ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِقَدَحِيُ هُذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ: الْعَسَلَ، وَالنَّبِيَذَ، وَالْمَاءَ، وَاللَّبَنَ. رَوَاهُ مُسَلِمٌ.

میلی فصل: ۳۲۸۱: انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے اس بیالے کے ساتھ رسول الله صلی الله على الله علي الله عليه وسلم کو ہر فتم کا مشروب بعنی شد اندیز کان اور دورہ پلایا (مسلم)

٢٨٧ - (٢) **وَعَنُ** عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتَ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهَا، فَالَتَ: كُنَّا نَنْبِذُهُ عَزْلاً ، — نَنْبِذُهُ غُدُوةً، فَبَشُرِبُهُ عِشَاءً، وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً فَيَشُرَبُهُ غُدُوةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٢٨٤: عائشہ رضى اللہ عنها بيان كرتى جي كہ ہم مشكور مين رسول الله صلى الله عليه وسلم كے لئے نبيذ تيار كر رہے تھے۔ مشكور مين الله عليه وسلم كے لئے نبيذ تيار كر رہے تھے۔ مشكور مين ايك سوراخ موراخ مين كورى كے ساتھ بندكر دوا جاتا اور اس كے نجلے تھے بين ہجى ايك سوراخ موبار ہم صبح كے وقت نبيذ بناتے تو آپ اے شام كے وقت نبيذ بناتے تو آپ ملم كوقت اب نوش فراتے اور جب ہم شام كے وقت نبيذ بناتے تو آپ ملم كوقت اسے نوش فراتے (مسلم)

٢٨٨ - (٣) **وَعَنِ** ابُنِ عَبَّاسٍ ، رَضِى اللهُ عَنَهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ اللهِ عَلَيْهُ يُنْبَذُ لَهُ اللَّيْلِ ، فَيَشُرَبُهُ ، اذَا أَصُبَحَ يَوُمَهُ ذَلِكَ ، وَاللَّيْلَةَ اللَّهِ يَكُنُ ثُرَى، وَاللَّيْلَةَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ اللّهُ اللّه

۳۲۸۸: ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے لئے شروع رات میں نییذ تیار کی جاتی۔ جب مج ہوتی تو آپ اے تمام دن اگلی رات و دسرے دن اس سے اگلی رات اور تیسرے روز عصر کے وقت تک پینے رہے اور اگر کچھ باتی رہ جاتی تو اسے خادم کو پلا دیتے یا بما دینے کا تکم دیتے (مسلم)

٤٢٨٩ - (٤) وَعَنُ جَابِرٍ، رَضِىَ اللهُ عَنَهُ، قَالَ: كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سِقَائِهِ، فَإِذَا لَهْ يَجِدُوا سِقَاءاً يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرِ مِنْ حِجَارَةٍ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ. ۳۲۸۹: جار رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ کے مشکورے میں مین من اللہ عالی اللہ علی علی اللہ علی

• ٤٢٩ - (٥) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ، رَضِىَ اللهُ عَنَهُمَا: اَنَّ رَسُوُلَ اللهِ عَلَيْهُ نَهِى عَنِ اللَّبُّاءِ وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنِّقِيْرِ، وَامَرَ اَنْ يُنْبَذَ فِى اَسْقِيَةِ الْاَدَمِ... رَوَاهُ مُسْلِمُ

۱۳۹۹: این عمروضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کدو مبر ملکے ، چنی کے برتن اور کمجور کے سننے کو کود کر بنائے گئے برتن میں نبیذ بنائے سے منع فرایا اور عم ویا کہ چڑے کے مشکدوں میں نبیذ بنائی جائے (مسلم)

الظُّرُونِ، فَإِنَّ ظَرِّفًا لاَ يُجِلُّ شَيْئًا وَلاَ يُحَرِّمُهُ ...، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ . وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: وَنَهَيْتُكُمُّ عَنِ الظَّرُونِ، فَإِنَّ ظَرِّفًا لاَ يُجِلُّ شَيْئًا وَلاَ يُحَرِّمُهُ ...، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: وَنَهَيْتُكُمُّ عَنِ الْاَشُوبَةِ اللَّهِ فِي ظُرُونِ الْاَدِمِ ، فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنَّ لاَّ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا ». وَاه مسلم .

۱۹۹۹: بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا میں نے حمیس چر برتوں کے استعال سے منع کیا تھا لیکن کوئی برتن کی چر کو طال یا حرام نہیں کرنا اور ہر نشہ آور چر حرام ہے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرایا میں نے حمیں چڑے کے برتوں کے سوا وو سرے برتوں میں پینے سے منع کیا تھا۔ اب حمیس ہر برتن کے استعال کی اجازت ہے۔ البتہ تم نشہ آور مشروب نہ بڑے (مسلم)

## اَلْفَصلُ النَّانِيُ

٢٩٢٦ - (٧) هَنُ اَبِى مَالِكِ الاَشْعَرِيُّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: وليَشْرَبَنُ نَاسٌ مِنُ أُمِّنِي النِّحْمَرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ الشَمِهَاهِ... رَوَاهُ آبُوْدَاؤُدَ، وَابْنُ مَاجَةً.

دو سری فصل: ۳۲۳: ابوالک اشعری رض الله عند بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم عند الله علیہ وسلم سے نا آپ کے فریان میری است میں سے کچھ لوگ شراب لوشی کریں کے اور وہ اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے (ابوداؤد این باج)

ا معدیث کی مند علی حاتم بن حریث طائی وادی فیر معروف ہے (میزان الامتدال جلدا صفی ۱۹۸۸) منتور میں منتوری

### ٤٢٩ - (٨) مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَمِنْ أَوْفِي ، رَضِينَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَفِي رَسُولُ اللهِ يَكَ

عَنْ نَبِيْذِ الجَرِّ ٱلْاَخْضَرِ ... قُلْتُ: آنَشُرَبُ فِي ٱلْآبْيَضِ ؟ قَالَ: (الاً). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

تیری فصل: ۲۲۹س: عبدالله بن ابی اونی رض الله مند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سبر علی میں تیار شدہ نیز کے استعمال سے مع قربایا۔ (عبدالله بن ابی اونی کتے ہیں کہ) میں نے بہما کیا ہم سنید علی میں نیز بنا کرنی سکتے ہیں؟ تو آپ نے نئی میں جواب ویا (عماری)

وضاحت : نشر اور مشروب خواہ سنید منظے میں ہویا سبز میں اس کا بینا حرام ہے اور اگر نبیذ نشر اور ند ہو تو خواہ وہ کی جی برتن میں ہو' اس کا بینا جائز ہے (تنظیم الرواة جلد اس ملح ۲۲۳)

## بَابُ تَغُطِيَةِ الْأَوَانِيِّ وَغَيْرِهَا (برتنوں کو ڈھاننیے 'وروازے بند کرنے اور چراغ بجھانے وغیرہ کابیان) اَهْدُ اُهْدًا مُنْدًا مُنْدًا

٤٢٩٤ ـ (١) مَنُ جَابِر، رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإذَا كَانَ جُنَعُ اللَّيْلِ اَوْ اَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ —؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَشِرُ حِبَيَتَذِ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ فَخَلُوهُمْ ﴿ وَاعْلِقُوا اللَّهَ عَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَقًا، وَاوْكُوا فَخَلُهُمْ ﴿ وَاعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا

پہلی فصل: ۳۲۹۳: جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا ، جب رات چھا جائے یا اور
یا شام ہو جائے تو آپنے بچوں کو گھروں سے باہر نگلنے سے روکو کو تکہ اس وقت شیطان گھوشنے پھرنے لگ جاتے ہیں اور
جب رات کا پچھ حصہ گزر جائے تو اپنے بچوں کو پابٹد نہ کرد اور دردازے بند رکھو اور انہیں بند کرتے وقت ہم اللہ
پڑھو۔ کیو تکہ شیطان بند وردازے کو نہیں کھولنا اور ہم اللہ پڑھ کر مشکھذے کے منہ پر رس یاندھا کرد اور اپنے برتن کو
ہم اللہ پڑھ کر ڈھانیا کرد آگرچہ ان پر کوئی معمول چڑی کوں نہ رکھ ود نیز سوتے وقت چانوں کو بچھا ویا کو (بخاری) مسلم)

٤٢٩٥ ـ (٢) وَفِى رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ، قَـالَ: «خَيِّرُوا الْآنِيَةَ، وَاَوَكُوا الْآسَقِيَـةَ، وَاَجِيْفُوا الْآسَقِيَـةَ، وَاطْفِقُوا وَالْآسِقِيَـةَ، وَاطْفِقُوا وَالْآبِنُ الْأَبُوابَ، وَاكْفِقُوا وَحُطْفَةً، وَاطْفِقُوا الْمَسَاءِ؛ فَإِنَّ لِلْجِنَّ اِنْتِشَارًا وَخَطْفَةً، وَاطْفِقُوا الْمَصَابِيْحَ عِنْدَ الرُّقَادِ؛ فَإِنَّ الْفُويَسَقَةَ ـ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الْفَتِيُلَةَ فَأَخُرَقَتُ اَهُلَ الْبَيْتِ».

۱۳۹۵: اور بخاری کی روایت جن ہے کہ آپ نے فرایا 'برتن کو ڈھانیو' مشکوز ہے کے مند بند کرد' ورواندل کو بند کرو اور شام کے وقت بچوں کو (گھر سے) باہر جانے سے روکے رکھو۔ اس لئے کہ (اس دوران شیطان) جن مچیل جاتے ہیں اور وہ بچوں کو اچک لیتے ہیں لینی بچوں کو نقصان پنچاتے ہیں۔ اور سوتے وقت چراغوں کو بجھا ریا کو' اس لئے کہ بعض اوقات چوہیا چراغ کی بی تھینچ لے جاتی ہے اور اہل خانہ کو جلانے کا ذریعہ بنتی ہے۔

٤٢٩٦ ـ (٣) وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ ، قَالَ: «غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَاَوْكُوا السِّقَاءَ ، وَاَغْلِقُوا الْاَبُوَابَ، وَاَطْفِئُوا السِّرَاجَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يُحِلُّ سِقَاءً ، وَلاَ يَفْتَحُ بَاباً ، وَلاَ يَكُشِفُ إِنَاءً . فَإِنْ لَمُ يَجِدُ أَحَدُّكُمُ إِلاَّ أَنُ يَعْرِضَ عَلَى إِنَائِهِ عَوْدًا وَيَذُكُرَ اسْمَ اللهِ فَلْيَغْعَلُ، فَإِنَّ الْفُونِسَقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهُلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمُ \* . -

۱۳۹۹: اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرایا ' برخوں کو ڈھانپ کر رکھو' مشکووں کے مشہ کو رک سے بائدھو' دروازوں کو بند رکھو اور چراغ بجاؤ۔ اس لئے کہ شیطان بند مشکووں اور بند دروازے کو نہیں کھولا نیز ڈھانچ بوئے برتن کو بھی نہیں کھولا۔ اگر جہیں ڈھانچ کے لئے کئڑی لئے تو اسے برتن پر ہم اللہ پڑھ کر دکھو۔ بے قل چوہیا گھروالوں سیت ان کے گھر باک بھرکا دیتی ہے۔

٢٩٧ - (٤) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ، قَالَ: «لَا تُرسِلُوْامُوَاشِيَكُمُ — وَصِبْيَانَكُمُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَلُعَبَ الشَّمْسُ حَتَّى تَلُعَبَ الشَّمْسُ حَتَّى تَلُعَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ، فَإِنَ الشَّيْطَانَ يُبُعَثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَلُعَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِهِ.

۳۲۹۷: اور اس کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے قربایا ' مورج فردب ہونے کے وقت اپنے چار ایول یا اپنے چوں کو آزاد نہ چھوڑد جب تک کہ شام کا اندھرا نہ چھٹ جائے۔ اس لئے کہ شیطان مورج فروب ہونے کے وقت سے مشاء کے اندھرے کے وقت سے مشاء کے اندھرے کے قت بونے ایک موقع ہوتے رہتے ہیں۔

٤٣٩٨ ـ (٥) وَفِي ۗ رُوَايَةٍ لَهُ، قَالَ: «غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَاَوْكُوا السِّقَاءِ؛ فَاِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيْهَا وَيَآهُ ۚ لاَ يَمُرُّ بِإِنَاهِ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِفَآهِ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ اللَّ نَوْلَ فِيهِ مِنْ ذٰلِكَ الْوَبَاءِ،

٣٢٩٨: اور اس كى ايك روايت من ب كه آب نے فرمايا ، برتوں كو دُھان كر ركمو مشكووں كا مند بد كركے ركمو اس كى ايك روايت من ب كه آب نے فرمايا ، برتوں كو دُھان نہ ہو يا جس ركمو اس لئے كه سال من ايك رات الي آتى ب جس من دباء نازل ہوتى ہ جب برتن ير دُھكنا نہ ہو يا جس مشكور من كا مند بند نہ ہو اس من اس دباء من سے كھ از برتى ہ-

٢٩٩٩ ـ (٦) وَمَغُهُ، قَالَ: جَاءَ ٱبُوحُمَيْد ـ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَادِ ـ مِنَ النَّقِيعِ ـ بِإِنَاءِ مِنَّ لَبَنِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: وَالاَ خَمَّرُتَهُ وَلَوْ آنُ تَعُرِضَ عَلَيْهِ عَوُدًاه. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

٠٣٠٠ ـ (٧) وَعَنِ ابِّنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلْمَ، قَالَ: ولا تَتْرُكُوا النَّارَ

فِيْ بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُونَ ٤ . مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ.

۳۳۰۰ : این ممروضی الله عنما می ملی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ کے فرایا سوتے وقت اپنے ممروں مل اللہ ملم

٢٣٠١ - (٨) وَهَنَ اَيِن مُوْسَى، قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتُ بِالْمَدِيْنَةِ عَلَى اَهْلِهِ مِنَ الْكَيْلِ، فَحُدِّثَ بِشَانِهِ النَّبِي عَلَيْ النَّارِ إِنَّمَا هِمَ عَلَيُّ لَكُمْ، فَاِذَا نِمُتُمْ فَاطْفِشُوْهَا عَنْكُمُ، مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ. مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۳۹: ایوموی اشعری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رات کے وقت مدید منورہ بی ایک گر الل خاند سیت الک کر الل خاند سیت الک کی لیٹ بی آمیا۔ اس واقع کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا میا۔ آپ نے فرایا اللہ اللہ تساری وعمن بے اس لئے سوئے سے پہلے اللہ بجا دیا کرد (بخاری مسلم)

### اَلَفَصَلُ الثَّانِيَ

٢٣٠٢ - (٩) عَنْ جَابِرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُ ﷺ يَقُولُ: وإذَا سَمِعْتُمُ نَبُكَ النَّبِ النَّبِطَانِ الرَّجِيْمِ؛ فَإِنَّهُنَّ يَرَيُنَ مَا لَا نَبُكَ النَّبَطَانِ الرَّجِيْمِ؛ فَإِنَّهُنَّ يَرَيُنَ مَا لَا نَبُكَ النَّبَطَانِ الرَّجِيْمِ؛ فَإِنَّهُنَّ يَرَيُنَ مَا لَا تَرَوْنَ. وَاَقِلُوا الْخُرُوجَ إِذَا هَدَاتِ الْآرُجُلُ بِ؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبُثُ مِنَ خَلْقِهِ فِي لَيْلَتِهِ مَا يَشَاهُ. وَاَجِيْفُوا اللهَ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا إِذَا آجِيْفَ وَذُكِرَ السَّمَ اللهِ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا إِذَا آجِيْفَ وَذُكِرَ السَّمَ اللهِ عَلَيْهِ؛ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا إِذَا آجِيْفَ وَذُكِرَ السَّمَ اللهِ عَلَيْهِ؛ وَأَوْكُوا الْقِرَبَ». رَوَاهُ فِي وَشَرُحِ السُّنَّةِ، .

ود مرکی قصل : اسم الله عند بیان کرتے ہیں کہ علی سنی الله علیه وسلم سے سال آپ ہے فرایا ، جب تم رات کے وقت کوں اور گدھوں کی آواز سنو تو اللہ کی شیطان مردود سے بناہ طلب کرد کیو تکہ وہ جن چیوں کو وقت ہیں ، تم احمیل میں وقیعتے اور جب پاؤں کے چلے کی آبث فتم ہو جائے تو باہر کم نظور کیو تکہ رات کے وقت اللہ تعالی اپنی علوق علی سے جے چاہتا ہے بھیلا دیتا ہے اور ہم اللہ پڑھ کر دروازوں کو بند کرد شیطان اس دوواز سے کو جس کو وادر اس پر سہم اللہ " پڑھی کی ہود نیز (آپ کے فرمایا) مکلوں کو وادر اس پر سہم اللہ " پڑھی کی ہود نیز (آپ کے فرمایا) مکلوں کو وادر سے کو دری سے باندہ لیا کرد (شرح الدنہ)

٢٠٠٣ - (١١) **وَهَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَتُ فَارَةٌ تَبَجُّرُ الْفَتِيْلَةَ، فَالْقَتْهَا بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى الْخُمْرَةِ الَّتِى كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا، فَٱحْرَقَتُ مِنْهَا مِثُلَ مَوْضِعِ اللِّدُهُمِ . فَقَالَ: «إِذَا نِمُتُمْ فَاطْفِئُوا شُرُجَكُمْ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ لَهْذِهِ عَلَى لَهُذَا، فَيُحَرِّقُكُمْ ، رَوَاهُ ٱبُودَاؤَدَ. سوس : ابن مہاس رضی اللہ منما بیان کرتے ہیں کہ ایک چوبیا چراخ کی بن سمینج کر لے می اور اسے ہی سلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جائے نماز پر رکھ دیا ، جس پر آپ تشریف فرا تھے۔ جائے نماز درہم کے بقدر جل میا۔ اس پر آپ کے فرایا سوتے وقت چراخ می کر دیا کرد کیونکہ شیطان اس بیسے (فبیث جانوروں) کو ایرا کام سمجھا آ ہے ، جو خمیس آگ کی لیٹ میں لے آ آ ہے (ابوداؤر)

## کتاب اللباس (لباس اور اس کے آداب کابیان)

#### د . و درن . لفصل الاول

عَلَىٰ النَّبِيِّ اللَّهُ عَنَهُ، قَالَ: كَانَ اَحَبُّ النَّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ اَنُّ النَّبِيِّ ﷺ اَنُّ النَّبِيِّ ﷺ اَنُ

میلی فصل: ۱۳۳۹ : انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم جس لباس کو پہننا زیادہ محبوب جانع تھے وہ وحاری وار کیڑے کا تھا (بخاری مسلم)

٤٣٠٥ ـ (٢) **وَصَنِ** الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ: اَنَ النَّبِيَّ ﷺ لَبِسَ جُبَّةُ رُوُمِيَّةً ضَيِّعَةَ الْكُتَيْنِ . مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ .

۵۰۱۹ : مغیو بن شعبہ رضی اللہ عدہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے "روی جب" زیب تن فرالا-جس کی اسٹین محک تھیں (بناری مسلم)

٢٠٠٦ - (٣) وَهَنْ آبِي بُرْدَةَ، قَالَ: آخَرَجَتُ اِلْيُنَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كِسَآةَ مُلْبَدًا وَإِذَارًا غَلِيظًا، فَقَالَتُ: قُبِضَ رُوحُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي هٰذَيْنِ. مُتَفَّقُ عَلَيُهِ.

۱۳۰۹م: ابر بدو رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ عائشہ نے ہمیں الی جاور ثال کر دکھائی ،جس میں پوئد کھے ہوئے فی اور ایا تهد بند و کھائی ،جس میں پوئد کھے ہوئے فی اور ایا تهد بند و کھائی جو موث سوت سے بنا ہوا تھا اور بنایا کہ جب رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی مدح مبارک تبیش کی حقی ( بناری مسلم ) تبیش کی حقی ( بناری مسلم )

٢٣٠٧ - (٤) وَمَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عُنُهَا، قَالَتُ: كَانَ فِرَاشُ النَّبِيِّ ﷺ ٱلَّذِي يَنَامِ عَلَيْهِ اللهُ عُنُهَا، قَالَتُ: كَانَ فِرَاشُ النَّبِيِّ ﷺ ٱلَّذِي يَنَامِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

ے ۱۳۳۰: عاتصہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبادک جس پر آپ سوا کرتے تھے چوے کا تھا اور اس بیں سمجور کی جمال ہمری ہوئی تھی (بغاری مسلم) ٥٠٠٨ ـ (٥) وَعَنُهُا، قَالَتُ: كَانَ وِسَادُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ٱلَّذِي يَتَكِى مُ عَلَيْهِ مِنَ أَدَمٍ، عَشُوهُ لِيفُ . رَوَاهُ مُسَلِمٌ .

۳۳۰۸ : عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم جس تھید پر نمیک نگاتے سے وہ چڑے کا تعا اور اس میں سمجور کی چھال بحری ہوئی تنی (مسلم)

٢٠٠٩ ـ (٦) **وَمَنْهَا،** قَالَتُ: بَيْنَا نَحُنُ جُلُوْسٌ فِيْ بَيْنَا فِيْ حَرِّ الظَّهِيْرَةِ، قَالَ قَائِلٌّ لِاَبِيُ بَكِّرٍ: هٰذَا رُسُولُ اللهِ ﷺ مُقْبِلًا مُتَقَنِّعًا . . . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۳۳۰۹: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم اپنے گھریں بیٹے ہوئے تھے و دیرکی شدید کری مقدم میں میں کے دائے میں۔ آپ نے اپنا مرمبارک و حانیا ہوا تھا (عقاری)

وَ ٤٣١٠ ـ (٧) **وَعَنَ** جَابِرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ: وفِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِإِمْرَاتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ، ... رَوَاهُ مُسْيِلمٌ.

۱۳۱۰ : جایر رضی الله عند بیان کرتے ہیں ارسول الله صلی الله علیه وسلم نے اسے خردار کیا که ایک بستر خادیم کا ا دوسرا بیوی کا تیسرا معمان کا اور جوتما شیطان کا ہے۔

وضاحت : اس مدیث کو ظاہر پر محول کیا جائے گا۔ بلا ضرورت بستر جتنے بھی ہوں کے وہ شیطان کے کام آئیں

٢٣١١ ـ (٨) **وَعَنُ** آبِيَ هُرَيُرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ولَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْنِي مَنْ جَرُّ إِزَارَهُ بَطَرًاهِ .. مُتَّفَّنُ عَلَيْهِ.

٣٣١ : ابو جريره رضى الله عند بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا ، تيامت كے ون الله تعالى اس ا هنس كى جانب نهيں ديكيے كا جو كبرك ساتھ جاور لفكاكر چلا ہے ( بخارى ، مسلم )

٢٩١٢ - (٩) وَهَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: امَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللهُ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . . . مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ . ۳۳۳ : این عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ، جو محض تحبرے ساتھ چادر مھنج کر چلا تو قیامت کے دن الله تعالی اس کی جانب نہیں دیکھیے گا ( بخاری اسلم )

٤٣١٣ - (١٠) وَمَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ خُسِفَ بِهِ ــ، فَهُوَيَتَجَلُجَلُ ــ فِي الْاَرْضِ اللي يَوْمِ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۳۳ : این عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ایک وقعہ کا ذکر ہے کہ ایک فقص کیر کے ساتھ چاور افکا کر چل رہا تھا تو اسے زمین میں وحشتا رہا گیا۔ پس تیاست کے ون تک وہ زمین میں وحشتا رہے گا (بخاری)

٤٣١٤ ـ (١١). وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَمَـا اَسْفَلَ ـــمِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِءِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۱۳۳۳ : ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، مخنوں سے بیچے جاور دونرخ میں سے (بخاری)

٤٣١٥ - (١٢) وَهَنُ جَابِرٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهِى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَاكُلُ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَمُتَبِى فِى نَعُلِ وَاحِلَةٍ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ ...، أَوْ يَحْتَبِى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ... كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۳۳۱۵: جابر رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا کوئی فخص اینے باکس باتھ کے ساتھ ند کھائے یا ایک بحرے میں ند چلے اور اس طرح جاور ند لیلے کہ باتھ باہرند نکل سکیں یا ایک کرے کو اس طرح استعال کرے کہ اس کی شرمگاہ نظر آنے کے (مسلم)

٤٣١٦ - (١٣)، ٤٣١٧ - (١٤)، ٤٣١٨ - (١٥)، ٤٣١٨ - (١٥)، ٤٣١٩ - (١٦) وَعَنْ عُمَرَ وَانَسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَاَبِى أَمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمُ آجُمَعِيْنَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ومَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا؛ لَمْ يَلْبَسُهُ فِى الْآخِرَةِ،... مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۳۸ – ۳۳۸ – ۳۳۸ – ۳۳۸ : عمر الس ابن نيراور ابوالمه رضى الله علم منى الله عليه وسلم سے بيان عليه وسلم سے بيان كرت بي آپ نے فرايا بو هنم ونيا بي ريشي لباس پنے كا اسے آخرت بي ابيا لباس نميں باتا بات كا (بخارى مسلم)

وضاحت: یہ محم مردل کے لئے فاص ب ورقی اس سے معلی میں۔

وَكُونِ اللهِ عَمْرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: وإنَّمَا يَلُبُسُ الْحَرِيْرَ فِي اللَّهُ نَيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِهِ... مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۳۰ : این حررضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ویا علی وی لوگ رہیم پہنتے ہیں جن کا آخرت علی کوئی حصد نہیں ہوگا (بخاری مسلم)

ا ٤٣٢١ ـ (١٨) وَعَنْ حُذَيْفَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنُ نَشْرَبُ فِي آيَةِ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

سا الله على الله عند عان كرت بيل كه بيس رسول الله على الله عليه وسلم ف سوف اور جاعرى ك يرتول مل الله على الله

٣٣٢٧ ـ (١٩) وَمَنْ عَلِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اُمُسِيتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حُلَّةً سِيرَاءُ ـ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى فَلِيسْتُهَا، فَعَرَفْتُ الْفَضَبِ فِى وَجُهِهِ، فَقَالَ: «إِنِّى لَمْ اَبْعَثُ بِهَا الْيَكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنْمَا بَعَثْتُ بِهَا اِلَيْكَ لِتُشْقِقَهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٣٢٣ ـ (٢٠) **وَمَنْ** عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ الاَّ الهَكَذَا، وَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اِصْبَعَيْهِ: الْمُسْطَى وَالسَّبَابَةَ وَضَمَّهُمَّا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۳۳۳: عمر رضی الله عند بیان کرتے بین که نبی صلی الله علیه وسلم فے صرف ود الکیوں کے بقار رفیم پہننے کی اجازت دی۔ آپ کے ورمیائی اور اعجشت شاوت کو طاکر اور انہیں بلند کرتے ہوئے (اشارے کے ساتھ) اس کی وضاحت فربائی (بھاری مسلم)

٤٣٢٤ - (٢١) وَفِيْ رِوَايَـةٍ لِمُسُلِمٍ : أَنَّـهُ خَـطَبَ بِـالُجَــابِيـَةِ ــ، فَقَــالَ: نَهِىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لَبُسِ الْحَرِيرِ اللَّا مَوْضِعَ رَاصْبَعَيْنِ اَوْ ثَلَاثٍ اَوْ اَرْبَعٍ.

۳۳۲۳: اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ عند نے شام کے علاقے "عبابیہ" میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دد " تین یا جار الکلیوں کے بقدر ریشم پیننے کی اجازت وی ہے۔

٤٣٢٥ ـ (٣٢) وَهَنُ آسُمَاءَ بِنْتِ آمِنُ بَكْرٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا: آنَهَا آخُرَجَتُ جُبَّةً طِيَالِسَةٍ ـ كِشْرَوَانِيَّةً ـ لَهَا لِبْنَةً ـ دِيْبَاجٍ ، وَفُرْجَيْهَا ـ مَكْفُوُوْمَيْنِ بِاللِّدِيْبَاجِ ، وَقَالَتْ: هٰذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَمَّا قَبِضَتْ قَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَعْسِلُهَا لِلْمَرْضَى نَسْتَشْفِى بِهَا. رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

٣٣٢٥: اساء بنت ابو بر رضى الله عنها نے گاڑھا كروانى جب نكالا۔ جس كے كربيان اور ودنوں چاكوں كى پئى ريشى مقى۔ نيز اساء نے وضاحت كى كه يه رسول الله صلى الله عليه وسلم كا جب به اور يه عائش كے پاس تما۔ جب وہ وفات پا مكنى تو جي نے اور بم اے اپنے قبضہ جن نے ليا۔ ني صلى الله عليه وسلم اسے پہنا كرتے تھے اور بم اسے وحوكر (اس كا پائى) بناروں كو شفايا بى كے لئے بات رسلم)

وضاحت : خوبصورت لباس پننا متحب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تیرک ماصل کرنا اور شفا طلب کرنا جائز ہے۔ جب آپ کی خدمت میں کوئی وفد آیا تو اس وقت یا جمعت البارک کے روز آپ اس جبہ کو پہنا کرتے تھے (تنفیع الرواۃ جلد مفید ۲۲۹)

٤٣٢٦ ـ (٢٣) وَعَنُ آنَس ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَخْصَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرُ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ عَوْفٍ فِى لَبُسِ الْحَرِيْرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا. مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: أَنَّهُمَا شَكَوُا الْقُمَّلَ، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيْرِ.

۳۳۲۹: الس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے زیر اور عبدالرحمان کو خارش کی وجہ سے ریشم پیننے کی اجازت وی (بخاری مسلم) اور مسلم کی روایت میں الس بیان کرتے ہیں کہ ان ودنوں نے جودل کی دکایت کی تو آپ نے اشیں ریشی لیمن پیننے کی اجازت وی۔

٢٣٢٧ ـ (٢٤) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَائى رَسُولُ اللهِ عَلَى ثَوْبَيْنِ مُعَصَفَرَيْنِ ... فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّادِ، فَلَا تَلْبَسُهُمَا».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ قَالَ: وَبَلْ أَخْرِقْهُمَا». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

وَسَنَذُكُرُ حَدِيثَ عَائِشَةً: خَرَجَ النَّبِي ﷺ ذَاتَ غَدَاهٍ فِي وَبَابٍ مَنَاقِبِ آهُلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ،

٣٣٣٤: ميدالله بن عمو بن العاص رضى الله عنما بيان كرح بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوري درو ربك كى ود جادس و يكسين له بينا كرد اور أيك ودسرى روايت بين مرك كى ود جادس ويكسين له بينا كرد اور أيك ودسرى روايت بين مرد الله بين عمرة كت بين كر بين كرد أبي من آب سے بوجها كيا بين الهين وحو والون؟ له آب في المين جلا وسلم الله بين عمروى مديث كه وقي صلى الله عليه وسلم أيك ميم فيك "كو بم الل بيت كے مناقب كے باب مين وكركرين كے۔

#### رِدُو و شَرِ الْفُصِّلُ الثَّالِيُّ

٢٣٦٨ - (٢٥) مَنْ أُمِّ سَلَمَةً، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَـالَتُ: كَـانَ اَحَبُّ النِّيْتَابِ اللَّيُ وَابُوُدَاؤدَ.

دوسری فصل: ۳۳۲۸: ام سلم رضی الله عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله طیه وسلم کے بال تمام کیروں میں سے نوادہ مجوب الیون تما (تندی ابوداؤد)

٤٣٢٩ - (٢٦) وَهَنُ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَتُ: كَانَ كُمُّ قَمِيْصِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الرُّصْغِ . . رَوَاهُ البِرِّمِذِيُّ، وَابُو ُ دَاوْدَ ـــوَقَالَ البِرِّمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنُ عَرِيبُ .

۳۳۲۹: اساء بنت بزید رضی الله عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله طیه وسلم کی المین کی استین بین کلی تک حتی (تذی) نیز امام تذی نے اس مدیث کو حس غریب قرار دیا ہے۔ وضاحت : اس مدیث کی سند میں شربن وشب راوی میں کلام ہے (الثاریج الکبیر جلدم صفحہ ۲۷۳۰) المجروحین جلدا صفحہ ۲۷۳۰ المبروحین صفحہ ۲۳۳۰) معلم المبروحین صفحہ ۲۵۳۰)

• ٢٣٣٠ ـ (٢٧) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا لَبِسَ. قَمِيْصًا بَدَا بِمِيَامِنِهِ. رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ .

۳۳۳۰: ابو بریره رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب قیض نیب تن کرتے و آغاز وائیں جانب سے کرتے (ترزی)

٢٣٦١ - (٢٨) وَعَنْ إِبِى سَعِيتَ لِالْخُدُرِيِّ [رَضِى اللهُ عَنُدُ]، قَسَالَ: سَمِعْتُ رَصُّ اللهُ عَنُدُ]، قَسَالَ: سَمِعْتُ رَصُولُ اللهُ عَنْدُ عَلَيْهِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، مَا أَسْفَلَ مِنُ ذَٰلِكَ فَفِى النَّالِ، سَقَالَ ذَٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَوَلاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهَ عَنْ جَرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا، رَوَاهُ أَبُو دَاؤَدَ وَابُنُ مَاجَةً.

۳۳۳۱: ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے سنا (آپ کے فرمایا) مومن کا تہہ بر نسف پندل تک ہونا چاہیے آگر فخوں تک ہو جائے تب ہمی کچھ گاناہ نمیں لیکن اس سے پیچے ووزخ میں جانے کا باعث ہے۔ آپ نے یہ بات تین مرتبہ فرائی کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اس مختص کی جانب نمیں دیکھے گا جو تحبر کے ساتھ تہہ بر لٹکا کر چاتا ہے (ابوداؤد این اج)

٤٣٣٢ - (٢٩) وَعَنْ سَسَالِم ، عَنْ آبِيْهِ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ : «اَلْإِسْبَالُ فِى الْإِزَارِ وَالْقَيمِيْصِ وَالْعِمَامَةِ ، مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ اللهُ اللهِ يَسُومَ الْقِيَامَةِ » . رَوَاهُ آبُودَاؤد ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَة .

۳۳۳۳: سالم رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ' تمہ بند ' فیض اور پکڑی کو تخبر کے ساتھ لاکانا گناہ ہے۔ جو محض ان میں سے کسی ایک کو تخبر کے ساتھ لاکا آ ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا (ابوداؤد 'نسائی' این ماجہ)

٢٣٣٢ - (٣٠) وَعَنُ آبِي كَبُشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ كِمَامُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بُطْحًا... رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ مُنْكَرُّ. ۳۳۳۳: الو كبشه رضى الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كے محابه كرام كى لوياں مرسے لى موقى تغير (تندى) نيز الم تندى ك اس مديث كو محر قرار ديا ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند می عبدالله بن بر بعری اور محد بن حران رادی ضعیف بین (میزان الاعتدال جلد مفید ۱۳۹۲ ملوس معیف ترزی ملود ۲۰۱۷)

٤٣٣٤ ـ (٣١) وَهَنُ أُمِّ سَلَمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حِيْنَ ذَكَرَ الْإِزَارَ: فَالْمَرَاةُ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَتُ: «تُرُخِيُ شِبْرًا» فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفُ عَنْهَا. قَالَ: «فَلِرَاعًا لَا تَزِيْدُ عَلَيْهِ». رَوَاهُ مَالِكُ، وَابُو ُ دَاؤْد، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً.

٣٣٣٣: ام سلم رضى الله عنها بيان كرتى بين كه جب آپ نے ته بند كا ذكر كيا تو بن نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت بن عرض كيا الله عنه الله ك رسول! عورت كے لئے ته بند بن كيا تهم ہے؟ آپ نے فرمايا ، وہ ايك بالله سے باشت لكائے ام سلم نے عرض كيا اس طرح تو اس كے پاؤں نگے ہو جاكيں گے۔ آپ نے فرمايا ، بحرايك بالله سے نوان نہ لاكائے (مالك ابوداؤد الله عنه بابن ماج)

٤٣٣٥ - (٣٢) وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ، وَالنَّسَائِيِّ، عَن ابْنِ عُمَرٌ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَقَالَتُ: اِذَا تَنْكَشِفُ آقُدَامُهُنَّ، قَالَ: «فَيُرْخِيْنَ ذِرَاعًا لَا يَرْدُنَ عَلَيْهِ».

۳۳۳۵: ترندی اور نسائی میں حبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ ام سلمہ نے عرض کیا کہ اس وقت ان کے پاؤں نظر میں ان کے پاؤں نظر میں گئے ہو جائیں گے " آپ نے فرایا ' ایک ہاتھ سے زیادہ نہ اٹکائیں۔

٤٣٣٦ ـ (٣٣) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بَنِ قَرَّةً، عَنْ آيِنِهِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: آتَيْتُ النَّبِيُ عَلَيْ وَى رَهُطٍ مِنْ مُزَيْنَةً، فَبَايَهُوهُ وَإِنَّهُ لَمُطَلَقُ الْإِزُرَادِ، فَادَخِلْتُ يَدِى فِى جَيْبٍ قَمِيْصِه، فَمَسِسْتُ الْخَاتَمَ... رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤدَ.

٣٣٣٩ : معاويه بن قرة اپنے والد سے بيان كرتے ہيں انهوں نے ذكر كياكہ على المزيند " فيليل كى ايك جماعت على الله م نى صلى الله عليه وسلم كے پاس آيا۔ انهوں نے آپ كے ہاتھ پر بيعت كى جب كه آپ كى اليض كے بن كھلے ہوئے تھے۔ تو عل نے اپنا ہاتھ آپ كى اليض كے كربان على ذالا اور مرنبوت كو ہاتھ لگايا (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کو مردہ بن قشید ابو عمل سے زبیر بن معادیہ کے سواکسی نے روایت نہیں کیا۔ اس لئے وہ مجمول العین ہے (تنظیم الرواة جلد م صفحہ ۲۲۷)

٣٢٧ ـ (٣٤) وَعَنْ سَمُزَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ﴿ اِلْبَسُوا النِّيَابُ

الْبِيْضَ، فَإِنَّهَا اَطْهَرُ وَاَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمُ ». رَوَاهُ اَخْمَدُ، وَالنِّرُمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً.

۱۳۳۷ : سمرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' سفید لباس پنو! اس لئے کہ سفید لباس پاکیزہ اور عمدہ ہوتا ہے اور اس جس این مردوں کو کفتایا کرد (احمد ' ترفی ' نسائی ' ابن ماجہ )

٣٣٨ ـ (٣٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اعْتَمَّ مَدَلَ عَمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ · · · رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: لهٰذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ غَرِيْبُ.

۳۳۳۸: این عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب گری باندھے تو اس کے شلے کو دولوں کندھوں کے ورمیان افکاتے تھے (ترزی) امام ترزیؓ نے اس مدیث کو حسن غریب قرار دیا ہے۔ وضاحت : اس مدیث کی سند میں کی بن محد مرنی رادی مددق' خطا والا ہے (تعقیم الرواۃ جلد سم مندیسے)

٢٣٩٩ ـ (٣٦) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَـُوْفٍ، رَضِسَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: عَمَّمَنِىُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَدَلُهَا بَيْنَ يَدَى وَمِنْ خَلِفِى . . . رَوَاهُ اَبُوُ دَاوُدَ.

۱۳۳۹ : حدوار مان بن موف رضى الله منما بيان كرتے بيل كه بيرے مرر رسول الله ملى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في يحيى الكايا (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدے کی مدر میں ایک مجول راوی ہے (تنقیع الرواۃ جدم صفی ۱۲۸ ضعیف ایوداؤد مفرده ۱۳۸) معیف ایوداؤد مفرده ۱۳۸۰)

عَلَىٰ وَكَنَ اللهُ عَلَى الْفَلَانِسِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «فَرَقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ اَلْعَمَائِمُ عَلَى الْفَلَانِسِ، رَوَاهُ التِّرْمِيذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنُ غَرِيْبُ، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَائِمِ
وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَائِمِ

۳۳۳۰: رکانہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں "آپ نے فرایا" ہمارے اور مشرکین کے ورمیان فرق ٹویوں پر گڑیاں بائد عنا ہے۔ (ترفری) الم ترفری نے اس عدیث کو حسن فریب قرار ویا ہے اور اس عدیث کی سند مجمح نہیں ہے۔

وضاحت ؛ اس مدیث کی مند میں ایوالین عسقلانی رادی مجول ہے (تنقیع الرداۃ جلد مقدم ۱۲۸ ضیف تذی مقدم ۲۰۱۰)

١٤٣٤ - (٣٨) وَعَنْ آبِي مُوْسَى الْاَشْعَرِيّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: وأُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيْرُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِى، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُوْدِهَا، رَوَاهُ التِّرْمِيْدِيْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَاللَّسَائِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَاللَّسَائِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ،

۱۳۳۳: ایوموی اشعری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ می ملی الله علیه وسلم نے فرمایا سوتا اور رایشم میری امت کی مورون کے لئے حوام ہے (تذی نمائی) امام تذی نے اس مدعث کو حن میح قرار وا ہے۔

٢٣٤٢ - (٣٩) وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدِ الْحُنْدِيّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

٢٣٤٣ ـ (٤٠) **وَهَنُ** مُعَاذِ بْنِ آنَسٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَمَنْ أَكُلُ طَعَامًا، ثُمُّ قَالَ: أَنْحَمُدُ لِلهِ اللّذِي آطُعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ ، وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلِ ثِمِنِي وَلَا فَقَالَ: وَقَالَ الْعَمَادُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَزَادَ أَبُو دَاوْدٌ: وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ: أَلْحَمُدُ لِلهِ الَّذِي كَسَانِي هٰذَا ، وَرَزَقِنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِي وَلَا قُوْقٍ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَرُ » . تَا اللّهُ عَنْهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

۳۳۳۳ : معاذ بن انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فربایا ، و عض کھانا کھائے گر (یہ) وعا کرے "تمام تعریف الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ الله علیہ الله کے بے جس مجھے یہ کھانا کھائے کہ اور ایوداؤد میں اضافہ ہے کہ جس محض نے بغیر راق مطاکیا" تو اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیتے جاتے ہیں (ترزی) اور ایوداؤد میں اضافہ ہے کہ جس محض اور کہاں نصب تن کیا اور (یہ) وعاکی "تمام تعریف الله کے لئے ہے ، جس نے جمعے یہ لہاس مطاکیا اور میری کوشش اور طافت کے بغیر جمعے اس سے نوازا" تو اس کے پہلے اور چھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔"

 ٤٣٤٤ ـ (٤١) وَمَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ لِنُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَيَا عَائِشَةُ اللهِ ﷺ: وَيَا عَائِشَةُ اللهِ اللهِ عَنْهَا اللهِ عَائِشَةُ اللهَ عَائِشَةُ اللهَ عَائِشَةُ اللهَ عَنْهَ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهَ اللهُ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

۳۳۳۳: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ بچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا اے عائش! اگر قو میرے ساتھ لخے کا ارادہ رکھتی ہے قو تجھے دنیا سے صرف سوار کا زاد راہ کانی ہے اور خود کو بال داروں کی مجلس سے بچا اور کسی لہاس کو پرانا نہ سمجھ 'جب تک اسے بیوند نہ لگا لے۔ (تذی) امام تذی نے اس مدیث کو غریب قرار دیا ہے۔ اور کما ہے کہ اس مدیث کو ہم صرف مسالح بن حسان کی ردایت سے پچاہتے ہیں۔ امام بخاری نے مسالح بن حسان کو محر الحدث قرار دیا ہے۔

وضاحت : اس مديث كي سند ضعيف ب (ضعيف تذي مخدا٢٠)

٤٣٤٥ - (٤٢) عَنْ آبِي الْمَامَةَ آيَاسِ بْنِ ثَعْلَبَةً، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «آلا تَسْمَعُونَ؟ آلا تَسْمَعُونَ؟ آلا تَسْمَعُونَ؟ آلاً تَسْمَعُونَ؟ آلاً تَسْمَعُونَ؟ آلاً تَسْمَعُونَ؟ آلاً تَسْمَعُونَ؟ آلاً تَسْمَعُونَ؟ آلاً تَسْمَعُونَ؟ آلَا تُسْمَعُونَ؟ آلَا تُسْمَعُونَ؟ آلَا تُسْمَعُونَ أَلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وضاحت : یه مدیث سند کے لحاظ سے میم نیس ہے اس میں مح بن اسحاق رادی مدس ہے۔ (الجرح والتحدیل جلدے مغیم مندی مندی م جلدے مغید ۱۰۰۰ تمذیب التمذیب جلدہ صغیر ۱۳۸۰ النعفاء والمتردکین صغیر ۱۵۳۱ میزان الاعدال جلدا صغیر ۱۲۳۸ تنظیم الرواة جلد ۱۳ مغیر ۲۲۹)

٢٣٤٦ - (٤٣) وَهَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ومَن لَبِسَ فَوْبَ شُهُرَةٍ \_ فِي \_ الدُّنْيَا اَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ احْمَدُ، وَابُوُ دَاوَدَ، وَابْنُ مَا جَهُ . مَا جُهُ .

٣٣٣٩ : ابن عمر رضى الله عنما بيان كرت بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرايا ، جس عض في ونيا على الله عليه وسلم في قرايا ، جس عض في ونيا على الله تعالى اس كو ذلت كا لباس بهنائ كا (احمد الدواؤد ابن اجه)

٢٣٤٧ ــ (٤٤) **وَصَنْهُ،** قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَمِنْهُمُ ، . رَوَاهُ ُ اَحْمَدُ، وَابُودَاوْدَ. ۳۳۴۷: این عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ' جو محنص سمی قوم کے ساتھ مشاہت افتیار کرتا ہے وہ النی میں سے ہے (احمد ' ابوداؤر)

٤٣٤٨ ـ (٤٥) **وَمَنَ** سُوَيْدِ بِنِ وَهْبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنُ اَبْنَاءِ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَنْ اَبِنِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَرَكُّ لُبُسَ ثَوْبِ جَمَالٍ وَهُوَيَقُدِرُ عَلَيْهِ ـ وَفِي رَوَايَةٍ: تَوَاضُعًا ـ كَسَاهُ اللهُ حُلَّة الْكَرَامَةِ، وَمَنْ تَزَوَّجَ لِلهِ — تَوَّجَهُ اللهُ تُاجَ الْمَلِكِ». رَوَاهُ اَبُوُ دَاوُدَ.

وضاحت : اس مدیث کی سد میں سهل بن معاذ رادی ضیف ب (میزان الاعتدال جلدم مخدم)

٤٣٤٩ - (٤٦) وَرُوَى الْيَرْمِذِيُّ مِنْهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنْسٍ حَدِيْثَ اللِّبَاسِ.

١٣٣٩: اور ترندى نے اس سے اس نے معاذين الس سے لباس كى مديث بيان كى ہے۔

َ ٣٥٠ ــ (٤٧) **وَمَنُ** عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ. رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ اَنْ يَرَٰى اَثْرَ نِعْمَتِهِ عَلَىٰ عَبْدِهِ» ... رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

۳۳۵۰ : ممرو بن شعب اسن والدس وہ اسن واوا سے بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ، بلاشبہ الله تعالی بند کرنا ہے کہ اس کی نعتوں کے آثار اس کے بندہ پر نظر آئیں (تذی)

٢٥٥١ ــ (٤٨) وَمَنْ جَابِر، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَاثِرًا، فَرَالَى رَجُلاً شَعِثًا قَدُ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ، فَقَالَ: «مَا كَانَ يَجِدُ هٰذَا مَا يُسْكِنُ بِهٖ رَاْسَهُ؟» ــ. وَرَالَى رَجُلاً عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ: «مَا كَانَ يَجِدُ هٰذَا مَا يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ؟!» ..، رَوَاهُ آخَمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ ..

٣٣٥١: جابر رضى الله عند بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم مارے پاس طاقات كے لئے تشريف الدع آپ نے ايك فض كو ديكھا جو پراكنده حال تھا، اس كے بال بكرے موت تھے۔ آپ نے فرمايا، كيا يہ فض ايما انتظام نہيں كر سكاكم اپنے سركے بال ورست كر سكى؟ اور ايك ووسرا فيض ديكھا، جس كر كرے ميلے كيلے تھے تو آپ نے فرمايا، كيا يہ فض اپنے لباس كو صاف كرنے كا انتظام نہيں كر سكا؟ (احد، نسائی)

٢٥٥٢ ـ (٤٩) وَهَنْ آبِى الْآحُوصِ ، عَنْ آبِنِهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: آتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَعَلَى قُوبُ دُوْنَ ، فَقَالَ لِى: «آلَكَ مَتالٌ؟ ، قُلْتُ: نَعَمْ . قَالَ: مِنْ آيِ الْمَالِ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ . قَالَ: مِنْ آيِ الْمَالِ ؟ قُلْتُ: مِنْ كُلِّ الْمَالِ ، قَدُ آعُطَانِى اللهُ مِنَ الْإِبلِ وَالْبَقْرِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّفِيْقِ . قَالَ: «فَإِذَا آتَاكَ اللهُ مَالًا فَلْيُرَ اثْرُ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ . رَوَاهُ أَحُمَدُ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَفِي وَشَرُح السُّنَّةِ ، بِلَفَظِ والْمَصَابِيح » .

۳۳۵۳: ابوالاحوص اپنے والد سے بیان کرتے ہیں اس نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میرا لیاس (میرے حال کے لحاظ ہے) محلیا تھا۔ آپ نے جمع سے بوجھا کیا تم بالدار ہو؟ میں نے اثبات میں جواب ویا اللہ تعالی نے جمعے اون "کائے" کمک میں جواب ویا اللہ تعالی نے جمعے اون "کائے" کمک محدوث اور خلام ہر طمرح کے مال سے نوازا ہے۔ آپ نے قربایا ، جب اللہ تعالی نے جمعہ کو ہر قتم کے مال سے نوازا ہے۔ آپ نے قربایا ، جب اللہ تعالی نے جمعہ کو ہر قتم کے مال سے نوازا ہے۔ آپ نے قربایا ، جب اللہ تعالی نے جمعہ کو ہر قتم کے مال سے نوازا ہے تو اللہ کے انعام و اگرام کے اثرات تھے پر وکھائی دیا جائیں (احمد الله اللہ شرح اللہ میں مصابح کے الفاظ ہیں۔

٤٣٥٣ ـ (٥٠) **وَعَنُ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَرَّ رَجُلُّ وَعَلَيْهِ ثَوْيَانِ آخْمَرَانِ ــ.، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ بَيْكُ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ. رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ، وَأَبُوُ دَاوْدَ.

۳۳۵۳: حبداللہ بن ممرو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں ایک مخص گزرا اس نے مرخ بوڑا پن رکما تھا۔ اس نے مرف بوڑا پن رکما تھا۔ اس نے ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں السلام علیم کما۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا (ترزی ابوداؤر) وضاحت : اس مدیث کی شد میں ابو یکی ثابت راوی ضیف ہے (تنقیع الرواۃ جلد س صفرہ ۲۳۰)

٤٣٥٤ ـ (١٥) وَهَنَ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُنَا، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: ولَا اللهُ عَنْهُمُنا، أَنَّ نَبِي اللهِ ﷺ قَالَ: ولَا الرَّحَبُ الْارْجُوانَ ... وَلَا النَّبَ الْمَعَصْفَرَ، وَلَا الْبَسُ الْقَمِيْصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيْرِ، وَقَالَ: وَالَا الرَّحَبُ الرِّبِ النِّمَاءِ لَوْنَّ لَا رِيْحَ لَهُ . . . وَوَاهُ اَبُونُ دَاؤَدَ.

سسس مران بن حمین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ می صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا میں مرخ رمگ کی ذین پر سوار شیں ہوتا نہ بی کسنب رمگ کا کڑا پہنا ہوں اور نہ بیں وہ لیفن پہنا ہوں جس کے کف رفیم کے ہوں۔ نیز آپ نے فرایا ، خروار! مردوں کی خوشیو وہ ہے جس بیں رمگ نہ ہو بلکہ مسک ہو اور حورتوں کی خوشیو وہ ہے جس بیں رمگ نہ ہو لیکہ مسک ہو اور حورتوں کی خوشیو وہ ہے جس بیل رمگ ہو لیکن اس بیل ممک نہ ہو (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی مند میں انتظاع ہے جس نے مران بن حمین سے قبیل سنا (تنظیع الرواة جلد ۳ مغر ۲۳۰) ٤٣٥٥ ـ (٥٢) وَهَنْ آبِيْ رَبْحَانَةُ ، رَضِى الله عَنْهُ ، قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ الْوَجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي السَّفُلِ ثِيبَابِهِ حَدِيْرًا مِثْلَ وَمُكَامَعَةِ الرَّجُلُ فِي اَسْفُلِ ثِيبَابِهِ حَدِيْرًا مِثْلَ الرَّجُلُ فِي اَسْفُلِ ثِيبَابِهِ حَدِيْرًا مِثْلَ الْاَعْاجِمِ ، وَعَنِ النَّهُنِيِ ... وَعَنْ رُكُوبِ النَّعَاجِمِ ، وَعَنِ النَّهُنِي ... وَعَنْ رُكُوبِ النَّمُورِ ... ، وَلَهُ اللهَ عَالَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيبًا مِثْلُ الْاَعَاجِمِ ، وَعَنِ النَّهُنِي ... وَعَنْ رُكُوبِ النَّمَانِيُ ... اللهُ اللهُ وَالنَّسَائِينُ .

۳۵۵ : ابور بحانہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس کاموں سے مع قربایا وانت باریک کرنے جم میں سرمہ بحرے ، چرے سے بال اکھاڑئے ، مرد کے ساتھ بے لباس لینے ، حورت کو وانت باریک کرنے ، جم میں سرمہ بحرے ، چرے سے بال اکھاڑئے ، مرد کے ساتھ بے لباس لینے ، حورت کو حدول حورت کے ساتھ لباس انار کر لینے ، اپ لباس کے فیلے جے میں جمیوں کی طرح دیثم نگانے یا جمیوں کی طرح ددول کرے برا ہوئے اور بادشاہ کے طلاحہ کمی دوسرے انسان کو انگوشی سننے سے مع قربایا (ابوداؤد ، نمائی)

وضاحت : اس مدیث کی سد ضیف ب (ضیف ابوداور صفر ۴۰۱، مکلوة طامه البانی جلد مفد ۲۳۷)

٢٥٦٦ ـ (٥٣) وَهَنْ عَلِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَانِيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ اللهَّ هَبُ وَانْنُ اللهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ اللهَّ هَبِ وَعَنْ لَبُسِ الْفَسِيّ ـ وَالْمَيَاثِرِ... رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَابَوُ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابَنُ مَاجَةً. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِاَبِيْ دَاؤَدَ وَقَالَ: نَهِيْ عَنْ مَيَاثِرِ الْارْجُوَانِ.

٣٣٥٦: على رضى الله عند بيان كرتے إلى كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع سونے كى الكو على 'ريشى دحارى دار " تى" ناى كرف اور مرخ كدوں كے استعال سے منع فرمايا (ترق ابوداؤد انسانى ابن ماجه) اور ابوداؤد كى دواعت من خرمايا -

الْمُخَرِّدُونَ النِّمَارِدِينَ مُعَاوِيَةً ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : اللَّ تَزكَبُوا الْمُخَرِّدُولَا النِّمَارِدِينَ . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ ، وَالنَّسَائِينُ .

۳۳۵۷: معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' ریٹم اور چینوں کی کھال پر نہ بیٹمو (ابوداؤد' نسائی)

وضاحت : كوكد ان يربيغ ب كبريدا بواب

١٣٥٨ ـ (٥٥) وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِي ﷺ نَهَى عَنِ الْمَيْتَرَةِ الْحَمْرَاءِ. رَوَاهُ فِي وَشَرْحِ السُّنَّةِ.

۱۳۵۸: براء بن عاذب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے سرخ رنگ کے رہی گدے کے استعمال سے منع فرمایا (شرح السنم)

٤٣٥٩ ـ (٥٦) **وَهَنُ** آبِىٰ رِمُثَةَ النَّيْمِيّ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ اَخْضَرَانِ، وَلَهُ شَعَرُّ قَدُ عَلَاهُ الشَّيْبُ وَشَيْبُهُ اَحْمَرُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِآبِيٰ دَاوْدَ: وَهُوَ ذُِوْ وَفُرَةٍ ـــ وَبِهَا رَدْعُ مِنْ حِنَّاءٍ

۳۳۵۹: ابورش رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ای کا لہاں دو سرز کیڑوں کا قا اور ای کے تحورے سے بال برحائ کی وجہ سے سفید نتے لیکن مندی لگاتے سے سرخ تھے (تدی) اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ (آپ کے سرکے بال) کانوں کے نیچے کنارے تک تھے اور ان بالوں پر مندی کا رنگ تھا۔

٤٣٦٠ ـ (٥٧) وَعَنُ آنَس ، رَضِى اللهُ عَنهُ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانُ شَاكِيًا ، فَخَرَجَ يَتَوَكُّا ُ عَلَى أُسَامَةً وَعَلَيْهِ ثَوْبُ قِطْرِ ــ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ ــ فَصَلَى بِهِمُ. رَوَاهُ فِى وَشَرْحِ السُّنَّةِ ».
 على أسَامَةً وَعَلَيْهِ ثَوْبُ قِطْرٍ ــ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ ــ فَصَلَى بِهِمُ. رَوَاهُ فِى وَشَرْحِ السُّنَّةِ ».

۳۳۹۰ : الس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کی صلی الله علیہ وسلم نیار تھے۔ کپ اسامہ کے سارے باہر لکے ا کپ پر جاور تھی جس کو کپ ہے جم پر لیٹا ہوا تھا۔ پھر کپ کے لوگوں کو نماز پڑھائی (شرح السنہ)

قطرِيَّانِ غَلِيْطَانِ، وَكَانَ إِذَا قَعْدَ فَعْرِقَ ثَقُلَا عَلَيْهِ، فَقَدِمَ بَزَّ مِنَ الشَّامِ لِفُكَانِ الْمَهُودِيِّ. قَطْرِيَّانِ غَلِيْطَانِ، وَكَانَ إِذَا قَعْدَ فَعْرِقَ ثَقُلَا عَلَيْهِ، فَقَدِمَ بَزَّ مِنَ الشَّامِ لِفُكَانِ الْمَهُودِيِّ. فَقُلْتُ: لَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْيَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ. فَارْسَلَ اللّهِ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ مَا ثُويُدُ، إِنْمَا تُرِيدُ أَنْ تَذْهَبُ بِمَالِئُ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: وكَذَب، قَدْ عَلِمَ آتِنُ مِنْ آتَقَاهُمْ وَآذَاهُمْ — لِلْأَمَانَةِ، وَوَاهُ التِرْمِذِيْ ، وَالنَّسَائِئُ.

۳۳۳ : ماکشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ نمی سلی اللہ علیہ دسلم نے ود موٹی چادریں پہن رکی تھیں۔ جب آپ تشریف فرما ہوتے اور آپ کو بید آپا تو اس وقت دونوں چاوریں آپ پر بماری ہو جاتیں۔ چانچہ فلاں یمودی کا کپڑا شام سے آیا تو میں نے مرض کیا' آگر آپ اس کی طرف پینام بھیجیں اور اس سے دد چادریں اس وعدہ پر شرید لیں کہ جب ہو سکے گا تو رقم دے دیں گے۔ چانچہ آپ نے اس کی طرف پینام بھیا۔ یمودی نے کما' میں جانا ہوں' آپ کا متعد کیا ہے؟ آپ تو میرا مال ہمنم کرنا چاہے ہیں۔ یہ بات س کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' یہ محض جموث کتا ہے' اسے نیمین ہے کہ میں تمام لوگوں سے فیادہ پرہیزگار ہوں اور سب سے فیادہ امانت کا حق اوا کرنے والا جوں نزائی' نسائی)

٢٣٦٢ ـ (٥٩) **وَهَنْ** عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، قَالَ: رَآنِیْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَلَیْ ثَوَبٌ مَصُبُوغٌ بِعُصْفُرٍ مُورَّدٍ \_، فَقَالَ: وَمَا هَٰذَا؟، فَعَرْفَتُ مَا كَرِهَ، فَانْطَلَقْتُ، فَأَخْرَقْتُهُ. فَقَالَ النَّبِیُ ﷺ: وَمَا صَنَعْتَ بِثَوْبِكَ؟، قُلْتُ: اَخْرَقْتُهُ. قَالَ: وَأَفَلَا كَسُونَهُ بَعْضَ اَهْلِكَ؟ فَلُتُ: اَخْرَقْتُهُ. قَالَ: وَأَفَلَا كَسُونَهُ بَعْضَ اَهْلِكَ؟ فَلِنَّهُ لَا بَاسٌ بِهِ لِلنِّسَاءِ». رَوَاهُ اَبْوُ دَاؤْدَ.

٣٣٩٣: ميدالله بن عمو بن العاص رضى الله عنما بيان كرتے بين كه جھے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ديكھا كه على سے كائي رنگ كا لباس بهن ركسا ب- آپ نے دريافت كيا ہے؟ بيس جان كيا كہ آپ اس كو كووہ جان رہ بيں - چنانچہ بيس دہاں سے كيا اور اسے جلا ديا - بعدازاں في صلى الله عليه وسلم نے دريافت كيا " تيرا لباس كماں ہے؟ بيس الله عليه وسلم نے دريافت كيا " تيرا لباس كماں ہے؟ بيس نے عرض كيا اسے بيس نے جلا ديا ہے - آپ نے فرمايا " و اپنے كمر بيس كى حورت كو بهنا دينا كو كله اس كے بينتے بيس حوروں كے ليے بي حرج نبيس (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی مند بی اساعیل بن عیاش ادر شرجیل بن مسلم ضیف رادی بین (تنقیع الداة جلد ۳ صفر ۲۳۳۲ الجرح والتعدیل جلد۲ صلی ۱۵۰۰ تقریب التهذیب جلدا صفی ۲۰۰۰ میزان الاعتدال جلد۲ صفی ۲۰۱۸)

٢٣٦٣ - (٦٠) **وَمَنْ** هِـلَال ِ بْنِ عَامِرٍ، عَنُ آبِيُهِ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمُ، قَـالَ: رَآيَتُ النَّبِىَ ﷺ بِمِنَّى يَخْطُبُ عَلَىٰ بَغُلَةٍ وَعَلَيْهِ بُرُدُّ آخَمَرُ، وَعَلِيْ آمَامَهُ يُمُتِّرُ ــعَنْهُ ... رَوَاهُ آبُوُ دَاوُدَ.

٢٦٤ ـ (٦١) وَهَنْ عَائِشَةً ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : صُنِعَتْ لِلنَّبِيّ ﷺ بُرُدَةٌ سَوْدَاهُ ، فَلَنَسَهَا ، فَلَمَّا عَرِقَ فِيهُا وَجَدَ رِيْحَ الصَّنُوفِ، فَقَذَفَهَا . رَوَاهُ أَبُودًاؤُدَ.

۳۳۹۳: عائشہ رمنی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سیاہ رنگ کی چاور تیار کی می۔ آپ کے اے پہتا۔ جب آپ کو اس میں پید آیا اور آپ نے اون کی بو کو محسوس کیا تو آپ نے اے آثار وا (ابوداؤد) وصاحت : سیاہ کڑا پننا جائز ہے۔ آپ نے اے رنگ کی وجہ سے دیس آثارا تھا (داللہ اطم) نیزاس مدے کی سند ضعیف ہے (ضعیف ابوداؤد صفحہ ۴۰۰)

٥٣٦٥ ـ (٦٢) وَهَنَ جَابِرٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيُ ﷺ وَهُوَمُحْتَبِ بِشَمْلَةٍ قَدُ وَقَعَ هُدَبُهَا عَلَىٰ قَدَمَيْهِ. رَوَاهُ اَبُوُ دَاؤْدَ.

۱۳۹۵ : جابر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ گوٹھ مار کر بیٹے ہوئے حصل کا تعدید کی متحد آپ کے تدموں پر گر بیٹ بر کمی متحد۔ اس کے کنارے آپ کے قدموں پر گر رہے تھے (ابوداؤد)

وضاحت : ب مدے ضیف ہے اس کی سند میں عبیدہ ابوخداش رادی مجمول ہے (تنفیح الرواۃ جلد ۳ صغیر ۲۲۳۳ ضعیف ابوداؤد صغیر ۲۰۰۳ مکلوۃ علامہ البانی جلد ۲ صغیر ۱۳۳۹)

بِقَبَاطِيً ... وَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ. بِقَبَاطِيً ... ، فَاعْطَانِي مِنْهَا قُبُطِيَّةً ، فَقَالَ: واصْدَعْهَا صَدْعَيْنِ ... ، فَاقْطَعْ اَحَدَهُمَا قَمِيْصًا ، وَاعْطِ الْآخْرَ إِمْرَاتَكَ تَخْتَمِرُ بِهِ » . فَلَمَّا اَدْبَرَ ، قَالَ: ووَأَمْرُ إِمْرَاتَكَ اَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ ثَوْبًا لَا يَصِفُهَا ه ... رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ.

ك٣٦٧ ـ (٦٤) وَهَنُ أُمِّ سَلَمَةَ ، رَضِىَ اللهُ عَنْهَا ، اَنَّ النَّبِيِّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِى تَخْتَمِرُ فَقَالَ : وَلَيَّةً لَا لَيُتَيْنِ ، . . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ .

عاموہ: ام سلمہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم اس کے بال تشریف لائے اور وہ ووید اور دہ وہ دی خورت نہیں ہے (ایوداؤد)

وضاحت : اس مدید کی شد علی وصب مولی ایواحد بن جعش رادی محمول ب (تنظیع الرواة جلد ۳ مؤسسه، ضیف ایرواود مفهه»)

## الْفَصُلُ الثَّلِثُ

٤٣٦٨ ـ (٦٥) مَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ: مَرَرُتُ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَفِيْ إِزَارِكَ، فَرَفَعُتُهُ، ثُمَّ قَالَ: وَذِهُ فَزِدْتُ. فَمَا زِلْتُ إِزَارِكَ، فَرَفَعُتُهُ، ثُمَّ قَالَ: وَذِهُ فَزِدْتُ. فَمَا زِلْتُ النَّهَ عَدُهُ اللهِ إِنْ أَيْنَ؟ قَالَ: وَالنَّ انْصَافِ السَّاقَيْنِ، وَوَاهُ مُسُلِمٌ.

تیمری قصل: ۱۳۱۸: این عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ میں بی صلی الله علیه وسلم کے پاس سے گزرا جب که میرا تسد بند اونچا کیا۔ آپ که میرا تسد بند اونچا کرا۔ آپ نے فرایا میں میرا تسد بند اونچا کرا۔ آپ نے فرایا مزید اونچا کر ایا۔ اس کے بعد میں بیشہ مخاط رہا۔ کچھ لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ نے کمال تک اونچا کیا۔ انہوں نے جواب دیا نسف پنڈلی تک (مسلم)

٢٣٦٩ ـ (٦٦) وَعَنْهُ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: وَمَنْ جَرُّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ اللهُ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَالَ اَبُوُ بَكُرِ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِزَارِيْ يَسْتَرْخِيْ، اِلَّا اَنْ اَتَعَاهَدُهُ ـــ فَقَالَ لَهُ · رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيلَاءً». رَوَاهُ الْبُخَارِئُ.

۱۳۳۹ : این عمر رضی الله حتما بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیہ وسلم نے فرایا 'جو فخص تحبر کے ساتھ اپنی جادر یچ لٹکا تا ہے ' قیامت کے دن الله تعالی اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ ابو بکڑنے عرض کیا ' اے اللہ کے رسول الله استیاط کرنے کے باوجود میرا تهہ بند لٹک جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خروار کیا کہ تیرا شار ان لوگوں میں نہیں ہے جو تحبر کے ساتھ جادر لٹکاتے ہیں (بخاری)

٤٣٧٠ - (٦٧) وَمَنْ عِكْرَمَةَ، قَالَ: رَايْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمُمَا يَالْتَزَرُ فَيَضَعُ حَاشِيَةً اِزَارِهِ مِنْ مُقَدَّمِهِ عَلَىٰ ظَهْرِ قَدَمِهِ، وَيَرْفَعُ مِنْ مُؤَخَّرِهِ، قُلْتُ: لِمَ تَأْتَزِرُ هٰذِهِ الْإِزْرَةَ؟ قَالَ: رَايْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْتَزِرُهَا. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ.

۳۳۷۰ : عرمہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عبال کو دیکھا کہ وہ تہد بند باندھتے اور اس کے نیلے کتارے کو اگلی جانب سے پاؤں کے اور رکھتے تھے اور کچھلی جانب سے اٹھا کر رکھتے تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ آپ آپ اس طرح تمد بند کیوں باندھتے ہیں تو انہوں نے جواب ویا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اس طرح تمد بند باندھا کرتے تھے (ایواؤد)

٢٣٧١ - (٦٨) **وَعَنْ** عُبَادَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُـُولُ اللهِ ﷺ: وَعَلَيْكُمُ بِالْعَمَاثِمِ ؛ فَإِنَّهَا سِيْمَاءُ الْمَلَاثِكَةِ، وَارْخُوهَا خَلْفَ ظُهُوْرِكُمْ، رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِي شُعَبِ الْإِبْمَانِ.

وضاحت : اس مدعث كى سديل الاحوص بن عليم رادى ضيف ب (الجرح والتعديل جلدا صفى ٣٥٠) المنعفاء والمتردكين صفى ٣٠ الناريخ الكبير جلدا صفى ١٨٨ تنتيب الكمال جلدا صفى ٢٨٩ ميزان الاعتدال جلدا صفى ١٨٨) ٢٣٧٢ - (٦٩) وَمَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءً بِنْتَ آبِى بَكُر رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءً بِنْتَ آبِى بَكُر رَضِى اللهُ عَنْهُمَا دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُوْل اللهِ ﷺ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَاعْرَضَ عَنْهَا - وَقَالَ: «يَا آسَمَاءُ! إِنَّ الْمَرْاَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَنُ يَصَلُحَ أَنْ يُرى مِنْهَا إِلَّا هٰذَا وَهٰذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجُهِ وَكُفَّيْهِ. وَكُفَّيْهِ . وَوَاهُ أَبُوُ ذَاؤَد.

٣٣٧٢: عائشہ رضى الله عنها بيان كرتى بين كه اساء بنت ابوكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت على حاضر موسكي الله عليه وسلم كى خدمت على حاضر موسكي انسوں في ادر يد انسوں في ادر كيا اے اساء جب عورت بالغ مو جائے تو اس كے جم كے كى عضوكو ديكھنا درست نسيں۔ يہ ادر يد . . . . . ادر آپ في اپن چرے ادر متعليوں كى طرف اشاره كيا (ابوداؤد)

وضاحت : خالد بن دریک نے عاتش کا زائد نیس پایا اس لئے اس مدیث کی سند منقفع اور ضعف ب - (تنقیع الرواة جلد مقدم معلم)

٢٣٧٣ ـ (٧٠) **وَهَنُ** آبِى مَطَرٍ، قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا اِشْتَرَٰى ثَوْبًا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، فَلَمَّا لَبِسَهُ قَالَ: «اَلْحَمْدُ بِثِهِ الَّذِى رَزَقِنِى مِنَ الرِّيَاشِ مَا اَتَجَمَّلُ بِهِ فِى النَّاسِ وَاُوَادِى بِهِ عَوْرَتِى، ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقَـُولُ رَوَاهُ اَحْمَدُ.

٣٣٧٣: ابو بريره رضى الله عنه بيان كرت بين كه على في ايك كرا تمن وربم من خريدا- جب است نب تن كيا لو انهوں في سوما كي الله عنه بيان كرت بين كه على في انهوں في سوما كي الله على الله كا وجه سه لوگول من خوبصورت وكھائى ويتا بول اور اس كے ساتھ اپنى شرمگاه كو چھيا تا بول" بعدازال على في بيان كيا كه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا آپ في اى طرح فرايا (احمد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں مخار بن ناخ رادی ضعیف ادر ابومسلر مجول ہے (تنقیح الرواة جلد س مغرس ۲۳۳)

١٣٧٤ ـ (٧١) وَهَنْ آيِي أَمَامَةً ، رَضِى الله عَنهُ ، قَالَ : لَيسَ عُمَرُ بُسُ الْخَطَّابِ رَضِى الله عَنهُ ، ثَوْبًا جَدِيْدًا ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَاَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : «مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدًا فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلهِ الّذِي كَسَانِي ، ثُمَّ عَمَدَ اللَّي الثَّوْبِ الَّذِي اَحُمْدُ لِلهِ اللَّهِ يَعْلِمُ لَهِ فِي حَيْلِ اللّهِ عَيْاتِي ، ثُمَّ عَمَدَ اللَّي الثَّوْبِ اللّذِي اَخْلَقَ اللّهِ وَفِي حِفْظِ اللهِ وَفِي سِتْرِ اللهِ حَيَّا وَمَيْتًا » . رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالتَرْمِذِي : هٰذَا حَدِيثُ غَرِيْهِ .

۳۳۷۳: ایوامد رضی الله عد بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے نیا لباس زیب تن کیا اور وعا کی متمام قریف الله کے لئے ہے جس نے مجھے لباس عطا کیا۔ جس کے ساتھ میں اپنی شرمگاہ کو چمپا کا ہوں اور جس کے ساتھ میں اپنی زندگی میں فوبصورت بنا ہوں" بعدازاں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کو قرباتے سا ہے کہ جو فضی نیا کیڑا پنے اور ذری وہ وہ نیا ہوں اور فوت ہونے کے بعد الله تعالی کی محض نیا کیڑا پنے اور ذری میں رہتا ہے (احمد ترفی) این باجہ) اہام ترذی نے اس مدیث کو ضعیف کما ہے۔ کو مادان مادان جارہ اور بعد مادون کی سند میں ایوالعلاء راوی مجمول ہے (تنقیع الروان جلد مسلم مورسوں)

٤٣٧٥ - (٧٢) وَهَنَ عَلْقَمَةَ بَنِ آبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَيّهٍ -.، قَالَتْ: دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَلَىٰ عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا خِمَارُ وَقِيْقٌ، فَشَقَّتُهُ عَائِشَةُ وَكَسَتُهَا خِمَارُا كَثِيْفًا. رَوَاهُ مَالِكُ.

۳۳۵۵ ملتمہ بن ابو ملتمہ اپن والدہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حفد بنت مبدالرحمان عاکش کے بال کئیں جبکہ انہوں نے باریک دویٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ عاکش نے اسے بھاڑ ڈالا اور اسے موٹا دویٹہ بہنایا (مالک) وضاحت : حفد بنت عبدالرحمان عاکش کی جمیتی تھیں نیز ملتمہ کی والدہ کا نام مرحانہ تھا (مفکوۃ سعید اللحلم جلد مقداد)

٢٣٧٦ - (٧٣) **وَمَن**َ عَبُدِ الْوَاحِدِبُنِ آيُمَنَ، عَنُ آبِيُهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا دِرْعٌ قِطَرِيٌّ ثَمَنُ - خَمَسَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَتُ: إِرْفَعْ بَصَرَكَ اللّى جَارِيَتِى، أَنْظُرُ اللَّهَا، فَانْهَا تُزْهِىُ اَنْ تَلْبَسَهُ فِى الْبَيْتِ ...، وَكَانَ لِى مِنْهَا دِرْعٌ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَمَا كَانَتُ إِمْرَاةٌ تُقَيِّنُ ... وَوَاهُ البُخَارِيُّ.

۱۳۳۷ : مبدالواحد بن ایمن ایخ والد سے بیان کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بی عائش کے ہاں ممیا انہوں نے مون کیا کہ بی عائش کے ہاں ممیا انہوں نے موث سوت کا فیض پین رکھا تھا۔ جس کی قیت پانچ ورحم تھی۔ عائش نے کما کہ آپ میری اس لویڈی کی طرف ویکھیں وہ گریں ہی ایما لباس پہننے سے نفرت کرتی ہے طالا تکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں میرا اس طرح کا ایک فیض تھا، مدینہ منورہ میں جس کی عورت کو رخصتی کے وقت فوبصورت بنانا مقصود ہو آ تو وہ میری طرف بینام بھیجتی اور اس فیض کو عاربتا مطلب کرتی تھی (بخاری)

٢٣٧٧ ـ (٧٤) **وَعَنَ** جَايِرٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَيِسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَا قَبَاءَ دِيْبَاجِ الْهَ عَنْهُ، قَالَ: لَيِسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَا قَبَاءَ دِيْبَاجِ الْهِ عَمْرَ، فَقَيْلَ: قَدُ أُوْشَكَ مَا إِنْتَزَعْتَهُ يَا رَسُولُ اللهِ! كَرِهْتَ رَسُولُ اللهِ! كَرِهْتَ رَسُولُ اللهِ! كَرِهْتَ

آمُرًا وَاعْطَيْتَنِيُهِ، فَمَا لِيُ؟ — فَقَالَ: «إنِّي لَمُ أَعْطِكُهُ تَلْبَسُهُ، اِنْمَا اَعْطَيْتُكُهُ تَبِيْعُهُ». فَبَاعَهُ بِالْفَىٰ دِرُهَمِ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۲۳۷۷: جابر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ علی وسلم نے رفیم کا کوٹ نیب تن فرایا ، جو آپ کو حدید لما تعاد آپ نے جلد بی اے آبار ویا اور اے عمر کی جاب بھیج ویا۔ آپ نے وروافت کیا گیا اے اللہ کے رسول! آپ نے جلد بی اے آبار ویا۔ آپ نے فرایا ، جراکل علیہ السلام نے جھے اس کے پہننے ہے مقع کیا ہے۔ آپ کی یہ بات من کر عمر روتے ہوئے آپ کی فدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ ہے آپ کی ندمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ نے آب نے آب نے فرایا ، میں نے بھے یہ کوث اس لئے میں کے آب نے آب نے فرایا ، میں نے بھے یہ کوث اس لئے دیا ہے آب نے فرایا ، میں دیا کہ مرائے اے وہ فروفت کرے۔ چنانچہ عمر نے اے وہ اروم میں فروفت کرے۔ چنانچہ عمر نے اے وہ اروم میں فروفت کرے۔ چنانچہ عمر نے اے وہ اروم میں فروفت کرے۔ چنانچہ عمر نے اے وہ اروم میں فروفت کرے۔ چنانچہ عمر نے اے وہ اروم میں فروفت کرے۔ چنانچہ عمر نے اے وہ اور وہ میں میں فروفت کرے۔ چنانچہ عمر نے اے وہ اور وہ میں فروفت کر وہ (مسلم)

٤٣٧٨ - (٧٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رُضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّمَا نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَوْبِ المُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيْرِ . ، فَأَمَّا العَلَمُ \_ وَسَدَى الثَّوْبِ فَلاَ بَاْسَ بِهِ . رَوَاهُ اَبُوُدَاوُدَ.

۱۳۳۷ : ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے خالص ریشی کیڑا نصب تن کرتے ہے مع فرایا۔ البتہ ریشم کے کنارے وفیرہ اور ریشم کے آنے والے کیڑے کا پکھ حرج نہیں۔ (ابوداؤد)
وضاحت : اس مدعث کی شد ضیف ہے البتہ یہ مدعث مند احمد ہیں صحیح شد کے ساتھ فدکور ہے ' (ادواء
ا افلیل صفح سات کی شد میں خصیت بن عبدالرجمان راوی ضعیف ہے (میزان الماعتمال جلدا صفح سات افلیل صفح سات کی شد میں خصیت بن عبدالرجمان راوی ضعیف ہے (میزان الماعتمال جلدا صفح سات المورائد صفح سات کی شد میں خصیت بن عبدالرجمان راوی ضعیف ہے (میزان الماعتمال جلدا صفح سات کی شد میں خصیت ابوداؤد صفح سات کی سات کی ساتھ کی سات میں میں میں میں میں المورائد میں میں میں میں میں میں میں میں کرنے کی ساتھ کی سات

٢٣٧٩ ـ (٧٦) وَعَنُ آبِي رَجَاءٍ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، وَعَلَيْهِ مِطْرَفٌ ــ مِنْ خَرِّ، وَقَالَ: إِنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ومَنْ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَإِنَّ اللهُ يُحِبُّ اَنْ يَرِى اَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ، . رَوَاهُ اَحْمَدُ.

۳۳۵۹: ابو رجاء بیان کرتے ہیں کہ عمران بن حمین میرے بال تشریف لائے۔ ان پر ریشی شال متی۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' جس محص پر اللہ پاک احسان فرائے تو اللہ پاک پند کرتا ہے کہ اس کے احسان کا اس پر نشان نظر آئے (احم)

وضاحت : اون اور ريشم كے سوت سے تيارشدہ كرئے كو "نو" كتے بير (المند ملحد ٢٤٠)

٤٣٨٠ - (٧٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُلْ مَا شِنْتَ، وَالْبَسْ مَا شِنْتَ مَا الْحَطَاتُكَ الْنَتَانِ: سَرَفٌ وَمَخِيلَةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِئُ فِى تَرْجَمَةِ بَابٍ.

۳۳۸۰ : این عماس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کماؤ اور پیج جو تم چاہتے ہو بشرطیکہ ود چیزوں فنول خرجی اور غرور سے بچے رہو (بخاری)

وضاحت: یہ اجازت ان اشیاء کے بارے میں ہے جو شرعا" مباح میں (داللہ اعلم)

٢٣٨١ - (٧٨) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وكُلُوْا، وَاشْرَبُوا، وَتَصَدُّقُوا، وَالْبَسُوا، مَا لَمْ يُخَالِطُ اِسْرَافُ وَلَا مَخِيْلَةً ﴾. رَوَاهُ آخَمَٰدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً .

۴۳۸۸: حمروین شعیب این والدے دہ این دادا سے بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا کماؤ ، پیوا مساق الله علیہ وسلم نے قربایا کماؤ ، پیوا مدقد دد اور لباس پنو لیکن اسراف اور فخرسے دور رہو (احمد نسائی این ماجه)

٢٣٨٢ ــ (٧٩) وَعَنْ آبِي الدَّرُدَاءِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اللهِ ﷺ: وإنَّ آخَسَنَ مَا زُرُتُمُ اللهَ فِي فَهُوْرِكُمُ ــ وَمَسَاجِدِكُمُ الْبِيَاضُ.. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ.

۲۳۸۲: ابو درواء رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'بلاشه بهت عرو لباس' جس مرسیس قبردل اور مجدول على الله سے ملاقات كرنا جائيے ، وہ سفيد لباس برابن ماجه)

وضاحت : یہ مدیث سند کے لحاظ سے عابت درجہ ضعیف ہے البتہ درایت کے لحاظ سے اس کا مغیوم سمرہ سے مموی مدیث (۳۳۳۷) کے مطابق ہے جو سند کے لحاظ سے مجع ہے (تنقیع الرواۃ جلاس منی ۲۳۵) نیزیہ مدیث موضوع ہے (ضعیف ابن باجہ منی ۲۹۱) التعلیق الرفیب جلاس منی ۱۵)

# بَابُ الخَاتَمِ (انگوتھی پیننے کے احکام)

## اَلْفَصْلُ الْاُوَّلُ

٤٣٨٣ ـ (١) فَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَـالَ: اِتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَب، وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَجَعَلَهُ فِيْ يَدِهِ الْيُمُنِي، ثُمَّ الْقَـاهُ، ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ نُقِشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَقَالَ: ﴿لَا يُنَقِشَنُ اَحَدٌ عَلَىٰ نَفْشِ خَاتَمِىٰ لَهٰذَا﴾ ـ وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ ـ مِمَّا يَلِيْ بَطْنَ كَفِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

پہلی قصل: ۳۳۸۳: این عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ فی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی اگو تھی تیار کروائی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اسے داکیں ہاتھ میں پہنا بعد ازاں اسے پھیک دوا۔ اس کے بعد آپ نے چائدی کی اگو تھی بنوائی جس پر معجد رسول اللہ" نعش تھا۔ آپ نے تھم دوا کہ کوئی تحتص میری اس اگو تھی بسیا تعقل نہ بنوائے اور آپ جب اے پہنے تو اس کا تھید جھیلی کے اندر کی جانب رکھتے تنے (بخاری مسلم)

وضاحت : چ کد آپ جب بادشاہوں کی جانب خلوط تحرر فراتے آو اس اگوشی سے اس پر مراکاتے تھے اس لئے آپ نے اس کے آپ کے اس لئے آپ نے دمرے فض کی اگوشی پر ہو ناکہ کمی حتم کی گڑیو کا اعریشہ نہ ہو۔ ذکومہ اگوشی جس کا محید محیّق کا تھا' احتیول (رک) کے آپ کا چائب کھریں بڑھ آپ کی گوار مبارک اور دیگر اشیاء کے محفوظ ہے۔ (داللہ اطم)

٢٥٨٤ ـ (٢) وَمَنْ عَلِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: نَهَىٰ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْقَسِيّ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ تَخَيَّمُ اللَّهَبِ، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِى الرُّكُوعِ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٣٨٣: على رضى الله عند بيان كرتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في " تى" اور "زرد" ركك ك لياس سوك كى الكوشى اور ركوع كى حالت بيل قرآن ياك كى طادت كرتے سے منع قرايا۔ (مسلم)

وضاحت : رکوع و محود بی قرآن پاک کی طادت سے اس لئے منع فرمایا ماکد ان بی صرف اللہ کی معمت اور صحیح بیان کی جائے۔

٥٣٨٥ ـ (٣) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِى الله عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَالى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِى يَدِ رَجُل ، فَنَزَعَهُ، فَطَرَحَهُ، فَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمُ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَادٍ

فَيَتَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ؟!، فَقِيْلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خُذْ خَاتَمَكَ اِنْتَفِعْ بِهِ — قَالَ: لَا وَاللهِ، لَا آخُذُهُ آبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

٣٣٨٥: حبدالله بن عباس رضى الله عنه بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايك محف كے باتھ بين سونے كى اگلوشى ديكسى تو آپ في اے اثار كر بھيك ديا اور اسے سرزنش كى كه تم آگ كے شطلے كو باتھ بين ايسے ہو؟ چنانچه رسول الله عليه وسلم كے تشريف لے جانے كے بعد اس محف سے كما كيا كه تم اپنى امحوشى انحا لو اور اس سے فاكدہ حاصل كد- اس محف نے برط كما عيم مركز الى چيزكو نمين افحاؤن كا جے رسول الله عليه وسلم نے برط كما عليه وسلم نے برط كما عليه وسلم الله عليه وسلم نے برط كما ك

٤٣٨٦ - (٤) وَعَنْ آنَس ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِى ﷺ آرَادَ آنَ يَكُتُبِ اللَّ كِسَرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيّ، فَصَاغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمَا وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيّ، فَصَاغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمَا حَلْقَةَ فِضَةٍ نُقِشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَ فَي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيّ: كَانَ نَقْشُ الْخَاتِم ثَلَاثَةُ أَسَطُرٍ: مُحَمَّدٌ سَطَنَ، وَرَسُولُ سَطُنُ، وَاللهُ سَطَنَى.

۳۳۸۱: الس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے کھری کیسراور نجاشی کی جانب خطوط لکھنے کا ارادہ کیا۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ وہ لوگ مرکے بغیر خطوط وصول نمیں کرتے۔ اس وجہ سے رسول اللہ ملی اللہ علیه وسلم نے چاندی کی انگوشی بنوائی جس میں "مجمد رسول اللہ" فقش تھا۔ (مسلم) اور بخاری کی روایت میں ہے کہ انگوشی کا نقش تین سطروں پر مشتمل تھا۔ مجمد کیل سطر میں۔ رسول و دسری سطر میں اور (لفظ) الله انتیاری سطر میں سطر میں۔

٢٣٨٧ ـ (٥) **وَمَنْهُ**، اَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ خَاتَمَهُ مِنْ فِضَّةٍ، وَكَانَ فَصُّـهُ مِنْهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۳۸۷: الس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نمی ضلی الله علیہ وسلم کی انگوشی جاندی کی متی اور اس کا محمید بمی جاندی کا تھا (بخاری)

٤٣٨٨ ـ (٦) **وَصَنْتُهُ**، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَيْسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِيْنِهِ، فِيثِهِ فَصَّ حَبَشِىٰ ۖ ــ، كَانَ يَجَعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كُفَّهُ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

 ٤٣٨٩ ـ (٧) وَمَنْهُ، قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِي هٰذِهِ، وَأَشَارَ اِلَى الْخِنْصَرِ مِنْ يَلِهِ الْيُسْرَى. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

٣٣٨٩ : انس رضى الله عند بيان كرتے بين كه نبى صلى الله عليه وسلم كى الكوشى "اس" الكى ييس بوتى تتى اور انسوں نے اپنے باكيں ہاتھ كے چنگلى كى طرف اشاره كيا (مسلم)

٤٣٩٠ - (٨) وَهَنُ عَلِيٍّ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَانِى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنُ اَتَخَتَّمْ فِى الصَبِعِىٰ هَٰذِهِ أَوْ هَٰذِهِ ، قَالَ: فَاَوْمَا إِلَى الْوُسُطَى وَالَّتِى تَلِيْهَا . . . رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

۱۳۹۹ : على رضى الله عند بيان كرتے بيل مجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع كياكه ميس اس يا اس الكى ميس انكوشمى پينول اور آپ في ورمياني الكى اور اس كے ساتھ والى الكى كى جانب اشاره كيا (مسلم)

## اَلْفَصُلُ الثَّالِي

إ ٢٩٩ - (٩) عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَتَخَتَّمُ فِيْ يَمِينِهِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً.

دوسری فصل: ۳۳۹ : عبدالله بن جعفر رضی الله عند بیان کرتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم النه واکمیں باتھ میں انگوشی مینتے تھے (ابن ماجہ)

وضاحت ؛ بعض ویگر میح احادیث سے آپ کا باکس باتھ میں اگوشی پسنا ہی ثابت ہے البتہ ترجیج اس بات کو بے کہ واکس باتھ میں اگوشی پنی جائے کو نک باکس باتھ کے ساتھ استجا دغیرہ کیا جاتا ہے' اس طرح واکس باتھ میں پہننے سے اکوشی نجاست سے محفوظ رہے گی (تنقیع الرواة جلد سمنی ۲۳۳۱)

٢ ٤٣٩ ـ (١٠) وَرَوَاهُ ٱبُوُدَاؤُدَ، وَالنَّسَائِيُّ عَنُ عَلِيٍّ.

٣٣٩٠: نيز ابوداؤد اور نسائي في اس مديث كوعلى رضى الله عند سے يال كيا ہے۔

يَسَارِهِ، رَوَاهُ اَبُوُدَاوْدَ ابْنِ عُمْرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَتَخَتَّمُ فِي

ساوس : ابن عمر رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم این باکس باتھ میں انگوشی پہنتے ہے (الدفائف)

٤٣٩٤ - (١٢) **وَعَنُ** عَلِيٍّ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِى ﷺ أَخَذَ حَرِيُرًا فَجَعَلَهُ فِى يَمِيْنِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِى يَمِيْنِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِى شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ لَهُذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ الْمَتِّىُ». رَوَاهُ آخُمَدُ، وَابُورُدَاؤَدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

سسس على رضى الله عند بيان كرت بين كد ني صلى الله عليه وسلم في ريشم كو اسية واكين باتخد عن اور سوف كو اسية باكين باتخد عن الاحد الدواؤد فعالى)

٤٣٩٥ ـ (١٣) وَعَنُ مُعَاوِيَةً، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ رُكُوْبِ النَّمُوْرِ، وَعَنْ لَبُس ِ الذَّهَبِ الاَّ مُقَطَّعًا . . . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

سے اس معاویہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے چیتے کے چڑے پر سوار ہوئے اور سونا پہننے سے منع فرایا ہے البتہ چموٹی چموٹی کلایوں میں (زیورات کی صورت میں پننا) جائز ہے (ابوداؤد سالی)

٣٩٦٦ - (١٤) وَهَنَ بُرَيْدَةَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ لِرَجُلِ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهِ -: «مَا لِئَ آجِدُ مِنْكَ رِيْحَ الْاَصْنَامِ ؟ فَطَرَحَهُ. ثُمُّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيْدٍ، فَقَالَ: شَبَهِ -: «مَا لِئَ آجُدُ مِنْكَ رِيْحَ الْآضِنَامِ؟ فَطَرَحَهُ. فَقَالَ لَيْ يَا رَسُولَ اللهِ إِ مِنْ أَيِّ شَيْء أَتَّخِذُهُ؟ «مَا لِئَ آرِي وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا» . . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

وَقَالَ مُخْمِى السُّنَّةِ، رَحِمَهُ اللهُ: وَقَدُ صَبِّحُ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ فِى الصِّدَاقِ اَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِرَجُلِ : «اِلْتَمِسُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ،

۳۳۹۹: بریده رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیض سے کما ، جس نے بیشل کی اگر تھی پہن رکھی تھی کیا وجہ ہے کہ بیں تھے سے بنوں کی ہو پاتا ہوں؟ اس فیض نے اگو تھی پھینک دی پھروہ آیا اور اس فیض نے اگو تھی پھینک دی پھروہ آیا اور اس نے لوہ کی اگو تھی پھینک دی تھی۔ آپ نے فرایا ، کیا وجہ ہے ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو نے دوز فیوں کا زبور پین رکھا ہے؟ اس فیض نے اگو تھی کو پھینک دیا اور عرض کیا ، اے اللہ کے رسول! بین کس دھات سے اگو تھی بنواؤں؟ آپ نے فرایا ، بھائدی سے لیکن اس کا وزن ایک متقال سے کم ہو۔ (ترزی ایوداؤد ، نسائی) امام می السنہ رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ سل بن سعد سے حق مرک یارے بیں صبح حدے عروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیض سے کما ، طاش کو اگرچہ لوہے کی اگو تھی بل جائے۔

وضاحت ا: لوب کی اگوشی پہننے سے ممانعت کی مدعث ب بلکہ نمی سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سونے کی اگوشی وستیاب ہو اگوشی وستیاب ہو جائے اس کے اس کوشی وستیاب ہو جائے اس کا بد اس کی اگوشی وستیاب ہو جائے اس کا بد مطلب نہیں کہ لوب کی اگوشی پہننا جائز ہے (آداب الزفاف صفحہ ۱۳۳۴)

٤٣٩٧ - (١٥) وَهَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَمْ يَكُرُهُ عَشْرَ خِلَالٍ: الصُّفْرَةُ ـ يَعْنِى: الْخَلُوقَ ـ وَتَغْنِيرَ الشَّيْبِ ، وَجَرُّ الْإِزَارِ، وَالتَّخَتُّمُ بِالذَّهَبِ، خِلَالٍ: الصُّفْرَةُ لِغَيْدِ مَحِلَهَا، وَالضَّدَبَ بِالْكِعَابِ ...، وَالرُّقَىٰ إِلاَّ بِالْمُعَوَّذَاتِ، وَعَقَدَ التَّمَائِمُ ، وَعَرُّلُ الْمَاءِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا، وَالضَّدِبِ بِالْكِعَابِ ...، وَالرُّقَىٰ إِلاَّ بِالْمُعَوَّذَاتِ، وَعَقَدَ التَّمَائِمُ ، وَعَرُّلُ الْمَاءِ لِغَيْرِ مَحَلِّهِ ...، وَفَسَادَ الصَّبِيّ ... مُحَرِّمِه ... رَوَاهُ أَبُودُ وَالنَّسَائِيُ ..

۳۳۹۷: میداللہ بن مسعود رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ دسلم دس باتوں کو معیوب کردائے سے۔ ذعفران لگانا بیعاب کو سیاہ رنگ کے ساتھ تبدیل کرنا تنہ بند لٹکانا سونے کی اگوشی پیننا عورت کا ب محل نہ و دعنت کا اظہار کرنا خطرنج کھیلنا معتودات کے علاوہ دیگر دعاؤں کے ساتھ دم کرنا تعویزات لٹکانا منی کے پائی کو شہب و لیمنت کا اظہار کرنا اور یکی اورواؤر نسائی) مشرم گاہ سے باہر گرانا اور یکی (کے دودہ) کو خراب کرنا لیکن آپ اے حرام قرار نسی دیتے تھے (ابوداؤر نسائی) وضاحت یاس مدیث کی سند میں قاسم بن حسان رادی مکر الحدیث ہے (میزان الاحترال جلد مع ملے سال میں

٤٣٩٨ - (١٦) **وَعَنِ** ابْنِ الزَّبَيْرِ - ، رَضِى اللهُ عَنْـهُ : أَنَّ مَوْلَاةً لَهُمُ ذَهَبَتْ بِابْنَةِ الزُّبَيْرِ إلى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَفِى رِجُلِهَا آجْرَاسٌ ، فَقَـطَعَهَا عُمَـرُ [رَضِى اللهُ عَنْهُ] - ، وَقَــالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «مَعَ كُلِّ جَرَس شَيْطَانٌ». رَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ.

۱۹۳۹۸ : این دبیر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ان کی ایک لونڈی دبیر کی بیٹی کو عرفین خطاب کے پاس لے ملی اس کے ا اس کے پاؤں میں پاکل بندھی ہوئی تقی۔ عمر نے ان کو کاٹ دیا اور بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہرپاکل کے ساتھ ایک شیطان ہو آ ہے (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدے کی سند ضعیف ہے 'روایت بیان کرنے والی لونڈی محمول ہے این نبیرے مراد مامرین مبداللہ بن نبیرہے' عامر کی ممڑے ملاقات فابت جس (تنقیع الرواۃ جلد الم صفیت الدواؤد صفیہ الام اللہ مقلوٰۃ سعید اللمام جلد المفیہ ۱۸۸۳)

٢٣٩٩ - (١٧) **وَعَنْ** بُنانَةَ مَوْلَاةِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ حَيَّانَ الْاَنْصَارِيّ، كَانَتْ عِنْدَ عَاكِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، اِذْ دُخِلَتْ عَلَيْهَا بِجَارِيَةٍ، وَعَلَيْهَا جَلَاجِلُ يُصَوِّتُنَ ـــ. فَقَالَتْ: لَا تُدُخِلَنْهَا عَلَى اللهُ اَنْ تُقَطِّعَنَّ جَلَاجِلَهَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَاثِيكَةُ بَيْتًا فِيهِ جَرَسٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ.

۱۳۹۹ : مدارحان کی لویزی "بنانہ" ماکشہ رضی اللہ صنا کے پاس متی کہ ماکشہ کے پاس ایک لاکی لاکی می جی بست اللہ عنا کے باس متی کہ ماکشہ کے باس نہ لاپا کرد البت ان کے آواد کرنے والے محکمد یمن رکھے تھے۔ ماکشہ نے حکم دیا کہ ایک لاکوں کو میرے پاس نہ لاپا کرد البت ان کے محکمدوں کو کاشے کے بعد البیں آنے کی اجازت ہے۔ (ماکشہ رضی اللہ صنی اللہ عنا کہا کہ) جی نے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ وسلم سے سنا ہے آپ سے قرایا "اس محری قرضتے واطل جیں ہوتے جس جی آواد کرنے والی کوئی چیز ہو (ایوداؤی) مصلحت : "بمانہ" لوعزی جمول رادیے ہے (بیزان الاعتدال جلدا صلحت)

• ٤٤٠ ــ (١٨) **وَهَنُ** عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ طَرَفَةَ ، اَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ اَسْعَدَ رَضِى اللهُ عَنْهُ • تُطِعَ اَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ ـــــ ، فَاتَّخَذَ اَنْفَا مِنْ وَرِقٍ ، فَانْتَنَ عَلَيْهِ ، فَامَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَتَّخِذَ اَنْفًا مِن ذهب . . . رواه الترمذي ، وابو داود ، والنسائي .

• ٣٣٠٠ : مبدالرحمان بن طرف بیان کرتے ہیں کہ اس کے دادا عرفی بن اسعد رمنی اللہ عند کی تاک جگ کلاب کے دان کمٹ می تقی چنانچہ اس نے اس کو اجازت دن کمٹ می چنانچہ اس نے جائدی کی تاک بنوا لی لیکن وہ بدنو دار ہو می تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی کہ وہ سونے کی تاک بنوا نے (ترزی) ابوداؤد 'نسائی)

ا ٤٤٠١ - (١٩) وَهَنْ آبِيْ هُمُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ أَحَبُّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ طُوْقًا مِنْ نَارٍ حَبِيبَهُ طُوْقًا مِنْ نَارٍ خَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طُوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسُوِّرُهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسُوِّرُهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ؛ وَلَيْ مَلْ أَعُبُوا مِهَا، رَوَاهُ آبُوُ دَاؤَد.

۱۳۳۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'جو محض اسنے کسی بیارے کو اگ کا چار پہنانا چاہتا ہے تو اگ کا چلا پہنا ہے تو اور جو محض اسنے کسی بیارے کو اگ کا چار پہنانا چاہتا ہے تو وہ اسے سونے کا کائن پہنا وہ ابات جائدی کا کھلے بندوں استعمال کرد (ابوداؤد)

وضاحت : اس مديث كي سد ضيف ي (ضيف ابوداؤد صفيه)

٢٠٠١ - (٢٠) وَعَنْ آسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: وَايَّمَا امْرَاةٍ تَقَلَّدَتْ قِلْ وَهُ آسْمَاءً بِنْتِ يَزِيْدَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا مِنْ النَّارِ يَسَوْمُ الْقِيَامَةِ، وَآيُمَا امْرَاةٍ جَعَلَتْ فِي النَّادِ مِنْ النَّادِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وَآيُمَا امْرَاةٍ جَعَلَتْ فِي أَذْنِهَا مِثْلَهُ مِنَ النَّادِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وَوَاهُ آبُونُ وَالْمَابُونُ النَّادِ مِنْ النَّادِ يَوْمُ الْقِيَامَةِهِ. وَوَاهُ آبُونُ وَالنَّسَانِيُّ.

۱۳۲۰۹: اساء بنت بزید رضی الله عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، جو مورت مطل یمی سوئے سوئے کا بار افکائی ہے تو قیامت کے دان اس کی گردن میں اگ کا بار افکایا جائے گا اور جو مورت اسپنے کانوں میں سوئے کی بالیان پہنتی ہے تو قیامت کے دان الله اس کے کان میں اگ کی بالیان پہنائے گا (ابوداؤد مالی)

وضاحت ؛ ملاء نے اس مغمون کی امادیث کو مغموخ قرار رہا ہے، موروں کے لئے مولے کے زیرات ممننا جائز میں کین کمی مدیث کو مغموخ قرار دینا اس وقت درست ہے جب ناخ مدیث کا علم ہو کہ وہ بعد کی ہے لیکن اس کا کوئی علم نہیں۔ بعض علاء نے کما ہے کہ یہ مدیث ان عورتوں کے بارے میں ہے جو زیورات کی زکوۃ اوا نہیں کرتیں۔ مخاط صورت یہ معلوم ہوتی ہے کہ بالعوم مردوں اور عورتوں کو سونے کے زیورات سے دور رہتا چاہیے نیز آپ کا فرمان ہے کہ شکوک و شہمات کو چھوڑ دیتا چاہیے (التعلیقات السلفید علی سنن النمائی جلد اسفیدے ۲۵، ضعیف ابوداؤد صفی ۲۵)

٣٤٠٣ - (٢١) **وَهَنُ** اُخْتِ لِحُلَيْفَةً، رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! اَمَا لَكُنَّ فِى الْفِـضَّةِ مَا تُحَلِّينَ بِهِ؟ اَمَّا إِنَّهُ لَيُسَ مِنْكُنُّ اِمْرَاةٌ تُتَحَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلَّا عُذِّبَتُ بِهِ». رَوَاهُ اَبُوْدَاؤْدَ. وَالنَّسَائِيُّ .

۳۳۰۳: صفیفہ کی بس بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت! خردار! مسارے کے تواسع اللہ علیہ دست کے تواسع کا زبور پس کر اس کا اظمار کرے گی تو اسے مسارے کئے جاندی کا زبور پس کر اس کا اظمار کرے گی تو اسے عذاب میں جلاکیا جائے گا (ابوداؤد نسائی)

وضاحت : اس مدعث کی سد ضعف ہے' مذیفہ کی بین مجبول رادیہ ہے (تنقیع الرواق جلد م صفیه ۲۳۹ مکاؤة علام البانی جلد م معدد منافقہ البانی جلد م مفرد ۱۳۵۵)

#### ٱلْفَصْلُ الثَّلِثُ

٤٤٠٤ - (٣٢) عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَمْنَعُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَمْنَعُ الْحَلِيَةِ وَالْحَرِيْرِ، وَيَقُولُ: وَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيْرَهَا فَلَا تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَاءِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

تیمری قصل: ۱۳۳۰۳ عتب بن عامر رضی الله عند بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم زیور اور رفیقم پیننے والوں کو روکتے اور فراتے واگر تم جنت کا زیور اور اس کا رفیم پننا پند کرتے ہو تو ونیا بیں انہیں ند پہنو (نسائی)

٥٤٠٥ ـ (٢٣) وَهَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِتَّخَذَ خَاتَمًا، فَلَبِسَهُ، قَالَ: وَشَغَلَنِى هُذَا عَنْكُمْ مُنْذُ الْيَوْمِ، الَّذِهِ نَظُرَةٌ، وَالَيْكُمْ نَظْرَةً، ثُمَّ الْقَاهُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

۳۳۰۵: ابن مباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه دسلم نے ایک اعموضی بوائی اور اسے پنا۔ آپ نے فرمایا اس اعموضی نے جھے تم سے مشغول کر دیا ، جس سارا دن ایک نظر اس کی جانب اور ایک نظر تساری جانب ذاتا رہا۔ بعدازاں آپ نے اسے پھینک دیا (نسائی)

وضاحت : اس مدیث میں جس امکوشی کے سیکنے کا ذکر ہے یہ سونے کی بنی ہوئی ہوگ یا زبدنی الدنیا کے پیش نظر آپ نے اسے پیکک ریا (تنقیع الرواة جلد سفو ۲۳۹) ٢٤٠٦ ـ (٢٤) وَهَنْ مَالِكِ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: آنَا آكُرَهُ آنُ يُلْبَسَ الْغِلْمَانُ شَيْقًا مِنَ اللَّهَبِ، لِالنَّهَ بَلَغَنِيَ آنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ التَّخَتِّمُ بِالذَّهَبِ، فَآنَا آكُرَهُهُ ـ لِلرِّجَالِ ، الْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيْرِةِ، رَوَاهُ فِى وَالْمُؤَطَّا،

٣٣٠٩: الك رضى الله عند بيان كرتے بين من اس بات كو ليند شيس كرنا كد الأكوں كو سونا بيتايا جائے كيو تكد جھے بيد بات كو كل بينى عمر اور جھوٹى بينے ہے كتا منع فرمايا ہے كي س ميں بيرى عمر اور جھوٹى مينے سے منع فرمايا ہے كي س ميں بيرى عمر اور جھوٹى عمر والوں كے لئے اس كے بيننے كو كروه جان بول (مكوملا)

## بَابُ النِّعَالِ (جوتوں کی کیفیت اور ان کے احکام کابیان)

الْفَصْلُ الْإِوَّالُ

١٠٧ ـ (١) عَنِ ابْنِ عُمَر، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَـالَ: رَآيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلْبَشُ النِّعَالَ النَّتِي لَيْتَنْ لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِئُ.

میلی فصل: ۱۳۳۰: این مررض الله منما بیان کرتے بیں کہ بیل نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا ؟ آپ ، وہ بو ا پہنتے تھے جس میں بال نہیں ہوتے تھے (بخاری)

٢٠٨ - (٢) وَمَنْ آنَسٍ ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ لَهَا قِبَالَانِ —
 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

١٣٠٨: الس رض الله عنه بيان كرت بين كه في صلى الله عليه وسلم ك جوت ك وو قي على (بخارى)

٢٠٩ ـ (٣) وَعَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِيْ غَرْوَةٍ غَزَاهَا يَقُولُ:
 واسْتَكْثِرُوْا مِنَ النِّعَالِ ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۳۰۹: جابر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جگ کے ووران سنا جس جی کپ نے شمولیت فرائی متی۔ کپ نے فرمایا' اکثر ہوتے پہنے رہو' اس لئے کہ جب تک انسان ہوتے پہنے رکھتا ہے وہ سوار ہو گا ہے (مسلم)

١٤١٠ (٤) وَعَنُ ابِنَ هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإذَا انْتَعَلَ آحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالْمُتْنَى، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبُدَأُ بِالشِّمَالِ، لِتَكُنِ الْيُمُنْى اوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۳۱: ایو ہریو رضی اللہ حد بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' جب کوئی فض جو آ پہنے تی سے داکیں پاؤں میں پائے جو آ پہنا جائے اور پہلے واکیں پاؤں میں پہلے جو آ پہنا جائے اور داکیں پاؤں میں پہلے جو آ پہنا جائے اور داکیں پاؤں سے سے آخر میں آثارا جائے (بھاری 'مسلم)

ا ٤٤١ هـ (٥) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَمُشِى آخَذُكُمُ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ، لِيُحْفِهِمَا حَجِمِيْعًا، . مُتَقَفَّ عَلَيْهِ.

۳۳۱ : ابو بريره رضى الله عنه بيان كرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كي هنس ايك جوما يمن كرنه على و دول كو امار دے يا دولوں كو يہنے ركم (بنارى مسلم)

٢٤١٢ - (٦) وَهَنَّ جَابِرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَمَّ: ١- اِنْقَطَعَ شِسْعُ - نَعْلِهِ فَلَا يَمْشِ فِى خُفِّ وَاحِدٍ، وَلَا يَسْعُ - نَعْلِهِ فَلَا يَمْشِ فِى خُفِّ وَاحِدٍ، وَلَا يَشْعُ - نَعْلِهِ فَلَا يَمْشِ فِى خُفِّ وَاحِدٍ، وَلَا يَشْعُهُ، وَلَا يَمْشِ فِى خُفِّ وَاحِدٍ، وَلَا يَلْتَحِفُ الصَّمَّاءَ، رَوَاهُ مُسُلِمَ ؟ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَحْتَبِى بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا يَلْتَحِفُ الصَّمَّاءَ، رَوَاهُ مُسُلِم ؟

۳۳۳: جایر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکی عض کے جوتے کا تمد اوت جائے تو م جائے تو وہ ایک پاؤل میں جو ما کین کرنہ چلے اسے چاہیے کہ وہ تمد درست کرسے۔ نیز کوئی عض ایک موزہ کین کرنہ چلے اور بائیں بائٹھ کے ساتھ کھانا ہمی نہ کھائے اور ایک کیڑے میں کوٹھ نہ مارے اور چاور کو اس طرح نہ لیجے کہ ہاتھ با جرنہ لکل سیس (مسلم)

وضاحت : ایک کرے می گوٹھ ارنے کی ممانعت اس وقت ہے جب شرمگاہ کے عوال ہونے کا خطرہ ہو۔ الْفَصَلُ الثَّافِيٰ

٧٤١٣ - (٧) مَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ لِنَعْلِ رَسُول اللهِ عَلَيْهِ قِبَالَانِ، مُثَنَّى شِرَاكُهُمَا. رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ.

ود مری قصل: ۲۳۳۰ این مباس رضی الله منما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے جوتے کے دو حصے حق (تدی)

٤٤١٤ ــ (٨) **وَهَنْ** جَابِرٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهِىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ آنُ يَثْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا. رَوَاهُ آبُوُدَاؤَدَ.

۳۳۱۳: جایر رضی الله عند بیان کرتے ہیں وسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس بات سے مع فرمایا کہ کوئی فضی کرے ہو کر جو ما بینے (ابرواؤد)

وضاحت : اس مدعث كى مد يس ايوالرير رادى مراس به ادر مون " ك مائد ردايت كر ربا ب (تنقيع الرداة بلد مقرم ٢٠٠٠)

٩١٥٤ - (٩) وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهُ ، عَنْ أَبِيْ هُرُيْرَةً .

٣٨٥ : يز تدى اور اين ماجه لے اس مدعث كو الو بريد رضى الله عند سے مداعت كيا ہے۔

٢٤١٦ - (١٠) **وَعَنِ** الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةً، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمُ، قَالَتُ: رُبَّمَا مَشَى النَّبِيُّ يَئِلِثُ فِى نَعُل وَاحِدَةٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِي، مَشَى النَّبِيُ يَئِلِثُ فِى نَعُل وَاحِدَةٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِي، وَقَالَ: هٰذَا اَصَّحُ.

۳۳۸: قاسم بن محر رحمد الله عائشه رسنی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ مجمی مجمی ہی صلی الله علیه وسلم ایک الله عنها عن کر چلیں (تندی) پاؤں میں بوتا پین کر چلیں (تندی) باؤں میں بوتا پین کر چلیں (تندی) ام تندی کے اس روایت کو مجمح قرار روا ہے۔

١٤١٧ - (١١) **وَهَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ اَنُ يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ فَيَضَعُهُمَا بِجَنْبِهِ . . . رَوَاهُ اَبُوُ دَاؤُدَ.

عامه: این عباس رمنی الله منما بیان کرتے ہیں ' سنت طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی مخص بیٹے تو بوتے ا کار کر اپنے پہلو میں رکے (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں حیداللہ بن باردن عجازی متبعل رادی ہے (میزان الاحتدال جلد م مفحه)

١٤١٨ - (١٢) وَهَنِ ابْنِ بُرِيْدَةً، عَنْ أَبِنِهِ، أَنَّ النَّجَاشِيَّ آهَدَى إِلَى النَّبِيَ ﷺ خُفَيْنٍ إِسُودَيْنِ سَاذِجَيْنِ، فَلَيِسَهُمَا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً. وَزَادَ التِّرْمِذِينُ عَنِ ابْنِ بُرُيُدَةً، عَنْ آبِيْهِ: ثُمَّ تُوضًا وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

۱۹۸۸: این بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نجافی باوشاہ نے نبی صلی اللہ طیہ وسلم کی جانب دد سادہ سیاہ موزے سمیع تو آپ نے انہیں بہنا۔ (این باجہ) اور ترزی نے ابن بریدہ کی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ ابن بریدہ کی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ ابن بریدہ کا این بریدہ کی دوایت میں کہ ایس کہ بعدازاں آپ نے وضوکیا اور مونوں پر مسم کیا۔

وضاحت : اس مدیث کی سند عل و ایم بن صالح راوی ضعیف ب (بیزان الاحتدال جلد ا صفحه ۲۸۰) اور به باب تیسری فصل سے خالی ہے۔

## بَابُ التَّرَجُّلِ

## (بالوں برِ کُنگھی کرنے 'انہیں خوبصورت بنانے اور سنوارنے کا بیانِ) اَلْفَصْلُ الْآلَاُ

١٤١٩ ـ (١) مَنْ عَسَائِشَـةَ، رَضِىّ اللهُ عَنْهَسَا، قَسَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّــلُ ــ رَأْسَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَاَنَا حَائِضٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

مہلی قصل: ۳۳۱۹: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جس حالفہ ہونے کی حالت جن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرمبارک جس منظمی کیا کرتی متی (بخاری مسلم)

٢٤٢٠ - (٢) وَهَنْ آبِئ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْفِطْرَةُ خَمَسٌ: الْخِتَانُ، وَالْإِسْتِحُدَادُ ...، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِينُمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبطِ، مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.
 عَلَيْهِ.

۳۳۲۰ : ابد برره رضی الله عنه بیان کرتے میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا " پانچ کام فطرت سے میں۔ فقت کرانا اور باف بیال مویدنا موجیس تراشنا نافن کاننا اور بنل کے بال اکمیزنا (بناری مسلم)

الله عَلَى اللهِ عَمْرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: وَخَالِفُوْا اللهِ عَلَى: وَخَالِفُوْا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

۳۳۳۱ : این عمر رمنی اللہ مخما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم نے فرایا' مشرکوں کی مخالفت کرد' واڑھیوں کو پیعاد اور موجھوں کو تراشو اور ایک روایت جس ہے کہ موجھوں کو فوب انجھی طمع تراشو اور واڑھیوں کو پیعادٔ (بخاری' مسلم)

٤٤٢٧ ـ (٤) **وَهَنُ** اَنَسٍ ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: وُقِّتَ لَنَا فِى قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمِ الْاَظْفَارِ وَنَتْفِ الْاِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ اَنْ لَا نَتْرُكَ اَكْثَرَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً . رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۱۹۳۳ : الس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہارے لئے موجھوں کے راشتے افتوں کے کافٹے بنل کے بال اکھیڑنے اور دریاف بالوں کے مونڈ نے کے لئے یہ تھم مقرر کیا گیا ہے کہ جالیس راتوں سے زیادہ نہ گزرتے پائیس (مسلم)

﴿ ٤٤٢٣ مِ (٥) وَهَنُ آبِيُ هُرَيُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارِٰى لَا يَصُبِغُونَ فَخَالِفُوهُمُمُ». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

۳۳۳۳ : ابو بریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' یبودی اور عیسائی بال نہیں رسکتے تم ان کی مخالفت کرد (بخاری مسلم)

وضاحت: اس مديث من امروجوب ك لئ نيس بكد استباب ك لئ ب (دالله اعلم)

交替,从"大大"等的

٢٤٢٤ - (٦) وَمَنْ جَابِرٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتِى بِاَبِىٰ قُحَافَةَ يَـوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَرَأْسُهُ وَلِحُيَتُهُ كَالنَّفَامَةِ بِيَاضًا ... فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: الْمَيْرُوا لهٰذَا بِشَى مِ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَهِ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

سم سم س : جابر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ تقع کمہ کے دن ابر قمافہ کو لایا گیا ان کے سر اور واڑھی کے بال اللہ علیہ بوٹی کے بال اللہ علیہ نے فرمایا اس سفیدی کو کسی دوسرے رنگ میں تبدیل کردد البتہ سیاہ رنگ سے اجتناب کرد (مسلم)

الله عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِي عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِي ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَة الحَلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُؤْمَرُ فِيْهِ، وَكَانَ آحُلُ الْكِتَابِ يُسَالُونَ اَشِعَارَهُمْ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَغُرِقُونَ رُوُوْسَهُمْ، فَسَدَلَ النَّبِي ﷺ نَاصِيَتَهُ، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ... مُتَفَقَّعٌ عَلَيْهِ.

الم الله على وسلم كوكونى تحم فيما بيان كرتے بي كد جن امور بن في سلى الله عليه وسلم كوكونى تحم فيمن واكيا في ان جس آپ الل كراب كى موافقت كو پند فراتے تے اور اہل كراب اپنے سرك بال مانك نكالے بنير فكاتے تے اور مشرك لوگ سرك بالوں كو الكتے چموڑا بعدازاں آپ نے مانگ مشرك لوگ سرك بالوں كو الكتے چموڑا بعدازاں آپ نے مانگ نكالنا شروع كى (بخارى مسلم)

وضاحت : باوں کو لگتے چموڑنا جائز ہے لیمن مانک ثالنا انعنل ہے۔ آپ نے مشرکین کی خالفت کرتے ہوئے بادں کو لگتے چموڑا ' فتح کمہ کے بعد آپ نے اپی قوم کی عادت کے مطابق مانک ثالنی شروع کر دی (تنقیع الداة جلد ۳ صفی ۲۳۱ مکٹوة سعید اللعلم جلد ۲ صفی ۸۸۸)

١٤٢٦ ـ (٨) وَهَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُ ﷺ يَنْهَى عَنِ الفَّزَعِ . وَيُثْرَكُ الْبَعْضُ. مُتَّفَقُ الفَزَعِ . وَيُثْرَكُ الْبَعْضُ. مُتَّفَقُ عَلَيْ . وَالْحَقَ بَعْضُهُمُ التَّفْسِيْرَ بِالْحَدِيْثِ.

۱۳۲۲: این عررضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ عمل نے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے "توع" سے منع کیا۔ نافع سے دریافت کیا گیا کہ "توع" کیا ہے؟ اس نے بتایا ' بچ کے سرکے پکی جے کو مویزنا اور پکی جے کو چھوڑ دیا۔ (بخاری مسلم) بعض محدثین نے اس تغیر کو صدعت عمل شامل کر دیا ہے۔ وضاحت : اس انداز کے معابق بال رکھنے حرام ہیں (تنظیع الرواۃ جلدی صفحہ)

٩٤٢٧ - (٩) **وَهَنِ** ابْنِ عُمَرَ: رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاىٰ صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ رَاْسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمُ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: دَاحُلِقُوْا كُلَّهُ أَوِ اتْرَكُوُا كُلَّهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۳۲۷: این ممروضی الله منما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله طیه وسلم نے ایک بیج کو دیکھا جس کے سرکا پھی حصد منذا ہوا تھا اور پکو حصد ای طرح تھا۔ آپ نے اے ایسا کرنے سے منع کیا اور قربایا سرکے تمام سے تمام یالوں کو مندوا دویا سب کو رہے دد (مسلم)

١٤٢٨ - (١٠) وَهُو ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُ ﷺ الْمُخَتَّدِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: «آخُرِجُوْهُمُ مِنْ بُيُوْتِكُمُّ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۳۲۸: این عباس رضی الله حتما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ان مردوں کو ملحون قرار رہا جو مخت لوگوں کا مدب وحارتی ہیں اور ان مورتوں کو بھی ملحون قرار رہا جو مردوں کا مدب وحارتی ہیں نیز آپ نے محم رہا کہ مخت لوگوں کو مگروں سے شکال دد (بخاری)

عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

۱۲۲۹: این مباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ان مردوں پرالله کی احت ہے جو مودوں کے ساتھ مشاہت کرتی ہیں (بخاری) ،

وَكُونَ اللهُ الْسُواصِلَة ، وَالْمُسْتَوْشِمَة ، اللهِ النَّبِيُ اللهُ اللهُ الْسُواصِلَة ، وَالْمُسْتَوْشِمَة ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۳۳۰ : این عمر رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' اس عورت پر اللہ کی نعنت ہو جو اپنے سر میں منصوعی بال لگاتی ہے اور لگواتی ہے ' سرمہ بحرتی ہے اور بحرواتی ہے (بخاری ' مسلم) وضاحت : البتہ بالوں کو بحرنے سے محفوظ رکھنے کے لئے وحاکہ یا پراندہ وغیرہ باند منا جائز ہے۔ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ -، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ - لِلْحُسْنِ، قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُسَتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ - لِلْحُسْنِ، اَلْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، فَجَاءَتُهُ المُرَاةُ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِى اَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ. فَقَالَ: مَالِي لَا اَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ، وَمَنْ هُوفِي كِتَابِ اللهِ. فَقَالَتْ: لَقَدُ قَرَاتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ، فَمَا وَجَدُتُ وَسُولُ اللهِ وَعَلَى اللَّهِ وَمَنْ هُوفِي كِتَابِ اللهِ. فَقَالَتْ: لَقَدُ قَرَاتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ، فَمَا وَجَدُتُ وَيُهِ مَا تَقُولُ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللل

الالالا : عبداللہ بن مسوو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرمہ بحرفے والیوں اور بحروائے والیوں ، بعنووں اور رخیار سے بال اکمیز نے والیوں اور خوب صورتی کے لئے وائوں کو باریک بنانے والیوں (اور) اللہ کی تخلیق کوہ ہیئت اور شکل کو تیریل کرنے والیوں پر اللہ کی اللہ کی بنت ہو۔ چنانچہ ایک عورت ابن مسعود کے پاس عاضر بوئی اور کما کہ جھے ہی بات بہت کہ آپ نے قلال المال عورت کو ملمون قرار ویا ہے ابن مسعود نے جواب ویا میں کیوں اس عفی پر لعنت نہ کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اور جس پر اللہ کی کتاب میں لعنت کی می ہے۔ اس عورت نے کما کہ میں نے ووٹوں تختیوں کے درمیان قرآن پاک کی طاوت کی ہے جھے اس میں وہ بات نہیں فی ہو آپ کمہ رہے ہیں۔ ابن مسعود نے واضح کیا کہ اگر تو نے قرآن پاک کی طاوت کی ہوتی تو تو اس میں اس تھم کو پالی گئی کیا تو نے قرآن پاک می طاوت کی ہوتی تو تو اس میں اس تھم کو پالی گئی کیا تو نے قرآن پاک میں میں بڑھا کہ اس جس بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آجازت ویں اس پر عمل کو اور جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ ہ ؟ اس عورت نے جواب ویا بالکل۔ ابن مسعود نے کما تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع قرایا ہے (بخاری مسلم)

عَنْهُ عَنْهُ اللهِ ﷺ: وَالْعَيْنُ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالْعَيْنُ حَقَّهُ وَالْهَ عَنْ حَقَّهُ وَنَهِىٰ عَنِ الْوَشْمِ. رَوَاهُ الْبُخَارِئُ .

۳۳۳۳: ابو ہری رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا انظر کا لک جانا می ہے اور کا س کپ نے جم میں سرمہ بحرفے سے منع قربایا (بخاری)

عَنَهُمَا، قَالَ: لَقَذْ رَآيُتُ رَسُولُ اللهِ عَنهُمَا، قَالَ: لَقَذْ رَآيُتُ رَسُولُ اللهِ عَلَمُ مَلَبَدًا . . . رَوَاهُ اللهِ عَنْهُمَا ، فَالَ : لَقَذْ رَآيُتُ رَسُولُ اللهِ عَلَمُ مُلَبَدًا . . . رَوَاهُ اللهِ عَلَى . . . . رَوَاهُ اللهِ عَلَى . . . . رَوَاهُ اللهِ عَلَى . . . وَوَاهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : لَقَذْ رَآيُتُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : لَقَذْ رَآيُتُ رَسُولُ اللهِ عَنهُ مَا اللهِ عَنهُ مَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنهُ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَنهُ مَا اللهُ عَنهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

ساس ، ابن عررضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں ، یس نے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے گوند وفیرو سے سرکے بالوں کو چیکا ہوا تھا (بخاری)

وضاحت : الكر مالت احرام من آب ك بال بمرت نه باكي يز مركو دعوب نه بيني (دالله اطم)

الرَّجُلُ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهِىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَ وَ الرَّجُلُ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

سسسس : الس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زمغران لگانے سے مقع فرایا ہے (بناری)

١٣٥ - (١٧) وَهَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كُنْتُ ٱطَيِّبُ النَّبِيَّ ﷺ بِٱطْيَبَ مَا نَجِدُ، حَتَى آجِدُ وَبِيْصَ الطِّيْبِ - فِي رَأْسِهِ وَلِخْيَتِهِ. مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

۱۳۳۵: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جس ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستیاب خوشبووں جس سے سب سے مدہ خوشبو کا آتی ہمال تک کہ جس خوشبو کو آپ کے سراور واڑھی جس محموس کرتی تنی (بخاری ہمسلم)

المُعَرِّ اللهِ عَمْنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَمَرَ اللهُ اللهُ عَمَرَ اللهِ السَّتَجْمَرَ اللهِ اللهِ عَلَيْرِ مَطَرًاةٍ، وَبِكَافُورٍ يَعْلَرُكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَلَ

۱۳۳۳ : ناخ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ این حمر رضی اللہ حتما جب وحوتی کینے تو مجمی کافورکی آمیزش کے بغیراور مجمی کافور بلاکر دحوتی کینے۔ پھر بیان کرتے کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم دحوتی لیا کرتے تھے (مسلم)

## أَلْفُصْلُ الثَّافِي

١٩٧٧ ـ (١٩) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَقُصُّ، أَوُ يَانَحُدُ مِنْ شَارِبِهِ، وَكَانَ اِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ الرَّحْمُنِ صَلَوَاتُ الرَّحْمُنِ عَلَيْهِ يَفْعَلُهُ. رَوَّاهُ التَّرْمِذِيُّ.

دومری فصل: ۱۳۳۳: این مباس رضی للله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله طب وسلم اپنی موجیس کانا کرتے ہے این رائی موجیس کانا کرتے ہے یا زاشا کرتے ہے یا زاشا کرتے ہے یا زاشا کرتے ہے اور ابراہیم غلیل الرحمان علیہ السلوات والسلام ہمی اس طرح کیا کرتے ہے (تذی)

؟ ٤٣٨ ٤ - (٢٠) وَهَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ ، رَضِسَى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَا نُحُذُ مِنْ شَارِيهِ فَلَيْسَ مِنَّا» . . . رَوَاهُ اَحْمَدُ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِقُ . ٣٣٦٨ : زيد بن ارقم رضى الله عنه بيان كرت بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا ، بو فض الى موجيس نيس كاتا ، ووجم بي سے نيس ب (احد ، تذى نسائى)

٤٣٩ غَـرِ (٢١) **وَعَنُ** عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ جَدِّه: اَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِخَيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُوْلِهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ.

۳۳۳۹: عمرو بن شعیب اپنو والدسے دو اپنو واواسے بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیه وسلم اپنی دیش مبارک کی چو زائی اور لمبائی سے مجمع بال تراشتہ سے (ترزی) اہام ترزی کے اس صدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

٤٤٤ - (٢٢) وَهَنْ يَعْلَى بُنَ مُرَّةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبَى عَلَى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِي عَلَى عَلَيْ وَالْ عَلَيْ وَالْ عَلَيْ وَالْ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْ وَالْعَيْلُهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

۳۳۳۰ : یعلی بن مره رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم نے اس پر زعفران کا رنگ دیکھا آپ نے دریافت کیا تیری عورت ہے؟ اس نے ننی میں جواب دیا۔ آپ نے فرایا 'اسے صاف کر' چرصاف کر' چرصاف کر' چرصاف کر' چردیارہ ند لگانا (ترزی' نسائی)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں ابو منص بن عمو رادی مجمول ہے (تنظیم الرداۃ جلد س منوسس الجرح والتعدیل جلد س منوبہ ۱۸۳۳) الجرح والتعدیل جلدا منوبہ ۱۸۳۳ منوبہ ۱۸۹۸)

١٤٤١ ـ (٣٣) وَهَنُ آبِيْ مُوسَىٰ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللهِ عَلَيْ اللهُ صَلَاةَ رَجُلِ فِي جَسَدِهِ شَيْءٌ مِنْ حَلُوْقٍ». رَوَاهُ آبُوُ دَاؤدَ.

سسس : ابوموی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم فے فرایا الله اس مخص کی نماز تعل نمیں فرا جس کے جم ر تعوال سا بھی زعفران لگا ہو (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند ضعیف ہے' اس بی ایوجعفر رازی ثقد رادی نبیں (مکلوۃ علامہ البانی جلدم المجامعة)

٢٤٢ - (٢٤) **وَهَنُ** عَمَّارِ بُنِ يَاسِرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمُتُ عَلَى اَهْلِىٰ مِنْ سَفَرٍ وَقَدُ تَشَقَّقَتُ يَدَاىَ ، فَخَلَّقُونِى بِزَعْفَرَانِ ، فَغَدَّوْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدُّ عَلَىُّ وَقَالَ: وإذْهَبُ فَاغْسِلُ هٰذَا عَنْكَ » . رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤَدَ .

۳۳۳۲: عمار بن یاسر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جل سفرے واپس اپنے گھر آیا جبکد میرے ووٹول ہاتھ پھٹے ہوئے موش ہوئے تھے ، گھر والوں نے جھے زعفران لگا دیا۔ میج جب جل نے نبی صلی الله علیہ کی خدمت جس حاضر ہو کر سلام عرض کیا تو آپ کے میرے سلام کا جواب نہ دیا اور تھم دیا کہ جا اور زعفران اثار دے (ایوواؤد)

وضاحت : اس مدعث کی سند میں عطاء فراسانی ضیف رادی ہے (میزان الاحدال جلد مفرسد)

٣٤٤٣ ـ (٢٥) **وَهَنُ** آبِي هُرَيْرَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طِيْبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيْحُهُ وَخَفِى رِيْحُهُ» رَوَاهُ التِرْمِدِّى ُ وَالنَّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنَهُ وَخَفِى رِيْحُهُ» رَوَاهُ التِرْمِدِّى ُ وَالنَّسَائِيُّ.

۳۳۳۳: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا مردوں کی خوشیو وہ ہے جس کی مسک ہو اور رنگ نہ ہو (ترفی) نسائی)

عَنَهُ، قَالَ: كَانَتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ سُكَّةُ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ سُكَّةُ اللهِ عَلَيْهِ سُكَّةً اللهِ عَنْهَا. رَوَاهُ أَبُوُ دَاؤَد.

۳۳۳۳ : الس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس عمدہ متم کی خوشیو متی جس کے آپ خوشیو تا کہ دائد کا اللہ علیہ وسلم کے باس عمدہ متم کی خوشیو تا کہ دائد کا اللہ علیہ الاوادد)

٤٤٤٥ ــ (٢٧) **وَمَغْهُ،** قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكُثِرُ دُهْنَ رَأْسِهِ، وَتَسُرِيْحَ لِحْيَتِهِ، وَيُكْثِرُ الْهِنَاعَ ــ، كَانَّ ثَوْبَـهُ ثَوْبُ زَيَّاتٍ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ.

۳۳۳۵: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ سرکو جل لگاتے" واڑھی میں کتامی کرتے اور گیزی کے نیچ اکثر کیڑا رکھتے ہیں معلوم ہوتا جسے آپ کے گیڑے جل بیچ والے آوی کے جسے ہیں (شرح السنہ)

وضاحت : اس مدیث کی سند بی ربیج بن صبح اور یزید بن ابان دونوں راوی ضیف بیں (انعل و معرفة الرجال جلدا صفحه ۱۳۵۵) الداری صفحه ۱۳۵۵ المورون الاحتدال جلدا صفحه ۱۳۵۸ المنتقاء الصغیر صفحه ۱۳۵۸ میزان الاحتدال جلدا صفحه ۱۳۵۸ تقریب التندیب جلدا صفحه ۱۳۵۸)

عَلَيْنَا (٢٨) وَهَنُ أُمِّ هَانِيءٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْنَا بِمَكَّةَ، قَدْمَةً، وَلَهُ اَرْبَعُ غَدَاِثْرَ... رَوَّاهُ اَحْمَدُ، وَابُوُدَاؤُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابُنُ مَاجَةً.

۳۳۳۹: ام حانی رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم حارے پاس کمہ عی تشریف لائے تو (اس وقت) آپ کے سرکے بالوں کی جار میڈھیاں تھیں (احمد الدواؤد " ترفدی ابن ماجہ)

كَوْرُونُ عَنْ يَافُونِهِ، وَارْسَلْتُ ، رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: إِذَا فَرَقْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ صَدَعْتُ فَرْقَهُ عَنْ يَافُونِهِ، وَارْسَلْتُ نَاصِيَتَهُ بَيْنَ عَيْنَهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاؤْدَ.

۳۳۳۷: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکے ہالوں کی ماتک نکالی تو میں نے سرکے درمیان سے بالوں کو دو حصوں میں تعتبم کیا اور سرکے اسکا جصے کے بال آپ کی آمکموں کے سامنے لگتے چھوڑ دیے (ایوداؤد)

عَنْ الشَّرَيُّةُ لَّ إِلَّا غِبَّا . . . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَابُوُدَاؤَدَ ، وَالنَّسَائِيُّ .

۳۳۳۸ : حمداللہ بن مغفل رضی اللہ حمد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دان متعلمی کرنے اور ایک دان نہ کرنے کا تھم دیا ہے (ترزی ابوداؤد نسائی)

وضاحت ؛ اس مدے جس نی تنزیمی ہے کینی اس کے مطابق عمل کرنا ہم ہے وگرند روزاند متھی کرنے جس کوئی حمق نمیں۔ (واللہ اعلم)

٣١) ـ ٤٤٤٩ ـ (٣١) **وَمَنُ** عَبُدِ اللهِ بُنِ بُرَيُدَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلَّ لِفُضَالَةَ بُنِ عُبَيُدٍ: مَا لِمُ اَرَاكَ شَعِثًا، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كِثِيرٍ مِنَ الْإِرْفَاهِ ــ. قَالَ: مَا لِمُ لَا اَرْى عَلَيْكَ حِذَاءً؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَامُرُنَا اَنْ نَحْتَفِى اَحْيَانًا. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ.

۳۳۳۹: حیواللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فض نے فضالہ بن عبید سے دریافت کیا کیا وجہ ہے کہ جس تجھے پر آگندہ حال وکھ رہا ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیں پر آساکش زندگی بسر کرنے سے روکا کرتے تھے۔ اس فض نے بحروریافت کیا کہ تو نے جو آکیوں نہیں بہن رکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیں بھم دیا کرتے تھے کہ جم مجمی نظے پاؤں بھی چلا کریں (ابوداؤد)

٤٤٥٠ ــ (٣٢) وَهَنْ آبِي هُرُيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ومَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكُومْهُ لِهِ رَوَاهُ ٱبْنُوْدَاؤدَ.

۱۳۵۵ : ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جس محتص نے بال رکھے ۔ ہوئے ہیں وہ ان کو سنوار کر رکھے (ابوداؤد)

ا ٤٤٥ ـ (٣٣) وَهَنْ آبِي ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّ آخسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ اَلْجِنَّاءُ وَالْكَتَمُ، . . . رَوَاهُ التِرْمِلِيُّ، وَاَبَقُ دَاوْدَ، وَالنَّسَائِينُ .

٣٣٥٩: ابوذر رمنى الله عند بيان كرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا سب سے امچما رمك ، جس سے بيعوا ي كو تيديل كيا جائے مندى اور وسمد لماكر لكانا ، (تذى ابوداؤد أنسائى)

٢٤٥٢ ـ (٣٤) وَهَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: «يَكُوُنُ قَوْمٌ فِى آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُوْنَ بِهٰذَا السَّوَادَ، كَحَوَاصِلِ الْحَمَّامِ ، لَا يَجِلُوْنَ رَاثِحَةَ الْجَنَّةِ ». رَوَاهُ اَبُوُدَاوُادَ، وَالنَّسَاثِيُّ .

۱۳۵۲ : این عماس رضی الله عنمائی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ کپ نے فرمایا کو ناف جی کچھ لوگ موں مے جو کو تروں کے سینے کے رنگ کی مائند سیاہ رنگ کے ساتھ خضاب لگائیں گے ، وہ جنت کی خوشیو کو نہیں پائی مے (ابوداؤد اُ نسائی)

-٤٤٥٣ ـ (٣٥) وَهَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنهُمَا، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبَيِّةَ ...، وَيُصُفِرُ لِحُيَتَهُ بِالْوَرُسِ ... وَالنَّمَانِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

سود ۳۲ : ابن عررض الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله طیہ وسلم بالوں سے پاک چڑے کے جوتے پہتا کرتے تھے اور اپنی واڑھی کو "ورس" آور "زعفران" کے ساتھ رکھتے تھے (راوی کتا ہے) اور عبداللہ بن عربی ایسا عی کرتے تھے (ناکی)

٤٥٤ ـ (٣٦) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَرَّ عَلَى النَّبِي ﷺ رَجُلُّ قَدْ خَضَبَ بِالْحِتَّاءِ وَالْكَتَمِ .
 خَضَبَ بِالْحِتَّاءِ . فَقَالَ: وَمَا اَحُسَنُ هٰذَاهِ . قَالَ: فَمَرَّ آخَرُ قَدْ خَضَبَ بِالصَّفْرَةِ . فَقَالَ: وهٰذَا اَحْسَنُ مِنْ هٰذَا . وَهُذَا اَحْسَنُ مِنْ هٰذَا كُلِّهِ . رَوَاهُ اَبُودُ دَاؤِدَ .

٣٣٥٨٠: ابن عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس سے ایک مخض گزرا جس نے بالوں کو مندی کے ساتھ رنگا ہوا تھا۔ آپ نے فرایا ' یہ بست اچھا ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر ایک اور مخض گزرا جس نے مندی اور وسمہ کے ساتھ بالوں کو رنگا ہوا تھا۔ آپ نے فرایا ' یہ پہلے سے بھی اچھا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مخض گزرا جس نے زرد رنگ کے ساتھ بالوں کو رنگا ہوا تھا۔ آپ نے فرایا ' یہ ان سب سے اچھا ہے (ابوداؤد) وضاحت : اس مدیث کی سند ضعیف ہے (ضعیف ابوداؤد صفح سامی)

الشَّيْبَ، وَلَا تُشَبِّهُوْا بِالْيَهُوُدِ، . . . رَوَاهُ التِّرْمِذِينُ. . قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «غَيِتْرُوا الشَّيْبَ، وَلَا تُشَبِّهُوْا بِالْيَهُوُدِ، . . . رَوَاهُ التِّرْمِذِينُ.

۳۲۵۵: ابو بریره رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا سفید بالوں کو رنگ کر تبدیل کرد میدودیوں کے ساتھ مشاہت ند کرد- (ترزی)

٤٤٥٦ ـ (٣٨)، ٤٤٥٧ ـ (٣٩) وَرَوُاهُ النَّسَائِئُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالزُّبَيْرِ.

١٣٥٦: ١٣٨٥: نيزنسائي في اس مديث كو ابن عمر رضي الله عنما اور زبير رضي الله عند سے موايت كيا ہے۔

م ٤٥٨ - (٤٠) **وَعَنْ** عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَلِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَا تَنْتِفُوا الشَّيْبُ؛ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسُلِّمِ. مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِى الْإِسْلَامِ ؛ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَكَفَّرَ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً، وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً»... رَوَاهُ آبُوْدَاوْدَ.

٣٣٥٨ : حمرو بن شعيب اپند والد سے ده اپند وادا سے بيان كرتے ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربايا ، سفيد بال نه اكھا ثو "بيد تو مسلمان كے لئے نور بيں جو محص اسلام ميں بوڑھا ہو كيا تو الله اس كے نامه اعمال ميں ايك شكل هيت فراتے ہيں۔ اس كى ايك خطا دور فراتے ہيں اور اس كى وجہ سپ اس كا ايك ورجہ باند فراتے ہيں (ابوداؤو)

٤٤٥٩ - (٤١) وَهُنُ كَعْبِ بُنِ مُرَّةَ رَضِينَ اللهُ مِجَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ: «مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ ؛ كَانَتُ لَهُ نَوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ الْتِرْمِذِيُّ، وَالشَّمَاثِيُّ .

٣٣٥٩: كعب بن موه رمنى الله عند رسول الله ملى الله عليه وسلم سے روایت كرتے ہيں آپ نے فرمایا ، و فض اسلام ميں بيعاب كو پہنچا تو قيامت كے دن بيعاليا اس كے لئے روشنى كا ياعث بوگا (تردى ناكى)

٤٤٦٠ - (٤٢) **وَهَنُ** عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوُلُ الله ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ لَهُ شَعُرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ، وَدُوْنَ الْوَفْرَةِ . . . رَوَاهُ النِّرْمِذِيُّ ۱۳۹۰ : عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم ایک برتن سے حسل کیا کرتے ہے ، آپ کے سرکے بال کندھوں سے اوٹے اور کانوں کی لوے برابر نے (تذبی سائی)

٤٦٦١ ـ (٤٣) وَعَنِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، رَجُل مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيّ ﷺ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ، قَالِمُ الرَّجُلُ خُرِيْمٌ الْاَسَدِى، لَوْلَا طُوْلُ جُمَّيَّةٍ، وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ. فَبَلَغَ ذُلِكَ خُرَيْمًا، فَاتَحَذَ شَفْرَةً، فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهُ إِلَى أَذُنَيْهِ، وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلَى اَنْصَافِ سَاقَيْهِ. رَوَاهُ ابُوْدَاوُدَ.

۳۳۱۱: ابن العنطليد رض الله عنه عنه على الله عليه وسلم ك محابه عن سے ايك آدى إيل كتے إيل في صلى الله وسلم في درايا كه فريم اسدى اچماآدى ہے اگر اس كے سرك بال ليے نه ہوتے اس كا تهد بند نجانه ہو آ۔ آپ كى بيد بلت فريم كو پنجى تو اس في استراكيا اور اس كے ساتھ اپنے بال كانوں تك كات ديے اور تهد بند كونصف پندلى تك كر (ابدواؤد)

وضاحت: اس مدعث کی شد می شام بن سعد رادی ضعف ب (تنقیع الرواة جدا مقد ۲۷۳)

٤٤٦٢ ـــ(٤٤) **وَهَنُ** اَنَسَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتُ لِىُ ذُوَّابَةٌ ــــ، فَقَالَتُ لِىُ أُمِّىٰ: لَا اَجُزُّهَا، كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمُدُّهَا، وَيَانُحُذُهَا. رَوَاهُ اَبُوُدَاؤُدَ.

سوم : الس رضى الله عنه بيان كرت بين كه ميرى بيشانى ك بال لك بوئ تنع لو ميرى والده ف مح س كما كه من انسين كانون كى كيونكه رسول الله صلى الله عليه وسلم انسين كمينية اور كان كرت شف (ايوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند بی میون بن عبدالله رادی مجول ب (منفع الرواة جلد مفه ۲۳۸ منیف الرواد مفه ۳۳۸)

سہ اللہ علیہ وسلم نے اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل جعفر کو تمن دن تک سوگ منانے کی اجازت دی۔ پھر آپ ان کے پاس آئے اور تھم دیا کہ آج کے بعد حمیس میرے بھائی پر رونا نہیں ہوگا۔ بعدازاں آپ نے فرایا' میرے بعتبوں کو میرے پاس بلواؤ' چنانچہ جمیں لایا گیا گویا ہم پر ندے کے بچوں کی طرح ہیں۔ آپ نے فرایا' تجام کو بلاؤ۔ آپ نے اے مارے سرکے بال مونڈنے کا تھم ویا (ابوداؤد' نسائی) عَطِيَّةَ، الْاَنْصَارِيَّةً رَضِى اللهُ عَنْهَا: اَنَّ اَمْرَاةً كَانَتْ تَخْتِنُ ـ بِالْمَدِيْنَةِ. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ ﷺ: وَلَا تُنْهِكِى فَانَ ذَٰلِكَ اَحْظَىٰ لِلْمَرَاةِ ... وَاَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ... وَوَاهُ اَبُوْدَاوَدَ، وَقَالَ: هٰذَا الْحَدِيثُ ضَعِيْفٌ، وَرَاوِيُهِ مَجْهُولُ.

٤٤٦٥ ـ (٤٧) وَهَنُ كَرِيْمَةَ بِنْتِ هُمَامِ أَنَّ امْرَأَةً سَالَتُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا: عَنْ خِضَابِ الْجِنَّاءِ. فَقَالَتُ: لَا بَأْسَ، وَلْكِنِّى ٱكْرَهُهُ، كَانَ حَبِيْبِى يَكُرُهُ رِيْحَهُ. رَوَاهُ ٱبُوُدَاؤَدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

۳۳۹۵ : كريمه بن حام بيان كرتى بين كؤ ايك عورت في مائشر رضى الله عنها سے مندى كے خفاب كے بارے من اللہ عنها سے مندى كے خفاب كے بارے من دريافت كيا؟ عائشہ رضى الله عنها في بواب ديا، كي حرج فيس البته عن اسے پند فيس كرتى كو كله ميرے حبيب صلى الله عليه وسلم اس كى يوكو ناپند سجعتے تھے (ايوداؤد، نسائى)

٢٤٦٦ ـ (٤٨) **وَصَنُ** عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا، اَنَّ هِنُدًّا بِنُتَ عُتُبَةَ قَالَتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! بَايِغْنِيْ . فَقَالَ: ﴿لَا أَبَايِعُكَ حَتَّى تُغَيِّرِي كُفَيْكِ، فَكَانَهُمَا كَفًّا سَبُعٍ». رَوَاهُ اَبُوُدَاؤدَ.

۳۳۲۸: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ ہند بن متب نے عرض کیا' اے اللہ کے ہی! میری بیعت لیں۔ آپ ا نے فرمایا' جب کک تو اپنی ہتیلیوں کو نہ ریجے گی' میں بیعت نمیں لوں گا' تیری ہتیلیاں تو الی ہیں جے در ندے کی ہتیلیاں (ایوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں ام الحن ادر اس کی دادی ددنوں مجمول میں (تنبقع الرداة جلد مسلم ۲۳۸ مسلم ۲۳۸ مسلم ۲۳۸ ضعیف ابوداؤد مسلم ۲۰۰۹)

الله على عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ عَالَتُ: اَوْمَتُ اِمْ رَاةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ، بِيسَدِهَا كِسَابُ اللَّى وَمَنُولِ اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الل

٢٣٨٨: عائشہ رضى اللہ عنها بيان كرتى بين كه ايك عورت في بدے كے بيجے سے رسول اللہ صلى اللہ طيه وسلم كى جانب اشاره كيا اس كے ہاتھ بين كتاب متى۔ آپ في اپنا ہاتھ روك ليا اور كما جھے معلوم نہيں يہ ہاتھ مودكا ہے يا عورت كا؟ عورت في كما عورت كا ہے۔ آپ في فرمايا أكر تو عورت ہے تو بخے مندى كے ساتھ اپنا نافول كو رمكنا على الدواؤد أنسانى)

وضاحت : اس مدیث کی شدی منید بنت عمر رادید مجول ب (منفع الدواة جلد مفد ١٣٨٨)

٤٤٦٨ - (٥٠) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنهُمُسَا، فَسَالَ: لُعِنَتِ الْسَوَاصِلَةُ وَالْمُسُتَوْصِلَةُ، وَالنَّامِصَةُ، وَالْمُسُتَوْشِعَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءِ ... رَوَاهُ ابْوُ دَاؤْدَ.

۱۳۸۸ : این مباس رضی اللہ حتما بیان کرتے ہیں کہ بغیر تاری کے بالوں کے ساتھ بال طالے والی اور طوالے والی و رشار کے بال اکھاڑتے والی اور اکٹروائے والی سرمہ بحرفے والی اور بحروائے والی شون حور جس بین (الدواؤد)

اللهِ عَنْهُ، قَالَ: لَعَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّجُلِ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَعَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّجُلِ عَلَىكُ اللهِ ﷺ الرَّجُلِ . رَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ.

۱۳۳۹ : ابو بریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فض پر لعنت کی ہے جو موروں کا لباس پنتی ہے (ابوداؤد)

عَنْهَا: إِنَّ الْمُرَاةُ وَمِنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةً، قَالَ: قِيْلَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: إِنَّ الْمُرَاةُ لَبْسُ النَّعْلَ ـ. قَالَتْ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ. رَوَاهُ اَبُوُدَاؤَدَ.

۱۳۳۵ : این الی ملیک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ، عائشہ رضی اللہ عنما سے وروافت کیا ممیا ایک مورت مردول والا جو ا جو ما پہنتی ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مورتوں کو لمعون قرار دوا ہے جو مردول جیسا جو ما پہنتی ہیں (ابوداؤو)

الالاع ـ (٥٣) وَهَنْ ثَوْبَانَ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ، كَانَ آخِرُ عَهْدِه بِانِسُانٍ مِنُ اَهْلِهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ، كَانَ آخِرُ عَهْدِه بِانِسُانٍ مِنُ اَهْلِهِ فَاطِمَةَ، وَاوَّلُ مَنْ يَدُخُلُ عَلَيْهَا فَاطِمَةَ، فَقَدِمْ مِنْ غَزَاةٍ وَقَدْ عَلَّقَتْ مِسْحًا ـــاؤُ مِنْرًا عَلَىٰ بَابِهَا، وَحَلَّتِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قُلْبَيْنٍ ــمِنْ فِضَّةٍ، فَقَدِمَ مَنْ فَلَمْ يَدُخُلُ، فَظَنَّتُ اَنَّ مَا مَنَعَهُ اَنْ يَدُخُلَ مَا رَايِ، فَهَتَكَتِ السِّنْرَ، وَفَكَتِ الْقُلْبَيْنِ عَنِ الصَّبِيَيْنِ، وَقَطَعَتُهُ مِنْهُمَا فَقَالَ: وَيَا ثَوْبَانُ ! إِذْهَبُ وَقَطَعَتُهُ مِنْهُمَا فَقَالَ: وَيَا ثَوْبَانُ ! إِذْهَبُ

بِهٰذَا اِلَى فُلَانِ، اِنَّ هُؤُلَاءِ آهَلِيُ اَكُرَهُ اَنْ يَاكُلُوا طَيِّبَاتِهِمُ فِيُ حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا. يَا ثَوْبَالُ! اِشْتَرِ لِفَاطِمَةَ فِلَادَةً مِنْ عَصَبِ —، وَسِوَارَيُنِ مِنْ عَاجٍ ۣه... رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَاَبُوُدَاوُدَ.

۱۳۲۱ : وبان رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لئے روانہ ہوتے تو آپ کے گھر والوں میں سے سب سے آخر میں آپ کی ملاقات جس ہتی ہوتی تنی وہ فاطمہ رضی اللہ عنما ہو تیں اور والی پر سب سے پہلے آپ جس سے ملاقات کرتے وہ بھی فاطمہ ہو تیں۔ ایک مرتبہ آپ ایک غزوہ سے والیس تشریف لاے تو فاطمہ نے وروازے پر ثاث یا پردہ لاکا رکھا تھا اور حسن و حسین کو جاندی کے وہ کنگن پہنا رکھے تھے۔ آپ فاطمہ کے بال نہ کئے فاطمہ نے محسوس کیا کہ آپ کو میرے پاس آنے سے پردے اور ان کنگنوں نے روکا ہے چنانچہ انہوں نے پروے کو چاڑ ڈالا اور دونوں بچوں کے کنگن آبار ویے اور ان دونوں کو توڑ دیا۔ وہ دونوں روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہنچ۔ آپ کے ان دونوں کے اور فرایا اے قبان! استعال کریں (پھر آپ سال اللہ علیہ وسلم کے پاس ہنچ۔ آپ کے ان دونوں سے کنگن لئے اور فربایا اے قبان! فاطمہ کے پاس ہند میں کرنا کہ میرے اہل بیت دنیادی زندگی میں عمرہ چزیں استعال کریں (پھر آپ فربایا) اے قبان! فاطمہ کے لئے منکوں کا ایک بار اور باتھی دانت کے دو کنگن خرید لینا (احم ایوواؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں حمید شای اور سلیمان منبسی دونوں راوی مجمول میں (میزان الامتدال جلدا صفحه ۱۲۷ و جلد ۲ صفحه ۲۲۹ ضعیف ایوداؤد صفحه ۳۱۵)

٤٤٧٢ ـ (٥٤) وَهَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِى ﷺ قَـالَ: «اِكْتَحِلُوا بِالْاِثْمِدِ ـ، فَاِنَّهُ يَجُلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ». وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِى ﷺ كَانَتْ لَهُ مُكْحَلَة يَكْتَحِلُ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ، ثَلَاثَةً فِي هٰذِهِ وَثَلَاثَةً فِي هٰذِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

۳۳2۳: ابن مباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرایا 'اصفمانی سرمہ لگاؤ بلاشہ وہ بینائی کو روشن کرتا ہے اور پکوں کے بالوں کو اگا آسم نیز ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرمہ واتی تقی 'آپ' ہررات اس سے تین بار سرمہ اس آکھ میں اور تین بار اس آکھ میں لگاتے تھے (الرقدی)

وضاحت : اس مدیث کے دونوں جلوں کی سند میں عباد بن منصوب رادی مختف فیہ ہے (الباریخ الکیر جلد ۲ صفی ۱۵۸۱، الجرح والتعدیل جلد ۲ صفی ۱۳۸۹، النعفاء والمتردکین صفی ۸۵، المجروضین جلدا صفی ۱۹۱، میزان الاعتدال جلدا صفی ۳۳۲۲، ضعیف ترذی صفی ۱۹۹

٤٤٧٣ ـ (٥٥) **وَعَنْهُ،** قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَّنِيُّ يَكُنَّجُلُ قَبُلَ اَنُ يَنَامَ بِالْاِثْمِدِ ثَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ. قَـالَ: وَقَالَ: وإنَّ خَيْرَ مَا تَـٰدَاوَيْتُمْ بِهِ: اللَّدُودُ...، وَالسَّعُوطُ..، وَالْحِجَـامَةُ، وَالْمَشِيُ ... وَخَيْرَ مَا اكْتَحَلْتُمُ بِهِ الْإِثْمِدُ، فَإِنَّهُ يَجُلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ، وَإِنَّ خَيْرَ مَا

تَحْتَجِمُونَ فِيهِ يَوْمَ مَنْعَ عَشْرَةَ، وَيَوْمَ تِسْعَ عَشَرَةَ، وَيَوْمَ اِجْدَى وَعِشْرِيْنَ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَرْبَ فِيهِ، مَا مَرْ عَلَى مَلَا مِنَ الْمَلَاثِكَةِ اللَّا قَالُوا: عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ. رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَٰذَا حَدِيْثُ حَسَنَ عَرِيْبُ.

۱۳۲۷۳: ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ہر آگھ میں تین ہار سرمہ بگاتے۔ راوی نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا ' بلاثبہ بسترین علاج مند کے کتارے سے دوا داخل کرنا ' ناک ہیں دوا پُکانا ' سینگی لگوانا اور جلاب لیمنا ہے نیز بسترین سرمہ اصنمانی ہے ' وہ بینائی کو روشن کرنا ہے اور بال اگانا ہے اور تمہارے سینگی لگوانے کے بسترین دن جاند کی سترہ ' انیس اور اکیس تاریخیں ہیں اور آپ کو جب معراج کرایا گیا تو آپ فرمت میں عرض کرتے کہ آپ سینگی لگوائی (ترفی)

الم ترزي في اس مديث كوحن غريب قرار وا ب-

وضاحت : اس مدت كى سد ضيف ب (ضيف ترزى مفوا٢٢)

٤٧٤ ـ (٥٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِي ﷺ نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنُ دُخُوْلِ الْحَمَّامَاتِ، ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدُخُلُواْ بِالْمِيَاذِدِ ... رَوَاهُ الِتِّرْمِذِيَّ، وَآبُوُ دَاؤَدَ.

سا سے سردن اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرددن اور عورتوں کو حاموں میں واقل موسے سے مع فرایا ہے۔ بعدازاں مردوں کو اس شرط کے ساتھ اجازت مرحمت فرائی کہ وہ یہ بند ہاندھ کر جائیں (ترقری ابوداؤر)

وضاحت ؛ اس مدیث کی سد ضعیف ب ابوعزرہ رادی مجول ب (تنقیع الرداۃ جلد السخد الادادُو مغید ۳۹۷)

٤٤٧٥ - (٥٧) وَهَنُ آبِي الْمَلِيْحِ ، قَالَ: قَدِمَ عَلَىٰ عَائِشَةَ رَضِيّ اللهُ عَنْهَا ، نِسْوَةٌ مِنْ اَهْلِ حِمْصَ . فَقَالَتُ: مِنْ اَنْتُنَّ؟ قُلْنَ: مِنَ الشَّامِ قَالَتْ - : فَلَعَلَّكُنَّ مِنَ اللَّهُ وَقَالَتُ . وَنَ الشَّامِ قَالَتْ - : فَلَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُورَةِ - الَّتِي تَدُخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ؟ قُلْنَ: بَلى . قَالَتُ: فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَا تَدُخُلُ نِسَاؤُهَا اللهِ عَنْوِ بَيْتِ زَوْجِهَا ؛ إِلَّا هَتَكَتِ السِّشُرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا» . وَفِي رَوَايَةٍ: «فِي نُخْلُعُ إِمْرَاةٌ ثِيَابَهَا فِي عَيْرِ بَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّى . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ ، وَآبُودَاؤُدَ . • غَيْرِ بَيْتِهَا ؛ إِلَّا هَتَكَتْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّى . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ ، وَآبُودَاؤُدَ .

۳۳۷۵: ابوالعلیح بیان کرتے ہیں کہ " عمس" کی رہنے والی چند عور تیں عائشہ رمنی اللہ عنما کے بال آئیں۔ عائشہ نے وریافت کیا "آپ کماں سے آئی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا "شام سے۔ عائشہ نے کما "شائد تم اس علاقے سے ہو جماں کی عور تیں عماموں میں جاتی ہیں؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔ عائشہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی الله علیه وسلم سے سنا ہے آپ نے فرایا 'جس عورت نے اپنے فادند کے تھر کے سواکی دوسری جگہ اپنے کڑے اللہ تو اس نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان حائل پردے کو بھاڑ ڈالا اور ایک روایت میں ہے کہ "اپنے تھرکے سوا ....." تو اس نے اپنے اور اللہ عزوجل کے درمیان حائل پردہ کو بھاڑ ریا (ترزی) ایوداؤد)

٤٤٧٦ ـ (٥٨) وَهَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «سَتُفْتَحُ لَكُمُ ٱرْضُ الْعَجَمِ، وَسَتَجِدُونَ فِيْهَا بُيُوْتًا، يُقَالُ لَهَا: الْحَمَّامَاتُ، فَلَا يَدُخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا مِرْيُضَةً، اَوْنَفَسَاءَ». رَوَاهُ ٱبُوْدَاؤَدَ.

۳۷۷۱ : حبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم نے فرمایا ، مجم کی زمین کو تم عنقریب فلخ کو سے اور وہال ایسے محل ویکمو سے ، جن کو حاموں کا نام دیا کیا ہوگا ان میں صرف مرو ، بند باندھ کر جائیں۔ بتار اور فناس والی عورتوں کے سوا دوسری عورتوں کو دہاں جانے سے منع کرد (ابوداود)

وضاحت : اس مدیث کی سد ضعف ہے اس میں عبدالرحمان بن رافع سوی راوی ضعف ہے۔ (میزان الاعتدال جلد مفرد ۵۲۰)

٤٤٧٧ - (٥٩) وَمَنُ جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنُّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلَا يُدْخِلُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلَا يُدْخِلُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلَا يُدْخِلُ حَلَىٰ يَاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلَا يَجْلِسُ عَلَىٰ مَاثِدَةٍ تُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمُرُ، . . . رَوَاهُ التِرْمِذِيِّ، وَالنَّسَائِيُّ.

٣٣٧٤ : جاير رضى الله عنه بيان كرتے بين كه ني صلى الله عليه وسلم نے فرايا ، جو فض الله اور آخرت كے دن بر ايمان ركمتا ب وہ ايمان بر نہ ينظے جس ميں شراب كا دور چانا ہو۔ (ترفی نمائی)

## اَلْفُصَلُ الثَّلَاثُ

٤٤٧٨ - (٦٠) هَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: شُئِلَ اَنَسُّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ خِضَابِ النَّبِيِ ﷺ. فَقَالَ: لَوْ شِشْتُ اَنْ اَعُدُّ شَمَطَاتٍ - كُنُّ فِى رَأْسِهِ؛ فَعَلْتُ. قَالَ: وَلَيْمٌ يَخْتَضِبُ زَادَ فِى رِوَايَةٍ: وَقَادِ اخْتَضَبَ اَبُوُهُكُرٍ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتْمِ، وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ بَحْتًا . . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

تيرى فعل: ١٥٠٥: ابت رحم الله بيان كرت بين كه الس رض الله منه سے بي صلى الله عليه وسلم ك

مندی لگنے کے بارے میں دریافت کیا گیا؟ انہوں نے کما' اگر میں جاہتا کہ آپ کے سرکے سفید بالوں کو شار کروں تو کر سکتا تھا۔ انہوں نے کما' آپ نے بالوں کو مندی نہیں لگائی۔ ایک روایت میں اضافہ ہے کہ ابو کڑنے مندی اور وسہ کے ساتھ بالوں کو خضاب کیا اور عرائے خالص مندی کے ساتھ بالوں کو خضاب کیا (بخاری)

وضاحت : انس رضی الله عند اپ علم کی بناء پر که رب بین جبکه نبی سلی الله علیه وسلم کا اپ بالول کو مندی لگانا ایت به (تنقیع الرواة جلد صفحه ۲۵۰)

٤٤٧٩ - (٦١) **وَهَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمُنَا، أَنَّهُ كَانَ يُصَفِّرُ لِخَيَنَهُ بِالصَّفُرُوَ حَتَى تَمْتَلِىءَ ثِيَابُهُ مِنَ الصَّفُرُةِ فَقِيْلَ لَهُ: لِمَ تَعْهِينُ بِالصَّفْرَةِ؟ قَالَ: إِنِّى رَاَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْبِغُ بِهَا، وَلَمْ يَكُنُ شَىءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا، وَقَدْ كَانَ يَصْبِغُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلَّهَا، حَتَّى عِمَامَتَهُ، رَوَاهُ اَبُورُ ذَاؤَدَ. وَالنَّسَائِيُّ.

٠٤٤٨٠ (٦٢) وَهَنُ عُثْمَان بْنِ عَبِدُ اللهِ بْنِ مَوْهِبْ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللهِ عَنْهَا، فَأَخْرَجَتُ اللَّيْنَا شَعْرًا مِنْ شَعْرِ النَّبِيّ ﷺ مَخْفُنُوبًا. رَوَاهُ الْبُخَارِئُ.

۴۳۸۰ : حمان بن عبدالله بن موحب رحمه الله بيان كرتے بيل كه عن ام سلمه رضى الله عنها كى خدمت عن حاضر بوا انهوں نے بى صلى الله عليه وسلم كے ركتين بال فكال كروكمائے (بخارى)

وضاحت : معلوم ہوا کہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کڑے اور ویگر استعال میں آنے والی ووسری جن سی بطور حمرک رکھی جا سکتی ہیں۔ آپ کے علاوہ است کی کمی بڑی سے بدی متدین اور صالح مخصیت کو ہر کر یہ مقام حاصل مہیں کہ اس کے استعال میں آنے والی اشیاء کڑے اور برتن وغیرہ بطور تیمک رکھے جائیں (واللہ اعلم)

٤٨١ ـ (٦٣) وَهَنُ اَبِي حُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أُتِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمُحُنَّثِ، قَدُ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرِجُلَيْهِ بِالْحِثَّاءِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَالُ هَٰذَا؟» قَالُوا: يَتَشَبَّهُ بِالنِسَاءِ فَامَرَ بِهِ فَنُفِى إِلَى النَّقِيْعِ \_\_ فَقِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا تَقْتُلُهُ؟ فَقَالَ: «إِلِّى نُهِيْتُ عَنْ قَتْلِ ِ بِهِ فَنُفِى إِلَى النَّقِيْعِ \_\_ فَقِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا تَقْتُلُهُ؟ فَقَالَ: «إِلِّى نُهِيْتُ عَنْ قَتْلِ ِ اللهُ اللهُ

۳۲۸۱: ابو ہررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بیجرا المایا میا جس نے دونوں ہاتھ اور وونوں پاؤل مندی کے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وریافت کیا اس فض کو کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ عورتوں کے ساتھ مشاہت کرتا ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں تھم دیا۔ چنانچہ اسے دنتیع "کی جانب جلاوطن کر دیا گیا۔ آپ سے وریافت کیا گیا' اے اللہ کے رسول! ہم اسے قمل نہ کر ویں؟ آپ نے فرایا' میں نمازیوں کو قمل کرنے سے دوکا گیا ہوں (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سد میں ابویبار قرقی اور اس کا استاد ابوہاشم ددی دونوں رادی مجمول ہیں۔ اس لئے یہ مدیث عابت درجہ ضیف ہے (تنبقع الرواة جلد مفرد ۲۵۵)

٢٤٨٦ ـ (٦٤) وَمَنِ الْوَلِيْدِ بُنِ عُقْبَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ، جَعَلَ آهُلُ مَكَّةً يَاتُونَهُ بِصِبْيَانِهِم، فَيَدْعُولَهُمْ بِالْبَرَكَةِ، وَيَمُسَحُ رُوُوسُهُم، فَجِىءَ بِى الْيَهِ وَانَا مُخَلِّقٌ، فَلَمُ يَمْسُنِى مِنْ أَجُلِ الْحَلُوقِ. رَوَاهُ آبُودُ دَاؤُدَ.

وضاحت : اس مدیث کی سند جل عبدالله بهدانی مجمول رادی ہے ادر اس کی بیان کردہ مدیث محر ہے (میزان الاعتدال جلام صغیه ۵۲۹ شعیف ابوداؤد صغیه ۱۳۱۳)

٢٤٨٣ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَىٰهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰهُ اللهُ ال

۳۲۸۳: ابو قادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ جس نے کانوں کے لو کے برابر بال رکھے ہوئے میں کیا جس ان جس کتھی کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے اثبات جس جواب وط اور فرمایا ' بالوں کو سنوار کر رکھو۔ راوی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ "بالوں کو سنوار کر رکھو" ابو قادة ون جس ود مرتبہ مربر تیل لگایا کرتے تنے (مالک)

٤٤٨٤ - (٦٦) **وَعَنِ** الْحَجَّاجِ بِنِ حَسَّانَ، قَالَ: دَخَلُنَا عَلَىٰ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ

عَنْهُ، فَحَدَّثَتْنِي أُخِتِى الْمُغِيْرَةُ، قَالَتُ: وَاَنْتَ يَوْمَئِذِ غُلَامٌ، وَلَكَ قَرْنَانِ، اَوْ قُصَّتَانِ، فَمَسَحَ رَاسَكَ، وَبِرُّكَ عَلَيْكَ، وَقَالَ: وإِخْلِقُوا هٰذَيْنِ اَوْ قُصُّوْهُمَا؛ فَإِنَّ هٰذَا ذِي الْيَهُوْدِهِ. رَوَاهُ اَبُوُ وَاللهُ عَلَيْكَ، وَقَالَ: وإِخْلِقُوا هٰذَيْنِ اَوْ قُصُّوْهُمَا؛ فَإِنَّ هٰذَا ذِي الْيَهُوْدِهِ. رَوَاهُ اَبُوُ وَاللهُ عَلَيْكَ، وَقَالَ: وإِخْلِقُوا هٰذَيْنِ اَوْ قُصُّوْهُمَا؛ فَإِنَّ هٰذَا ذِي الْيَهُوْدِهِ.

۳۳۸۳: تجاج بن حمان رحمہ الله بيان كرتے ہيں كه بم الس بن مالك رضى الله عنه كے ہاں كے تو جھے ميرى بمن الله عنه عنه كم بال كے تو جھے ميرى بمن الله عنه الله عنه اور تيرے بالوں كى وو ميندُ هياں تھيں تو تب الن في تيرے مرب ہاتھ بھيرا تما اور تيرے لئے بركت كى وعاكى تقى اور كما تما ان ميندُ هيوں كو موعدُ وو يا كاث دُالو بي تو يموديوں كا نشان بيل (ابوداؤد)

وضاحت : اس مديث كي سند ضعيف ب (ضعيف ابوداؤد سفيها)

٥٤٨٥ ـ (٦٧) **وَهَنُ** عَلِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهِىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ اَنْ تَحْلِقَ الْمَزْاَةُ رَاْسَهَا. رَوَاهُ النَّسَاثِئُ.

۳۳۸۵ : علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مرکے یال موعدُدانے سے منع فرمایا (نسائی)

وضاحت : اس مدیث کی سد منقطع ہے ' ظلام بن عمود نے علی رضی اللہ عند سے نہیں سا اندا ہے مدیث ضعیف ہے آگرچہ اس منہوم کی روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ مناسک جج میں بھی عورتیں سرکے بال نہ منادا کیں مناسک جج میں طال ہونے کے لئے عورتوں کو چاہیے کہ وہ این بالوں کی آیک لٹ کاٹ ویں (تنقیح الرواۃ طدم سفی ایما)

الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلُّ ثَاثِرُ الرَّاسِ وَاللِّحْيَةِ۔، فَاشَارَ اِللَّهِ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلُّ ثَاثِرُ الرَّاسِ وَاللِّحْيَةِ۔، فَاَشَارَ اِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْمَرُهُ بِيَدِم، كَانَّهُ يَامْرُهُ بِاللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْمَ وَلَمُونُ اللهِ عَلَيْمَ وَلَهُ مَنْ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

۳۳۸۷: عطاء بن بیار رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم مجد میں تفریف قرا ہے۔
ایک فض مجد میں داخل ہوا، جس کے سراور داڑھی کے بال پراگندہ ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا گویا آپ اے بالوں اور داڑھی کی اصلاح کا تھم دے رہے ہیں چنانچہ اس نے بال اور داڑھی نمیک کی اور پھر آپ کی خدمت میں دائی آیا، اس کو دیکھ کر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرایا، کیا ہے حالت اس عالت سے بہتر نہیں کہ تم میں سے کوئی فحض اس طرح آسے کہ اس کے سرے بال پراگندہ ہوں، کویا وہ شیطان ہے (الک)

٢٤٨٧ - (٦٩) وَهَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، سُمِعَ يَعُولُ: وإِنَّ اللهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيْب، نَظِيُفُ يُحِبُّ الْمُحَوَّدُ ، خَوَّادٌ يُحِبُّ الْمُحُودُ ، فَنَظِّفُوا - اَرَاهُ قَالَ : اَلْطَيْبَ ، نَظِيُفُ يُحِبُّ الْمُحُودُ ، فَنَظِّفُوا - اَرَاهُ قَالَ : اَوْهُ قَالَ نَصْبُهُوا إِلَيْهُودِ ، وَلَا تَشَبُّهُوا إِلَيْهُودِ ، وَلا تَشَبُّهُوا إِلَيْهُودِ ، وَلا تَشَبُّهُوا إِلَيْهُودِ ، وَلا تَشَبُّهُوا إِلَيْهُودِ ، وَلا تَشَبُّهُوا إِلَيْهُودِ ، وَالْمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

قَالَ -: فَذَكَرْتُ ذُلِكَ لِمُهَاجِرِ بُنِ مِسْمَارٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِيُهِ عَامِرٌ بْنُ سَعْدٍ، عَنُ آبِيْهِ، عَنِ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْهُ مِثْلَهُ، وَلَا النَّرِيمِذِيُّ.

۱۳۸۸: این مسیب رحمہ اللہ سے سنا کیا انہوں نے بیان کیا 'باشہ اللہ پاک ہے 'پاکیزگ کو پند کرتا ہے۔ نظافت والا ہے 'صفائی کو پند کرتا ہے۔ ایکھے اظال والا ہے 'ایکھے اظال کو پند کرتا ہے۔ کل ہے ' حاوت کو محبوب جانا ہے۔ پس تم اپنے محمول (کے سحول) کو صاف سخرا رکھو۔ راوی کو "اپنے سحول کو" کے لفظ میں تردد ہے۔ اور کما کہ یمودیوں سے مشاہت نہ کرو۔ شنے والے نے بتایا کہ میں نے اس حدیث کا ذکر مماج بن مسارے کیا۔ اس نے بیان کیا کہ مجھے یہ حدیث عامرین سعد نے اپنے والد سے اس نے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی حل بیان کی۔ البت اس نے کما کہ اپنے سحوں کو صاف سخرا رکھو (ترفری)

وضاحت : یه صدف مرسل اور مند دونوں طریقوں سے ضعیف ہے۔ مند میں خالد بن الاس روای متروک الحدیث ہے وہزان الاحتدال جلدا صفحہ ۳)

٤٤٨٨ - (٧٠) **وَصَنُ** يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ شَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ اِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلَ الرَّحُمْنِ أَوَّلَ النَّاسِ ضَيَّف، وَاَوَّلَ النَّاسِ اخْتَتَنَ، وَآوَّلَ النَّاسِ قَصُّ شَارِبَهُ، وَآوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيْبَ. فَقَالَ: يَا رَبِّ: مَا لَهُذَا؟ قَالَ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، وَقَارُّا. رَوَاهُ مَالِكُ.

۳۳۸۸: یکی بن سعید رحمہ اللہ بیان کرتے بی کہ اس نے سعید بن مسبب سے سنا اس نے بتایا کہ ابراہم ظلیل الرحمان وہ پہلے مختص ہیں ، جنوں نے متند کیا وہ پہلے مختص ہیں ، جنوں نے متند کیا وہ پہلے مختص ہیں جنوں نے اپنی موقیمیں کواکمی ، وہ پہلے مختص ہیں جنوں نے اپنے بالوں میں سفیدی ویکمی اور مرض کیا اے میرے پر وروگار! یہ کیا ہے؟ اللہ جارک و تعالی نے فرایا ، اے ابراہم! یہ وقار ہے۔ ابراہم علیہ السلام نے وعا فرائی ، اے میرے پروروگار! میرے اس وقار میں اضافہ فرا (مالک)

## بَابُ التَّصَاوِيْرِ (تصویر بنانے اور اس کے استعال 'وغیرہ کابیان)

## ٱلْفَصَلُ الْآوَّلِ

٤٨٩ ٤ ـ (١) عَنْ اَبِىٰ طَلُحَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : وَلَا تَلُخُلُ الْمَلَاثِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلُبُّ، وَلَا تَصَاوِيْرٌ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

مہلی فصل: ۱۹۸۹ : ابوطله رضی الله عند بیان کرتے ہیں تی صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، فرضتے اس محری واظل منی بوت بسلم ) منیں ہوتے جس میں کتے اور تصورین ہول (بخاری اسلم)

وَهُونَ اللهِ عَلَيْهُ اَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمَّا ، وَقَالَ: ﴿ إِنَّ جِبْرَئِيلَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهَا: أَنْ وَعَدَنِى اللهُ عَنْهَا: أَنْ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ اصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمَّا ، وَقَالَ: ﴿ إِنَّ جِبْرَئِيلَ اللّهَ عَنْهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

۱۳۹۹: ابن عباس رضی اللہ عنما میونہ رضی اللہ عنما ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ون عملین وکھائی دیے۔ آپ نے بتایا کہ جرائیل علیہ السلام نے جھے ہے اس رات طاقات کرنے کا وعدہ کیا تما لیکن انہوں ہے جھے سے ملاقات نہیں کی۔ آپ نے فرایا ' فروار! اللہ کی شم! اس نے جھے سے بھی وعدہ ظافی نہیں کی۔ بعد ازاں آپ کے زبن عمی خیال ابحرا کہ آپ کی چارپائی کے نبیج کتیا کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ آپ نے اس کے بارے عمل عمر ویا کہ اسے نکال ویا جائے ہواراں آپ نے فود اپنے ہاتھ سے اس جگہ بر پائی کا چھڑکاؤ کیا جب شام کا وقت ہوا تو جرائیل علیہ السلام نے آپ سے ملاقات کی۔ آپ نے وریافت کیا کہ تو نے گذشتہ رات جھے سے ملاقات کا وعدہ کیا تھا؟ اس نے اثبات عمل جواب ویتے ہوئے وضاحت کی کہ ہم ایسے گھر عمل واغل نہیں ہوتے جس عمل ملاقات کا وعدہ کیا تو می تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کے مارنے کا تھم ویا یہاں تک کہ آپ نے عمل نافذ

کردیا کہ چھوٹ باغ کے کتے کو بھی مار دیا جائے البتہ بوے باغ کے (رکھوالے) کتے کو چھوڑ دیا جائے (مسلم) وضاحت: بالعوم کول کے مارنے کا تھم منوخ ب (تنقیح الرواۃ جلد م صفحت)

١ ٤٤٩ ـ (٣) وَهَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ لَمَ يَكُنُ يَتُولُهُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيُهِ تَصَالِيْبُ ... الَّا نَقَضَهُ. رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ .

٣٣٩١: عائشه رمنى الله عنها بيان كرتى بين كه نبى صلى الله عليه وسلم كمرين موجود برايى چزكو توژ ديتے تھے جس پر صليب اور تصوير بنى ہوتى تقى- (بخارى)

وضاحت : سمی جاندار شے کی تصویر بنانا اور اس کو تھر میں رکھنا حرام ہے خواہ اس تصویر کا سامیہ ہویا نہ ہو، وہ تصویر پاؤں کے بیچے روندی جاتی ہویا نہ روندی جاتی ہو۔ تصویر خواہ کپڑے میں بنی ہوئی ہویا ویوار، فرش یا کاغذوں پر بنی ہو۔ ان سب کا ایک بن تھم ہے نیز ان سے بچوں کے تھیلنے کی گڑیاں مشٹی ہیں (تنقیع الرواۃ جلد م صفحہ ۲۵۲)

٤٤٩٢ – (٤) وَصَنْهَا، اَنَهَا اِشْتَرَتُ نُمْرُقَةً — فِيهَا تَصَاوِيْرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ، فَلَمَّ يَدُخُلُ، فَعَرَفْتُ فِى وَجُهِهِ الْكَرَاهِيَةَ. قَالَتُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ؛ قَوْلُ اللهِ ﷺ: ومَا بَالُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: ومَا بَالُ هَوْلَ اللهِ ﷺ: ومَا بَالُ هَهُو النَّمُ وَقَوْلَ اللهِ ﷺ: ومَا بَالُ هَهُ وَالْمُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّ النَّمُ وَقَوْلَ وَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّ الْبَيْتَ السَّولُ اللهِ ﷺ: وإنَّ الْبَيْتَ السَّحَابَ هَذِهِ الصَّورِيُعَذَّ بُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: آخِيُوا مَا خَلَفْتُمْ، وَقَالَ: وإنَّ الْبَيْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ

۳۳۹۲: عائشہ رمنی اللہ عنیا بیان کرتی ہیں کہ اس نے ایک تکیہ خریدا، جس پر تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے اسے ویکھا اور دروازے پر کھڑے رہے، اندر داخل نہ ہوئے عائدہ بیان کرتی ہیں کہ جی نے آپ کے چرے پر ناراضکی کے آثار محسوں کئے تو جل نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! جی اللہ اور آپ کے حضور جی توبہ کرتی ہوں، جی نے کرش کیا، است کے فرایا، یہ تھیے کیا ہے؟ جی نے عرض کیا، جی توبہ کرتی ہوں، جی نے کرش کیا، اس پر تشریف فرما ہوں اور اس کے ساتھ ٹیک لگائیں۔ یہ بات من کر میں نے اس اللہ صلی اللہ صلی اللہ علی وسلم نے فرایا، تصویریں بنانے والے قیامت کے دن عذاب جی گرفار ہوں می اور ان سے مطالبہ کیا جائے گا کہ جن تصویروں کو تم نے بنایا ہے ان جی ذرگی بریدا کرو نیز آپ نے فرایا، جس گر جی تصویر ہوں میں فرقے داخل نہیں ہوئے (بخاری، مسلم)

٤٤٩٣ ـ (٥) وَمَنْهَا، أَنَّهَا كَانَتُ إِتَّخَذَتُ عَلَىٰ سَهْوَةٍ ـ لَهًا سِثْراً فِيهِ تَمَاثِيلُ ـ فَهَتَكَهُ النَّبِيُّ عَلِيْهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
 فَهَتَكَهُ النَّبِيُّ عَلِيْهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۳۹۳: عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ اس نے اپی کوٹھڑی کے سامنے تصویروں والا پردہ لٹکا دوا۔ نبی ملی اللہ علیہ وسلم نے اس بھاڑ ڈالا تو عائشہ نے اس کے دو تکیے بنا لئے چنانچہ وہ تکیے گھر میں تھ' آپ ان پر بیشا کرتے تھے (بخاری مسلم)

وضاحت : تصویر والے کاغذ یا کیڑے کو احرام کے ساتھ انکانا ہر کر جائز نہیں البت وہ تصویریں پاؤں سے روندی جا رہی ہول تو کسی مد تک درست ہے (واللہ اعلم)

٤٤٩٤ - (٦) وَمَنْهَا، أَنُّ النَّبِيُّ عَلَى خَرَجَ فِيْ غَزَاةٍ، فَأَخَذُتُ نَمَطَّ - فَسَتَرْتُه عَلَى الْبَابِ، فَلَمَّا قَدِمَ، فَرَآى النَّمَطَ، فَجَذَبَه حَتَّى هَتَكَه ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَامُزْنَا أَنْ نَكُسُو الْبَابِ، فَلَمَّا قَدِمَ، فَرَآى النَّمَطَ، فَجَذَبَه حَتَّى هَتَكَه ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَامُزْنَا أَنْ نَكُسُو الْبَحِجَارَةَ وَالطِيْنَ». مُتَّفَقٌ عَلَيُهِ.

۳۲۹۳: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تشریف لے مجے میں نے ایک جارہ واضح کیا چاور دروازے پر بطور پردہ لئکا دی۔ جب آپ تشریف لائے 'آپ نے چاور دیکھی تو اسے تحییج کر چاڑ ڈالا اور واضح کیا کہ اللہ نے ہمیں یہ تھم نمیں دیا ہے کہ ہم چھروں اور مٹی کو لباس پہنا کمیں (بخاری مسلم)

٤٤٩٥ ـ (٧) وَصَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَـُومَ الْقِيَامَـةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ ٤٤٩ ـ . . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . . . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . . . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

۳۳۹۵: عائشہ رمنی اللہ عنما' نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں آپ نے فرمایا' قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ عذاب میں وہ لوگ متلا ہوں مے جو اللہ کی تخلیق میں اللہ کی مشابست کرتے ہیں (بخاری' مسلم)

٤٤٩٦ - (٨) وَعَنُ إِنِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: وَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّن ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلُقِىٰ، فَلْيَخُلُقُوا ذَرَّةً، اَو لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، اَو شَعِيرَةً . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۹۹: ابو جررہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ طلبہ وسلم سے سام آپ نے فرمایا ، ارشاد یاری تعالی ہے بینی صدیث قدی ہے کہ اس مخص سے زیادہ طالم کون ہے جو میرے پیدا کرنے کی جگہ پیدا کرتا ہے؟ انسیں چاہیے کہ وہ ایک ذرہ یا ایک وانہ یا ایک جو بی پیدلہ کرکے دکھائیں (بخاری مسلم) ٤٤٩٧ - (٩) **وَهَنُ** عَبُكِ اللهِ بُنِ مَسُعُودٍ رَضِىَ اللهُ عَنْدُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْدُ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ

٣٣٩٤: عبدالله بن مسعود رضى الله عند بيان كرت بين كه بيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سال آپ افساد كار الله عليه وسلم سے سال آپ الله ك نزديك تمام لوگول بين سے زيادہ عذاب بين جلا معوّر لوگ بول مي ( بخاري مسلم)

٤٩٨ - (١٠) **وَهَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَىالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَمْ يَقُولُ: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِى النَّارِ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْساً، فَيُعَذَّبُهُ فِى جَهَنَّمَ». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَإِنْ كُنْتَ لَابُدُ فَاعِلًا فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا رُوْحَ فِيْهِ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۳۹۸: این عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ نے قربایا ، 
ہر معدّد دونرخ میں ہوگا اس کی ہر تصویر کے بدلے ایک وجود بنایا جائے گا جو جنم میں اس کو عذاب دیتا رہے گا۔ این 
عباس بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ ضرور تصویریں بنانا چاہج ہیں تو ورفنوں اور غیرذی دوح چیزوں کی رتصویریں) بنائی (بخاری مسلم)

الله عَلَمْ اللهِ اللهُ اللهُ

۱۳۹۹: این عماس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ عیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سالہ آپ نے قربایا جس فغص نے ایسا خواب بیان کیا جو اسے دکھائی نمیں ویا تو اسے تکلیف دی جائے گی کہ وہ جو کے وو دافیل کے ورمیان کرو لگائے لیکن وہ کرہ نمیں لگا سے گا اور جو مخض کی قوم کی پاتیں (چوزی) سنتا ہے جبکہ وہ لوگ اس کے سننے کو ناپند کرتے ہیں یا اس سے کنارہ کش رہتے ہیں تو سننے والے انسان کے دونوں کاتوں عیں قیامت کے دان رسکہ بالماکر ڈالا جائے گا لور جو فض کمی ذی دوج کی تصویر بناتا ہے تو اسے عذاب عی جالا کیا جائے گا لور اس پر دہاؤ ڈالا جائے گا کہ وہ اس عمل دوج کی مدح نمیں ڈال سے گا (بخاری)

١٠٠٤ - (١٢) وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ النَّبِىَ ﷺ قَالَ: وَمَنْ لَعِبَ بِالنَّرُ وَشَيْرَ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَلَهُ فِى لَحْمِ خِنْزِيْرٍ وَدَمِهِ ٥. رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

۳۵۰۰: بریده رضی الله عنه بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے فرایا 'جو همنس ''زوشیر'' کمیلا ہے کویا وہ اپنا ہاتھ خنزید کے گوشت اور اس کے خون میں ڈبو رہا ہے (مسلم) وضاحت: '''زوشیر'' شطرنج کی تنم کا ایک کمیل ہے۔

#### ٱلْغَصُلُّ الثَّانِيُ

وَ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: اَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ، فَلَمْ يَمْنَغِنِى اَنْ اَكُوْنَ دَخَلْتُ اللهِ عَلَى جِبْرَثِيْلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: اَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ، فَلَمْ يَمْنَغِنِى اَنْ اَكُوْنَ دَخَلْتُ اللَّا اَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيْلُ، وَكَانَ فِى الْبَيْتِ كَلْبُ، فَمُرْبِرَاسِ الْبَابِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ فِى الْبَيْتِ كَلْبُ، فَمُرْبِرَاسِ الْبَابِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ فِى الْبَيْتِ فَلْيُعْطَعُ، فَمُرْبِرَاسِ الْبَابِ تَمَالِيلُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلْكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

دو مری قصل: ۱۳۵۹: ایو جریده رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرایا عیرے پاس جرا تمل علیہ الله مائے انہوں نے بتایا کہ گزشتہ رات بی آیا تھا لیکن آپ کے پاس اس لئے نہ آیا کہ وروازے پر پھر ذی روح کی تصاویر تھیں نیز گھر بی کا بھی موجود دی روح کی تصاویر تھیں نیز گھر بی کا بھی موجود تھا۔ آپ گھرک وروازے پر موجود تھوروں کے مرول کے بارے بی تھم دیں انہیں کاٹ دیا جائے گاکہ وہ ورفت کی مائد ہو جائیں ادر پردے کی چاور کے بارے بی تھم دیں کہ اسے اثار ویا جائے اس کے ود تھے بتا لئے جائیں جنہیں دو اور کیے کے بارے بی تھم دیں کہ اسے نکال دیا جائے چانچہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایبا بی کیا (ترفی) ایوداؤد)

٢ • ٥٠ ٤ - (١٤) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَخُرُجُ عُنُنَّ ـ مِنَ النَّارِيَوْمَ الْفِيّامَةِ لَهَا عَيْنَانِ تَبْصُرُانِ، وَأَذُنَانِ تَسْمَعَانِ، وَلِسَانَ يَنْطِقُ يَقُولُ: إِنِّى وُكِلْتُ بِثَلَالَةٍ: بِكُلِّ جَبَّارٍ لَهَا عَيْنَانِ تَبْصُرُانِ، وَكُلِّ مَنْ دَعَامَعَ اللهِ آلِهَا آخَرَ، وَبِالْمُصَوِرِيْنَ، رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ.

۱۳۵۰۲: ابو بریره رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا کیا مت کے ون دونرخ سے ایک کرون فکط کی اس کی دو آئمیس ہول کی جن کے ساتھ وہ دیکھ ربی ہوگی اور دد کان ہول کے جن کے ساتھ وہ سن ایک کرون فکط کی اس کی دو آئمیس ہول کی جن کے ساتھ وہ بات کرے گا۔ وہ کے گی جھے تین انبانوں کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ بی ہوگ اور اس کی نبان ہوگی جس کے ساتھ وہ بات کرے گا۔ وہ کے گی جھے تین انبانوں کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ بروہ محض جو الله کے ساتھ کی کو معبود کروان تھا اور وہ لوگ جو ذی روح کی تصویری مانے والے بتے (ترزی)

٢٥٠٣ - (١٥) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: وإنَّ اللهَ تَعَالَىٰ حَرُّمَ الْحَمُورُ، وَالْمَيْسِرَ، وَالْكُورَةَ، وَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، فِيلَ: اَلْكُورَةُ ٱلطَّبْلُ — رَوَاهُ الْبَيْهُقِيِّ فِى وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ.

۳۵۰۰۰: این عباس رمنی الله عنما رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ' بلاشبہ الله نے شراب ' تمار اور طبلے کو حرام قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ «کوینہ" سے مراد طبلہ ہے (بیمتی شعب الایمان)

٤٠٠٤ - (١٦) وَهَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، آنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَمْرِ، وَالْعَبِيرَاءِ، وَالْعَبِيرَاءُ: شَرَابٌ يَعْمَلُهُ الْحَبَشَةُ مِنَ الدَّرَةِ، يُقَالُ لَهُ: السُّكُرْكَةُ. رَوَاهُ ابُوُدَاوُدَ.

۳۵۰۴: ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے شراب مار طبلے اور مبیوں کی کمی سے تیار شدہ شراب جس کو "سکر کہ" کما جاتا ہے سے منع فرمایا (ابوداؤر)

وضاحت : اس مدیث کی سندین ولیدین عبده راوی مجمول ب (تنقیع الرواة جلد م مخد ۲۵۳)

٥٠٥٠ - (١٧) **وَهَنُ** اَبِي مُوْسَى الْاَشْعَرِيّ رَضِسَى اللهُ عَنْـهُ، اَنَّ رَمِيْـوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدُ عَصَى اللهُ وَرَسُولُهُ» رَوَاهُ احْمَدُ، وَابُوْدَاوْدَ.

۵۰۵۰: ابو موی اشعری رمنی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا ،جو محض "روشير" کميلا بوء الله اور اس كے رسول كا ناقربان ب (احمد ابوداؤد)

ا ٤٥٠٦ - (١٨) وَهَنْ آبِنَ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَالَى رَجُلاً يَتْبَعُ حَمَّامَةً فَقَالَ: وَشَيْطَانُ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً». رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَآبُو ْدَاوْدَ، وَآبُنُ مَاجَهُ، وَالْبَيْهُقِيُّ فِيْ وشُعَبِ الْإِيْمَانِ».

## اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

٧٠٠٧ ـ (١٩) مَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي الْحَسَنِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ آبُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، إِذْ جَاءَهُ رَجُلُ، وَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! إِنِّيْ رَجُلُ، إِنَّمَا مَعِيْشَتِيْ مِنْ صُنْعَةِ يَدِيْ، وَإِنِيْ اَصْنَعُ هُذِهِ التَّصَاوِيْرَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أُحَدِّئُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، اَصْنَعُ هُذِهِ التَّصَاوِيْرَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أُحَدِّئُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ صَوَّر صُورَةً ؛ فَإِنَّ اللهِ مُعَلِّيْبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيْهِ الرَّوْحَ، وَلَيْسَ بِنَافِح فِيْهَا السَّعْجَلِ وَكُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيْهِ رُوحَ اللهُ الْمُخَارِئُ .

تیمری فصل : ۲۵۰ : سعید بن ابوالحن رحمہ الله بیان کرتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی الله عنما کے پاس قف ان کے پاس قف ان کے پاس قف ان کے پاس آبید کے پاس آبید کے فن سے ہے اور کے پاس آبید محض آبیا فعل نے کما' اے ابن عباس ای میں کئے صرف وہ حدیث سنا آبوں جس کو میں نے رسول الله صلی میں تصویریں بنا آبا ہوں جس کو میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہو۔ آپ نے فرایا' جو هنمی تصویریں بنا آبا ہے الله اس کو عذاب وے گا کہ وہ اس تصویر میں دوح ذرو ہو روح ڈالے جبکہ وہ بھی اس میں روح نہیں ڈال سے گا۔ یہ س کر اس مخص نے زور دار آبا بحری اور اس کا چرو ذرو ہو سماے ابن عباس نے کما' جرا بھلا ہو آگر کئے ضرور تصویریں بنایا ہیں تو درختوں اور غیرزی روح اشیاء کی تصویریں بنایا کر۔ (بخاری)

٨٥٠٨ - (٣٠) وَمَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُ عَلَيْهُ، ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيْسَةً يُقَالُ لَهَا: مَارِيَةُ، وَكَانَتُ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمْ تَحِيْبَةَ آتَنَا آرْضَ الْحَبْشَةِ، فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيهُ وَيُهُا، فَرَفَعَ رَأْمَهُ فَقَالَ: «اوُلِيْكَ إِذَا مَاتَ فِيهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيهُ وَيُهُا، فَرَفَعَ رَأْمَهُ فَقَالَ: «اوُلِيْكَ إِذَا مَاتَ فِيهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرُم مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهُ تِلْكَ الصَّورَ، اوُلِيْكَ شَرَارُ حَلَقِ اللهِ». مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

۳۵۰۸: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں' نی صلی اللہ علیہ وسلم بیار سے تو آپ کی ایک ہوی نے ساریہ بای ایک سویہ ایک ایک ہوی نے ساریہ بای ایک سویہ کا ذکر کیا۔ ام سلم اور ام جبیہ چونکہ حبث کے ملک می تھیں اس لئے انہوں نے اس کرج کے حسن علاد اس میں موجود تصاور کا تذکرہ کیا۔ آپ نے سرادنیا فرایا' اور واضح کیا کہ ان لوگوں میں سے جب کوئی نیک آدی فوت ہو جا آ تو دہ اس کی تبریر عمادت خانہ تعیر کروسیت سے بعدازاں اس میں تصویریں بنا دیے وہ لوگ اللہ کی بدترین ملک مناری مسلم)

وضاحت : اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر پر نماز پر منا ، قبروں پر مجریں بنانا یا نیک لوگوں کی قبروں کو معادت گاہ بنانا سب ناجائز ہیں۔ (داللہ اعلم)

٢٠٥٩ - (٢١) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَنْ قَتَلَ نَبِيًّا، اَوْ قَتَلَهُ نَبِيًّ، اَوْ قَتَلَ اَحَدَ وَالِدَيْهِ، وَالْمُصَوِّرُونَ، وَعَالِمٌ لَمْ يَنْتَقِعُ بِعِلْمِهِ،

۳۵۰۹: ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس محض کو ہوگا جس نے کی بیفبر کو قتل کیا یا اسے کی بیفبر نے قتل کیا یا جس نے اپنے والدین میں سے کی آیک کو قتل کیا نیز مصور اور وہ عالم 'جس نے اپنے علم سے فائدہ حاصل نہیں کیا (بیعتی شعب الایمان)
وضاحت : اس مدیث کی سند معلوم نہیں ہو سکی البتہ سند احمد میں اس سے ملتی جلتی مدیث موجود ہے جس کی سند صحیح ہے (سند احمد جلد ۵ مفح علی صفح ہے (سند احمد جلد ۵ مفح عے (سند احمد جلد ۵ مفح عے درسند احمد جلد ۵ مفح سال سے جس کی سند محمد علی سن

٤٥١٠ ـ (٢٢) **وَمَنْ** عَلِيٍّ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ، اَنَّهُ كَـانَ يَقُوْلُ: اَلشَّـطُرَنْجُ هُـوَمَيْسِرُ الْاَعَاجِمِ

۱۳۵۱: علی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ شطریج عجمیوں کا قمار ہے (بیعی شعب الایمان) وضاحت: یہ صدیث کی سند موجود ہے۔

٢٥١١ - (٢٣) **وَهَنِ** اَبُنِ شِهَابٍ ، اَنَّ اَبَا مُوُسَى الْاَشُعَرِيَّ قَالَ: لَا يَلْعَبُ بِالشَّطْرَنْجِ اِلَّا خَاطِيءٌ.

۳۵۱ : این شماب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ابوموی اشعری نے بیان کیا کہ شطریج صرف وہ لوگ کھیتے ہیں جو خطاکار ہیں (بیعق شعب الایمان)

٢٥١٢ - (٢٤) **وَعَنْهُ**، اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَعْبِ الشَّطْرَئْجِ ، فَقَالَ :هِيَ مِنَ الْبَاطِلِ، وَلَا يُحِبُّ اللهُ الْبَاطِلَ . . . رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْاَحَادِيْثَ الْاَرْبَعَةَ فِيْ وَشُعَبِ الْإِيمَانِ . .

۳۵۱۲: ابن شاب رحم الله سے شطریج کے بارے میں دریافت کیا گیا؟ انہوں نے بتایا کہ یہ کھیل باطل ہے اور الله باطل کو محبوب نہیں جادتا (بیعی شعب الایمان)

٢٥١٣ - (٢٥) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَاتِّى دَارَقَوْمِ مِنَ الْاَنْصَارِ، وَدُونَهُمُ دَارٌ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! تَاتِى دَارَ فُلَانٍ، وَلَا تَاتِّىٰ دَارِنَا. فَقَالَ النَّيِّىُ ﷺ: ﴿لِإِنَّ فِى دَارِكُمُ كُلُبًا. قَالُوا: إِنَّ فِىٰ دَارِهِمُ سِنُورًا. فَقَالَ: النَّيِّىُ ﷺ: ﴿السِّنَوْرُ سَبُعٌ ﴿ . . . رُوَاهُ الدَّارَقُطُنِى ۗ . ۳۵۱۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری کے محمر تشویف لے جات ان کے محر من کیا اے اللہ کے جات ان کے محر من کیا اے اللہ کے رسول! آپ نلال مختم کے محمر تشریف لے جاتے ہیں محر ہارے محمر تشریف نمیں لاتے بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اس لئے کہ تسارے محر میں کتا ہے انسوں نے ذکر کیا کہ ہارے محر میں بل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کی در نمہ ہے (داوقطنی)

وضاحت: اس مدیث کی سند ضعیف ہے؟ اس میں عینی بن مسبب رادی ضعیف ہے (محکوۃ علامہ الباقی جلدا مخدمی)

#### יום

# کتاب الطّب وَالرُّفٰی (یاریوں کا ادویات اور دم وغیرہ کے ساتھ علاج کرنے کا بیان) الفَصَلُ الْوَلُ

٤٥١٤ - (١) عَنْ آبِي هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا آنزُلَ اللهُ دَاءً إِلَّا ٱنزُلَ اللهُ
 دَاءً إِلَّا ٱنزَلَ لَهُ شِفَاءً . رَوَاهُ الْبُحَارِئُ .

کیلی فصل: ۱۳۵۳: ابو بریره رمنی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله تعالى نے كوكى الله عالى نے كوكى الله عالى نے كوكى الله عادل ندكيا مو ( بخارى )

٥١٥ - (٢) وَمَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَ الْصِيْبَ دَوَاءُ اللهِ عَنْهُ ، وَوَاهُ مُسُيلِمٌ.

٣٥١٥: جاير رضى الله عند بيان كرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا بريارى كا علاج ب جب علاج يارى كا علاج ب جب علاج يارى كم مطابق موجاتا بوجاتا بو

وضاحت : جب علاج تثنیم کے مطابق تجویز ہو جا ا ہے تو صحت دوا سے نہیں بلکہ اللہ کی مخیت سے ہوتی ہے البتہ موت ایس باری ہے ، جس کا علاج ممکن نہیں (واللہ اعلم)

٢٥١٦ - (٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلشِفَاءُ فِى ثَلَاثٍ: فِى شَرَطَةِ مِحْجَمٍ ، اَوُ شَرْبَةِ عَسْلِ ، اَوْكَيَّةٍ بِنَارٍ، وَاَنَا اَنْهِى اُمُّتِى عَنِ الْكَيِّ . . . . .
 رَوَاهُ الْبُخَارِئُ .

۳۵۱۸: این عباس رمنی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا کین چیزوں میں شفاء ہے۔ سیکلی لکوانے کے لیے بچینے لکوانے میں شمد پینے میں یا کرم لوب کے ساتھ دا ضنے میں۔ (نیز قربایا) میں اپنی امت کو واضح سے منع کرتا ہوں (بخاری)

١٧ - (٤) وَمَنْ جَابِر رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رُمِى أَبَى يَوْمَ الْآخِزَابِ عَلَى آكْحَلِهِ -،
 فَكَوَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۔ ١٥١٨: جابر رضى الله عند بيان كرتے ہيں كه جنگ احزاب كے دن الى بن كعب كى "رك ذندگى" كر تيم آلكا چنانچه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس كو دا نمنے كا علم ديا (مسلم)

وضاحت : حرم لوب ك واف سے وورگ جل جائے گى اور خون چلنا بد مو جائے گا ايما كرنے سے مريش الله ك فعنل سے موت سے بمكنار نيس موكا (والله اعلم)

٨٥١٨ ـ (٥) وَمَنْهُ، قَالَ: رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي اَكْحَلِهِ، فَحَسَمَهُ ـ النَّبِيُّ بِيَدِهِ بِيدِه بِمِشْقَصِ ـ . ، ثُمَّ وَرِمَتُ، فَحَسَمَهُ النَّانِيَةَ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

۳۵۱۸: جایر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عند کی "رگ اللہ ی تیرنگا تو ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیر کے بھل کے ساتھ واغا ، پھراس پر ورم آئیا تو آپ نے دوبارہ اسے واغا (مسلم)

٢٥١٩ ـ (٦) وَصَنْهُ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلى أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۳۵۱۹: جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے آبی بن کعب کی جانب طبیب بھیجا ؟ اس نے اس کی رگ کو کاٹا بعدازاں اس کو داغا (مسلم)

٠٢٥٠ - (٧) وَعَنْ آيِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِ دَاءٍ، إلَّا السَّامَ». قَالَ إبْنُ شِهَابٍ: اَلسَّامُ: اَلْمَوْتُ. وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ: اَلشَّوْنِيْزُ... مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

۳۵۲۰: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا۔ آپ نے فرایا ' کلوفجی کا استعال موت کے سوا ہر تاری سے شفا دیتا ہے۔ ابن شاب بیان کرتے ہیں کہ "السّام" سے مراد موت اور "الحبة السوداء" سے مراد کلوفجی ہے (بخاری 'مسلم)

النَّيِّ ﷺ، فَقَالَ: أَخِىُ الْسَعَطُلُقَ بَطَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ اللهِ النَّيِ ﷺ: ﴿ اللهِ عَلَيْهُ عَسَلًا ﴾. فَسَقَاهُ، ثُمُّ جَاءَ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: وَتُلَاثَ مَرَّاتٍ ﴾. ثُمُّ جَاءَ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: ﴿ وَلَلَاثَ مَرَّاتٍ ﴾ . ثُمُّ جَاءَ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: ﴿ وَلَلَاثَ مَرَّاتٍ ﴾ . ثُمُّ جَاءَ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: ﴿ وَلَلَاثَ مَرَّاتٍ ﴾ . ثُمُّ جَاءَ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: ﴿ وَلَلَاثَ مَرَّاتٍ ﴾ . ثُمُّ جَاءَ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: ﴿ وَلَلْهِ عَسَلًا ﴾ . فَقَالَ: لَقَدُ سَقَيْتُهُ ، فَلَمْ يَزِدُهُ إِلّا اسْتِطُلَاقاً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَصَدَقَ اللهُ مُ وَكَذَبَ بَطُنُ انِحِينُكُ ﴾ . فَسَقَاهُ ، فَبَرَأَ. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

ا ۱۳۵۲: ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آیک محض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے شکوہ کیا کہ میرے بھائی کا پیٹ کمل کیا ہے بینی اس کو جلاب آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اس خص نے اس کو شد پایا بھر وہ آپ کے پاس حاضر ہوا اور بتایا کہ میں نے اس کو شد پایا ہے نہان شد پلانے کے فیم کما۔ بھروہ چو تھی یار آیا۔ آپ کین شد پلانے کے لئے کما۔ بھروہ چو تھی یار آیا۔ آپ نے فرایا اس شد پلانے کے لئے کما۔ بھروہ وہ وہ تھی ہوا۔ رسول اللہ نے فرایا اس شد پلاؤ۔ اس نے بتایا کہ میں نے شد پلایا تھا لیکن بھر بھی جلاب میں کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اللہ سے اور تیرے بھائی کا پیٹ جمونا ہے۔ بھراس شخص نے اس کو مزید شد پلایا تو وہ شدرست ہو گیا (بخاری مسلم)

٢٥٢٢ = (٩) **وَعَنُ** اَنَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قِالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اَمْشُلَ مَا تَدَاوَيْتُمُ بِهِ اَلْحَجَامَةُ، وَالقُسُطُ الْبُحْرِيُّ»... مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

۳۵۲۲: انس رمنی الله عند بیان کرتے میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا سب سے بهتر علاج «سیکی " لگانا اور "قسط بحری" کا استعال کرنا ہے (بخاری اسلم)

وضاحت : قط بحرى ايك مشور دوا بجس كوكؤك نام ك ساته يكارا جايا ب

١٠٢٣ ـ (١٠) وَمَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: وَلَا تَعْذَبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمَّزِ مِنَ الْعُذْرَةِ -، عَلَيْكُمْ بِالقُسُطِ». مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ.

۳۵۲۳: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، تم بچوں کو طلق کی محمدی کے درائے کے ساتھ تکلیف میں نہ ڈالو بلکہ قبط بحری کا استعمال کرد (بخاری مسلم)

٤٥٢٤ ـ (١١) **وَعَنُ** أُمِّ قَيْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ: وعَلَىٰ مَا تَدْغَرُنَ --اَوُلَادَكُنَّ بِهٰذَا الْعَلَاقِ - ؟ عَلَيْكُنَّ بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ ؛ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشُفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُشْعَطُ مِنَ الْعُذُرَةِ - ، وَيُلَدُّ مِنُ ذَاتِ الْجَنْبِ، . . . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۵۲۳: ام قیس رمنی الله عنها بیان کرتی ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ، تم کس لئے اپنی اولاد کو طلق کی محندی دیانے کے ساتھ تکلیف میں ڈالنے ہو؟ تم عود بندی استعال کرد ، اس میں سات بیاریوں سے شفاء ہے ، ان میں نمونیا بھی ہے۔ محندی کی دجہ سے ناک میں عود بندی کا عرق نچکیا جائے اور نمونیا کی دجہ سے اسے منہ کے کنارے سے ڈالا جائے (بخاری مسلم)

٥٢٥ ـ (١٢) وَهُنَ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، وَرَافِع بُنِ خَدِيْجٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: وَالْحُمَّى مِنْ فَيَحٍ جَهَنَّمَ، فَأَبَرِدُوهَا بِالْمَاءِ، . . مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

۳۵۲۵: عائشہ اور رافع بن خدیج رمنی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا ' بخار جنم کے جوش مارنے کی مائد ہے ' تم اسے پانی کے ساتھ فھنڈا کو (بخاری مسلم)

الْعَيْنِ، وَالْحُمَةِ —، وَالنَّمَلَةِ . . رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۳۵۲۹: انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کلنے کچھو کے ڈسے اور پھوڑوں کے سب وم کرنے کی اجازت دی ہے (مسلم)

الْعَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَبُ: آمَرَ النَّبِي ﷺ أَنُ نَسْتَرْقِيَ مِنَ اللهُ عَنْهَا، مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٥٣٤: عائشہ رضى الله عنها بيان كرتى بي كه نبى صلى الله عليه وسلم نے محم دياكہ بم نظر كلنے سے دم كواكيں النارى مسلم)

٤٥٢٨ ـ (١٥) وَهَنُ أُمِّ سَلَمَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ رَاى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجُهِهَا سُفْعَةً ـ تَعْنِي صُفْرَةً ـ، فَقَالَ: «اسْتَرَقُوا لَهَا؛ فَإِنَّ بِهَا النَّظُرَةَ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ

۳۵۲۸: ام سلمہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے محریس ایک لوعدی ویکھی، جس کا چرو زرد تھا۔ آپ نے فرایا' اس کو دم کراؤ اسے نظر کئی ہوئی ہے (بخاری 'مسلم)

٢٩٩ - (١٦) وَهَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهِىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّقَىٰ، فَجَاءَ اللهِ عَمْدِ وَبَنِ حَزَم ، فَقَالُوُّا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ كَانَتُ عِنْدُنَا رُقْيَةٌ نَوْقِىٰ بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ، وَانْتَ نَهَيْتُ عَنِ الرُّقَىٰ اللهُ عَمْدُ وَمَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: وَمَا اَرْى بِهَا بَاسًا، مَنِ اسْتَطَاعُ مِنْكُمُ اَنْ يَنْفَعَ اخَاهُ فَلَيْتُفَعَهُ مَنْ اسْتَطَاعُ مِنْكُمُ اَنْ يَنْفَعَ اخَاهُ فَلَيْتُفَعَهُ مَنْ اسْتَطَاعُ مِنْكُمُ اَنْ يَنْفَعَ اخَاهُ فَلَيْتُفَعَهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ عَنْ اللهُ الله

٣٥٢٩: جابر رضى الله عند بيان كرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في وم كرف سے منع فرايا- چنانچه عمره بن حزم ك محروال الله على الله على الله على مائد جم بكو

ك ؤے كو دم كرتے بيں حالانك آپ نے دم كرنے سے منع كيا ہے۔ انہوں نے آپ پر دہ دم پيش كيا۔ آپ نے فرمايا ، بيں اس دم بيں پچھ حرج نہيں پا آ ، تم بيں سے جو فخص اپنے بحائى كو فائدہ پنچا سكتا ہے ، وہ اسے منرور پنچائے (مسلم)

٤٥٣٠ ـ (١٧) وَهَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نَرْقَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ تَرْي فِي ذَٰلِكَ؟ فَقَالَ: وَاَغْرِضُواْ عَلَى رُقَاكُمُ، لَا بَالْسَ بِالرُّقَىٰ مَسالَمُ يَكُنُ فِيهِ شِرُكُ . رَوَاه مُسْلِمٌ.

۳۵۳۰: عوف بن مالک اشجعی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم جالجیت میں وم کیا کرتے تھے۔ ہم نے وروافت کیا' اے اللہ کے رسول! آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا' تم مجھ پر اپنے وم پیش کرو۔ ایسا وم کرنے میں کچھ حرج نہیں' جس میں شرک نہ ہو (مسلم)

١٥٣١ ـ (١٨) وَعَنِ ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: وَالْعَيْنُ حَقَّ، فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَلْرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوْلَهِ... رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۳۵۳۱: این عباس رضی الله عنما نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرایا نظر کا لگ جانا حق ب ۱۳۵۳: این عباس رضی الله عنمان نبی صلی الله علیه وسلم کوئی جم سے اگر کوئی تم سے طل کے پانی (وحودن) کا مطالبہ کرے تو تم اس کیلئے عسل کرد (مسلم)

### ٱلْفَصُلُ الثَّانِئ

٢٥٣٢ – (١٩) عَنْ أَسَامَةَ بُنِ شَرِيْكِ، قَالَ: قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! آفَنَتَدَاوَى؟ قَالَ: «نَعَمُ، يَاعِبَادَ اللهِ! تَدَاوُوا، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعُ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهَ شِفَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ، ٱلْهَرَمِ ». رَوَاهُ ٱحْمَدُ، وَالِتِّرْمِذِئُ ، وَٱبُوُ دَاوُدَ.

دوسری فصل: ۳۵۳۲: اسامہ بن شرک بیان کرتے ہیں محابہ کرام نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول!کیا ہم علاج معالجہ کریں۔ آپ نے فرمایا ضرور کرد۔ اے اللہ کے بندو علاج معالجہ کرد کیونکہ اللہ تعالی نے بیعاپ کی بیاری کے علاوہ ہر بیاری کا علاج بنایا ہے (احمہ ترزی) ابوداؤد)

٢٠١٥ - (٢٠) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، وَلاَ يُعَلِم وَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا مَرُضَاكُمُ عَلَى الطَّعَامِ - ؛ فَإِنَّ اللهُ يُطْعِمُهُمُ وَيَسْقِيهُم ». زَوَاهُ التِّرَمِذِيُّ، وَابْنُ مَا حَدِيثٌ غَرِيْتُ. مَا خَدِيثٌ غَرِيْتُ.

اور امام تمذي في اس مديث كو غريب قرار ديا بـ

وضاحت : اس مدیث کی مدد میں برین یونس بمیر رادی ضیف اور مکرالدیث ب (میزان الاعتدال جلدا مخده ۳۲۸)

٤٥٣٤ - (٢١) **وَعَنُ** اَنَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِئَ ﷺ كَوَى اَسْعَـدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْكَةِ... رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ.

۳۵۳۳ : النس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسعد بن زرارہ کو سمرخ ہادہ ، بیاری کا علاج کرتے ہوئے واغا۔ (ترزی) اہام ترزی نے اس مدے کو غریب قرار دیا ہے۔

٤٥٣٥ ـ (٢٢) **وَمَنْ** زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَالَ: اَمَرَنَا رَسُوُلُ اللهِ ﷺ اَنْ نَتَدَاوٰى مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ — بِالْقُسْطِ الْبَحْرِيّ، وَالزَّيْتِ، رَوَاهُ البِتْزْمِذِيُّ.

۳۵۳۵: زید بن ارقم رضی الله عند بیان کرتے ہیں ' رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں محم دیا کہ ہم نمونیا بخار کا علاج "قبط بحری" اور "زخون" کے ساتھ کریں (ترذی)

٢٣٦ - (٢٣) وَمَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالْوَرْسَ ــ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ، رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ.

۳۵۳۱: زید بن ارقم رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونیا بخار کے لئے "زیون" اور "ورس" بوئی تجویز کرتے تھے (تردی)

٢٥٣٧ ـ (٢٤) وَعَنُ اَسْمَاءَ بِنُتِ عُمَيْسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبَى ﷺ مَنَالَهَا: «بِمَ تَسْتَمْشِيْنَ؟» ـ قَالَتُ: بِالشَّبُرُمِ — قَالَ: «حَارَّ جَارَّ قَالَتْ: ثُمَّ اسْتَمْشَيْتُ بِالسَّنَا فَقَالَ النَّبِي ﷺ: «لَوُ أَنَّ شَيْنًا كَانَ فِيهُ الشِّفَاءُ مِنَ الْمَوْتِ؛ لَكَانَ فِي السَّنَا»... رَوَاهُ التِرْمِذِي ، وَابُنُ عَرِيْثُ حَسَنُ عَرِيْثُ.

٣٥٣٠: اساء بنت عمس رضى الله عنها بيان كرتى بين ني صلى الله عليه وسلم في اس عدوانت كياكه و

جلاب کے لئے کون می دوا استعال کرتی ہے؟ اس نے بتایا کہ کالا داند۔ آپ نے فرمایا تیز گرم ہے۔ اس نے بیان کیا کہ اس کے بیان کیا کہ اس کے بعد میں "سنلمکی" کہ اس کے بعد میں "سنلمکی" کہ اس کے بعد میں "سنلمکی" موتی ہے (تذی ابن ماجر) امام ترذی نے اس صاحت کو حسن غریب قرار دیا ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عتب بن عمیدالله دادی مجمول ب (میزان الاعتدال جلد مع معیف این الجد مغیف این المدر ال

٨٥٣٨ ــ (٢٥) وَعَنْ آبِي الدَّرُدَآءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ آثَرُلَ الدَّاءَ وَاللهُ اَنْزُلَ الدَّاءَ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ

۳۵۳۸: ابودرداء رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه دسلم نے فرمایا الله نے بیاری اور اس کا علاج اتارا کا علاج موجود ہے ہیں تم علاج کراؤ البت حرام چیز کے ساتھ علاج نہ کراؤ (ابوداؤد)

وضاحت: اس مدعث کی سند ضعیف ہے' اس میں اساعیل بن عیاش رادی متعلم فیہ ہے (الجرح والتعدیل جلد ۲ مغد ۱۵۰ تمذیب الکمال جلد ۳ صغد ۱۳۳ میزان الاعتدال جلدا صغد ۱۳۳۰ تقریب التمذیب جلدا صغر ۲۳۵ ضعیف ابوداؤد مغد ۱۳۸۳)

٢٥٣٩ ـ (٢٦) **وَهَنُ** اَيِيُ هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ؛ قَالَ: نَهِى رَسُوَّلُ اللهِ ﷺ عَنِ اللَّـوَاءِ الْخَبِيئِثِ . . رَوَاهُ آخْمَـكُ، وَاَبُوُ دَاوُدَ، وَالتِّرُمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ.

۳۵۳۹: ابو جریره رضی الله عنه بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ترام دوا کے استعال سے منع فرایا ب (احمد ابوداؤد تندی این اجه)

أ ٤٥٤ - (٢٧) وَمَنْ سَلْمَى خَادِمَةِ النَّبِي ﷺ، قَالَتُ: مَا كَانَ آحَدٌ يَشْتَكِى إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَجْعَا فِى رَاسِهِ إلاَّ قَالَ: (إِخْتَجِمْ) وَلَا وَجُعَا فِى رِجْلَيْهِ إلاَّ قَالَ: (إِخْتَجِمْ) وَلَا وَجُعَا فِى رِجْلَيْهِ إلاَّ قَالَ: (إِخْتَضِبْهُمَا). رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْد.

۳۵۳۰: سلمی رمنی الله عنها نبی ملی الله علیه وسلم کی خادمه بیان کرتی ہے که اگر کوئی فخص رسول الله ملی الله علی الله علیه وسلم ہے مار دروگی شکایت کرتا تو آپ علیه وسلم سے سر دروگی شکایت کرتا تو آپ اسے فرماتے سینگی لگواؤ ادر جو فخص پاؤں میں دروکی شکایت کرتا تو آپ اسے فرماتے یاؤں پر مندی لگاؤ (ابوداؤد)

وضاحت : "اس مدیث کی سند می عبیداللہ بن علی بن ابو رافع رادی قابل جمت نہیں ہے (میزان الاعتدال طدام صفحہ ۱۷)

١٤٥٤ - (٢٨) وَعَنْهَا، قَالَتْ: مَا كَانَ يَكُونُ بِرَسُولِ الله ﷺ قَرْحَةٌ - وَلَا نَكَبَةٌ - اللَّهَ الْمَرَنِيُ اَنُ اَضَعَ عَلَيْهَا الْجَنَّاء. رواهُ التِّرِمِذِيُّ .

۳۵۲۱: سلنی رمنی الله عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم کو جب بھی زخم یا چوٹ وفیرو تکتی تو آپ محصد وإلى مندى لگانے کا علم وسیت (ترزی)

٢٩٤٢ - (٢٩) **وَمَنُ** أَبِى كَبُشَةَ الْاَنْمَارِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ: اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِه، وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَهُو يَقُولُ: «مَنْ اَهْرَاقَ مِنْ هٰلِهِ الدِّمَاءِ، فَلَا يَضُوَّهُ اَنْ لَا يَتَلَانَى بِشَىْءٍ لِشَىءٍ». رَوَاهُ اَبُوْدَاوْد، وَابْنُ مَاجَةً.

۲۵۳۲: ابو کشد انماری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اینے سری اور اپنے کندھوں کے درمیان سیکی لکوائی ہے اسے کسی بجاری کا کسی دوا سے علاج کے درمیان سیکی لکوائے۔ آپ فرائے ، بو فض سیکل لکوا کر خون لکوائی ہے اسے کسی بجاری کا کسی دوا سے علاج کرنے کی ضرورت نہیں (ابوداؤد جمین ماجہ)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں عبدالرحمان بن عابت رادی متکلم فید ہے (میزان الاعتدال جلد م صفحه ۵۵۱)

٣٠٥ - (٣٠) وَمَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ اِحْتَجَمَّ عَلَى وَرِكِهُ مِنْ وَثُهِ مِنْ وَثُهِ مِنْ وَثُهِ مِنْ وَقُهُ اَبُوُ دَاوُدَ.

۳۵۲۳: جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم نے موج آ جانے کی وجہ سے اپنے کو لمے بر سیکی لکوائی (ابوداؤد)

٤٥٤٤ - (٣١) وَهَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لَيْكَ عَنْ لَيْكَةَ أَسُونَ بِهِ: إِنَّهُ لَمُ يَمُرُ عَلَى مَلَا مِنَ الْمَلَاثِكَةِ اللَّا اَمَرُوهُ: «مُرْ اُمُتَكَ بِالْحِجَامَةِ». رَوَاهُ لَيْنُ مِنْ الْمَلَاثِكَةِ اللَّا اَمَرُوهُ: «مُرْ اُمُتَكَ بِالْحِجَامَةِ». رَوَاهُ البِّرْمِلِي مُنَا عَلِي اللهِ عَلَى مَلَا مِلْ الْمَرْمِلِي مُنْ عَرِيْكُ. وَابْنُ مَاجَةً، وَقَالَ البِّرْمِلِي ثُنَ هَذَا حَلِيْتُ حَسَنٌ عَرِيْكِ.

۳۵۲۳: ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ۱۳ سراء "کی رات کے بارے شن بتایا کہ دہ فرشتوں کی جس جماعت پر سے گزرتے وہ آپ کو مشورہ ویتے کہ اپنی امت کو سیکل لکوانے کا تھم وی (ترفری ابن باجر) اور الم ترفری نے اس صدے کو حسن فریب قرار ریا ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند میں احمد بن بدیل رادی ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلدا صغیمه)

٥٤٥ - (٣٢) وَمَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عُثْمَانَ: أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ضِفَدَعٍ بِبُحُعَلُهَا فِي دُوَاءٍ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ضِفَدَعٍ بِبُحُعَلُهَا فِي دُوَاءٍ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا. رَوَاهُ ٱبُوُدَاوُدَ.

۳۵۳۵: عبدالرحمان بن عنان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں ایک طبیب نے نبی صلی الله علیه وسلم سے مینڈک کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا اس کو دوا میں والا جا سکتا ہے۔ نبی صلی الله علیه وسلم نے اسے مارنے سے منع فرایا (ابوداؤد)

٢٥٤٦ ـ (٣٣) وَهَنُ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْتَجِمُ فِي الْاَخْدَعَيْنِ ــ وَالْكَاهِلِ . . . رَوَاهُ آبُوُ دَاؤْدَ . وَزَادَ التِرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهُ : وَكَانَ يَخْتَجِمُ سَبُعَ

۳۵۳۹: انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کردن کی دونوں رگوں اور کند حول کے درمیان سینگی لکواتے (ابوداؤد) ترندی اور ابن ماجہ میں اضافہ ہے کہ آپ چاند کی سرو' انیس اور آکیس تاریخ کو سینگی لکواتے۔

گواتے۔

وضاحت : امام ابن القيم "زاد المعاد" من فرات بين كه كردن كى ركول پر سينكى لكوانے سے سر چرے وانت ا كان اور ناك كى ياريوں كا ازالہ ہو آ ہے اگر يہ يارياں خون كے غلب يا خون كے فاسد ہونے كى وجہ سے مول اور ان تاريخوں ميں چونك خون كا دوران تيز نہيں ہو آ اس كئے سينكى لكانا معز نہيں ہو آ (تنقيح الرواة جلد س صححه اسم)

٧٤٧ ـ (٣٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِى ﷺ كَانَ يَسْتَحِبُ اللَّمَةِ عَشَرَةً، وَتَنِعَ عَشَرَةً، وَالْحِدَى وَعِشْرِيْنَ. رَوَاهُ فِى «شَرْحِ السُّنَّةِ». عَشَرَةً، وَتَشِعُ عَشَرَةً، وَالْحِدَى وَعِشْرِيْنَ.

٣٥٣٧: ابن عباس رضى الله عنما بيان كرتے بيل كه نبى صلى الله عليه وسلم عائد كى ستره انيس اور أكيس تاريخ كو سيكل لكانا مستحب جانيے تھے (شرح السنه)

١٥٤٨ - (٣٥) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مَنِ اللهُ عَنْجَمَ لِسَبْعَ عَشَرَةً، وَلِحْدَى وَعِشْرِيْنَ؛ كَانَ شِفَاءً لَهُ مِنْ كُلِّ دَاءٍ». رَوَاهُ آبُوُ دَاؤُدَ.

٣٥٣٨: ابو بريره رضى الله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے بين كه آپ نے فرايا ، جس نے جاند كى سرو، انيس اور اكيس آرج كو سيكى لكوائى وہ بريارى سے بچا رب كا (ابوداؤد)

٣٦٥٤٩ ــ (٣٦) **وَعَنْ** كَبْشَةَ بِنْتِ آبِى بَكْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَــَا: أَنَّ آبَاهَا كَانَ يَنْهِلَى آهْلَهُ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمُ الثَّلَاثَاءِ، وَيَزْعَمُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «آنَّ يَوْمُ الثَّلاثَاءِ يَوُمُ الدَّمِ، وَفِيْهِ سَاعَة ۖ لَا يَرْقَاهُ . . . رَوَاهُ ٱبُوْدَاوُد. ۳۵۳۹: کبشہ بنت ابو برم رض اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ اس کے والد اپنے اہل خانہ کو منگل کے روز سینگی لگوانے سے روکتے نیز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کرتے تھے کہ منگل کا روز خون کی تیزی کا دن ہے اور اس ون میں ایک الیک گھڑی ہے، جس میں خون بند نہیں ہوتا (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں ابو بکرہ بکار بن عبدالعزیز رادی مجمول ہے۔ ابن الجوزی نے اس مدیث کو موضوعات میں ذکر کیا ہے (میزان الاعدال جلدم منجہ ۳۲۱)

• ٤٥٥ ـ (٣٧) **وَعَنِ** الزُّهْرِيِّ، مُرُسَلًا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنِ احْتَجَمَّ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، اَوْ يَوْمَ السَّبْتِ، فَاَصَابَهُ وَضَحُّ —؛ فَلَا يَلُوْمَنَّ اِلَّا نَفْسَهُ » .رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَاَبُوُدَاوْدَ، وَقَالَ : وَقَدُ اُسْنِدَ وَلَا يَضِحُّ .

۱۹۵۵: الم زمری کے مرسل روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ جو فعض بدھ وار یا ہفتہ کے روز سینگی لکوانا ہے اور اسے بُرص کی بیاری لاحق ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بی طامت کرے (احمد ابوداؤد) لور الم ابوداؤد نے کما ہے کہ بیہ حدیث مندا " مجی روایت کی منی ہے لیکن وہ صحیح نمیں ہے۔

وضاحت ! اس مدیث کی سند میں سلیمان بن ارقم روای متروک الحدیث بے نیز روایت میں انقطاع مجی ہے (العلل و معرفة الرجال جلدا صفحه ۲۳۳ الجرح والتعدیل جلدس صفحه ۴۵۰ المجروحین جلدا صفحه ۳۲۸ میزان الاعتدال جلدس صفحه ۴۵۱ تقریب التهذیب جلدا صفحه ۳۲۱)

١٥٥١ ـ (٣٨) وَعَنْهُ، مُرْسَلًا، قَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ احْتَجَمَ أَوِ اطَّلَى - يَوْمَ السَّبْتِ أَوِ الطَّلَى - يَوْمَ السَّبْتِ أَوِ الْأَرْبِعَاءِ؛ فَلَا يَلُوْمَنَّ اللَّا نَفْسَهُ، فِي الوَضَحِ». رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ».

۳۵۵۱: زہری سے مرسل روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا، جو فخص ہفتہ یا برھ کے روز سینگی لگوا؟ ہے یا لیپ کرتا ہے تو وہ برص کی بیاری میں جلا ہونے کی صورت میں صرف اپنے آپ کو طامت کرے۔ (شرح السنہ)

وضاحت : يه مديث ضيف ب (تنقيح الرواة جلام منحد٣)

٢٥٥٢ - (٣٩) وَعَنُ زَيُنَبَ إِمْرَاةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ رَائى فِي عُنْقِى خَيْطًا ، فَقَالَ: مَا هٰذَا؟ فَقُلْتُ: خَيْطٌ رُقِى لِى فِيهِ قَالَتُ: فَاَخُذَهُ فَقَطَعَهُ ، ثُمَّ قَالَ: انْتُمُ آلَ عَبْدِ اللهِ لَتَقْتُ يَقُولُ : «إِنَّ الرُّقَىٰ وَالتَّمَائِمَ اللهِ تَشْتُ يَقُولُ : «إِنَّ الرُّقَىٰ وَالتَّمَائِمَ وَالتَّمَائِمَ وَالتَّمَائِمَ وَالتَّمَائِمَ وَالتَّمَائِمَ وَالتَّمَائِمَ وَالتَّمَائِمَ وَالتَّمَائِمَ وَكُنْتُ الْحَتْلِفُ إِلَى وَالتَّمَائِمَ وَلَا اللهِ وَلَمْ اللهِ وَاللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلَوْلُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُ وَلَا اللهُ ولَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

بِيَدِه، فَإِذَا رُقِى كَنَّ عَنْهَا، إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيْكِ آنُ تَعَرُّكِ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَعَوُلُ: «اَذُهِبِ الْبَاْسَ، رَبَّ النَّاسِ ! وَاشُفِ آنُتَ الشَّافِى، لَا شِفَاءَ اللَّا شِفَاوُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقُمًّا». رَوَاهُ أَبُو دَاؤدَ.

دیکا انہوں نے دریافت کیا ہے کیا ہے؟ میں نے جواب دیا دھاکہ ہے ، جس پر دم کر کے جھے دیا گیا قعا۔ زینب کمتی ہیں دیکا انہوں نے دریافت کیا ہے ؟ میں نے جواب دیا دھاکہ ہے ، جس پر دم کر کے جھے دیا گیا قعا۔ زینب کمتی ہیں کہ مبداللہ نے دھاکہ کے دریافہ ہو۔ میں نے دسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ دسلم سے منا ہے۔ آپ نے قربایا ہے شک دم کرنا منک میری آ کھ میں شدید درد ہو آ تو میں فلال یمودی کی طرف جاتی میں نے اعتراض کیا کہ آپ ہی بات کیے کتے ہیں جبہ میری آ کھ میں شدید درد ہو آ تو میں فلال یمودی کی طرف جاتی جب وہ دم کر آ تو درد رک جا آ ؟ مبداللہ نے واضح کیا کہ یہ تو شیطان کا کارنامہ ہے وہ اپنا ہاتھ آ کھ پر ہار آ ہے اور جب دم کیا جا آ ہے تو وہ آ کھ پر ہاتہ مارنے سے رک جا آ ہے۔ تھے بس کی بات کانی تھی کہ تو دعا کرتی جیسا کہ رسول اللہ میں اللہ علیہ دسلم دعا کیا کہ تیا دری کو باتی نہ چھوڑے " (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سدی مجول راوی ب (تنقیع الرواة جلدس صفح ۲۱۲)

٤٥٥٣ ـ (٤٠) وَعَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِي ﷺ عَنِ النَّشُرَةِ -، فَقَالَ: هُوَ مِنْ عَمَلِ النَّيْعُ الذِي النَّسُوةِ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِي ﷺ عَنِ النَّشُوةِ -، فَقَالَ: هُو مَا فَدَ مِنْ عَمَلِ النَّيْعُ الذِي النَّسُوةِ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَمَلِ النَّسُوةِ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَمَلِ النَّسُوةِ اللهُ عَمْلِ النَّسُوةِ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَمْلِ النَّسُوةِ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ النَّيْعُ عَنِ النَّشُوةِ -، فَقَالَ: مُو دَاوْدَ اللهُ عَمْلُ النَّهُ عَلَى النَّسُوةِ النَّهُ عَنِ النَّسُوةِ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ النَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهِ عَمْلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنِ النَّسُونَ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ إِلَا لَهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

۳۵۵۳: جاہر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ طیہ وسلم سے جادد آ آرنے کے عمل کے بارے میں دریافت کیا گیا؟ آپ نے فرایا کید شیطان کا کام ب (ابوداؤر)

وضاحت : چ تكداس دم ميں شرك كے الفاظ تے اس لئے ردك ديا كيا اگر دم الله كے اساء يا الله كى صفات كے ساتھ كيا جائے و كي مفات كے ساتھ كيا جائے تو كي حرج نميں (احكام آخرالايام صلحہ ١١)

٤٥٥٤ - (٤١) **وَعَنُ** عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ بَيْنَ يَقُولُ : «مَا أَبَالِىٰ مَا آتَيْتُ إِنْ آنَا شَرِبْتُ تَرْيَاقاً — آوْ تَعَلَّقَتُ تَمِيْمَةً — آوْ قُلْتُ الشَّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِىٰ » . رَوَاهُ آبِوُ دَاوْدَ .

سهده ده عبدالله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سا۔ آپ نے فرایا ، عمر بخت میں بیات استعار کرایا ، عمر بھی جو جانب سے اشعار کروں یا جالیت کا تعویز لٹکاؤں یا اپنی جانب سے اشعار کووں (ابوداؤد)

وضاحت ! اس مدیث کے میح رادی مبداللہ بن عمو ہیں جساکہ ابوداؤد میں ہے۔ مکوة میں مبداللہ بن عمر

فلا درج ہے نیز اس مدیث کی سند میں عبدالرحمان عوثی منکر الحدیث ہے (میزان الاعتدال جلد مسخد ۵۲۰ مسیف ابوداؤو مسلم ۳۸۲)

وضاحت ۲ : تریاق چونکہ شراب اور سانپ کے گوشت سے تیار ہو یا تھا اس لئے آپ نے اس کو ناپند فرایا اور بحیثیت پنجبر کے شرکیہ وم اور تعویذات سے آپ کو نفرت متی اور اشعار بھی آپ کے مزاج نبوت کے خلاف شے (تنقیع الرواۃ جلد ۳ صفحه ۲۲۳)

٥٥٥٥ ـ (٤٢) **وَهَنِ** الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعَبَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنِ اكْتَوْى آوِ اسْتَرُقَىٰ، فَقَدُ بَرِىءَ مِنَ التَّوَكُّلِ». رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَاليَّرْمِذِيَّ، وَابْنُ مَاجَهُ.

٣٥٥٥ : مغيره بن شعبه رضى الله عنه بيان كرتے بين في صلى الله عليه وسلم في فرايا ، جس مخض في واخ لكوالا يا (جمالي على ١٩٥٥ : مغيره بن الله عليه وسلم عندر ب (احمد كرني ابن اجر)

٢٥٥٦ ـ (٤٣) وَمَنْ عِيْسَى بُنِ حَمْزَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ وَبِهِ حُمْرَةٌ، فَقُلْتُ: اَلاَ تُعَلِّقُ تَمِيْمَةً؟ فَقَالَ: نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ ذَٰلِكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: «مَنْ تَعَلَّقَ شَيْقًا وُكِلَ اِلَيْهِ». رَوَاهُ ٱبُوُدَاؤَدَ.

۳۵۵۹: عیلی بن حزو رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ بیل عبداللہ بن عکمہ کے بال کیا تو اس کے بدن پر مسمق بادہ" قا۔ میں نے مشورہ دیا کہ آپ تعویذ بائد عیں۔ انہوں نے بواب دیا' ہم اس سے اللہ کی بناہ طلب کرتے ہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا ہے جو مخص تعویذ لکا آ ہے دہ اس کے حوالہ کر دیا جا آ ہے (ابوداؤد) وضاحت ا : ( تمیر) مرف لکھے ہوئے تعویذ کو نہیں کتے بلکہ بدی' سنے اور پھروفیرہ کو بھی کتے ہیں۔

وضاحت ۲ ؛ اس مدیث کی سند میں محمد بن عبدالرحمان بن ابو کیلی رادی سنی الحفظ ہے (العلل ومعرفة الرجال جلدا صفحه ۱۳۳۷ النعفاء والمتروکین صفحه ۵۲۹ میزان الاعمدال جلد۳ صفحه ۱۲۳ تقریب التهذیب جلد۲ صفحه ۱۸۳۷)

٧٥٥٧ ـ (٤٤) **وَمَنُ** عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنَهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا رُقُيَةَ اِلَّا مِنْ عَيْنِ اَوْحُمَةٍ، . . . رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالتِّزْمِذِيُّ، وَاَبُوُ دَاؤُدَ.

۳۵۵۷: عمران بن حمین رضی الله عنه بیان کرتے ہی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا مرف نظرد یا زہر لی شے کے وسلم نے وم کیا جائے (احمد کردی) ابوداؤر)

٥٥٨ ـ (٤٥) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَـهُ، عَنْ بُرَيْدَةً.

٣٥٥٨: نيز ابن اجه في اس مديث كو بريده رضى الله عنه سے بيان كيا ب-

٤٥٥٩ ــ (٤٦) **وَعَنُ** أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا رُقْيَةَ اِلَّا مِنْ عَيْنِ اَوْحُمَةٍ اَوْدَمٍ مِ . . . رَوَاهُ اَبُوُدَاوُدَ.

۳۵۹۹: انس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله علیه کسی زہریلی شے کے دخت یا تکسیر پھوشنے سے دم کیا جائے (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سد ضعف ب (ضعف ابدواور صغهه ۳۸۵) مخلوة علامه البانی جلد م مخد ۱۲۸۵)

٤٥٦٠ - (٤٧) وَعَنُ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ رَضِى اللهُ عَنْهَا. قَالَتَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ وَلَلْهَ جَعْفَرَ تَسُرَعُ إِلَيْهِمُ الْعَيْنُ، آفَاسَتَرْقِى لَهُمْ؟ قَالَ: «نَعَمُ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ لَسَبْقَتْهُ الْعَيْنُ». وَوَاهُ أَحْمَدٌ، وَالتِرْمِذِئُ، وَابْنُ مَاجَةُ.

۳۵۱۰: اساء بنت عمیس رضی الله عنما نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! جعفو کے بچوں کو جلدی نظر لگ جاتی ہے 'کیا میں انسین وم کراؤں؟ آپ نے فرایا ' ہال کو تک اگر کوئی چیز نقدر پر غالب آنے والی ہوتی تو نظر غالب آ جاتی (احمد ' ترزی' ابن باجہ)

٤٥٦١ - (٤٨) وَعَنِ النِّنْفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةً، فَقَالَ: وَالْا تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيْهَا الْكِتَابَةَ؟،
 رَوَاهُ ٱبُورُدَاؤْدَ.

ا ۲۵۷ : شفاء بنت عبدالله رضی الله عنها بیان کرتی میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف لائے تو میں حفقه رضی الله عنها کے پاس میشی مولی مقی- آپ نے فرمایا و اسے پھوڑے میشن کا دم کیوں نہیں سکماتی جیساکہ تولے اسے لکھنا سکمایا؟ (ابوداؤد)

وضاحت : وہ دم جس کے الفاظ کتاب و سنت کی تعلیمات کے منانی ند ہوں درست ہیں اور اڑکیوں کو پڑھانا ' لکھانا بھی جائز ہے۔ وہ حدیث جس میں ہے کہ "انہیں لکھتا نہ سکھاؤ اور انہیں بالا خانوں میں نہ رہنے وو" عایت ورجہ ضعیف ہے اور اس کی سند میں عبدالوہاب بن شحاک راوی گذاب ہے (تنقیع الرواۃ جلدس سنجہس)

٢٥٦٢ - (٤٩) **وَهَنْ** آيِى أَمَامَةَ بْنِ سَهُ لِ بْنِ حُنَيْفِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَائَى عَامِرُ بَنُ رَبِيْعَةَ سَهُلَ بَنْ حُنَيْفِ يَغْتَسِلُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا رَايْتُ كَالْيَوْمِ، وَلاَ جِلْدَ مُخَبَّاةٍ ---- قَالَ: فَلْبِطَ - سَهُلَ بَنْ مُنْفِلَ اللهِ إَهْ فَقَالَ: وَاللهِ مَا رَايْتُ كَالْمُولَ اللهِ إَ هَلُ لَكَ فِي سَهْلِ بْنِ قَالَ: فَلْبِطَ - سَهُلُ بُنَ مَا يَرْفَعُ رَاسَهُ. فَقَالَ: وَهَلُ تَتَهِمُونَ لَهُ آحَدًا، فَقَالُوا: نَتَهُمُ عَامِرٌ بُنَ رَبِيْعَةً.

قَالَ: فَلَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامِرًا، فَتَغَلَّظَ عَلَيْهِ -، وَقَالَ: «عَلَامٌ يَقْتُلُ آحَدُكُمُ أَخَاهُ؟ آلاً بَرُّكُتَ؟ - اِغْتَسِلُ لَهُ.. فَغَسَلَ لَهُ عَامِرٌ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكُبْتَيْهِ وَاطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ فِي قَدَحٍ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ، فَرَاحَ مَعَ النَّاسِ لِيْسَ بِهِ بَاسٌ. رَوَاهُ فِي «شَرُح السُّنَّةِ».

۳۵۹۲: ابو امامہ بن سل بن حنیف رضی اللہ عند بیان کرتے کہ عامر بن ربید نے سل بن حنیف کو حسل کرتے ہوئے دیکھا اور کہا' اللہ کی فتم! آج کے دن کی ماند میں نے کوئی دن نہیں دیکھا اور نہ کوئی خوبصورت بدن۔ ابو امامہ کتے ہیں چانچہ سل نظر کلنے سے زمین پر گر پڑے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے۔ کما گیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ کو خبرہ کہ اللہ کی فتم! سل بن حنیف اپنا سم نہیں اٹھائے؟ آپ نے وریافت کیا' تم اس کے بارے میں کس فخض کو مشم کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم عامر بن ربیدہ کو مشم کرتے ہیں۔ چانچہ آپ نے عامر بن ربیدہ کو مشم کرتے ہیں۔ چانچہ آپ نے عامر بن ربیدہ کو بلایا اور اسے ڈانٹ بلائی اور فرمایا' تم لوگ کوں اپنے بھائی کو قبل کرتے ہو' تم نے اس کو و کھ کر اس کے حق میں برکت کی وعا کیوں نہ کی؟ اس کے لئے حسل کر کے (وحودن) دو۔ چانچہ عامر نے اپنا چرہ ' اپنے دونوں باتھ' کے دونوں کہنیاں' اپنے گھنے اور دونوں پاؤں کے کناروں اور چاور کے اندر کو وحویا اور پانی پیالے میں ڈالا' وہ پانی سل پر کو دونوں کے ساتھ اٹھ کر چلنے لگا' اسے کچھ تکلیف نہ رہی (شرح النہ' مالک)

﴿ ٤٥٦٣ ـ (٥٠) وَرَوَاهُ مَالِكٌ. وَفِي رِوَايَتِهِ: قَالَ: ﴿ إِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ. تَوَضَّا لَهُ فَتَوَضًّا لَهُ ﴾ .

٣٥٦٣: اور مالك كى روايت من ب كه آب في فرايا انظر كالك جانا حق ب اس ك لئ اعضاء وهو كريانى ود چنانچه اس في التي اعضاء وهو كريانى ود چنانچه اس في اس ك لئ وضو كرك بانى دوا-

٤٥٦٤ ـ (٥١) **وَعَنُ** آبِئُ سَعِيُدِ الْخُدُرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ، حَتَّى نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ، فَلَمَّا نَزَلَتُ آخَـذَ بِهِمَا وَتَـرَكُ مَا سِوَاهُمَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرْيَبُ.

۳۵۹۳: ابو سعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم جنات سے اور انسانوں کی نظر سے پناہ طلب کیا کرتے تھے یماں تک که "معوذ تین" سور تی تازل ہو کی جب وہ نازل ہو کی تو آپ نے ان کے ساتھ وم کرنا شروع کیا اور ان کے علاوہ تمام وموں کو چھوڑ دیا (ترفری ابن ماجه) اور امام ترفری نے اس صدیث کو حسن غریب قرار دیا ہے۔

٥٦٥ ـ (٥٢) وَهَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَ: قَالَ لِيُ رَسُّولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ رُئِينَ فِيكُمُ الْمُغَرِّبُونَ؟ قَالَ: وَاللَّذِينَ يَشْتَرِكُ فِيهُمُ الْجِنُّ». رَوَاهُ اَبُودُاوِدَ.

وَذُكِرَ حَدِيَثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : وخَيْرَ مَا تَكُاوَ يَتُمُمُ فِى وَبَابِ التَّرَجُّلِ.

٣٥٦٥: عائشہ رمنی اللہ عنها بیان کرتی ہیں' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا تم میں بیگانے لوگ ہیں؟ میں "جن" شریک ہوتے ہیں۔ لیمیٰ وہ اوگ جن میں "جن" شریک ہوتے ہیں۔ لیمیٰ وہ "شیطان" جو جماع کے وقت مردوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں (ابوداؤد)

اور ابن عباس رمنی اللہ عنما سے مروی مدیث جس میں ذکر ہے "تمهارا بسترین علاج ....." تحقی پھیرنے کے باب میں ذکر ہو چکی ہے۔

وضاحت ! : اس لئے انسان کو عاہیے کہ دہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ ضرور بڑھے اکد اس کام میں شیطان اس کا سائتی نہ ہو۔

وضاحت ٢ : اس مديث كى سد ضعف ب (سكارة علام الباني جدم صفي ١٨٨) الفَصْلُ الثَّالِثُ المَثَالِثُ المُثَالِثُ المُثَالِقِ المَثَالِقِيِيِيِيِ المَائِيقِ المُثَالِقِ المُثَالِقِ المُثَالِقِ المُثَالِقِ المُثَالِقِ ا

٢٥٦٦ ـ (٥٣) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: وَالْمَعِدَةُ حَوْضُ الْبَدَنِ، وَالْعُرُوقُ بِالْصِحَةِ، وَإِذَا حَحُثِ الْمَعِدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالْصِحَةِ، وَإِذَا فَسَدَتِ الْمَعِدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالشَّقَمِ».

تیسری قصل : ۳۵۲۱: ابو بریره رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فرمایا معدد جم کا حوض ہے۔ تمام رئیں اس میں اترتی ہیں۔ اگر معدد صبح ہوگا تو رئیں تدرستی لے کر لوٹیں گی اور اگر معدد قاسد ہوگا تو رئیں تاری لے کر لوٹیں گی۔ (بہتی شعب الایمان)

وضاحت : یه مدیث موضوع ب ورحققت یه حارث بن کلمده طبیب کا قول ب (تنفیع الرواة جلدس منی ۲۱۵)

٧٥٦٧ ـ (٥٥) وَهَنَ عَلِيَّ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ يُصَلِّى، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْاَرْضِ، فَلَدَغَتُهُ عَقُرَبُ، فَنَاوَلَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِنَعْلِم فَقَتَلَهَا. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ولَعَنَ اللهُ الْعَقْرَب، مَا تَدَعُ مُصَلِّيًا وَلَا غَيْرَهُ لَا أَوْنَيِّا وَغَيْرَهُ اللهُ اللهُ المُعَوِّدُهَا بِعلْع وَمَاءٍ \_ قَالَ: ولَعَنَ اللهُ الْعَقْرَب، مَا تَدَعُ مُصَلِّيًا وَلَا غَيْرَهُ لَا أَوْنَيْنًا وَغَيْرَهُ اللهُ اللهُ عَلَى إصَّبَعِهِ حَيْثُ لَدَغَتُهُ وَيَمْسَحُهَا وَيُعَوِّدُهَا بِاللَّمُعَوِّذَتِيْنِ. وَهَا عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إصَبَعِهِ حَيْثُ لَدَغَتُهُ وَيَمْسَحُهَا وَيُعَوِّدُهَا بِاللَّمُعَوِذَتِيْنِ. وَوَاهُمَا الْبَيْهَ قِي وَلَهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٣٥٦٧ : على رضى الله عند بيان كرتے بين أيك وفعه كا ذكر بك كه رسول الله صلى الله عليه وسلم رات كو نماز اواكر رب تقد آپ ك اينا باتھ قدين ير ركما كانچه كچو نے آپ كو دس ليا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جوتے ك ساتھ اس مار والا اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا ، پيغير الله كى لعنت ہو۔ نمازى غير نمازى ، پيغير ،

غیر تغیر یہ کمی کو معاف نیس کریا۔ بعدازاں آپ نے پائی اور نمک مگوایا 'اسے برتن میں ڈالا' آپ وہ پائی اٹلی پر گرا رہے تھے جمال کچو نے ڈس لیا تھا' نیز اس جگہ پر ہاتھ کھیررہ تے اور "معوذ تین" سوراوں کے ساتھ وم کر رہے تھے (بیعتی شعب الایمان)

٨٥٦٨ ـ (٥٥) وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبِ، قَالَ: اَرْسَلَنِى اَهْلِى إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِقَدَح مِنْ مَاهٍ، وَكَانَ إِذَا اَصَابَ الْإِنْسَانَ عَيْنُ اَوْشَى ﴿ بَعَثَ النَهْا مِخْضَبَهُ -، فَاخْرَجَتْ مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَكَانَتْ تُمُسِكُهُ فِى جُلْجُل مِنْ فِضَةٍ، فَخَضْخَضَتُهُ لَهُ -، فَشَرِبَ مِنْهُ، قَالَ: فَاطَلَعُتُ فَى الْجُلْجُلِ فَرَايَتُ شَعْرَاتٍ حُمْرًاءَ. رَوَاهُ الْبُخَادِيُّ.

۳۵۷۸ : حان بن مبراللہ بن موحب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے گروانوں نے مجھے ام سلمہ رضی اللہ عنما کی جانب پائی کا بیالہ دے کر جمیع اور جب بھی کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا کوئی تکلیف لاحق ہوتی تو وہ ان کی جانب پائی کا برتن بھیج وسیتے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لکالتیں، جن کو انہوں نے جاندی کی ڈبیا میں رکھا ہوا تھا اور وہ ان کو پائی میں بلا تیں اور بیار محض انہیں کی لیتا۔ رادی نے بیان کیا کہ میں نے ڈبیا کو خور سے دیکھا تو اس میں بچھ سرخ بال تھے (بخاری)

٥٦٩ عـ (٥٦) وَهَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ، آنَّ نَاسًا مِنُ آصَحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالُوا لِرَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَاوُمُ اللهِ ﷺ وَمَاوُمُا اللهِ ﷺ وَمَاوُمُا اللهِ ﷺ وَمَاوُمُا اللهِ ﷺ وَمَاوُمُا شِفَاءٌ مِنَ الْعَرْبُونُ وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنْةِ، وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ». قَالَ آبَوُ هُرُيْرَةَ: فَاخَذْتُ وَمَاوُهُا شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ». قَالَ آبَوُ هُرُيْرَةَ: فَاخَذْتُ مَن السَّمِّ السَّمِّ وَكَحَلْتُ مِهِ جَارِيَةً لِين فَلَائَةَ آكُمُوْ آوْخَمَسًا آوُسَبُعا فَعَصَرَتُهُنَّ ، وَجَعَلْتُ مَاءَهُنَّ فِى قَارُورَةٍ، وَكَحَلْتُ بِهِ جَارِيَةً لِين عَمْشَاءً —، فَبَرَآتُ . رَوَاهُ التِرْمِذِيّ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ .

۱۳۵۹ ابد بررہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض محابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ کھنبی تو زمین کی چیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' نہیں! کھنبی تو من (وسلوی) ہے اور اس کا پائی آ کھوں کے لئے شفاء ہے اور جوہ مجور جنت ہے ہے اور اس سے زہر کا ازالہ ہو تا ہے۔ ابد بررہ نے بیان کیا کہ بس نے تین ' پائی یا سات کھنبیاں حاصل کیں ' میں نے انہیں نچوڑا اور ان کا پائی میں نے ایک فیون کی آ کھوں میں پائی نے قطرات والے ' جس کی آ کھوں کا پائی میں نے ایک فیون میں کا بائی میں نے ایک جس کی آ کھوں کا پائی میں اور اس کی نظر کزور تھی تو وہ تذرست ہو گئی (تندی) ایام تندی نے اس مدے کو حسن کما ہے۔ پائی بہتا رہتا تھا اور اس کی نظر کزور تھی تو وہ تذرست ہو گئی (تندی) ایام تندی نے اس مدے کو حسن کما ہے۔ وصاحت تی اس مدے کی سند میں شہرین حوشب رادی میں کلام ہے (تنفیح الرواۃ جلد اسفیدا الارون الاحترال طرد سمنی المرومین جلدا سفیدا سات کھیدا الاحترال اح

و٧٥٧ ـ (٥٧) وَصَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنُ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلَاثَ غَذَوَاتٍ فِى كُلِّ شَهْرٍ لَمْ يُصِبُهُ عَظِيمٌ مِنَ الْبَلَاءِ».

۳۵۵۰ : ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا ، جس محض نے ہراہ تین روز تمار مند شد جات لیا تو اسے کوئی بری تاری لاحق نہیں ہوگی (ابن ماجہ بیستی شعب الایمان)

وضاحت : ب مدیث ضعیف ہے اس کی سند ہیں عبدالحمید بن سالم رادی مجدل ہے (میزان الاحتدال جلدا صفحہ ۵۸۳) صفحہ ۲۸۱ احادیث ضعیف ۷۲۳ ضعیف الجامع الصفیر ۵۸۳)

٤٥٧١ ـ (٥٨) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 وعَلَيْكُمُ بِالشِّفَاءَيْنِ: الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ. رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَةً، وَالْبَيْهَقِى ُ فِى هَشُعَبِ الْإِيْمَانِ،
 وقَالَ: وَالصَّحِيْحُ إِنَّ الْاَحْيُرَ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ.

٢٥٧٧ - (٥٩) وَهَنْ آبِيْ كَبْشَةَ الْاَنْمَارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِحْتَجَمَّ عَلَىٰ هَامَتِهِ مِنَ الشَّاقِ الْمَسْمُوْمَةِ. قَالَ مَعْمَرُّ: فَاحْتَجَمْتُ آنَا مِنْ غَيْرِسُمْ كَذَلِكَ فِي يَافَوْجِي، فَلَىٰ هَامَتِهِ مِنَ الصَّلَاةِ. رَوَاهُ رَذِيْنُ الْقَنْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ. رَوَاهُ رَذِيْنُ الْقَنْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ. رَوَاهُ رَذِيْنُ الْقَنْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ. رَوَاهُ رَذِيْنُ الْقَنْ

الان من المو كبشد المارى رضى الله عند بيان كرتے بين كد زبر آلود كرى كے سبب آب نے اپنے داخ ير سيكى كوائى تو ميرا كوائى۔ معرر رادى نے بيان كياكہ بين سائے زبر سے متاثر ند ہونے كے بادجود اسى طرح اپنے داخ بين سيكى لكوائى تو ميرا حافقہ جا تا رہا يماں كك كد مجھے فماز بين سورت فاتحہ كا مجى لقمہ ديا جا تا تھا (رزين)

٢٥٧٣ ـ (٦٠) وَهَنْ نَافِع ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا: يَا نَافِعُ! يَنْبِعُ بِىَ اللّهُ مَ اللّهُ عَنْهُمَا: يَا نَافِعُ! يَنْبِعُ بِىَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ عَنْهُمَا: قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اللّهُ مَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى الرّيْقِ امْثَلُ، وَهِى تَزِيْدُ فِى الْعَقْلِ، وَتَزِيْدُ فِى الْعَقْلِ، وَتَزِيْدُ فِى الْعَقْلِ، وَتَزِيْدُ فِى الْعَقْلِ، وَتَزِيْدُ الْحَافِظُ حِفْظًا، فَمَنْ كَانَ مُحْتَجِمًا فَيَوْمَ الْحَمِيْسِ عَلَى السِمِ الله تَعَالَى، وَالْجَنْنِهُ وَالْحَبُوا الْحِجَامَة يَوْمَ الْحَمْمَةِ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْاَحْدِ، فَاحْتَجِمُوا يَـوْمَ الْمُثْنِيْ وَيَوْمَ الْحَبْدِهُ الْحَجْمُوا يَـوْمَ الْمُثَنِيْ وَيَوْمَ الْمَحْدِ، فَاحْتَجِمُوا يَـوْمَ الْمُثْنِيْ وَيَوْمَ الْمَحْدِ، فَاحْتَجِمُوا يَـوْمَ الْمُثْنِيْ وَيَوْمَ الْمَحْدِ،

الثُّلَاثَاءِ، وَاجُتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْآرْبِعَاءِ؛ فَانَّهُ الْيَوْمُ الَّذِيُ اُصِيْبَ بِهِ آيُّوْبُ فِي الْبَلَاءِ. وَمَا يَبْدُوْ جُذَامٌ وَلَا بَرَصُ اِلَّا فِي يَوْمِ الْارْبِعَاءِ اَوْلَيْلَةِ الْآرْبِعَاءِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة.

۳۵۷۳: نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمائے (جھے) کما اے نافیج جمے جس فون کی عیزی ہے میں سے عین کیا کہ جس کے عیزی ہے میں سے عین کیا کہ جس کے عیزی ہے میں سیکی لگانے والے کو لاؤ لیکن وہ جوان ہو ' بوڑھا یا بچہ نہ ہو۔ ابن عمر نے بیان کیا کہ جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا۔ آپ نے فرایا میج نمار سیکی لگوانا بہت بھر ہے اس سے عمل اور مافقہ بیھتا ہو اگر کوئی مافقہ ہو آپ کی قوت مافقہ جس اضافہ ہو آ ہے۔ جو سیکی لگوا آ ہے تو ایستہ بی اور منگل کے روز سیکی لگوائا اور کر معرات کے روز لگوائے جو ' بغتہ اور الوار کے روز سیکی لگوائا اور بھے کہ دوز پر بین کرد کوئے اس من ایوب علیہ السلام کو بیاری لاحق ہوئی اور کوڑھ اور بر می جسی بیاریاں تو صرف بدھ کے روز یا صرف بدھ کے روز یا صرف بدھ کی رات جنم لیکی ہیں (ابن ماجہ)

وضاحت : اس مدیث کی سد معیف ب (مکورة علام الهانی جلد م مخدس

٤٥٧٤ - (٦١) وَهَنُ مَعْقِلِ بَنِ يَسَارٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: وَالْمُحِدَّمَةُ وَالْمُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَالْمُ لِللهُ عَنْهُ وَالْمُ لِللهُ عَنْهُ وَالْمُ لِللهُ عَنْهُ وَالْمُنْتَقِى . رَوَاهُ حَرُبُ بْنُ اِسْمَاعِيْلُ الْكِرْمَانِيُّ صَاحِبُ آحْمَدَ وَلَيْسَ اِسْنَادُهُ بِذَاكَ ، هَكَذَا فِي وَالْمُنْتَقِيْ .

۳۵۷۳: معتل بن بیار رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، جاند کی سرو کاریخ ، مثل کے روز سے سیکی گوانا تمام سال کی بیاریوں کا علاج ہے۔ اس حدیث کو امام احمد رحمد الله کے شاگرہ حرب بن اسامیل کرائی نے بیان کیا ہے ، اس کی سند صبح نمیں ہے اور "منظی" میں بھی اس طرح ہے۔

وضاحت ا : ب مدعث عابت درجہ ضعیف ہے ' اس کی سند پی ایل ہی الحاری رادی ضعیف ہے (الجرح والتعدیل جلد ۳ مفر۲۵۳۵ میزان الاحوال جلد۲ مفر۴۴۰ تقریب التمنیب جلدا صفر ۱۳۵۳)

وضاحت ٢ : كبف رض الله عندك مدعث من في ملى الله طيد وسلم في مثل كروز سيكل لكان سه مع فرايا ب- اس سه مراد وه مثل كا ون ب جو جائدكي سرموي تاريخ ك علاوه بو (والله اطم)

٤٥٧٥ - (٦٢) وَرَوَى رَزِيْنُ نَحُوهُ عَنُ أَبِي مُرَيْرَةً.

٣٥٤٥: ردين كے اس كى حل مديث الو مريه رمنى الله عد سے روايت كى ہے۔

# بَابُ الفَأَلِ وَالطِّيرَةِ (نيك فال اور بدشگونی كابيان)

1

#### ورو ورتر م الفصل الأول

٢٥٧٦ - (١) مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَسِمِعَتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ طِيَرَةَ، وَخَيْرُهَا النَّفَالُ، قَالُوَا: وَمَا الْفَالُ؟ قَالَ: «اَلْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا اَحَدُّكُمْ، مُتَّفَقًّ عَلَيْه.

پہلی فصل: ۳۵۷۱: ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا۔ آپ ا نے فرمایا ' بدھکوئی جائز فسیں' الی سب چیزوں میں سے فال بھتر ہے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا' نیک فال کیا ہے۔ آپ ا نے فرمایا' اچھا کلمہ جو حمیس سائی وے (بخاری' مسلم)

٧٥٧٧ \_ (٢) **وَصَنْهُ،** قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا عَذُوٰى وَلاَ طِيرَةَ وَلاَ هَامَةَ — وَلاَ صَفَرَ ـــ ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْاَسَدِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

ای جرید رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کوئی باری متعدی فہیں ہے بدفکونی بھی ہے بدفکونی بھی نہیں ہے۔ الو بھی نہیں ہے اور صفر بھی نہیں ہے اور کوڑھی محض سے اس طرح بھاکو 'جس طرح شیر سے معاملے ہو

وضاحت : "هامه" ایک پرندہ ہے جے منوں سمجا جاتا ہے اس کی نظرون میں کرور رہتی ہے وہ رات کو اول ہے اور برا ہے، فیر آباد مجد میں رہائش رکھتا ہے۔ وور جاہیت میں اس پرندے کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ پرندہ جس مخص کے گھری بیٹے جائے تو اس کے مالک کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ تغییر مالک بن انس سے مودی ہے بیکہ اکثر علاء کتے ہیں اہل عرب کا خیال تھا کہ قتل ہوئے والے انسان کی دوج الو کی شکل افتیار کر لیتی ہے اور الو اس وقت تک چین رہتا ہے جب تک اس کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔ صدیث میں اس نظریہ کی نفی کی می ہے۔ "صفر" سے مراد سانپ ہے جو بیدے کو کافل رہتا ہے، جب وہ بحوکا ہوتا ہے۔ بیااد قات انسان اس سے فوت ہو جاتا ہے۔ صدیث میں اس کنی کی می ہے۔ وہ جاتا ہے۔ صدیث میں اس کنی کی می ہے اور جابایت میں لوگ صفر کے مینے کو منوں نہ سمجا جائے یا دور جابایت میں لوگ صفر کے مینے کو منوں نہ سمجا جائے یا دور جابایت میں لوگ صفر کے مینے کو حوام اور محرم کو طال قرار دینے تنے (فتح المجید شرح کتاب التوحید سخوری)

٢٥٧٨ - (٣) **وَعَنْهُ**، قَالَ: قُالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا عَذُوٰى وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ، فَقَالَ اَعْرَابِى : يَا رَسُولُ اللهِ! فَمَا بَالُ الابِلِ تَكُونُ فِى الرَّمُلِ لَكَانُهَا الظِّبَّاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيْسُ الْآمُلِ لَكَانُهَا الظِّبَّاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيْسُ الْآجُرَبُ فَيُجَرِبُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ فَمَنْ اَعْدَى الْأَوَّلَ ﴾. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۵۷۸: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' باری متعدی نہیں ہے ' نہ الو بدروح ہے اور نہ مغر (کا ممینہ) متوس ہے۔ ایک اعرابی نے دریافت کیا ' اے اللہ کے رسول! اونوں کے بارے ہیں آپ کیا فرباتے ہیں ' جو رہتے علاقے ہیں رہج ہیں ' ہرنیوں کی بائد نظر آتے ہیں اور جب فارشی اونٹ ان کے ساتھ ملک ہے تو ان کے ساتھ ملک ہے تو ان کے ساتھ ملک ہے تو ان سب کو فارشی کر دیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' اگر معالمہ یوں ہے تو ہتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کس کے فارشی بنایا؟ (بخاری)

٥٧٩ ـ (٤) وَمَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ عَدُوْى وَلاَ هَامَةَ وَلاَ نَوْءَ ــ وَلاَ صَفَرَ». رَوَاهُ مُشْلِمٌ.

۳۵۷۹: ` ابو ہریرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، کوئی مرض متعدی نہیں ہے ، الو بدروح ہے نہ کوئی ستارہ موثر ہے اور نہ صغر (کا ممینے) منوس ہے (مسلم)

وضاحت : وستارہ" سے مقدود یہ ہے کہ یہ سمحنا درست نہیں کہ فلاں ستارہ طلوع ہوتا ہے تو ہارش ہوتی ہے، اس نظرید کی ن اس نظرید کی نفی کی من ہے (فتح الجید شرح کتاب التوحید صفحہ ۳۲۰)

٠٨٥٠ ـ (٥) **وَمَنْ** جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوُّلُ: ﴿لَا عَدُوٰى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ غُوْلَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۵۸۰: جابر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ بیل سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا کوئی مرض متعدی نہیں ہے اند مغر (کا ممیند) منوس ہے اور ند کوئی بھوت ہے (مسلم)

وضاحت ، ومغول " ے مقدور یہ ہے الی عرب کا خیال تھا کہ جگل میں شیاطین جن رہتے ہیں وہ مخلف شلوں میں نظر آتے ہیں اور سفر کرنے والوں کو سمح راہ ہے بھٹکا دیتے ہیں اور بھی انسیں ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس خیال کو بھی فلا قرار دیا گیا ہے (فلح المجید شرح کتاب الوحید منحہ اس)

٢٥٨١ ـ (٦) وَمَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّيرِيْدِ، عَنْ اَبِيْدٍ، قَالَ: كَانَ فِي وَفُدِ ثَقِيْفٍ رَجُلُّ مُجْذُوْمٌ، فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ: وإنَّا قَدَّ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ، رُوَاهُ مُسْلِمٌ.

ا الم الم الله الله والد سع بيان كرت بي اس في بيان كياكد "اللف" قبيله ك وفد بي أيك فنس جذام

ے مرض میں جلا تھا۔ نی ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب پیام ارسال کیا کہ ہم نے تیری بیعت تعول کرلی ہے تو واپس چلا جا (مسلم)

وضاحت : آگرچہ کوئی بیاری ازخود متعدی نہیں ہوتی بلکہ اسباب کی وساطت سے ایک مخص کے جرافیم ووسرے انسان پر اثرائداز ہوتے ہیں۔ آگرچہ یہ جرافیم ازخود ننقل نہیں ہوتے بلکہ اللہ پاک کے نظام کے مطابق جرافیم کنچے ہیں۔ اس لئے آپ نے اسے کملوا بھیجا کہ تو واپس جا ٹاکہ کمزور ایمان والے سلمان یہ نظریہ نہ قائم کرلیں کہ بیاری ازخود متعدی ہوتی ہے (واللہ اعلم)

#### الْفَصَلُ الثَّانِي َ الْفَصَلُ الثَّانِي

٢٥٨٢ ــ (٧) قَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُوَّلَ اللهِ ﷺ يَتَفَاءَلُ وَلاَ يَتَطَيَّرُ، وَكَانَ يُحِبُّ الاِسْمَ الْحَسَنَ رَوَاهُ فِي «شَرَّجِ السُّنَّةِ».

وو سری فصل: ۲۵۸۴: این عباس رسی الله عنما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نیک فال لیتے" بدشگونی میں لیتے تھے اور اجھے کام کو پہند کرتے تھے (شرح السنہ)

٤٥٨٣ ـ (٨) وَهَنْ قَطْنِ بْنِ قَبِيْصَةً، عَنْ أَبِيْهِ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ:
 وَالْعِيَافَةُ ــ وَالطَّرْقُ ــ وَالطِّيرَةُ مِنَ الْجِبْتِ. . . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ.

۳۵۸۳: قطن بن قبیصه این والدے روایت کرتے ہیں کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، پرعدل کو اوا کر فال لین اور بدھکونی لین کی سب جاود میں سے بین (ایوواؤو)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں حیان بن علاء رادی متبول ہے (تنظیع الرواۃ جلد الم ۲۷۸ منعیف ابدواؤد منطقط البدواؤد منطقط البدواؤد منطقط البدواؤد (۳۸۷ منطقط البدواؤد البدواؤد ۳۸۷ منطقط البدواؤد (۳۸۷ منطقط البدواؤد البدواؤد (۳۸۷ منطقط البدواؤد البدواؤد (۳۸۷ منطقط البدواؤد البدواؤد (۳۸۷ منطقط البدواؤد (۳۸۸ منطول البدواؤد (۳۸۸ منطول البدواؤد (۳۸۸ منطول البدواؤد (۳۸۸ منطول البدواؤد (۳۸

٤٥٨٤ ـ (٩) وَهَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَمْ قَالَ: «اللَّهْ يَرَدُهُ قَالَ: «اللَّهْ يَلْدُهْ فَالَة عَلَاثًا، وَمَا مِنْنَا إِلاَّ \_ وَلَكِنَّ اللهَ يُذُهِبَهُ بِالتَّوْكُلُ. وَوَاهُ اَبُوْ دَاؤْدَ، وَاللَّهُ مِنْ أَبُو دَاؤْدَ، وَاللَّهُ مَالَة مُحَمَّد بْنُ إِسْمَاعِيْلَ يَقُولُ: كَانَ سُلَيْمَانَ بْنُ حَرَبِ يَقُولُ فِى هٰذَا اللَّهَ مُنْ وَقَالَ: «وَمَا مِنَا إِلاَّ، وَلٰكِنَ اللهَ يُذُهِبُهُ بِالتَّوْكُلِ». هٰذَا عِنْدِى قُولُ ابْن مَسْعُودٍ.

۳۵۸۳: حبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے قرالیا ' برفنگونی شرک ہے۔ آپ نے یہ بات تمن بار وہرائی۔ پھر قربایا ' ہم میں سے ہر مخص کو وہم لاحق ہو تا ہے لیکن توکل کے سبب اللہ اس کو دور کر دیتا ہے (ابوداؤد ' تمذی) ام ترفی نے بیان کیا کہ میں نے امام بخاری سے سنا انہوں نے فرمایا سلیمان بن حرب راوی اس مدیث کے اس جملہ کہ میں کہتے جملہ کہ میہم میں سے ہر مخص کو وہم لاحق ہوتا ہے لیکن توکل کے سبب اللہ اس کو دور کر دیتا ہے " کے بارے میں کہتے تھے کہ میرے نزدیک بیہ جملہ عبداللہ بن مسود کا قول ہے۔

٤٥٨٥ - (١٠) **وَهَنَ** جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدٍ مَجْذُومٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي اللهِ عَلَيْهِ مَ وَقَالَ : «كُلُ ثِقَةً بِاللهِ، وَتَوُكُّلًا عَلَيْهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً .

۳۵۸۵: جابر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جذام والے کے ہاتھ کو پکڑا اور اس است اپنے ساتھ بیالے میں رکھا اور حکم دیا کہ تو اللہ پر احماد اور توکل کر کے کھانے میں شریک ہو (ابن ماجہ) وضاحت: یہ صدیث ضعیف ہے اس کی سد میں مغنل بن فضالہ راوی ضعیف ہے (ضعیف ابن ماجہ صفحہ ۲۸۵ امادیث ضعیف ہے)

٤٥٨٦ ــ (١١) **وَمَنْ** سَعْدِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا هَامَةَ وَلَا عَدُوٰى وَلاَ طِيْرَةَ. وَإِنْ تَكُنِ الطِّيرَةَ فِى شَيْءٍ فَفِى الدَّارِ وَالْفَرْسِ وَالْمُرْاَةِ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاوْدَ.

٤٥٨٧ ــ (١٢) **وَعَنْ** اَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَةٍ اَنْ يَشْمَعَ: يَا رَاشِدُ، يَا نَجِيْحُ... رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

۳۵۸ : الس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم جب کسی کام کیلئے باہر تکلتے تو آپ کو یہ بات اچھی لگتی کہ آپ (ط راشد) "اے رشد والے" اور (یا ناخ) "اے مراد پانے والے" کے کلمات سنی (ترزی)

٨٩٨٨ - (١٣) **وَعَنْ** بُرَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ، فَإِذَا بَعْتُ عَلَهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ، فَإِذَا بَعْتُ عَامِلاً سَأَلَ عَنِ اسْمِه فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهُ فَرِحٍ بِهِ، وَرُثِى بِشُرُ ذٰلِكَ فِى وَجْهِهِ. وَإِذَا دَخَلَ قَرِّيَةً سَالَ عَنِ اسْمِهَا، فَإِنْ أَعْجَبَهُ السُمُهَا فَرِحَ بِهِ وَرُثِى بِشَرُ ذٰلِكَ فِى وَجْهِهِ، وَإِنْ كَرِهَ اسْمُهَا رُثِى كَرَاهِيَةُ ذٰلِكَ فِى وَجْهِهِ. رَوَاهُ ابْوُدَاوُدَ.

۳۵۸۸: بریدہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی چذہ بدھکوئی نہیں لیتے تھے۔ آپ اللہ جب کی عال کو بھیج تو اس کا نام بوچے اگر آپ کو اس کا نام اچھا گئا تو آپ خوش ہوتے اور خوشی کے آثار آپ کے چرے پر مکھائی دیتے اور اگر اس کے نام کو ناپند جانے تو آپ کے چرے پر ناگواری کے آثار دکھائی دیتے۔ اور جب بہتی میں واضل ہوتے تو بہتی کا نام دریافت فراتے اور اگر آپ کو اس کا نام اچھا گئا تو آپ خوش ہوتے اور فرشی کے آثار چرے پر دکھائی دیتے۔ اور اگر اس نام کو ناپند فراتے تو ناگواری کے اثرات آپ کے چرے پر فمایاں ہوتے (ایوداؤد)

٤٥٨٩ ـ (١٤) وَهُنْ انْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلُّ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا فِي دَارِ كُثُرَ فِيْهَا عَدُدُنَا وَامْوَالُنَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: دَارِ قَلَّ فِيْهَا عَدُدُنَا وَامْوَالُنَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَذَرُوهَا ذَمِيْمَةً ، . . . رَوَاهُ ابُودَاؤُدَ.

۳۵۸۹: انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم ایک محریس رہا کرتے ہیں کہ ایک محریس رہا کرتے ہیں ہوئے جس کرتے ہیں ہمارے افراد مجمی زیادہ ہے اور ہمارے پاس ال مجمی وافر تھا۔ چر ہم ایسے محریس خطل ہوئے جس عمر علی ہمارے افراد کم ہو گئے اور ہمارے مال عمل مجمی کی ہو گئے۔ آپ نے یہ سن کر تھم دیا کہ اس محرکو چھوڑ وو سید محمر اجماع نہیں ہے (ابوداؤد)

١٥٩٠ - (١٥) وَعَنْ يَحِيٰى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَحِيْرٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ فَرُوةً بْنَ مُسَيْكٍ يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! عِنْدُنَا أَرْضٍ يُقَالُ لَهَا ٱبْنِنَ، وَهِى أَرْضُ رِيْفِنَا وَمِيْرَتِنَا، وَانَّ وَبَالَتُنَا، وَهِى أَرْضُ رِيْفِنَا وَمِيْرَتِنَا، وَانَّ وَبَالَتُنَا، وَوَانَ أَبُو دَاؤُد.
 وَإِنَّ وَبَاآءَهَا شَدِيْدٌ. فَقَالَ: «دَعُهَا عَنْكَ؛ فَإِنَّ مِنَ الْقَرْفِ التَّلْفَ» . . . رَوَاهُ أَبُو دَاؤُد.

۳۵۹۰: کی بن حبراللہ بن بحیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جھے اس مخص نے خبردی ، جس نے فردہ بن سیک سے سا وہ ۲۵۹۰: کی بن حبراللہ بن بحیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جھے اس مخص نے خبردی ، جس نے فروہ بن دخیز ہے اور سے سا وہ کہتا ہے کہ میں اور کی اللہ بیدا ہو آ ہے گر شدید وبا والی ہے۔ آپ نے زمین کو چھوڑ وینے کا تھم واکو تکہ بیاری کے اثرات کے قریب رہنا ہلاکت کا باعث ہے (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدعث كى سد ضعف ب (ضعف ابوداة د منحد ٣٨٨ مكلوة علام البالى جلد ا صفحه ١٣٩٣)

## الفصل الثالث

٢٥٩١ - (١٦) عَنْ عُرْوَةَ بُنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ذُكِرَتِ الطِّيرَةُ عِنْدَ رَبُولِ اللهِ عَنْدُ، قَالَ: دُكِرَتِ الطِّيرَةُ عِنْدَ رَبُّولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿ اَحْسَنُهَا الْفَالُ، وَلاَ تَرُدُّ مُشْلِمًا، فَإِذَا رَاٰى اَحَدُكُمْ مَا يَكُرُهُ فَلْيَقُلُ:

ٱللَّهُمُّ لَا يَأْتِیْ بِالْحَسَنَاتِ اِلَّا ٱنْتَ، وَلَا يَدُفَعُ السَّيِّفَاتِ اِلَّا ٱنْتَ، وَلَا حَوَّلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ». رَوَاهُ ٱبُوْ دَاوُدَ.

تیری فصل: ۳۵۹: عروہ بن عامر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدھکمنی کا تذکرہ ہوا۔ آپ نے فرایا کیک فال اچھی چڑے اور بدھکمنی کسی مسلمان کو کام کرنے سے نہ روکے جب تم بی سے کوئی ہی مارے والا مرف تو ہے اور فرایوں کو دور کرنے والا مرف تو ہے اور فرایوں کو دور کرنے والا میں تو ی ہے۔ برائی سے بچے اور نیکی کرنے کی طاقت مرف اللہ کی توفق سے بی ملتی ہے (ابوداؤد)

وضاحت : اس مديث كي سد ضيف ع (ضيف ابوداؤد صفيه ٣٨٠)

## بَابُ الْكَهَانَةِ (كمانت كابيان)

## الفصل الأول

٢٥٩٢ ـ (١) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! اَمُورًا كُنَّا نَصَنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، كَنَّا نَاتِي الْكُهَّانَ. قَالَ: وَفَلاَ تَاتُوا الْكُهَّانَ، قَالَ: قُلْتُ: كُنَّا نَتَطَيَّرُ. قَالَ: وَفَلاَ تَاتُوا الْكُهَّانَ، قَالَ: قُلْتُ: وَمِنَّا كُنَّا نَتَطَيَّرُ. قَالَ: وَذَٰكُمْ مِنْ نَفْسِه، فَلا يَصُدُّنُكُمْ، قَالَ؛ قُلْتُ: وَمِنَّا رَجَالٌ يَخُطُّونَ \_\_ قَالَ: وَكَانَ نَبِيُّ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ يَخُطُّ \_، فَمَنْ وَافَقَ خَطُّهُ فَذَاكَ ... رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

مملی قصل: ۳۵۹۳: معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ' میں نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! کھے کام ایسے ہیں ' جنیں جالمیت میں ہم کیا کرتے ہے ' ہم کا بنوں کے پاس جایا کرتے ہے؟ آپ نے فرایا ' تم کا بنوں کے پاس جایا کردے ہے؟ آپ نے فرایا ' تم کا بنوں کے پاس نہ جایا کرد۔ اس نے کما کہ میں نے دریافت کیا ' ہم بد محکون پڑا کرتے ہے؟ آپ نے فرایا ' یہ ایسی چڑے جو دل میں بہ افتیار پیدا ہو جاتی ہے لیکن حمیس کام کرنے سے ہر گزنہ ردک۔ اس نے کما کہ میں نے دریافت کیا ' ہم میں ہے کھے لوگ کیرس کھنچا کرتے ہے پس جس محض کی کیرس ' ان کی سے کھے لوگ کیرس کھنچا کرتے ہے پس جس محض کی کیرس ' ان کی کیرس کے کھوں کے موافق ہو گئی ہے درنہ حمیں (مسلم)

وضاحت ؛ و محامن " وہ ہے جو کائنات کے بارے مستقبل کی باتیں جاتا ہے اور وہ دعوی کرتا ہے کہ وہ بہت ی پوشیدہ چزوں کو جانتا ہے (تیسر العزیز الحمید صفحہ دمی)

٢٥٩٣ ـ (٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: سَالَ أُنَاسٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الْكُهَّانِ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الْكُهَّانِ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الْكُهَّانِ. فَقَالَ لَهُمْ لَيْسُولُ اللهِ ﷺ: وَتِلْكَ الْكِلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ، يَخْطَفُهَا لَجَيْنَ مَ فَيَقَرُهُمَا فِي أَذُنِ وَلِيّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ فِيْهَا أَكْثَرَ مِنْ مِأْتَةٍ كَذِبَةٍ. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ. الْجِنِيِّ ، فَيَقَرُهُمَ فِي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْمُعَلِّلَةُ الْمُؤْلِقُولُ اللهِ عَلَيْهُ الْمُعَلِمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

۳۵۹۳: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں دریافت کیا؟ آپ نے انہیں جایا کہ کابن کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا؟ آپ نے اللہ کے رسول! کابن مجمی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمی مجی بات کو کوئی جن اچک لیتا مجمی الیک بات بتاتے ہیں جو درست ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمی مجی بات کو کوئی جن اچک لیتا

ہے اور اپنے دوست کے کان میں مرفی کی آواز کی طرح القاء کردیتا ہے ' پس کائن لوگ' اس میں سو (۱۰۰) سے زیادہ جموت لماتے ہیں (بخاری مسلم)

٤٥٩٤ - (٣) وَمُنْهَا قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَقُولُ: دَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ - وَهُوَ السِّحَابُ - فَتَشْتَرِقُ الشَّيَاطِيْنُ السَّمْعَ فِي السَّمَاءَ ، فَتَشْتَرِقُ الشَّيَاطِيْنُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ - فَتُوْجِيْهِ إِلَى الْكُهَّانِ ، فَيَكَذِبُونَ مَعَهَا مِاثَةَ كَذِبَةٍ مِنْ عِنْدِ آنْفُسِهِمْ . رَوَاهُ البُحُارِيُ .

۱۹۵۹۳: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا ویک فرشتے باولوں میں اترتے ہیں اور جس کام کا فیصلہ آسان میں ہو چکا ہوتا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں و مشیطان جن اسے چوری سنتے ہیں اور کاہنوں کو اس کی خرویے ہیں۔ لیس کاہن لوگ اپنی طرف سے اس میں سو جموث کہتے ہیں (عفاری)

ووه ٤ \_ (٤) **وَمَنْ** حَفَّصَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ اَتَٰى عَرَّافًا فَسَالَهُ عَنْ شَيىءٍ لَنْم تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً». رَوَاهُ مُشْلِمٌ.

۳۵۹۵: حند رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جو فض کمشدہ یا چوری کا چھ جائے و جانے والے کے پاس کیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں دریافت کیا تو اس کی چالیس روز کی نماز تعل نہیں ہوگی (سلم)

2097 - (٥) وَمَنْ زَيْدِ بُن خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى لَسَا
رَسُولُ اللهِ عَلَى صَلَاةُ الصَّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى اَثْرِسَمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ -، فَلَمَّا انْصَرَفَ اَقْبَلَ
عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: وهَلُ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُم؟ وقَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ. قَالَ: وقَالَ: أَضْبَحْ مِنْ عِبَادِى مُوْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ ؛ فَامَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِه ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ إِلَى كُورِ إِلْكَ مُؤْمِنٌ بِالْكُوكِبِ . كَافِرٌ إِلَى كَافِرٌ بِنَى مُؤْمِنٌ بِالْكُوكِبِ . مُتَفَقَّ كَافِرٌ إِلَى كُافِرٌ بِنَى مُؤْمِنٌ بِالْكُوكِبِ . مُتَفَقَ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

1009: زید بن خالد بھی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبہ مقام میں رات کی بارش کے بعد میں کی نماز پروائی۔ جب آپ فارغ ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت کیا کیا تم جانے ہو کہ تمہارے پروردگار نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے جواب ریا اللہ اور اس کا رسول بھر جانے ہیں۔ رادی نے بیان کیا آپ نے فربایا میرے اللہ نے کہا ہے کہ بندوں میں سے صبح کے وقت کچھ مومن ہو گئے اور کچھ کافر ہو گئے۔ جن لوگوں نے کہا کہ جم پر ایمان دکھتے ہیں اور ستاروں کے محر

ہیں اور جن لوگول نے کما کہ ہم پر فلال فلال ستارے کے سبب بارش ہوئی ہے تو وہ اٹکار کرنے والے ہیں ستاروں پر الحان رکھنے والے ہیں (بخاری مسلم)

٢٥٩٧ ـ (٦) وَمَنْ اَبِيْ هُرَيْزَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: دَمَا اَنَّزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلَّا اَصْبَحَ فِرِيْقٌ مِّنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِيْنَ، يَنْزِلُ اللهُ الْغَيْثَ، فَيَقُولُوْنَ: بِكُوْكِ كَذَا وَكَذَا». رَوَاهُ مُشِلِمٌ.

۳۵۹۷: ابو ہررہ رضی اللہ عنہ ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے قربایا ' اللہ نے آسان سے جب بھی برکت نازل کی ہے تو لوگوں میں سے ایک کروہ کافر ہو جاتا ہے۔ بارش اللہ برساتا ہے اور وہ کتے ہیں کہ للاں للال ستارے کی برکات ہیں (مسلم)

## الفصل الثاني

٢٥٩٨ ـ (٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ الْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النَّبُحُومِ الْقَبَسَ شُعْبَةُ مِّنَ السِّمَحْرِ زَادَ مَا زَادَ» . . . رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَاَبُوْ دَاؤُدَ، وَابْنُ مَاجَةً.
 وَابْنُ مَاجَةً.

دو سری قصل: ۲۵۹۸: این میاس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا ، جس هیم نے علم علیہ وسلم نے قربایا ، جس معلم نے علم نجوم حاصل کیا اس نے جادد کا ایک حصد سیکھا۔ وہ بعثنا زیادہ علم نجوم سیکھے گا انتا ہی زیادہ جادد جس جالا ہوگا (احمد البوداؤد این ماجہ)

وه ع ـ (٨) وَهُو أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ أَتَى كَاهِنَّا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، اَوْ أَتَى إِمْرَاتَهُ حَائِضًا، اَوْ آتَى إِمْرَاتَهُ فِى دُبُرِهَا؛ فَقَدْ بَرِىءَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ». رَوَاهُ آخْمَدُ، وَأَبُوْ دَاؤُدَ.

1999: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جو مخض کابن کے پاس کیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی یا اپنی بیوی سے جیش کی صالت میں جماع کیا تا اپنی بیوی کی مقصد میں جماع کیا تو وہ محض اس وہی سے دور ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی (احمد ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں تحکیم ارّم رادی ضیف ہے (بیزان الامتدال جلدا موہ٥١١)

#### ُ \* الْفُصُّلُ الثَّلُّثُ

فى السَّمَآءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِاَجْنِحَتِهَا خُصُّعَانا \_لِقَوْلِهِ، كَانَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفُوانِ \_ فَى السَّمَآءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِاَجْنِحَتِهَا خُصُّعَانا \_لِقَوْلِهِ، كَانَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفُوانِ \_ فَإِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ \_ قَالُوا: لِلَّذِي قَالَ الْحَقَّ وَهُو الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. فَإِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ \_ قَالُوسَهُمْ ، وَمُسْتَرِقُوا السَّمْعِ ، وَمُسْتَرِقُوا السَّمْعِ هُكَذَا، بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضِ ، وَوَصَفَ سَفَيَانُ بِكَفَّهُ فَسَمِعَهَا مُسْتَرِقُوا السَّمْعِ ، وَمُسْتَرقُوا السَّمْعِ مُكَذَا، بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضِ ، وَوَصَفَ سَفَيَانُ بِكَفَّهُ فَحَرَفُهَا، وَبِلَّدَ بَيْنَ اصَابِعِه \_ وَفَسَسْمَعُ الْكَلِمَة فَيُلْقِيهَا إلى مَنْ تَحْتَهُ ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرُ اللَّهُ مَا يُعْفِى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَّى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُنَانُ السَّمَاءِ ، وَرُاتُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالَ الْعَلَمَةِ الْتِي سُعِقَ مِنَ السَّمَاءِ ، وَوَالُهُ الْبُخُورِكُ السَّمَاء ، وَرُاتُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُعَلَى السَّعَلَى السَّهُ الْمُ الْمُؤْلِدُ السَّمَاء ، وَوَالُهُ الْمُؤْلِدُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤُلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُ

تیمری فصل: ۱۹۹۰ ابو ہروہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نمی ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اللہ تعالیٰ جب آسان پر کوئی فیصلہ صاور فراتے ہیں ' تو اللہ کے فران کے باعث خون کی وجہ سے فرشتوں کے پروں کی کرزش کی آواز یوں ہوتی ہے جب ان کے ولوں سے محبراجث دور ہوتی ہے تو وہ وریافت کرتے ہیں ' جو اللہ نے قربا ہوتی ہے۔ جب ان کے ولوں سے محبراجث دور ہوتی ہے تو وہ دریافت کرتے ہیں کہ تمارے پرودوگار نے کیا فرایا ؟ وہ اللہ کے اس ارشاد کا ذکر کرتے ہیں ' جو اللہ نے فرایا ہوتا ہو اور اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو کے کتے ہیں کہ یہ اس اللہ کا ارشاد ہے جو بلند ہے اور بوا ہے چنانچہ چوری سننے والے اس فیصلے کو س لیتے ہیں اور چوری سننے والے اس طرح ایک دو سرے کے اور ہوتے ہیں۔ (مدیث کے راوی) سفیان نے اپنی ہوتے ہیں۔ (مدیث کے راوی) سفیان نے اپنی ہوتے ہیں کہ ساتھ اس کو بیان کیا ' ہمتیل کو نیز ما کیا اور ہمتیل کی اگلیوں کے درمیان فاصلہ رکھا۔ گویا اور والا شیطان اس فیصلے کو سنتا ہے اور اپنے سے نیچ والے شیطان کی جانب اس کا القاء کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ شیطان جادد کر یا گائین کی زبان پر اس کا القاء کرتا ہے۔ یہاں اور کسی شماب خاقب گل ہے اور وہ کائن اس کے ساتھ سو جھوٹ کا اضافہ کرکے بتا کا ہے چنانچہ کما خاقب کے کہا اس مخص نے کلاں فلاں دن فلاں فلاں بات نہیں کی تشی کہا س کلہ کے سب جو آسان سے ساگیا جا آگیا ہی کہ کیا اس مخص نے کلاں فلاں دن فلاں فلاں بات نہیں کی تشی کہا س کلہ کے سب جو آسان سے ساگھ تھا ' اس کی بات کی ہو جاتی ہے (بناری)

١٠٠١ - (١٠) وَهُنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اَخْبَرْنِى رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِى ﷺ وَمَنَ الْاَنْجَاءِ اللهِ عَلَيْهُ مِنَ الْاَنْصَارِ: اَنَّهُمُ بَيْنَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ رَمِى بِنَجْم وَاسْتَنَارَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا رُمِى بِمِثْلِ هَٰذَا؟، قَالُوْا: اللهُ وَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، كُنَّا نَقُولُ: وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيْمٌ ، وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيْمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : وَلِدَ اللّهِ عَلَيْمٌ ، وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيْمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : مَنْ اللهُ عَلَيْمُ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ مَا مُولَى اللهِ عَلَيْهُ : وَلَا لِحَيَاتِهِ ، وَلَكِن رَبُّنَا تَبَارَكُ اسْمُهُ إِذَا قَضَى اَمُرًّا سَبُّحَ حَمَلَةً مَا لَا اللهُ عَلَيْهُ مَا مُولًا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ مَا لَوْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ إِلَا لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، وَلَكِن رَبُّنَا تَبَارَكُ اسْمُهُ إِذَا قَضَى اَمُرًّا سَبُّحَ حَمَلَةً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الْعُرْشِ ، ثُمَّ سَبِّعَ آهُلُ السَّمَآءِ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ، حَتَّى يَبُلُغَ التَسْبِيْحُ آهُلَ هٰذِهِ السَّمَآءِ الدُّنْيَا ، ثُمَّ قَالَ الَّذِيْنِ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ : مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ فَيُخْبِرُ وَنَهُمْ مَا قَالَ فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضَ آهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا حَتَّى يَبُلُغَ هٰذِهِ السَّمَآءَ الدُّنْيَا ، فَيَخْطَفُ الْجِنُ السَّمْعَ ، فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضَ آهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا حَتَّى يَبُلُغُ هٰذِهِ السَّمَآءَ الدُّنْيَا ، فَيَخْطَفُ الْجِنُ السَّمْعَ ، فَيَقُوفُونَ فِيهِ فَهُوَ حَتَّى وَجْهِم فَهُو حَتَّى ، وَلَيَكَنَّهُمْ يَقُوفُونَ فِيهِ ... فَيَوْدُونَ الْمَا جَاؤُوا إِنه عَلَى وَجْهِم فَهُو حَتَّى وَلِكِنَّهُمْ يَقُوفُونَ فِيهِ ... وَوَاهُ مُسْلِمٌ .

٢٠١٧ - (١١) **وَهَنْ** قَتَادَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَلَقَ اللهُ تَعَالَى هٰذِهِ النَّجُوْمَ لِثَلَاثٍ: جَعَلَهَا زِیْنَةً لِلسَّمَآءِ، وَرُجُومًا لِلشَّیَاطِیْنِ، وَعَلاَمَاتِ یُهْتَدٰی بِهَا؛ فَمَنْ تَاوَّلَ فِیْهَا بِغَیْرِ ذٰلِكَ اَخْطَا وَاَضَاعَ نَصِیْبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لاَ یَعْلَمُ. رَوَاهُ الْبُخْارِیُّ تَعْلِیْقاً ـ وَفِیْ رِوَایَةٍ رَزِیْنٍ ـ: وَوَتَكَلَّفَ مَا لاَ یَعْنِیْهِ وَمَا لاَ عَلِّمَ لَهُ بِهِ، وَمَا عَجِزَ عَنْ عِلْمِهِ الْآنِبِیَآءُ وَالْمَلاثِکَةُ».

۱۹۹۹: قاده رضی الله عند بیان کرتے ہیں الله تعالی نے ستاروں کو تین مقاصد کے لئے بنایا ہے۔ آسانوں کی ایمنت کے لئے شیطانوں کو مارنے کے لئے اور یہ ستارے ایسے نشانات ہیں جن کے ذریعے رائے معلوم کئے جاتے ہیں جس مخص نے ان کے بارے بی ان کے علاوہ وضاحت کی اس نے غلطی کی اور اپنے ان اعمال کو ضائع کیا اور وہ خواہ گواہ المحص نے ان کے بارے بی ان کے علاوہ وضاحت کی اس نے غلطی کی اور اپنے ان اعمال کو ضائع کیا اور وہ خواہ گواہ المحلی باتھی کرتا ہے جن کا اس کے پاس کوئی جوت نہیں۔ امام بخاری نے اس صدے کو مطنی بیان کیا ہے اور ردین کی دوایت میں ہے اور وہ بلاوجہ ایک باتھی کرتا ہے، جس کا اسے کوئی علم نہیں اور جن کا علم بخیروں اور فرشتوں کو بھی سے اور من کا علم بخیروں اور فرشتوں کو بھی

٣٦٠٣ ـ (١٢) **وَمَنِ** الرَّبِيْعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِثْلُهُ، وَزَادَ: وَاللهِ مَا جَعَلِ اللهُ فِيْ نَجْمٍ حَيَاةَ اَحَدٍ، وَلاَ رِزْقَهُ، وَلاَ مَوْتَهُ، وَإِنَّمَا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَيَتَعَلَّلُونَ بِالنَّجُومِ.

۱۹۰۳: اور ربح رضی الله عند ہے ہی اس طرح کی روایت ہے اور اس میں اضافہ ہے "الله کی فتم! الله فے متاروں میں کسی کی دندگی کسی کا رزق اور کسی کی موت نہیں رکھی بلکہ حقیقت ہے ہے اوگ اللہ پر جموث باندھتے ہیں اور ستاروں کا محض بماند بناتے ہیں۔"

٤٦٠٤ ـ (١٣) **وَمَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ التَّبَسَ بَابًا مِنْ عَلِم النَّجُومِ لِغَيْرِ مَا ذَكَرَ الله ؛ فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِّنَ السِّحْرِ، ٱلْمُنْجِمُ كَاهِنَّ، وَالْكَاهِنُ سَاحِرٌ، وَالسَّاحِرُ كَافِرُهُ . رَوَاهُ رَذِيْنٌ .

سہ ۱۹۹۰: ابن مباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'جس معض نے طلم نجوم کا کوئی باب ان مقاصد کے علاوۃ جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے 'کسی اور غرض سے سیکھا تو اس معض نے جادد کا علم حاصل کیا۔ نجومی کابن ہوتا ہے اور کابن جادد کر ہوتا ہے اور جادد کر کافر ہوتا ہے (رزین)

وضاحت : اس مدیث کی سند معلوم نبین ہو سکی-

٥٦٠٥ ـ (١٤) وَمَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَمُ: وَلَوْ اَمْسَكَ اللهُ الْفَطْرَ ـ عَنْ عِبَادِهِ خَمْسَ سِنِيْنَ، ثُمَّ ارْسَلَهُ، لَاصْبَحَتْ طَائِفَةٌ مِّنَ النَّاسِ كَافِرِيْنَ، يَقُولُونَ: سُقِيْنَا بِنَوْءِ الْمِجْدَحِ » . . . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

۱۳۹۰ : ابرسعید خدری رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'آگر اللہ اپنے بعدول سے پانچ سال تک بارش ردک لے بعدازاں بارش برسائے تو لوگوں کا ایک گردہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے لگ جائے گا۔ وہ گروہ کے گاکہ ہم پر فلاں ستارے کی طفیل بارش بری ہے (نسائی) وضاحت: اس مدیث کی شد ضعیف ہے (سکاؤہ علامہ البائی جلام صفحہ۱۹۹۱)

#### M 1.

## کِتابُ الرُّؤُیا (خواب کی شرعی حیثیت اور اس کی تعبیر کابیان)

## الفصل الأول

١٠٠٦ - (١) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

بہلی فصل: ٢٠٠٦: ابو بررہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرایا ' نوت میں سے خوشخبری وسینے والی باتوں کے سوا کچھ باتی نہیں رہا۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ خوشخبریوں سے کیا مقدود ہے؟ آپ نے فرایا ' اجھے خواب (بخاری)

وضاحت ، اس مدیث سے یہ سجمتا درست نمیں کہ سے خواب نبوت ہیں کو تکہ اگر سے خوابوں کو نبوت کے ساتھ تشبیبہ دی گئی ہو اس سے یہ کب لازم آ آ ہے کہ شب بہ بن گیا ہے جسے کوئی فض کمڑا ہو کر باند آواز کے ساتھ "اشدان لااللہ الداللہ" کتا ہے تو اس کو موزن نمیں کما جا سکنا حالا تکہ یہ کلمہ ازان کا جزو ہے اور جیبا کہ کوئی فض کمڑا ہو کر قرآن پاک میں سے کچھ پڑھتا ہے اس کو نمیں کہ سکتے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس طرح اجتمے خوابوں کو نبیت قرار نمیں دیا جا سکا۔ مزیدرآن ام کرڑ سے مروی صدیث کہ "نبوت شم ہو گئی ہے اور نیک خواب باتی ہیں" بھی اس معنی کی تائید کر رہی ہے کہ اچھے خواب نبوت ہیں البتہ رؤیا صالحہ اور الدام سے انکار نمیں کیا جا سکنا (تنظیم الرواۃ جلاس صفحہ کی تائید کر رہی ہے کہ اچھے خواب نبوت ہیں البتہ رؤیا صالحہ اور الدام سے انکار نمیں کیا جا سکنا (تنظیم الرواۃ جلاس صفحہ کی

٢٠٠٧ - (٢) وَزَادَ مَالِكٌ بِرِوانِيةِ عَطَاءِ بَن يَسَارٍ: «يَرَاهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ اَوْتُرَى لَهُ».

٣١٠٤: عطاء بن يبار سے مردى روايت يى الم مالك في اضافہ بتايا ہے كہ اجمع خواب (وہ بي) جن كو سلمان و كھتے بيں يا الهي و كھائے جاتے ہيں۔

٣٠٦٥ ـ (٣) **وَعَنُ** انْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوّلُ اللهِ ﷺ: «الرُّوَّيَّا الصَّالِحَةُ جُزَّه مِّنْ سِتَةٍ وَارْبَعِيْنَ جُزِّءًا مِّنَ النَّبُوَّةِ». مُتَّفَقٌّ عَلَيْهِ.

۳۹۰۸: انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم فے فرایا اجھے خواب نبوت کا چمیالیسوال حصد ہی (بخاری مسلم)

وضاحت : اس سے مراد مومن کا ہر خواب نیس بلکہ ایجے خواب مراد ہیں بشرطیکہ مومن بھی سالح ہو اس لئے کے بعض دفعہ مومن کو ایبا خواب نظر آیا ہے، جو اچھا نیس ہویا۔ اس لحاظ سے لوگوں کے تین درجات ہیں۔ انہیاء علیم

ا العلوة والسلام كے تمام خواب سے ہوتے ہيں البتہ ان ميں سے كھے خواب اليے ہو سكتے ہيں جن كی تعبير كی مرورت ہے اور صالحين كے اكثر خواب سے ہوتے ہيں۔ ان كے بعض خواب اليے ہمی ہوتے ہيں، جن كی تعبير كی مرورت نہيں۔ ان كے علاوہ جو لوگ ہيں ان كے خواب سے ہمی ہو سكتے ہيں اور نفسانی توہات بھی ہو سكتے ہيں جبكہ برے لوگوں كے خواب كم مى سے ہوتے ہيں۔ اور كفار كے خواب مي مايد على خواب سے ہو۔ ايك حديث ميں ذكر ہے كہ جو لوگ كی مواب سے ہوتے ہيں ان كے خواب بھی سے ہوتے ہيں ليا شاذ ہے ہاتيں كرتے ہيں ان كے خواب بھی سے ہوتے ہيں ليكن ايبا شاذ ہے جساكہ يوسف عليہ السلام كے دونوں ساتھوں كے خواب ہيں (تنقيع الرواة جلد مسلم الله مے دونوں ساتھوں كے خواب ہيں (تنقيع الرواة جلد مسلم الله م

٤٦٠٩ ـ (٤) وَمَنْ اَبِنَ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ رَآنِيْ فِي اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ رَآنِيْ فِي الْكَمْنَامِ فَقَدْ رَآنِيْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُوْرَتِيْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۳۷۰۹ : ابو جریره رمنی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا 'جس مخص نے جمعے خواب میں دیکھا' اس نے جمعے خواب میں دیکھا' اس نے کہ شیطان میری تنکل افتیار نہیں کر سکتا (بخاری بمسلم)

٤٦١٠ ـ (٥) وَمَنْ ابِنَ قَتَادَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ رَآنِيَ فَقَلُهُ رَآى الْحَقُّ، . . . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

۱۹۹۰ : ابو تاده رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، جس نے خواب میں مجھے دیکھا ، اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا (بخاری مسلم)

٢٦١١ - (٦) وَهُنْ ابِنَ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ رَآنِيَ فِي الْمُنامِ فَسَيَرَانِيْ فِي الْمُنْظَةِ، وَلاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِيّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۹۱ : ابو ہرید رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جس مخص نے مجھے خواب میں دیکھا وہ منتزیب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا ، اس لئے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا (بخاری مسلم)

الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِذَا رَاى آجَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلاَ يُحَدِثُ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، وَإِذَا رَاى مَا يُحِبُّ فَلاَ يُحَدِثُ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، وَإِذَا رَاى مَا يَكُرُهُ فَلْيَتَعَوَّذَ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ، وَلَيْتَفُلُ ثَلَاثًا، وَلاَ يُحَدِّثُ بِهِ إِلاَ مَنْ يُحِبُّ، وَإِذَا رَاى مَا يَكُرُهُ فَلْيَتَعَوَّذَ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ، وَلَيْتَفُلُ ثَلَاثًا، وَلاَ يُحَدِّثُ بِهِا آحَذَا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرُّهُ . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

١١١٣ : ابو تاده رمني الله عند بيان كرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربايا اليحم خواب الله تعالى كى جانب

ے ہیں اور برے خیالات شیطان کی جانب سے ہیں۔ جب تم جم سے کوئی مخص خواب میں پندیدہ چیز دیکھے تو اس کو مرف اس مخص کے سامنے بیان کرے ، جس کو وہ اچھا جانا ہے۔ اور اگر کوئی ناپندیدہ خواب دیکھے تو اللہ تعالی سے اس ناپندیدہ خواب کے شر اور شیطان کے شر سے پناہ طلب کرے اور تمن بار بائمیں جانب تھوک ، کمی کے سامنے اس کو بیان نہ کرے ، بلاشبہ برا خواب اس نقصان نہیں پنچائے گا (بخاری ، مسلم)

٣٦١٣ ـ (٨) **وَمَنْ** جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا رَاٰى اَحَدُكُمُّ الرُّوْيَا يَكُرَهُهَا، فَلْيَبَّصُنُّ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَسْتَعِذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، وَلْيَتْحَوُّلُ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۳۹۱۳: جابر رضی الله عند بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، جب تم ہیں سے کوئی مخص برا خواب دیکھے تو وہ بائمیں جانب تمین بار تھوکے اور تبین بار الله تعالیٰ کی شیطان سے پناہ طلب کرے اور جس پہلو پر وہ سویا ہوا تھا اس کو بدل دے (مسلم)

٤٦١٤ - (٩) **وَمَنْ** ابِنَ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَّهُ: ﴿ إِذَا اقْتَرَبَ النَّمَانُ لَمْ يَكَدَّ يَكُذِبُ \_ \_ رُوَّيَا الْمُؤْمِنِ، وَرُوَّيَا الْمُؤْمِنِ جُزُءٌ مِّنَ سِتَّةٍ وَّارَبَعِيْنَ جُرْءًا مِّنْ النَّبُوقِ، وَمَا كَانَ مِنَ النَّبُوقِ فَإِنَّهُ لاَ يُكَذَّبُ ، قَالَ مُحَمَّدُ بُنِ سِيْرِيْنَ : وَانَا اَقُولُ: الرُّوَيَا ثَلاَثُ: النَّبُوقِ، وَمَا كَانَ مِنَ النَّبُوقِ فَإِنَّهُ لاَ يُكَذَّبُ ، قَالَ مُحَمَّدُ بُنِ سِيْرِيْنَ : وَانَا اَقُولُ: الرُّوْيَا ثَلاَثُ: حَدِيْثُ النَّفُسِ ، وَتَخُونِفُ الشَّيْطَانِ، وَبُشُوي مِنَ اللهِ، فَمَنْ رَاى شَيْئًا يَكُرَهُ هُ فَلا يَقُصُهُ عَلَى حَدِيْثُ النَّفُسِ ، وَيَخْوِبُهُمُ الْقَيْدُ. وَيُقَالُ : الْقَيْدُ النَّوْمِ ، وَيُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ. وَيُقَالُ : الْقَيْدُ فَى النَّوْمِ ، وَيُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ. وَيُقَالُ : الْقَيْدُ فَى النَّوْمِ ، وَيُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ. وَيُقَالُ : الْقَيْدُ

۱۳۱۳: ابو بریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مت کا فائد قریب ہوگا تو مومن کا خواب جو تا ہوں کہ خواب جو تو خواب نبوت کا حصہ ہے وہ جموٹا میں ہوگا۔ مومن کا خواب نبوت کا جمہ ہوں کہ خواب تین اس کے جیر۔ کچھ خواب نفس کے میں ہوسکا۔ جمہ بن سیرین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ خواب اللہ تعالی کی جانب سے خوشخبری ہوتے ہیں۔ پس جو محفس کمی تاپندیدہ خواب کہ وہ نیز سے بیدار ہو جائے اور نماذ پڑھنے گے۔ نیز میں طوق وی اسے کمی کے پاس بیان نہ کرے بلکہ وہ نیز سے بیدار ہو جائے اور نماذ پڑھنے گے۔ نیز محمد بن سیرین حالت نیز میں گرون میں طوق ویکھنے کو تاپندیدہ جانے تنے البتہ پاؤں میں بیڑیاں پند تھا۔ اور بیان کیا جا آ

٤٦١٥ ـ (١٠) فَلَلَ البُخَارِئُ : رُوَاهُ قَتَادَةُ وَيُونَسُ وَهَشَامٌ وَآبُوُ هِلاَلِ عَنِ ابْنِ سَيْرِيْنَ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً. وَقَالَ يُؤْنُسُ: لَا أَخْسِبُهُ إِلَّا عَنِ النِّبَيِّ ﷺ فِي ٱلْقَيْدِ.

وَقَالُ مُسْلِمٌ : لَا اَدْرِي هُوَ الْحَدِيْثِ أَمْ قَالَهُ ابْنُ سَيْرِيْنَ؟.

وَفِي رِوَايَةٍ نَحْوَهُ، وَادْرَجَ فِي الْحَدِيْثِ قَوْلَهُ: ﴿ وَاكْرَهُ الْغُلُ . . . وَاللَّي تَمَامِ الْكَلَّمِ . اللَّهِ الْكَلَّمِ . اللَّهِ الْكَلَّمِ .

۳۱۵ : اہام بخاری فراتے ہیں کہ اس مدیث کو آنادہ ' بوٹس' بشام ادر ابوطلل نے ابن سیرین سے اس نے ابو بھریہ رضی اللہ عند سے روایت کی ہے۔ اور بوٹس نے بیان کیا میرا خیال ہے کہ یہ صدعث جس میں پاؤل میں بیڑی دیکھنے کا ذکر ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور مسلم نے بیان کیا میں نہیں جانا کہ یہ جملہ صدعث میں ہے یا ابن سیرین کا قول ہے۔ اور ای دوسری روایت اس کی مثل ہے۔ اور اس دوسری روایت میں اس قول کو کہ "میں مرون میں طوق پہننے کو کمروہ جانا ہوں..." آخر کلام تک صدیث میں واض کر دیا گیا ہے۔

٤٦١٦ ـ (١١) **وَعَنْ** جَابِرِ رَضِى الله عنه، قَالَ: جَاءَ رَجُل إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَانُّ رَأْسِى قُطِعَ. قَالَ: فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ: «إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِاَحَدِكُمْ فِىْ مَنَامِهِ فَلاَ يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ». رَوَاهُ مُشْلِمٌ.

٣١٦ : جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فض ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں آیا اس نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا میرا سر کانا گیا ہے۔ جابڑ نے بیان کیا اس کا یہ خواب من کر ہی صلی اللہ علیہ وسلم بس پڑے اور فرایا جب شیطان تم میں سے کس کے ساتھ خواب میں داق کرے تو وہ ایسی ہا تیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے (مسلم)

١٦١٧ ـ (١٢) وَمَنْ آنِس رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ورَايَتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيهُمَا يَرَى النَّائِمُ كَانًا فِى دَارِ عُقْبَةَ بُنِ رَافِعِ، فَالُّوبِيْنَا بِرُطَبِ مِن رُطَبِ ابْنِ طَابِ، فَاوُلْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَانًا فِى الدُّنْيَا، وَالْعَاقِبَةَ فِى الآخِرَةِ، وَانَّ دِيْنَا قَدْ طَابَ، . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۹۷: انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا میں نے ایک رات ویکھا ، جیساکہ سوبے والا خواب دیکھتا ہم عقبہ بن رافع کے گھریس ہیں اور ہمارے پاس سابن طاب ملم کی بازہ مجوروں میں سے پہلے لائی حکیں تو میں نے اس کی تجیریوں کی کہ ہمارے لئے دنیا میں باندی ہے اور آخرت میں ایجا انجام ہے اور مارا وین بہت حمدہ ہے (مسلم)

وضاحت : "رطب ابن طاب" مجور کی ایک شم ہے جو ابن طاب نامی آدمی کی طرف منسوب ہے۔ (مکارة سعید اللحام جلد المفر ۵۲۰) ٤٦١٨ - (١٣) وَهَنَ أَبِى مُوسَى رَضِى اللهُ عَنُهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: «زَايُتُ فِي الْمَنَامِ آنِيَ اُهَا إِلَى آنَهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ ، الْمَنَامِ آنِي اَهُ عَاجِرُ مِنَ مَكَّةَ اللهِ آرُضِ بِهَا نَخُلُ ، فَذَهَبَ وَهُلِى سَالِي آنَهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ ، فَإِذَا هِى الْمَدِينَةُ يَثُرَبُ. وَرَايَتُ فِي رُوْيَاى هٰذِه: آنِي هَزَرُتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُه ، فَإِذَا هُومَا أَصِيْبَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ أُحُدٍ. ثُمَّ هَزَرْتُهُ أَخُرى فَعَادَ آحُسَنَ مَا كَانَ ، فَإِذَا هُو مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ أُحُدٍ. مُثَفَّقُ عَلَيْهِ. اللهُ إِلَيْ اللهُ إِلَيْ اللهُ إِلَيْ اللهُ إِلهُ مِنَ اللهُ إِلَيْ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ إِلَيْ إِلَيْ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَيْ اللّهُ إِلَيْ أَنْ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ إِلَيْ اللّهُ اللهُ إِلَيْ اللّهُ أَلَا اللّهُ أَلُولُونِ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ اللهُ إِلَيْ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ أَلِي اللّهُ اللهُ إِلَيْ اللّهُ اللهُ إِلَيْ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ إِلَا اللهُ إِلَيْ اللّهُ إِلَا اللهُ إِلَهُ إِلَيْ اللّهُ اللهُ إِلَيْ اللّهُ اللهُ إِلَيْ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ إِلَيْ إِلَى اللّهُ إِلَيْ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَلْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

۱۳۱۸: ابوموی اشعری رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرایا میں لے خواب میں دیکھا ۔ کہ میں کمه کرمہ سے الی زمین کی جانب ہجرت کر رہا ہوں جمال مجوریں ہیں تو میرا خیال "میام" یا " مجر" فسر کی طرف کیا لیکن وہ شہر یثرب (ررینہ منورہ) لکلا اور میں نے خواب میں ویکھا کہ میں نے کھوار کو حرکت وی اس کی وحار ٹوٹ می اس سے مراد وہ صحابہ کرام" تھے جو میدان احد میں شہید ہوئے۔ پھر میں نے اسے دوبارہ ہلایا تو وہ پہلے سے مجمی احتی مورد مومنوں کا اجتماع اور وہ فتح تھی جو الله نے عطاکی (بخاری مسلم)

١٤٦٤ - (١٤) وَعَنَ آيِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللهِ عَلَى : وَبَيْنَا آنَا نَائِمُ اللهِ عَنْ اللهَ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

۱۳۱۹: ابو جریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' ایک بار جس سویا ہوا تھا کہ میرے پاس زمین کے فزائے لائے گئے میری ہتھیایوں جس سوئے کے دو کائن ڈالے گئے دہ مجھ پر گراں گزرتے تھے تو میری جانب دحی کی گئی کہ ان کو پھو تک ماریں ' جس نے پھو تک ماری تو دہ دونوں عائب ہو گئے۔ جس نے ان دونوں سے مراو وہ کذاب سمجے جن کے درمیان جس ہوں۔ ایک صنعاء والا اور دومرا بمامہ والا۔ (بخاری مسلم) اور ترزی کی ایک دوایت جس ہے کہ ان جس ایک "مسلم" جو بمامہ والا ہے اور دومرا "عنسی" ہے جو صنعاء والا

اور ترزی کی ایک روایت میں ہے کہ ان میں ایک "مسیلم" جو بمامہ والا ہے اور دوسرا "عنسی" ہے جو صنعاء والا ہے۔ (صاحب ملکوٰۃ کتے ہیں کہ) میں نے اس روایت کو بخاری مسلم میں نہیں پایا۔ البتہ جامع الاصول کے متولف نے ترزی سے اس کو نقل کیا ہے۔

وضاحت : اسود هنسى كابن اور شعبده باز تما اس نے يمن بي نبوت كا وعوى كيا ، جب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله على يوى سے نكاح كر ليا اور يمن كه تمام اطراف بر قابض موكيا چنانچه رسول الله صلى بن باذان "كو قتل كر ديا اور اس كى بيوى سے نكاح كر ليا اور يمن كه تمام اطراف بر قابض موكيا چنانچه رسول الله صلى

اللہ علیہ وسلم نے یمن کے پانچ سرداروں کو اسودعنسی کے ساتھ لڑائی کرنے کا علم دیا۔ ان میں فیروز بھی تھا اس نے اسودعنسی کو اس کے بستر پر قتل کیا۔ آسانوں سے اس کے قتل کی خررات کو بی آپ کے پاس پہنچ می تھی۔ آپ نے فصلہ موات پا محابہ کرام کو خوشخری سائی اور فرایا فیروز کامیاب ہو گیا۔ اس سے دو سرے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا محکے اور مسلم کذاب جس نے ممامہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اسے حزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل نے خلافت صدیقی میں مقتل کیا (تنظیم الرواۃ جلد صفحہ محکے اور مسلم کارواۃ جلد صفحہ محکے اور انتظام اللہ عنہ اللہ عنہ کے قاتل نے خلافت صدیقی میں مقتل کیا (تنظیم الرواۃ جلد صفحہ محکے)

٤٦٢٠ ـ (١٥) **وَمَنْ** أُمَّ الْعَلَاءِ الْانْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: رَآيْتُ لِعُثْمَانَ بْنَ مَظْعُوْنِ فِي النَّوْمِ عَيْناً تَجْرِى، فَقَصَصَتُهَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «ذَٰلِكَ عَمَلُهُ يَجْرِي لَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳۲۰ : ام العلاء انساریہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے خواب میں عثان بن علمون کا جاری چشمہ ویکھا۔ میں نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا ، یہ اس کا عمل ہے جو اس کے بعد جاری رہے گا (بخاری)

٤٦٢١ ـ (١٦) وَعَنْ سَمُرَةَ بْن جُنْدُب رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، قَالَ: كَانَ النّبيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى أَقَبَلِ عَلَيْنَا بِوَجْهِم، فَقَالَ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُوْمِا؟» قَالَ: فَإِنْ رَأَى آحَدٌ قَصَّهَا، فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللهُ. فَسَالَنَا يَوْمًا فَقَالَ: وَهِلْ رَأَى مِنْكُمْ أَحَد رُوْيًا؟ ۗ قُلْنَا: لاَ. قَالَ: ولْكِنِّيْ رَآيُتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِيْ، فَآخَذَا بِيَدِيَّ، فَآخُرَجَانِيْ اِلْيِ آرْضِيَ مُقَدَّسَةٍ، فَاذَا رَجُلُ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كُلُؤُبٌ مِنْ حَدِيْدٍ \_ ، يُدْخِلُهُ فِي شِدْقِهِ \_ ، فَيَشُقُّهُ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ ، ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْآخِرِ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَيَلْتَتِمُ شِدْقُهُ لهٰذَا، فَيَعُوْدُ فَيَصْنَعُ مِثْلُه. قُلْتُ: مَا لهٰذَا؟ قَـالاً: انْطَلِقُ، فَانْظَلَقْنَا، حَتَّى اَتَيْنَا عَلَى رَجُل ِ مُضْطَجِع عَلَى قَفَاهُ، وَكَأْجُلُ قَـائِمُ عَلَى رَاسِه بِفِهُرِ ـــ أَوْصَحُرَةٍ يَشُدَخُ بِهَا ـــ رُأْسَهُ، فَإِذَا ضَرَبَهُ تَذَهُدُهُ الْحَمَجُرُ، فَانْظَلَقَ الْيُولِيَاخُذَهُ، فَلاَ يَرْجُعُ إِلَى هٰذَا حَتَّى يَلْتِتُمَ رَأْسُهُ، وَعَادَ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، فَعَادَ اِلَّذِهِ فَضَرَبَهُ، فَقُلْتُ: مَا هٰذَا؟ قَالاً: انْطَلِقَ، فَانْطَلَقُنَا، حَتَّى آتَيِنَا إِلَى ثَقْبِ مِثْلَ التَّنَّوْرِ آغَلَاهُ ضَيِّيقٌ وَاَشْفَلُهُ وَاسِعٌ، تَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارٌ ، فَإِذَا ارْتَفَعَتِ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادَ انَّ يَخُرُجُوا مِنْهَا، وَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا، وَفِيْهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةً . فَقُلْتُ: مَا هٰذَا؟ قَالًا: انْطَلِقٌ. فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرِ مِنْ دَمٍ، فِيْهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسُطِ النَّهَرِ. وَعَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَاقْبَلَ الرَّجُلُ إلَّذِي فِي النَّهْرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرِ فِيْ فِيتِهِ فَرَدُّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمْى فِيْ فِيْهِ — بِحَجْرِ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ ، فَقُلْتُ: مَا هٰذَا؟ قَالاً: انْطَلِقْ فَانْطَلْقْنَا، حَتَّى

إِنْهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ مُحَضَرَاءَ، فِيهَا شَجَرةٌ عَظِيْمةٌ، وَفَى اَصْلِهَا شَيْخٌ وَصِبْبَانٌ، وَإِذَا رَجُلُ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ، فَادْخَلاَنِي دَارًا اَوْسَطَ الشَّجَرَةِ، لَمْ الشَّجَرَةَ، فَادْخَلاَنِي دَارًا وَسَطَ الشَّجَرَةِ، لَمْ الشَّجَرَةَ، فَادْخَلاِنِي مِنْهَا، فَهَا حَسَنُ وَافَضَلُ مِنْهَا، فِيهَا شُيُوخٌ وَشَبَابٌ، فَمُ الْخَرَجَانِي مِنْهَا، فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةِ، فَادْخَلَانِي دَارًا هِي اَحْسَنُ وَافَضَلُ مِنْهَا، فِيهَا شُيُوخٌ وَشَبَابٌ، فَمُ الْخَرَجَانِي مِنْهَا، فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةِ، فَادْخَبَرَانِي عَمَّا رَايْتُ. قَالاً : نَمْم ؟ أَمَّا الرَّجُلُ الْفَرْآنَ مَنْهُ بِهِ مَا تَرَى الْفَي رَايَتُهُ يَشُونُ عَمَّا رَايْتُ. فَالْمَ عَنْهُ بِاللَّهُولُ الْفَرْآنَ فَنْهُ عَنْهُ بِهِ مَا تَرَى الْفَي يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالْمَانِي فِيهَا اللَّهُ الْفَرْآنَ فَنْكُ مِنْهُ بِاللَّهُ إِلَيْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِى رَايَتَهُ فِي النَّهَارِ وَالَّذِى رَايْتَهُ فِي النَّهَارِ وَالَّذِى رَايْتَهُ فِي النَّهَارِ، وَالْقَرْآنَ فَنْهُ مُ اللَّهُ إِلَيْهُ فِي النَّهُ فِي النَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّه

وَذُكِرَ حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِيْ رُؤْيَا النِّبِيِّ ﷺ فِي الْمَدِيْنَةِ فِي ﴿بَابُ حَرِمِ الْمَدِيْنَةِ».

۱۳۹۲: سموہ بن جنوب رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نمازے فارغ ہوتے تو آپ ہماری جانب اپنا چرہ پھیر کر متوجہ ہوتے۔ آپ دریافت فراتے، آج رات تم بل سے کس فخض نے خواب دیکھا ہے؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ آگر کسی فخض نے خواب دیکھا ہو، آ تو وہ اس کو بیان کرآ۔ آپ جواب بل مجو اللہ چاہتا ہے؟ فرات چائی ہیں جواب فرات کے تم سے دریافت کیا کہ تم بل سے بحس نے خواب دیکھا ہے؟ ہم نے نئی میں جواب دیا۔ آپ نے فرایا، البتہ میں نے آج رات خواب میں دیکھا ہے کہ میرے پاس دد فخض آئے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ارض مقدس کی جانب لے مجے وہاں ایک فخض بیٹا ہوا تھا اور ایک کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لوہ کی کنڈی اور ایک کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لوہ کی کنڈی ساتھ ہی اس کو چر، تھا پر اس کی دورست ہو جاتی تو وہ ددیارہ اسے کنڈی کے ساتھ چر، آ۔ میں نے ساتھ ہی اس کو چر، تھا پر اس کی دورست ہو جاتی تو وہ ددیارہ اسے کنڈی کے ساتھ چر، آ۔ میں نے دریانہ اس کی بہی بیٹی بھی اس کے باس بہنچ جو اپنی گدی کے ساتھ اس کے باس بہنچ جو اپنی گدی کے ساتھ اس کے باس بہنچ ہو اپنی گری کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے سرکو کھڑا تھا اور اس کی ساتھ اس کے سرکو کھڑا تھا اور اس کے ساتھ اس کے سرکو کھی گری کے ساتھ اس کے سرکو کھی گری کی ساتھ اس کے سرکو کھی گری کے اس کی جانب بھی اس کو دریافت کیا ' سے کیا جو اس کی جانب بھی ان دولوں کے اس کی جانب بھی ان دولوں کے بات سے بھی اس کی دریافت کیا ' سے کیا ہو بات اس کی جانب بھی ان دولوں کے بات کیا ہو بھی اس کی جانب بھی ان دولوں کے بات کیا آپ کیا ہو بھی اس کی دریافت کیا ' سے بھی جوانی دولوں کے بات بھی بھی اس کی جانب بھی ان دولوں کے بات بھی جوانی دولوں کے بات بھی بھی اس کی جانب بھی ان دولوں کے بات بھی ہو بھی اس کی جانب بھی ان دولوں کے بات بھی ہو بھی اس کی جانب بھی ان دولوں کی جانب بھی ان دولوں کے بات بھی اس کی دریافت کیا ' سے بی کی اس کی جانب بھی ان دولوں کے بات بھی ہو بھی اس کی جانب بھی ان دولوں کے بات بھی ہو بھی کی دولوں کے بات بھی ہو بھی ہو بھی کی دولوں کے بات بھی دولوں کے بات بھی ہو بھی کی دولوں کے بات بھی دولوں کے بات بھی ہو بھی کی دولوں کے دولوں کی دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کی دولوں کے دول

نے مجھ سے کما' آپ چلیں۔ ہم چلے ہم ایک گڑھے کے پاس منچ جو تور کے مشابہ تھا اس کے اوپر کا حصہ اور نجلا حصہ کملا تھا اس کے نیچے آگ بھڑک رہی تھی جب آگ بلند ہوتی تو اس میں موجود لوگ بھی بلندی کی جانب آتے ورب تھا كراس سے بار نكل جائيں اور جب آگ فيج جاتى تو لوگ بھى فيج چلے جاتے۔ اس من مجلے مرد اور على عورتين تھیں۔ میں نے وریافت کیا' یہ کیا ہے؟ ان وونوں نے کما' آپ چلیں۔چنانچہ ہم طلے یمال تک کہ ہم ایک خون کی نهر پر منبج اس میں ایک فخص سرکے درمیان کھڑا تھا اور ایک فخص سرکے کنارے پر تھا اس کے آمے پھر تھے مسرجی موجود فخص جب شرے نگلنے کا ارادہ کر ما تو کنارے والا مخص اس کے مند پر پھر مار ما اور اسے واپس لوٹا دیتا وہ جب بھی یا ہر لكلنا جابتا تو وہ اس كے مند ير پخر مار يا تو وہ ويس لوث جايا، جمال بلے تماد يس في دريافت كيا ي كيا معالم ب? ان ددنول نے کما ای جلیں۔ چنانچہ ہم چلے یمال تک کہ ہم ایک مرمزد شاداب باغ کے قریب مے ، جس میں ایک بت بڑا ورفت تھا اور ورفت کی بڑے قریب ایک بوڑھا انسان اور کچھ بچے تھے اور وہاں ایک مخص ورفت کے قریب تھا اس کے سامنے آگ متی جس کو وہ جلا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا انہوں نے مجمع در فت پر چر هایا اور ورفت کے ورمیان ایک مکان میں لے محتے میں نے اس سے بمتر مکان تبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں بو ڑھے ؛ جوان ، عورتیں اور بیجے تھے بھر انہوں نے جمعے وہاں سے نکالا اور ایک ووسرے ورخت پر لے محے وہ جمعے ایک مکان میں لے محے جو پہلے مکان سے مجی زیادہ خوب صورت اور بھتر تھا اس میں یو ڑھے اور جوان لوگ تھے آپ نے فرمایا میں نے ان سے دریافت کیا ا آج رات تم نے مجمع سر کرائی ہے ، مجمع بتاؤ کہ میں نے کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ضرور! وہ مخص جس کو آپ نے ویکھا کہ اس کی باچیس چیری جا رہی ہیں' وہ جمونا انسان تھا مجموثی باتیں کرتا تھا اور اس سے جموثی باتیں لے کر اطراف و آلناف میں پنچائی جاتی تھیں اقیامت تک اس کے ساتھ کی معالمہ ہوتا رہے گا۔ اور جس مخص کو آپ نے ویکھا کہ اس كا سركيلا جا رہا ہے تو يہ وہ محض تما جس كو اللہ نے قرآن ياك كا علم عطاكيا ليكن وہ رات بحرسويا رہا اور ون بحر اس کے مطابق عمل نہ کیا' اس کے ساتھ قیامت تک کی کچھ ہوتا رہے گا۔ اور جن لوگوں کو آپ نے تور میں دیکھا ہے وہ زانی ہیں۔ اور جس مخص کو آپ نے شریس دیکھا وہ سود خور ہے اور وہ بوڑھا مخص ، جس کو آپ نے ور خت کے تے كے پاس ديكما وہ ابرائيم عليه السلام بين اور ان ك كروجو نيج تنے وہ لوگوں كے نيچ بين اور جو مخص ال جلا رہا تما وہ دونرخ کا وربان فرشتہ ہے۔ اور پہلا مکان جس میں آپ واطل ہوئے تھے ' وہ عام مومنوں کی رہائش گاہ ہے اور بیہ مكان شداءك ربائش كاه ہے۔ من جرائيل مول اور يه مكائيل بير- آپ مرافعاتين من في مرافعايا و ميرے سرير بادل جیسی کوئی چیز تھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سفید بادل کی طرح تھی' انہوں نے بتایا کہ وہ آپ کی رہائش گاہ ہے۔ یس نے کما بھے چھوڑ ویں باکہ میں اپنی رہائش گاہ میں داخل ہو جاؤں؟ انہوں نے کما ابھی آپ کی عرباتی ہے ، ختم نمیں ہوئی ،جب آپ کی عرفتم ہو جائے گی تو آپ اپنی رہائش گاہ میں داخل ہو عیس سے (فاری)

اور عبداللہ بن عمر رمنی اللہ عنما سے مردی حدیث "نی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں مدینہ منورہ کو دیکھتا" حرم مدینہ کے باب میں ذکر ہو چکی ہے۔

## اَلْفُصُلُ الثَّائِيُّ

27٢٢ - (١٧) مَنْ أَبِي رَزِيْنِ الْمُقَيْلِيُّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ورُقَيا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَةٍ وَارْبَعِيْنَ جُزْءًا مِّنَ النَّبُّوَةِ، وَهِى عَلَى رَجُلِ طَائِرٍ - مَا لَمْ يُحَدِّثُ بِهَا، فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتُ ه. وَآخِسِبُهُ قَالَ: «لَا تُحَدِّثُ إِلاَّ حَبِيبًا آوُ لَبِيبًا» ... رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ . وَفِي رَوَايَةٍ أَبِي دَاؤَدَ، قَالَ: «الرَّقَ اعْلَى رَجُلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبِّرْ، فَإِذَا عُبِيِّرَتُ التَّرِمِذِيُّ . وَفِي رَوَايَةٍ أَبِي دَاؤَدَ، قَالَ: «الرَّقَ اعْلَى رَجُلٍ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبِّرْ، فَإِذَا عُبِيِّرَتُ وَقَعَتْ، وَآخِسِبُهُ قَالَ: «وَلاَ تَقُصَّهَا إِلاَّ عَلَى وَاذٍ أَوْذِي رَآى . وَآخَسِبُهُ قَالَ: «وَلاَ تَقُصَّهَا إِلاَّ عَلَى وَاذٍ أَوْذِي رَآى . وَ

دو سری فصل: ۱۳۹۲۳: ابورزین عقیلی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا مومن کا خواب نبوت کا چمیالیسوال حصد ہے اور خواب پر ندے کے پاؤں پر ہوتا ہے لین اسے استقرار حاصل نہیں ہوتا۔ جب کل خواب کو بیان نہ کرے۔ جب خواب بیان کر دیا جائے تو خواب واقع ہو جاتا ہے اور میں خیال کرتا ہوں کہ آپ کے فرایا عواب مرف دوست یا سمجھدار فحض سے بیان کرد (ترندی)

اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرایا خواب پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے جب تک اس کی تعبیر نہ ہو۔اور جب تعبیر ہو ہو۔ اور جب تعبیر ہو واللہ علیہ ہو۔ اور جب تعبیر ہو جاتا ہے اور جس خیال کرتا ہوں کہ آپ نے فرایا خواب کا ذکر کمی دوست یا سجھدار مختص کے پاس کرو۔

سجھدار مختص کے پاس کرو۔

قَاَلَتُ : سُئِلٌ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: سُئِلٌ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَرَقَةَ — فَقَالَتُ لَهُ خَدِيْجَةُ: إِنَّهُ كَانَ قَدْ صَدَّقَكَ؛ وَلَكِنُ مَاتَ قَبْلَ اَنْ تَظُهْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: وأَرِيْتُهُ فِي الْمَنَامِ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بِيضٌ، وَلَوْكَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ ذَٰلِكَ، رَوَاهُ الْحَمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ .

۳۹۲۳: عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم ہے "ورقہ" کے بارے میں درطافت کیا گیا؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنما نے آپ کو بتایا کہ "ورقہ" آپ کی تصدیق کرنا تھا لیکن وہ آپ کی نبوت کے ظہور سے پہلے ہی فوت ہو گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'وہ مجھے خواب میں نظر آیا' اس کے بدن پر طہور سے پہلے ہی فوت ہو آ تو اس کا لباس سے نہ ہو آ (احمر ' ترزی)

سيم بال مرادي قرى نبين به (النعفاء الصغير وضاحت : يه مديث ضعف به اس كى سد من عنان بن عبدالرحمان راوى قرى نبين به (النعفاء الصغير مغده ٢٥٠ الجرح والتعديل جلدا صغه ٨١٠) النعفاء والمتروكين صغه ١٦٨ ميزان الاعتدال جلد مسخه ٢٨٠ تقريب التهذيب جلد ٢ صغها، كارخ بغداد جلدا مسخه ٢٨٠) ٢٦٢٤ - (١٩) **وَعَنِ** ابْنِ خُزِيْمَةَ بْنِ ثَابِتِ، عَنْ عَبِّهِ آبِي خُزَيْمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، آنَهُ وَالَى فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ، آنَهُ مَسَجَدَ عَلَى جَبُهَةِ النَّبِي ﷺ فَٱخْبَرَهُ، فَاضَطَجَعَ لَهُ وَقَالَ: «صَدَنَ رُوْيَاكَ، فَسَجَدَ عَلَى جَبُهَةِ النَّبِي ﷺ فَاخْبَرَهُ، فَاضُطَجَعَ لَهُ وَقَالَ: «صَدَنَ رُوْيَاكَ، فَسَجَدَ عَلَى جَبُهَةِ مِنْ «شَرْحِ النَّسُنَّةِ».

وَمَنَدُكُو حَدِيْثَ إِلَى بَكُرَةَ : كَأَنَّ مِيزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ . فِي بَابِ : «مَنَاقِبِ آبِي بَكْرٍ ، وُعُبَرَ وَضَى اللهُ عَنْهُمَا » .

الالالا : ابن تربیہ بن ثابت اپ کی ابو تربیہ رض اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں انہوں نے خواب میں دیکھا جساکہ خواب دیکھتے والا دیکھتا ہے کہ اس نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹائی پر سجدہ کیا ہے۔ اس نے آپ کو مطلع کیا تو جساکہ خواب دیکھتے والا دیکھتا وار قربان اپن خواب حیا کر لے۔ چنانچہ اس نے آپ کی پیٹائی پر سجدہ کیا۔ (شرح السنہ) اور ہم ابوبکرہ کی صدیت المجموعی آمان سے ترازہ اترا اس کو ابوبکرہ اور عرق فضائل میں بیان کریں ہے۔

### الفَصَلُ الثَّالِثُ

٤٦٢٥ - (٢٠) عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبِ رَضِينَ اللهُ عَنْدُهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِمَّا يَكُثُرُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ: وهَلُ رَاي آخِذُ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيًا؟ وَفَيقُصُ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصُ، وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ: ﴿ وَإِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمُنَا ابْتَعَثَانِيّ، وَإِنَّهُمُنَا قَالَا لِي ﴿ إِنْطَلِقُ، وَإِنِّي إِنْطَلَقِتُ مَعَهُمَاءٍ. وَذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيْثِ الْمَذِّكُورِ فِي الْفَصْلِ ٱلْأَوَّلِ بِطُولِهِ، وَفَيْهِ زِيَادَةً \* لَيْسَتَتُ فِي ٱلْحَدِيْثِ الْمَذْكُرُر، وَهِيَ قَوْلُهُ: ﴿ فَاتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعَتَمَّةٍ ...، فِيهَا مِنْ كُلُّ فَوْرٍ الرَّبيْعِ \_ ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرِي الرَّوْضَةِ رَجُلُ طَوِيْلُ، لَا أَكَادُ الْذِي رُأْسَةٌ طُولًا فِي السَّمَّاءِ، وَإِذَا جَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ ٱكْثَرِ وِلْكَانِ رَآيَتُهُمْ قَطُّ قَلْمُ أَلُتُ لَهُمَا: مَا هَٰذَا، مَاهُؤُلاَءِ؟، قَالَ: وقَالاً لِي : إِنْظِلِقْ، فَانْطَلَقُنَا، فَأَنْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيْمَةٍ، لَمْ آرَرَوْضَةً قَطُّ أَعْظُمُ مِنْهَا، وَلاَ آخْسَنَ، قَالَ: وِقَالاً لِي : ارْقَ فِيهَا، قَالَ: «فَارْتَقَيْنَا فِيهَا، فَانْتَهَيْنَا اللَّي مَدِيْنَهِ مَبُنِيَّةٍ بِلِّينِ ذَهْب، وَلَين فِضْةٍ، فَاتَيْنَا بَابُ الْمَدِيْنَةِ، فَاسْتَفْتَحُنَا، فَفُتِحَ لَنَا، فَدَخَلْنَاهَا، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطُو مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَخْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، وَشَعْلُ مِنْهُمْ كَأَقَبْحِ مَا أَنْتَ رَاءٍه. قَالَ: وَقَالاً لَهُمْ: إِذْهَبُوا، فَقَعُوا فِي ذَٰلِكَ ٱلنَّهُرِيم . قَالَ: ﴿ وَإِذَا نَهُرُّ مُعْتَرَضُ يَنْجُرِئُ كَآنً مَاءَهُ الْمَحْضُ ... فِي الْبِيَاضِ ، فَلْهَبُول، فَوَقَعُوا فِيتِهِ، ثُمُّ رَجَعُوا اِلَّيْنَا قَدُّ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنُهُم، فَصَارُوا فِي آخِسَن صُوْرَةٍ. وَذَكَرَ فِيْ تَفْسِيْرِ هَٰذِهِ الزِّيَادَةِ: وَوَامَّا الرَّجُلُ الطُّويْلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ الْرَاهِيْمُ، وَامَّا الْوَلْدَانُ الَّذِيْنَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: 'يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَٱوْلاَدُ الْمُشْرِكِيْنَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَاوْلاَدُ الْمُشْرِكِيْنَ وَآمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ

كَانُوْا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ، وَشَطُلٌ مِنْهُمْ قَبِيْحٌ؛ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ قَدْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. تَحَاوَزُ اللهُ عَنْهُمُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٣١٢٥ : سمره بن جندب رضى الله عند بيان كرتے بين كه رسول الله ملى الله عليه وسلم أكثر و بيشتر محابد كرام -﴿ إِنْ فَمَاتَ وَمَاتَ كُمَّا مَّ مِنْ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ مِنْ مَا عَلَى مَاسِعَ وو فَحْصَ خواب ميان كراً جس كے لئے الله عابا كدو خواب بيان كرے ايك منع آب في بيس بايا كه آج رات ميرے پاس دو آنے والے آئے انہوں \_ جمع انعایا اور کما اپ چلیں۔ میں ان کے ساتھ چل بڑا۔ اور پہلی فعبل میں جو طویل حدیث مرز چکی ہے ابن کی مثل صديث بيان كي البسة اس من ميكه الفاظ زياده مين جو ندكوره حديث من نئيل بين وه به بين كه بهم نمايت مرسز باغيج ين آئے ، جس ميں موسم بمار كے ہر طرح كے پيول سے اور باضيے كے درميان ايك طويل القامت فخص تما اس كے طویل ہونے کی وجہ سے اس کا سر نظر سیں آرہا تھا اور اس مخص کے مرد بری تعداد میں یچے تھے۔ میں نظر سیں مری می ار اتن کوت سے بچ سی و کھے تھ (آپ نے فرایا) میں نے ان دونوں سے دریافت کیا یہ کون ہے؟ اور یہ بچ كان بين؟ انبول في محص كما أب جليل- بم يل قو بم أيك برك باغ كرياس بيني من في اس عدا اور غرب صورت باغ نسیں ویکھا تھا۔ انہوں نے جھ سے کہا' آپ اس پر چھیں چانچہ ہم اس پر چڑھ مجے اور ایک ایسے المر کے قریب بنتی جو سونے اور جاندی کی اینوں سے تقبیر کیا عمیا تھا ہم شرکے دروازے پر آئے اور دروازہ محوفے کا مطاب کیا۔ امارے لئے وروازہ کھول ویامیا، ہم اس میں واخل ہو مئے۔ ہمیں اس میں چند اشخاص کیے جن کا آدھا جم بت خوب صورت تھا اور آوھا جم بت برصورت تھا۔ آپ نے فرمایا ان دونوں فرشتوں نے ان سے کما کہ اس شریل موطد لگاؤ۔ آپ نے قرایا موالک ایک چوڑی بہتی ہوئی سربر اماری نظریزی اس کا پانی دودھ کی مائد سفید تھا وہ لوگ اس میں وافل ہو مجے بعدازاں ماری جانب واپس لوٹے تو ان کی برصورتی ختم ہو بھی متی وہ بت زیادہ خوب صورت شکل میں تھے اور اس روایت میں جو اضاف ہے اس کی تعبیر آپ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ طویل القامت فض جو باضیے میں تما وہ ابراہیم طیہ السلام سے اور ہو بچ ان کے مرو سے ایہ وہ بچ سے ہو بھین میں نظرت پر فوت ہو سے سے۔ بعض وسلمانوں نے سوال افعالی اے اللہ کے رسول! شرکوں کے بچے بھی؟ آپ نے فرمایا مشرکوں کے بچے بھی اور وہ لوگ جن كا آوها جم خوب صورت اور آوها يرصورت تها (ان كے بارے من آب نے فرايا ، يہ وہ لوگ تے جنول نے اچے ا عمال کے ساتھ برے اعمال مجی کئے تھے لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا ( بخاری )

الله عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا وَمِن أَفْرَى اللهِ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا وَأَنْ وَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا وَأَنْ وَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا وَأَنْ اللهِ عَنْهُمَا وَمَا أَفْرَى اللهِ عَنْهُمَا وَمَا لَمْ تَرَيّاه وَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَاللهِ عَنْهُمَا وَمَا لَمْ تَرَيّاه وَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَاللهِ عَنْهُمَا وَمَا لَمْ تَرَيّاه وَاللهُ اللهِ عَنْهُ وَمَا لَمْ تَرَيّاه وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَمْ تَرَيّاه وَوَاهُ النَّبُخَارِيُّ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهِ مَا لَمْ تَرَيّاه وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَمْ تَرَيّاه وَاللّه اللهُ عَلَيْهِ مَا لَمْ تَرَيّاه وَاللّه اللهُ عَلَيْهِ مَا لَمْ تَرَيّاه وَاللّه وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَمْ تَرَيّاه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ ولَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّه

۱۳۹۳ : ابن عررضی الله عنما بیان کرتے ہیں رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے فرایا ' بہت بوا جموث یہ ہے کہ کوئی معن اپنی آمجھوں کو جموں کے نہیں دیکھی (بخاری)

الرُّوْيَا بِالْاَسْحَارِ». رَوَاهُ النِّرُمِذِي ، وَالدَّارَمِيُ . وَالدَّارَمِيُ .

٣١٢٧: ابوسعيد قُدرى رضى الله عند ني سلى الله عليه وَسلم سے مبيان كرتے ہيں۔ آپ نے فرمايا سب سے زيادہ سے خادہ استحق خواب سحرى كے وقت كر بين (ترندى وارى)



مرابع المرابع المرابع

# منينك فالمصلح

جوتمام مکا تب فکر کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔
اس کا جدیداد بی انداز میں اردو ترجمہ اوراس کے تمام
مسائل کی تحقیق مرعاۃ المفاتیج 'مرقاۃ ' التعلیق الصبیح
مسائل کی تحقیق مرعاۃ المفاتیج 'مرقاۃ ' التعلیق الصبیح
فی الباری شرح صحیح بخاری ودیگر متداول شروح حدیث سے اخذ کر کے
پیش کی جا رہی ہے اور سنن کتا بوں سے ماخو ذروایات کی اسنادی
مختیق کے لیے رجال کی کتا بوں بالخصوص علامہ ناصرالدین البانی رحمالللہ
کی کتب اور تنقیح الرواۃ کی تحقیق سے مزین فرما کر
ضعیف حدیثوں سے قارئین کو ہا خبر رکھنے کا خصوص
خیال رکھا گیا ہے' تاکہ سے اور ضعیف احادیث میں
امتماز ہو سکے۔
امتماز ہو سکے۔



م كتبير هي ماريس مي<del>كان</del> ويووان المعاملال